·

المالان



Book My ret nenfind

والذاع وعكرسك بهاين مين ووسرا باب اکن الفاظے بیان میں جن سے اب اول ایداع د دلیت کی تقنیاه رفوت عادية منعقد موقى ب اورحن سينون منقد وفي (٥ ا ﴿ الْمُعْمِرُ إِبِ أَنْ أَقْرُفَاتُ كَ بِإِنْ مِنْ فِيكَامِنْتِمِ وومسرانا ب ووثبت کی حفاظت غیرے مسمتعارمن الكبواع. م ميوتها إب منيرك فلان كرينك الحامن. متیرایا ہے. کن شرطون کا و دنعیت میں عشار ما بحوان باب مارئيت كے ضائع كرديثي اور ا جش كامتنعيرضامن بؤابروا ورعبس كالهنين ے اور کن کا معمد ہا ۔ ` بجوتها إب جن حور تون مين و وبيت كالمارنع BB حیطا باب عادیت دا بیرگرسینے سے بیان میں كرالازم آتا بح اور حن صور تون سيفمان 44 ساقوان اب عارت کے وابس انگنے اور حوام 4 عابيت وايس فيفكا انع بولا بواسك بيان ساد WIN بمثا باب دولیت طلب کرنے اورغیر کوشینے أتحفوان إب عاريت من انتلات واقع بو ۲۸ اوس کوانی کے بیان ین 44 الوال إب متفرقات بين FUP 41 وان ماب ال عور تون كربيا ناين 61 ن مين و مي تعويع آيك سے زياده مون سم نوان باب ودنيت من خلاف وافع سنكي بان من وسوان إب متفرقات مين e/ f كل سي العارير NA لا إب ماريت كى تفسيرشرعى دوركن وترابط

|    | 2     |      | . 6<br> |      | •     | 1 (11) |
|----|-------|------|---------|------|-------|--------|
| 5  | الكرا | نديع | ی       | وراه |       | בקת    |
| 16 | -     | •    | •       | ,    | - 877 | Z      |

|               |                      |                   |                                                | دى مېندى جايرقېم       | فرست تقا     |
|---------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| 0             | مفتمون               | مفحر              |                                                | مفنون                  | Vec.         |
|               | وسينے کے بيان م      | 19 المنكاجاده     | به كريكي بيان مين                              | ب قرصدار کو قرضهم      | بحظايار      |
| جاره منعقد    | ب بغير لفظ سے ا      | سه المحوال با     | رشكي بريان مين                                 | ب ابر ساده ع           | الم محوان    |
| ,             | ن- ا                 | ۱۰ الرسف كابيا    | بسيركر تيكيباك مين                             | ا پارنغ کے واسطے       | يطالب        |
| إن من من      | ہ ان صور تون سے ہر   | ۱۰۹ لوان پار      | ليترك ببان مين                                 | إب ميرس عوض            |              |
| نے کام سے     | بمرديا جاتا سوكراجير | ااا اسسنغير       | كا يسكيبان من                                  | بأب مبركنيين شرطك      | المحوان      |
|               | 1.7                  | <i></i>           | - 40                                           | وامب اورمومور          | ·*           |
| كواجار لين    | ، دووه بالسف واك     |                   |                                                | ن گوا ہی دسینے کے      |              |
| س اس          |                      | ۱۲ رکبیان مین     |                                                | ب مریس کے ہمبر         |              |
| سط اجا ثر لين | ، پاپ ندرست کیوات    | ١٢ كيادهوان       | •                                              | ال ما ب متفرّفات       |              |
| <b>)</b> •    |                      | الا کے پہان مین   | اللين- الم                                     | بإب مدقد کے بیان       | يارهوان      |
| امقت          | إب تسليم اجاره کي    | يا <i>بارهوان</i> | A D 1                                          | كتاكالط                | 1-           |
| 4             | 1                    | البيان مين-       | 7                                              |                        |              |
| بيان يين      | ب ان سألك            | الترصوان با       | ' \                                            | جاره کی تعنیزاسکے دکو  | الملااب      |
| رنے سے        | يْرِما لك كو وايس كم | جوکواید کی ج      | کے انعقا وکی                                   | مام وحكم قداجاره م     | اشرا لكظره ا |
| <b>A</b>      | <i>/</i> ·           |                   | "                                              | تقت سريان مر           | الميضيت وا   |
| ع بوجا نياء   | ب اجارہ کے مح        | چو وصوال ا        |                                                | ما اجرت کپ واجد        | ووسرامات     |
| ا کریے کے     | ليا در آمين رياد ي   | البندائسكى تجديا  | يان من - الا                                   | ن الك وعيروك           | أسكي متعلق   |
| 4 6           | , a                  | بران س            | ن جينه رها و قواقع                             | ن اوقات کے بیان سر     | المبراطيها   |
| 1 mm          | اب ان اجارات -       |                   | 17                                             |                        | 7            |
|               | ير حوجا برمتين -     |                   | ون کرنے کے                                     | ه اجبر کو اجرت مین لفه | يوعااب       |
| ن ين عقد      | نُ اجارات مين م      | <del>-</del>      | 50 / 200                                       |                        | ابران مین    |
| <b>X</b>      |                      | فاسرمواس          | ويحر سرط كنا سيا                               | به اجاره مین خیارو     | • • •        |
| بالناين       | ) اُک صورتون کے ہ    | ا ووسري صل        | 09                                             |                        | الران عن-    |
| 1 6           |                      | بحين ترط كيوح     | مین سیمادد<br>مرب                              | - /                    | ا جمعاً الب  |
| () Land 6     | تفيرنطحان بإجواسي    |                   | <i>a</i> , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ده برا جاره واقع بم    | 5 Z. H       |
| ii l          | ت كتبان س            | ינטוטופונוי       | 5 Ball                                         | المارك والمارك         | الماتوان.    |
|               |                      |                   |                                                |                        |              |

|        |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 .00                  |                 |                                       |                       |
|--------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|
| اصف    | (2) 高泉 「花巻の光明」の「竹木竹の木」                         | مقتمو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                 | مقمول                                 |                       |
|        | مين عيب بلية حاسك                              | فافعل أجرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200                    | ہے بیان مین مبن | <u>ے<br/>ان مورثون سے</u>             | يوكلي تصر             |
| 419    | تقلات كبريان مين                               | مراورساً جرسے<br>مراورسا جرسے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اين يو                 | وبا بحكداحا ره  | عف سے فاسر ہ                          | العاره اس!            |
|        | ی سے مانورون کولو                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | · .             | ے کے کام میں                          |                       |
|        | ء بريان مين                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                 | ب اجار د مین سند<br>سب اجار د مین سند |                       |
|        | اره مین خلا <i>ت کرنیاور</i>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                 |                                       |                       |
|        | برہ رہا ماں الازم اسکا<br>سے سے صفان لازم اسکا | و المراجع المر | بريد في له             |                 | تىكى بىيان ئىز                        | ]<br>النفسا مترة ول   |
| آريد ا | ۔ کے میان میرم                                 | و سور ادر مور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الماط                  | ه احرب سماه     | سے بیان مار<br>ب جومشا جریم           | الته حوان ما          |
| , "    |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | رفدا جنب واور   | سام وسيا . اور ا<br>مراسك ا           | المرحمة والم          |
|        | جيرخا وفراجير شرك ك                            | يوان ايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۲۲۸ (۱۵۵)              | 0.0             | بہ سراسکے ساد<br>یویں                 |                       |
| ومرسو  | ما المام المام المام                           | -0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | هسوم ابنيان =<br>مساعد |                 | بھی سی اب سے<br>ا                     | ارتكرا ووريح          |
|        | وراجيرواص فتركرمين                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | 2016            | ) باب اس جنیر<br>ایر                  | الما على المستوال     |
|        | ه کام کے بیان میں                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | مے ورمیان سرت   | الهم دو ممر اون-                      | بهان من بو<br>اند اند |
| MOY    | ، کے لیاں میں۔                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                 | یا عزرگیومکری                         | المصواري              |
|        | وهين وكيل مقرر رنيك                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                 | ن میں۔                                |                       |
| ۸۵سز   |                                                | ين -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بيان،                  | ] (pr. 200)     | بالبرك ورشما.                         |                       |
|        | ه طولبه سرمجادا کے                             | ن باب اجار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الم المسوا             | مے بران بن ا    | بنرون کے اجارہ                        | / /                   |
| 1009   |                                                | شره بر -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اسالون!                | مرسال متو معرا  | اکسے اجارہ۔                           |                       |
|        | كام كاريكرسي بنواسن                            | إن ما ب كونى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۲۷۲ اکستیسو            | 1               | وكردينا نباياجا                       | #. ' S.               |
| MAN    | اليران مين-                                    | كام كي تحييكرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | المكسى                 | اکے بران میں    | بَ الْ لِقرفات                        | إسبوا كالم            |
| PULAN  | احدا                                           | ن ماب متفرقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۲۷۵ برچمسوا            |                 | أكوروكا جا "اً -                      | میں سے متاب           |
|        | 26                                             | ماموا الر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                      | ك اجاره لينخ    | ب حام ا ورحي                          | ميسوان بأر            |
| 1099   | 1 . 0                                          | الراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | YE                     | 7.              | - (                                   | تے بہان میں           |
| "      | براكط والحام كمباتين                           | ہابت کی <i>سیورین</i> و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 My 76                | فالت عيان       | جرشا ورحق فسعانيه كي ك                | وسيوار إب             |
| N'A    | اس و کے بران میں                               | ساكمات فا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | دوسا ا                 |                 | ے دروزن گواہور                        | وعسوان مار            |
|        | اتب كرسكتار كاورى                              | ک و فعال مرک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٤٤ ١٠١١                | , e             | لاف واقع بويك                         |                       |
| pay.   | 1 4 1                                          | رسكتا بحاك ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | # # # P                |                 | ، امريدل مين مؤ                       |                       |
|        | ينه زيب إ زود ع                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | ر المرقد و      | ں بہ میرس کی رہا۔<br>واقع ہوسٹیکے برا | • بل بر.<br>رمان خمان |
|        | 00 00 00 00                                    | 0 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | - C/a 6         | 2. 210                                |                       |
|        |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | ,               |                                       |                       |

46. 144 MID 16,00 لوان پاپ متفرقات سن MAY DIY بال متن .

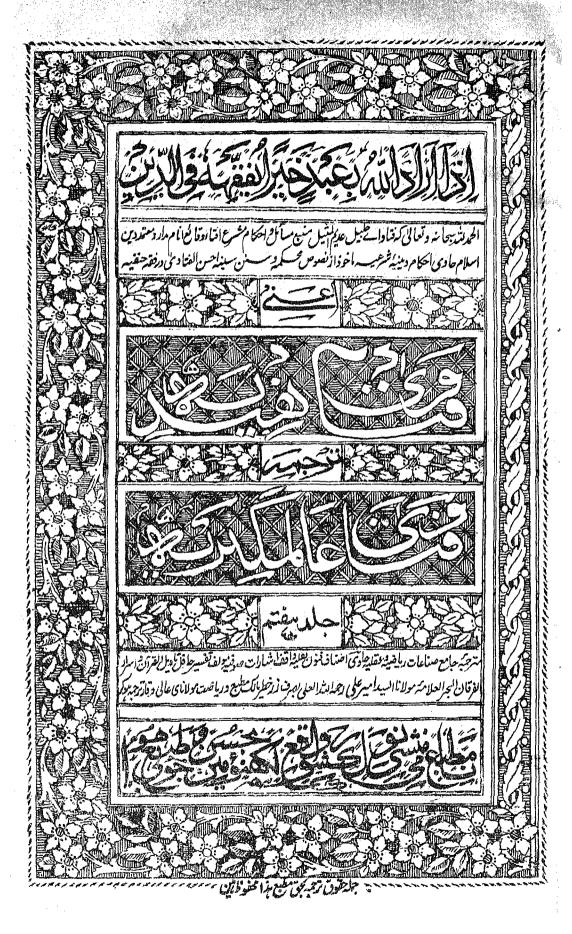

لم و دليت د من دا لام الله و دليت لينه والام الله ينت قرل درمل سائد ل يزكون



Purchsed Fra

ين كانتيارة دلكن جوار كالمجور وكاليني تصرف منوع ووتواسكا ودليت قبول كرناميح نبين سر ايسابي شون کی آزادی بمی عقد و دلیت میچی بونے کے واسطے خر داندین سے جتے کر غلام اذون سے قبول میچے ہے اور اسکام ووبيت كاسيرمترتب بوست وليكن علام مجورست قبول صيح نبين سي يدراكع بين اى اورتكم ووليت كايه سن كرستودع يرودنيت كاحفظ واجب مثاورال أسكى باس امانت موجأ تاسيراورما لكي طلبه وابس دینا اُسپرداحیک سے کذا فی اِشمنی اور جوجیز د دیت سے دہ دوسرے کو دلیت نبین دیجا تی سے اور نہ عاہمیّا ار کیاتی ہے اور نہ اجرت پروپی تی ہے اور نہ رہن کہاتی ہے اور اگر ستو دع سنے انہیں سے کوئی ف ا فاضامن ہوجائیگا پر بجرالہ انت بین ہے ایک شخص سے اس کوئی جیز بلاحکم اسکے رکھندی اور دوضائع ہوگئی تو وہ ضامن نرو گاکیو کما سے مفاظت کا التزام نہیں کیاہے اور اگر کسی سے کاس کوئی چزر دکھدی اور رمِنا اُستے عِلاَ کرکہا کہ میں اسکی حفاظت نہیں کر ڈیٹا ۔اور وہ ضائع ہوگئی توجیط میں ہے کہ وہ ضہ *عفاظت کا التزام نہیں کیا بھایہ دجیز کروری بین ہے ۔اگرایک شخص فجلس بین سنٹ اٹھا اور اپنی کتا پ ایکے واسا*ب ما تی لوگ مشبودع ہوسکتے مہانتاک کراگرسٹے جھوٹردی اور دہ تلف ہوگئی توس نگهبان تھاوراگرایک ایک کرسے سب اٹھ سکٹے کو پیچھلے شخص بیضان او مگی کیونکہ وہی حفاظت سے دِگیا بقایهٔ پیط سخسی مین سنه اگر کو کی تخص اپنی دو کان کا در دا ره کشلامجمه و گیا اور جو لوگ بشیفه مقط ایکه ے اُستے دید یا توبطورو دبیت سے ہوگا مین طبیر میزین پی نشا داسے اہل سمر شندین برکھ ایک شخص ا ے بن گیاا در پھٹیارے سے کہاکہ مین اسکوکہا ن با ندھون اسٹے کہا کہ وہا ن کیں بھٹہ یا دورہ ہ شخص کمبین چلا گیا پھرواپس آیا تو اپنا کھوٹرا نہ یا یا دور کھٹیا رسے نے کہا کہ تیرا ساتھی گھوٹرے کو سييليكيا تقاحا لائكه أسكاكوني مائقي مذنقا ويحثياراضامن وذكا يهيطين بحالكركوني تنفس عام بن كه يحكماكديين اسنيح كيرسه كهان دمكون اورحاحي سنفحكها كهروبان ركعد ل بردا پیمرحام سے ایک بینخف کیلا ا در آسنگے کیٹرے لے گیا توجام دا لاضامن بروگا ! درا کرکیڑون کوجام در اس نتخص سفرهام والسلسک سالمنز کاه سے رو برد کیٹرے چیوٹر دسکے تر خفاظت صاحب حام ہیسہ سیع سے حام والاضامن ہوگا بیرفتا دمی فاضی خان میں ہو۔ ایک شخص حام بین گئیا ۱ در کیٹرے رکھ دیہ له قوله واجبيعي كالرطلب كرمنا برمنكر ووقوراً ضامن بوجاكيكا بعراكر اقراركرك وبعي ضائ سرى نهو كاجبتك الكي تبرون كرك اوسيك

きゅっとしょうだららしんし

اور عام دالا حافر سے پورای شخص حام سے کلا اور کیٹرے ہیں اور حام دائے کہ یا کہ ایک ہوگا کہ یہ کیٹرے کہا ہوا کہ ہوئے ہیں ہو دہ ہوا کہ ہوئے گا اور کہا گا کہ نکلا اور کہا ہوئے گا نہ ہوا کہ کہا تا ہوا کہ کہا تا ہوا کہ کہا تا ہوا کہ کہا تا ہوا کہ نہوں گا گا اور اسٹے کہ طرب حام ہوا کہ نکلا اور کہا ہوئے گا نہوا کہ کہا تا ہوا کہ نہوں کا اور کہ کہا اور اسٹے کہ اور کہ کہا ہوئے گا ہوئے گا

 جوند کور بردا اسوفت ہے کرمر دع نے وولیت و *کورستو دع کوننع نرکیا ہوکہ اسنے عی*ال کو یڈ دیناا ورا گراسنے منع کر ا دربيرات كسي كواسني عيال بين سے ديدي اور و دليت ضائع ہوئي توديكھا جائيگا كه اگرستورع كوعيال كور کی مجبوری نرتخی بلکه اسکی صفاطت کی کوئی را و تعکتی تحقی آوضامت او گاا دراگرعیال کو دسنے کومبور ہوگیا ۱ درصر درت واقع بتی توضامن نهرگامتاگا ایک شخص سفے د وسرے کوا کہ چریا یہ ودلیت دیا اور منع کردیا کہ اپنی عور ت کوخفاظت کے داسطے نہ بناا ورشو ہرمیور ہو واسٹے عورت کو دیر بادور و مضائع ہوا کوشہ ہریتی مت من ہے۔ اور اگرکیسی اجر خوار کوئینی جسکو ماہوا ری نفقہ دیتاہیے اور دہ تحض اسکے سا علوا ٹی نے ایام محرم سے ڈکر کیا ہے کامتورع نے ووقیت اپنے دکیل کودیدی حالا تکہ وہ اُسکے عیال میں یکسی این این کوجیبرانی ال کا اعتبار کرتاہم و دلیت دی حالا نکہ وہ اسکے عیال مین نہین سے آو*ض* ہے کہ اس معل سے آسنے بڑوسیون کو دلیت کا ایداع کیاستے بلک ت كريف والارا دورد كان أسكي مخررسي كراسي مين سفاظت سيم يه فتأوس تاضي حاس مير یستخص کی دوجهد د بهون اور شرا یک جو رو کا ایک ایک لوگا دوم ن بھی عیال میں د اخل ہیں انگو دولیت دسنے سے اگرضا کع ہو ینظمیریومین ہیشندو دع کواگرو دبیت سے ڈورب جانے کاخوف ہوا اُسنے و مرسری کنتی مین مُن نهو گایه مراجیهین هموا ور اگر مردر شکے وقت مثلاً اسکے گھرمین تاک لگی اور خوب بُروا کہ و دیسہ بنه كى عالَت طارى ہوئى باڈا كو جور شكلے ے کو دیری توضامن نہوگا پیرفتا وسے قاضی خان میں ہی۔ امام خوا ہررا دہ نے فرما یا کہ اگر اس کی او اكنژگھ كوگھيرليا اسوقت اس نے ووبيت سي پڙوسي کودي ڏضامن نهڙگا اور بهوگا اوریه شرطاکتر کی جومتا دی بین لگانی گئی سیم اسی وا نظریت پینی حق سے بی نف تن كالحاظسيم بيعتا بيريين سنع والدريسب إس صورت مين سي كرأس مف يضرورت ووسرس كوويدى ك ويم عناكبرٌ دسيون سيم استحفاظ دوييت جالزنهين كيونكم شرط توست بس ده شامن بوجائي المذواس تقريرست به ويم دفع كرديا

اور اگر با خرورت دیدی اور دوسرے کے اِس مف د فی بس اگریسے ستودع سے دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے الف بوئ سے قبال خلاف دوفون مین سے کسی بیضان نہ اویکی اور اگرت درع اس دومسے سے جگر ابو کیا جم وتلف ہوئی تر بلاخلاف متعودع اول صنامن ہے اور درسے سے صامن ہونے مین اختلا ذیکے صاحبین روسنے زديك ضامن بوكا دورا مام عظم وك نزويك ضامن نهو كاكذا في المحيط يس دكرمو وع سنے اول سے ضال الى تو ده دورس سے نہیں سے سکتا سے اور اگر دو مرس سے ضان بی تو وہ پہلے سے دائیں لیکا کذا نی الضمرات اور اگردوسرے نے دبیت کوخود للف کردیا تر بالاجاع ضامن ہوگا اور مودع کو اختیارے چاہیے بہلے تخص سے ضا ن اے یادوسرے مصفهان بے بین گراول سے ضمان لی توہ و درسے سے بھیرلیگا وراگرد وسر سے ضمان لی تو وہ اور اور کی دوست سے مان کی تو دو اور اگر ستودع سے دولیا کہ بین سے دولیا سے ببب ضرورت ووسر كودى تقى مثلًا ككرين أكسكهاف كادعه كايا توالم الريوسف ك نزديك برون كالملط منکی تصدیق نهوگی اور میری قبیاس قول امام اعظم اسکوقد و ری نے ذکر کیا ہے کذا فی انظیبر بیر اور زادالمعا د منگی تصدیق نهوگی اور میری قبیاس قول امام اعظم اسکوقد و ری نے ذکر کیا ہے کندا فی انظیبر بیر اور زادالمعا د ین ہوکی میم ہے کنزونی ابتا تا رخانیہ اور متقی میں پرکورسے کہ اگریہ بات معلوم ہو کہ اسکا گھر بھی مل گیا سے تواسکا قول قبول ہو گاادراگریۃ معلوم ہو توبد ون گوا ہون سے قبول نہو گا یہ عیطین ہو۔ اور اسپرائنہ کا اجاع سے کیفیاب كامتدورع ضامن بهوتائ المرودليت كرسك بإس تلف بهرجا وسه اومزفعه وسبدنه كوانتتبار بنوتاكس كرجاست غاضت ليگا پرتسرے طمادی میں ہیں۔ قال فی الجامع الکبیرا گرکسی غلام مجور کو دلیت دی اسنے دوسرے غلام بجو رسکے ر کھندی اور تلف ہزگری توا ام عظمرہ سے نزو یا۔ اول سے بعدعتیٰ سے ضمان سے سکتا سے۔ یا روسرے سے تی انحال بے سکتا ہے اور اصفی بیسے کہ ایا مردسے نز دیکساد وسراکہی ضامن نہوگا ادر ایام ابو یوسف سے نزدیک اسکاختیا ایج ۔ دونون مین سے جس سے جاسے نی الحال ضان ہے اگراَ ول مین عتق ظاہر ہوا ورا گرکہی تیسرے سے یا س کہ ده هی مجورسه و دنعیت رکھی آدا مام اعظمره سے نز دیک اول و ثالت ضامن نرگا اَدَرُ اُسکو اِفتیا ریپ کر دوسر فی الحال ضان لے امرا مام او ورسف<sup>ے ا</sup>سے نز دیک اس کو اختیار سے کتینون مین سے س سے جاہے فی الحیہ ضان ہے یہ نیاریع میں ہورسٹوو ع نے اگراہی عور سکتے پاس و دبیعت رکھی بھڑاسکوطلات ویدی اوراسکی عدّت وکد اسپروایس کرلینا واجب تفاحنا بخدا مام محدرسنے اس مین فرایا که اگرستدود ہے گھرمین اکٹ کئی اس نے ودلعیت سی اجنبی کو دیدی توضامن نهرگا پھراگرفارغ ہو کراہنی سے پائس سے دایس پرکر لی بہانتا کے کہلف ہوگئی توضا^ ﴾ بوگا ایسا ہی حکمۃ ارسے اِس سئلہ مین سعے اور ایساہی صاحب بحیط نے حکم دیا ہے اور اہم قا فینی ن نے فرما بایک

اضامن نهوگا ينصول عا ديدين ب اور تجريدين عوكه اگرستدوع في دوليت ايني إلترسين نكا لكرد وسرب سيم

ا با تع من دیدی اور دومسرے کو حکم کیا کہ اسکولی کردسے یا آئین نقصدان کردے اور دیو کے کیا کہ یہ امرمو درع کے عکمہ

د اقع بوائے ڈاکے قرل کی تصدیق دکیا و گی اور اسکویہ اختیار ہوکرمودع سے تسم ہے۔ اور سفنا تی مین کھیا ہے تھے الرو دبیت متر درع کے مبت مین ہوا ور اسنے اپنے مین دو مرے سے استحالا کیا مثلاً و وسرے کو محود کرمیت سے خود بابر جلاگیا ترضامن ہوگا یہ تا تارخانید مین ہم رستد درع نے اگر در مرسانتھ سے حرزمین مینی و ام ز فیر کا سے أسين المنية ياس كي دوليت كي نكا بداخت كي حالا كمه امين اسكا نجه ال نهيس ہو توضامن ہو گاا دراگر كو تي محرّرا سينے والسط كرايه نباا دركين ددليت كي حفاظت كي ترضامن بوكا أكرجه أسين أسكا كجه ال مذركها بويه خزانة المفتين ميز ە وقت دوبعت *کسی بازوسی کودیدی حا* لا *بکه استکے ساھنے وقت* و فات کے ایس**ا ک**وئی تخص ماضر نبین ہے جواسکے عیال مین سے ہو تو وہ ضامن نہ نہ کا پیلتقط مین ہواگر اسنے وارین سے کوئی بہت کہی شفس کو بردیاا ورستاجرکے پاس و دبیت رکھدی لیں گرہرا یک کا در بن علیٰ یہ ہو توضامن ہوگاا ورا گرعلیٰ و نہوا ور ہرا کافع کے پاس برون ردک دلحاظ سے چلاتا تاہے وضامن نہوگا یہ خلاصہ میں ہی۔اوراگر اپنی عورت بل تے بعض و دبیت اس غلام سے باس یا ئین اُ دربعض اُسٹے مکف کردی ہیں پھرمولی نے غلام کو فروخ دراسنے دین بین اُسکوفروحت کرسے اورا گراستے یاس گوا ہ نہون تو اُسکو اختیار ہوکہ مولی سے اُسکے علم پرقسم بی نے تسم کھالی تو تبویت نہوگا ور اگر کول کیا تو دوصورتین ہیں کہ اگرشتری نے و قرار کردیا تو اسکا ا والی نهرسے پاس تهرکھو دنے کاچندہ جیتے ہوکہ ایا اُسنے کسی عترا ف سے اِس رکھ دیا ورضائع ہوالین گرنهر کھودنے سے یا دان سے نام سے رکھا گیا ہے توسب کا ال گیا و راگر اُسٹیفس کے نام سے رکھا گیا کر جس سے بیاہی توخاصةً استخصر كا الركبا كذا في الملتقط -

اص منفعي كاروميوت يمده أيا تقامه - موجه

ضامن نهوگای نصول عادیه مین بی اوراگر کها که ایسی اینیکیسه بین صفاظت کراورصند و ق مین رکھ کر صفاظت نزر الكاكران مندوق من السكونو طركاه أورب بين ركلفكر حفاظت زكراس في بيت مين ركم مي توضامن نهوگا نزكر الكاكران مندوق مين السكونو طركاه أورب بين ركلفكر حفاظت زكراس في بيت مين ركم مي توضامن نهوگا يه قاضى خان كى شرح جا ئصغيرين مع - او راگر كما كه إسكواس دارين جميا ركاراً من اس محليك دوسر دارين عيبيا ركها توضامن موكا أكرجيد وسرا وارمحفذ ط تراول سيهد بكذا ذكر فينج الاسلام في شبرح كتاب الودلية اسى طرح اگراس نے كها كه اسكواس دارمين جي يار كھ د وسرے دارمين نرجي يا نامنے د وسرے دارمين جي يا رکھی تربی سی سی سے ، اور شرح طیافتی میں سکھائے کہ اگروہ دار توسین جھیا رکھی سے اور و دسا دار د ونون حفاظت بجا کوسے حق من کیسان ہوں کوضامن نہوگا اِجسین سفاظت کی ہے وہ دوسرے سے زیاد ہمفوظ ہو تو بھی ضمان نه ویکی خواه اسین محفوظ ریکھنے سے منع کیا ہویا مانعت ندکی ہویے میں ہیں اور اگر اُس سے کہا کہ اس شہرین ا أسكى حفاظت كرادرد وسرائهرين حفاظت كے ليے ندليجا دے أس فيدوسرے بى شهريين حفاظت كى تو بالاتغاق ضامن بوكارا وراكركها كراس مبيت ين جويه صندوق ركها بيراسين محفوظ ركدا وربيج د دسرااك بیت مین صندوق ہے اسین ندر کھنا اُس نے دوسرے ہی مین تحفوظ رکھا تر اِلا تفاق ضامن نہو گا بیعتا بیتین افز ا دراصل محفوظ اس ابسین بیسنم کیس خرط کی رعایت بمکن مے اور وہ مفیدسے تروہ معتبر سے اور حبکی رعایت نهین ہوسکتی ہے اور ندائمین فائدہ ہے تووہ باطک ہے یہ برائع میں ہے لیس گرینٹرط لگائی کہ اسکوانے اپنے میں لیا رہے رکھے تبین اور بنے القے سے مفاظت کرے الین القرسے نہین یا در اپنی آگھ سے اسکو دیکھے آئین سے مذ د كي إسكوكوفرس إبرندليا وككوفرس نتقل نهو إكرى بيت مين صنوق من أسكى حفاظت كرس أواس لسرط کا اعتبار نہیں سے یہ تر اَ اُٹنی میں ہی۔ اگر حفاظت کی کوئی جگر معین نہ کی اِصرة کا اسکواخراج ہے منع نہ کیا بلکہ مطلقاً خاطت كاحكم كياده وديعت كوليكر سفركوكيا بس كرراسته خونناك بهدا وروديست لف بوكئي تو إلا جساع ضامن ہو گا اور اگر راستہ بنون ہو اور و دبیت سے لیے کھ اربر داری و فرجہ بھی نہو تو بالاجاع صامن نہو گا اور اگرو دلیت کی مجھ مار برواری وخرج مولیس اگزشتو دع کو برون اسکے مفرین کیجا سنے سکے کو ٹی چا ر ہ نہیں ہی تو إلاجاع ضامن نهوكا دورا كركوتي راه شايجان كي كلتي ب توهي أسيرضان نهين بمزوره مسافت قريب جو إبعيد او دورا مام ابر دِسفَّے سے قول میں اگریسافت بعید ہمر توضامن ہوگاا در اگر قریب ہو توضا من نہوگا اور مین مخلص <sup>و</sup> مر مختاريه اوريهب أس صورت مين مي كرم كان حفاظت معين زكيا بهوا ورَسفوس منع ندكيا بهوا ور اكر كان حفاة مریج معین کردیا یا سفرین لیجانے سے صریح منع کردیا او رستبودع سے واسطے کوئی ایسی را ہ کلتی ہے کہ سفرین

بالقه أنه بيا وسي اور كيم مجي وه ليكيا قيضامن أوكاية فتاوى عتابيه مين عنج- اگركيى شهرة ن يبين حفاظت كرسك

كالحكم كيائي حفاظت كرنا مكن من إوجود استكرك وسفركوجلاجا وسي مثلاً مسى تبهرين ابينا كوئي غلام يأكوني

اپنے عیال میں سے و دلیت کی مفاظت کے واسطے چیوٹر سکتا ہے پیمراس حالت میں بھی و دلیت کوسا تھ لیک

سله ټولې څوا دی الخ پر د ایت اول ټولیکن تیاس سے او لی و اقرب ۲۴ سله ټولانو اج سفرمین لیجا نا ۱۶ - ۶ بر بر بر ۴

غرکوجا وی توضامن ہوگاا دراگراس سے پرامرنامکن سے بنٹلا اسکے عیال نہیں جن یا بین وکیکن اُ نکویہا ن سست لی اے کی ضرور ت سے بیس وہ شخص مغرین و دلیت اے کیا توضامن نہو کا یہ تا تارخانیے بین سے واگر و دلیت بین ت سااناج بوادر أسكوسفرين سائة ليكياً اورتلف بهوا تراسخها نًا ضامن يوكا - يهغمزت من سع - اور بالاتماع رېږي رويين ووليت نے کيا توصّامن بوگايه فاي البيان بن سيم- باپ د وسي نے اگرصفيري ال کوليکرسفو کيا درتلف بوالو وونون ضامن نهوسيكمالا أس صورت مين ضامن بوسكة بين كدابي جرروكويمين جمو لرجا دين روجز کر دری بین ہے مطلق سے سے وکیل نے اگرو دھیز ساتھ لیکرسٹر کیا آدضا من نہو گا بشرطیکہ اسکی با ربر داری و خرچه نه ور نهضامن بوکا په نطاصه بین سے -اگرکسی سنے دوسرسے کود ولیت دی ا در کها گداسکورنی عورت کو نعرینا رين اسكومته سجمتنا بون بين اين نهين جانتا بون ياسبني يا غلام دغيره كو دسينے سے منع كرد يا يس اگر ستو د ع الربرون أسك وسنيے سے كوئى چار وہنين سے تو دير سنے سے ضامن نہو گااوراگر كوئى را و كلتى ہو كہ برون اسكے ینے کے حفاظت ہوسکے توضامن ہوگا یہ تا تا رخا نیرین سے بستورع سنے دوئیت دکان بین رکھی اورمو دع سنے کہا . دُ کان بین نرکھ که بیرخو فناک سے اسنے اسین عیوٹر وی بہانتک کیچوری گئیلیل گرد کا ن سے زیا وہ مح یکه نرهمی ترضامن نهوکا در اگریمتی توضامن بود کابشرطیکه آس د دلیت کے وہان ایٹھالیجانے پر قادر ہویینجزا کمفتین ا ن بی ایک تخص شفی دومرسه کورسی وی که اس سے میری زمین سینیج دومرس کی دین زسینج اسا ن رین سینی پیرد وسرے کی زمین بینی اور رسی ضائع ہو تی لیس اگر دوسرے کی زمین کو یا نی دسنے سے قارع ہوئے سے پہلےضا نع ہوئی توضامت ہوگا اور اگربعید فارغ ہونے سے ضائع ہوئی توضامن نہوگا یہ خلاصہ بین — باغورت نے کانتیکا رہیے کہا کرمیرے خوفہاے انگور جوائزین وہ اپنے مکان بین نر رکھے اور کانشکارسنے ینے ہی مکان بین رکھے پیمر کا تشکار نے کو تی جرم کیا اور بھا گ گیا اور سلطان نے جو کھو اسکے مکا ن بین تھا ب اعدالیا ترفقیدا بو بجر لمنی وسنے فرا یا کداگر اُسکامکان موضع بیدرست قربیب به دنوضامن نهریجا به فتاوسیا فاضِیٰ ن مین ہی ۔ اوج فرح نے فرما یا کہ شیخ اَلو بکرسے دریا فت کیا گیا کہ نبخاعت دینے والے نے تا جرسے کہا کہ اسکو ر کھری بین رکھ ا درا شارہ سے بتلائی اس سے بضاعت کو یا لان مین رکھا توشیخ ہونے فرایا کہضامن ہوگاا در اگر است کها کرجرا ل مین رکھ اور افتارہ نہ کیا اُسنے یا لان مین رکھی ترضامن نہو گا گذا نی الحا وی مروع – اکرستو د حسے واسطے کچے اُجرت کی شرط کی تاکہ د دلیت کی بیفا ظت کرے توضیحے ہوا وراسپرلا زم اُ ویکی یہ جو ا ہر بطلا لمی بین ہی اور اگر غاصب نے منصوب کو کھے اجرت رکستی فس سے اس مفاظت سے سے دولیت رکھا توجیجے کا

جو تھا باب بین صورتوں میں و دمیت کا ضا کئے کرنا لازم آئاسے اور دین سیضا ن آئی سے اور جن سے نہیں ا آئی سے اکٹے بیان میں نوازل مین ندکو رہے کہ اگر شد دع سے کہا کہ تقط اکو دکیتہ مین بقیا وو دمیت از من مینی و دمیت مجرسے گریڑی توضامن نہو کا اور اگر کہا استَقلَّتْ بینے ہوگئند م بینے مین نے گراوی توضامن ہوگا -اور ل ظبیرالدین مرغنها نی دونے فرما یا که دونو ن صورتون بین ضامن نهو کاکد کوسته درع گرا وسینے سے ضامن نہیزی ہوتا ہو م وه و دبیت کوچیوژ کرچاله نزگیا بود و رفتون اسی برسنه بیرخلاصه بین سیم اوراگر کها کر محص نهین م ت معلوم كرون اوراس تا جريك ويخصف سيه يبليا وه مضارئع بهوشِّكِ توا مام شِخره في فر اِساقط دیسنے توضامن ہوگاا ور اگر ہسکے پاس سے چوری سکتے یا ' لفيامن منهوگا پرهاوي مين ہو را گرمتىر درع نے كہا كہ و ويعت بين نے وسنے ر ا دراسته بعول گیا ده ضارقع بوگی توضامن بوگاا و راسی بمدفتوسے سے بیرجوا بپراخلاطی میں ہی۔ اگر آسٹے کہ ہنے دارمین اپنیے سامنے و دبیت رکھ لی تھی پیرسوگیا ا ور آسکو پھُول گیا وہ ضائع ہوگئی تو و کیھھا جائیٹکا کہ اگرو دلیت ایسی چیزسے کہ جیسیدان دارمین محفوظ نهین کیجا تی اور سحن دار اسکاحفاظت گاہ شارنہیں کیا جا تا ہیسے بنار کی تقبیلی توضامن ہوگا ورمذنہیں ضامن ہوگا یہ محیط سرخسی بین ہے ۔ اگر اُس سنے کہا کہ بین یا تاک انگور بین دفن کردی سے ا در بین اسکا تھکا نا بھول گیا ہون قرضامن نہوگا بشرطیکہ دارا در انگورسنے باغ كادروازه بوه وراكركما كهين سف كوره مقام يردفن كردى سيج اور آسكي تيكر بميول كيا بوك توضا من بوكا یه خلاصه بین سع راسی طرح اگردنن کرنے کامقام بیان نه کیا ولیکن کها کرد دلیت جهان د فن تقی و با ن سے یا اِرَغ انگوریجا دردازه هو توضامن نهریکا وریه ضامن بوبگا بیمحیط مین هو-اورا گهلون کها لموم که بین سنے اسنے وارمن رکھی پاکسی و ومسری چگه رکھی ہستے توضا من ہوگا پیمضم يتدبين ودليبت تنفى روبس يمكووا سطحة أنلت كيمبيروكروبا ليس أكرو دليك كابيت ت کے اُسکا کھوکنامکن نہ بھرا آوضامن نہائکا ورہزضامن ہوگا پیرفنسیہ بین ہو۔ اوراً گ **ىدنون** نېرىپس اگرايىيەمقام برىكمى بىرچها ن كونى تىخى يەون اچا زىتەدا دن طلىب كىينىيىن جا سكتا ہى **ر**ضام نهو کا اگر میرانسکا کوئی ور دا زه نهو به محیط مین جیز-ا کمیشخص نے اپنے طرحین و دیوست رکھی اور امین بهت آ دی آ ستے ت بین اور د و ولعیت منیا کع ہوگئی ہیں اگر د ہ ایسی سنتی تھی کہا وجو دلوگون کے تہدنے جانے کے بیای وارین مکی . حفاظت کیماتی سے توضامن نہو گا در رہضامن ہرگا یہ تعنیہ بین ہج مستو دع سے اگر صحرا بین و دیوت رکھی اور و ہ ك قولتما زمين كياجا تا الإيسن أين بيزا وجيسك واسط صحن بتفاظرت كؤة مين بوسكتا يارون بأين وجيسي وتشرفيون كاقرازه باشكاك ذيه وغيره ٢٠٠٠

الما مناق ويديس المضابيدة مفوط م!

رى كئى توضامن نهو كايم يطيع بن بى ودليت زين من وفن كردى بس اگرامبركوني علامت بنادى ي توضا من ہوگا درنیضامن ہوگا। دردشت سے میدان میں دنن کرنے سے ہرحال میں ضامن ہوگا یہ وجز کروری میں سے رُدَا کُوستبود ع کی طرف متوجه دوسهٔ که اس سهٔ ودمیت کوعلیدی سب رمین مین دخن کرویا تاکه مذهبیمین ورغود اُسنکے نیونسے بھاگ گیا پیرارٹ کرا یا تواسکو د وجگه نه لمی جهان دنین کی متی میں اگر دفن کرستے و قت اس سے . بقى كُدُاسِيرْنشان بنادك اوريز بنا يا ترضامن بوكا. اوما گريبريات مكن پرنتميس اگرچوٺ رفع بهير-ں سے جلد تر لوٹ ان مکن تھااور وہ نہ آیا آرضامن ہوگا پیظمیریہ بین ہی ۔اگرو دیست کا مالک اسکے بائة ہی جا رہے ہوں پیرحیب چرون سنے اس طرف وَج کی آوا لکہ ٤ اس نے وفن كردى كير هور سَطِ مُنتكِ اور اسْكِ بعدريه بمي سطِ كُنهُ يا يه د و ثون ميمل بيط سكَّة بمرعور سط ئے اور ستودع نئے و دلیت نہائی آئٹک نہیں سے کراس صورت میں مشووع ضاً من نے ما لکتے عکمیت دفن کردی ہی -اور اگر فقط ستووع تنها ہوا ور اِ قی مسئلہ بچا کہ رسیع کو ایکے بل سيم كرا گره رميل كيل كنه اوميت و درع كوقدرت بقى كرود نعيت أطما السب أست إ وجود قدرت سم ی د بین چهوژ دی ترضامن بوگا اور اگر چهرو بین تشهر کیج اوریه این محتوضت و بان نه علمه رسکاچکا که ایمر یا یا تود وصورتین ہیں اُگر مبدخوت زائل ہوجائے سے بقدرامکان طبدی آیا اور نہ یا یا توضامن نہ گا ا درا گرجلد س نامکن تھا گراس نے دیر کی توضامن ہو کا یعیط بین ہے مستودے سنے اگرو دلیعت الیے بہت بین باندمین خراب کھنڈل ہوگیاسے پس اگزرمین سے اوپرکسین رکھی توضامت ہوگا اوراگر ایس مین دفن کر دی ہے توضا من نہو گا بیرخزا نہ المفتین مین ہی۔ ایک شخص نے دوسر*ے کے* یاس ایک قمقمیہ ود نینت رکھاا ورجیب اُس سے طل*ب کیا تو اُسٹ کہا کہ تیجے نہین معلوم کیو تکرضا کع ہوگی*ا تربیض کے فر ما یا ہے <del>ک</del> اصح ہے پیرجوا ہرا خلا طی بین ہی۔ا کہ شخص ہنے د وسرے کوا پک قمقہد دیا کہ اسکو فلا ک شخص کا ت کردسه ؤ سننے دیر یا وربیول گیا ترضامن نهرگایه وجیزگردری مین ہی ایک يا تاكريا في لا دستُ استُرُقع بيه سيغفلت كي اور وه ضائع بهوا آيضًا طالب کود وورم ایک بار دیمسی یا ایک درم دیا پیرایک درم دوسرا دیا اور يّع بيوسيِّيُّ توفر ما يأكّه طلوب سي ورم سيّع أو رطاله بأكر سقراح ريج كو أس-، بوسكة توسا تربين بأنقه درم كاضامن بوكاكيو كمه بسيراس صورت بين فاسدسني إسساني كرمبيه شاء بو

اورج جيز لبلورسبه فاسد سك مقبوض مووه ضان بين موتى سع ليس بازيخ درم ج تلف موس أسكر أ وسط ضائت بين در آوسط النت مین بین بس نصف کی ضان واجب ہوئی اور یہ ڈھا کی در مربوے اور جو پایج وم است لمف ک ا دراگریلون کها که دس بین سے بین درم تیرے ہین اور باقی سات درم فلان شخص کودید سے بیں وہ درم راست**د**ین تلف بوسكتے توتین ورم كاضامن بوسكاك كم وبسير فاسد تقارا و راگراليے بهيہ كم هو توکه هضامن د **بوکاکی** نکه وصیسته شاع جانزسیه اور سات درم ی ضان د رندن یم بیط مین ہے ۔ اوراگر دس درم دوسر سے کو دستاہا در کہا گرامین سے بایخ درم تیرے ہیں اور یا بیخ درم فلا ن شخص کو دیرے بھروہ درم تلف ہو گئے تو یا بیخ درم کاضامن ہو گا جو بہد کیے تھے اور باتی پاینخ درم کاضامن ہوگا كودس درم ياریخ يا پنج كريم علی ه دسيد پاركها كه اسين سے يا بنج تيرس اين ا دريه نه كها كركون سب یا پنج درم بهبه کیے بین پیمرقابض نے سب کو لما ویا اور وہ تکف ہیسے تو یا پنج درم کا ضامن ہوگار يرميط منرشي بين منه ودليت بين أكرجه بون نے فسا دكياا ورستودع كومعلوم ہواكرج سنم كابل يها ن سنع یس اگر الک ودلیت کوخیردی کربها ن چوسیم کا بل سے توضامن نہ ہوگا (ور اگر نبرمنطلع ہوئے سےخیرنہ دی ا امر اسکو بندنه کیا توضامن ہوگا یہ فصول عا دیہ بین سے ۔ الم سید دبوالقا سمنے ذکر فرما یا کہ اگر کسی شخص سے پا*س ایسی چیز و دلیت رکھی گئی کوجیی*ن ایام گر<sup>نا</sup> مین سکھی پر<sup>ما</sup> جائے کہن اس مرُ بِيا يَا يَعَى بَارَشَ وغيره مِن جَسِطرح بشِيمة بين كيرُّب لكبات وين اور دوا دسينے سے بحتے بين اسف ذبيا يا يها ن تاك كراسين كيرُب سكم تووه ضامن مهو كاكذا في الظهيرية مع شئ من الزيادة من المترجم نتا دست ابوالليث بين سني كراكر ودليت اليبي چيز ہوكر أسك فاسد ہوجاً نے ليني اسكے بيجو جانے كاخوت ہوا ورصاب ب دیرگیایس اگراسنے قاضی سے سامنے مرافعہ کیا اور قاضی نے اسکوفروحت کر دیا توجا کرنے اور یہ ہے ا در اگر قاصی سے سامنے بیش نرکیا یہا ننگ کرو ہ چیز گڑاگئی تو اسپرضا ن زام دیکی کیو کی آس موا فق حکمے اسکی حفاظت کی ہے یہ محیطین ہی۔ ا دراگر اس شہرین قاضی نہ ہو آر اسکو فروحت کریے اسکے ادام مفاظت سے رکھے یہ سراج الد اج بین بھر اور اگرو دبیت بین کھونی لگایا چو اکا سائلیا یا آگ سے من بنو کا یہ حا وی بین ہے۔ اگروولیت سے جو یا یہ کا و در حدیا درخت سے پیل فہرین جمع ہور كه فاسد دوكئة إصحابين السا واقع دواا درأسنه فروخت نه كيه يها نتك كه تميرً عظمة تو ىن نهوگايە تمرتاشى بين بى - ايك نتخص كوحيوان ودىيت دېگرغائب بوگيا اُسنے اُسکاد و دهد د و يا دريگره جانے یا وروه شهرین موجه وسیابس اگر برون حکم قاصی فردخت کیا نرضامن بوگا در اگر قاصی کے حکم سے فوضت کیا توصامن نہوگا دراگر میصورت صحراین واقع ہوئی آر اسکا فروخت کردینا جا ٹرزیے یہ میط رخی من له سورل بكير ابوتا بوجورتني ديشيمنه كيطون بن مرجاسا بهروام ولينز كالدافي خوال لليمن الترام الفظ نظوم بين وهناس بوكام

موزه سینے والے نے اگرو موزه جو اسکد درست کرنے کو دیا گیا تھا ابنی دکا ن مین جموٹر دیا وہ رات میں جو ری گیا لیسل گر و و کان مین کوئی حافظ موجر و سے یا اُسی بازا ر کا کوئی جدکیدا رہو توضامین نہوگا۔ اور ا ما خلیر الدین مرضینا فی ضامن أنون كانتوى وستة من الريري كان كاما فظ يا إزار كايوك دارنه وس اوربض في ون كهاسي كه اسير ت کا عنبارے اگر لوگ دکافر ن کو مرون جا فظاد توکیدار سے چوجر جائے ہون تو وہ ضامن ند ہوگا اور اگر اسے برخلاب مرتوضامن مركا وراسي يرفتوك سيريه عتابيمين بي اسي طرح كها كياسي كه اكردكان كا درواره كمكاجهور ويا اوریہ السے مقام برواقع ہواجہان کے لوگون کی عرف وعادت یہی سے آد اسیرضان نہیں سے اور نجارا بین عرف جاری بوکروکا ن کا درواز ، مکفلاچھوڑ دستے ہن ا ور کوئی سنے مثل شکہ وغیرہ سے وکان براہے دستے ہیں اورضامن نهونے کی روابیت جو لاہے سے باب بین محفوظ ہے کہ اگر جو لاہے نے وہ کیڑا جمین سے محجہ نباسیے اور سوت کوکرگرین محصور دیا درویان کوئی شخص حافظ یا بازار کاچوک دا رئیین ہے توجدلا سے برضان نہین ہ تی ہے یہ ذخیرہ مین ہے -ایک موز ہ دوز گانؤن کی طرف چلاگیا <sup>-</sup>اکرموز ہسے و إن اسکوکسی نے موزہ دیا ں نے مع یا گؤن ایک شخص سے دارمین رکھندیا اوز حدیثہر بین ایا دہ جدری کیا بس اگر اسٹ وہ وارواسطے یکونت سے نیا تھاخوا وکسی طورسے لیا ہو توضامن نہ ہوگا اور آگرا لیے شخص ہے دارمین رکھا بہا ن و ہ خو و سکونت نهین کرتاسیے توخیامن ہوگا پیجوا ہرانفتاوسے مین ہے۔اگرموز ہ دوزسنے موز ہ لیا تاکہ اسکو درست كردس أسكواً سنے خو ديهن ليا توجب بك يہنے ہوے سے اسوقت تك اگرضائع ہو توضامن سے اورجب اور إ عرضاكع بوالوضامن نميين بيلتقط مين ہو گرمت و وعے واليے و دعیت جوری گئی اور وار کا درواز ہ کھلا ہو ا سے متدورع فائسيج دارمين موجر دنهين ہے تومحدين سلمة نے فرما يا كەضامن ہوگا پيمة اوتيماكيا كر اگرمستو دع اسنے اغ أنكور مايسًا ن بين حوداريسته لا بواست كميا به و توفرا ماكر دارمين كسى كونهين عِيورْ كميا ا ورنه اليسي مجمّعاً عمراجهان ہے آہٹ سنائی دے توضعے اسکے ضامن ہوئیکا نوف ہے آور اونصرہ نے فرما لیا کہ اگر ایسنے داركا دروا زهنهین بندكیا اورودلیت چرری كمی توضامن نهوگا اور مراد ا نكی پیسپ كه اسوقت ضامن منه گا يحب دارين كوئي حفاظت كرسنے والا موجود ہو يہ فتا وست قاضيفان مين ہر- اگر دوبيت كا جريا يہ دا رسكے در وو ز*سه یر* با نده کرهیوو و یا و روا رمین چلا گیا ۱ وروه "للف جوالیس اگرد ارمین ایسی *جگر گیاسی جهات* وُسكود كميمتاسيم توضامن تهين سيء وراگرايس جُكه بهونجا جها ن سينهين د كميمتاسيم پس اگر شهرين ايسا لیا نوضامن ہے اور اگر گا نؤن بین ہے نوضامن نہو گا -آ در اگرچہ ! یہ کو باغ انگور! فا لیزہے کٹارہ! پوها ہے اور خو د حلاکیا بس اگر اُسکی نظرے او ط ہوا توضامن ہے اور بیض نے کہا کہ اس عنس کے سائل میں عوف معتبرسے بینی وگرویسا لوگ کیا کرستے ہین توضامن نہوگا در رضامن ہوگا کذو فی انظمیریہ تبوضیح - ادر اگر و دلیت کے گدھے کو انگورکے باغ مین حیوڑ و ایس اگراس باغ کی جیار دیواری ہوا ورایسی اونجی ہوکہ له وَدرم يا نون د وسائج جب موز ه بناتے بين جب كوكالب دكتے بين ورم كله خوف بيني شائد ضامن **بوجائيكا وكرم مريح وسل نهين ہو** ،

راسته داون کو باغ کی چیز نظر نهین میرتی میدا ور در دازه بند کرد یا ترضامن نهو کا ادر اگراسکی جهار دیوا دی نهويا دو گراويني نهو تو ديچها جايسگاكه زگرستودع كروث ليكرزمين پرسوگيا توضائع دوست سيضائمن بهوگااور اگر بینے میٹے سوگیا توضامن نہیں ہے اور سفرین ضامن نہوگا اگرچہ کروٹ سے زمین برسورسے یہ خلاصرین ہج ایک شخص کوایک جمیری و دلیت دی اور اینے اپنے موز ہ کی سابق مین رکھ لی توضامن نہو گا اگرائسکی حفاظت المن من قصور ذكيا موية قلبه مين سي ستودع في اكرد رابهم وابيت موز ومين ركه ليا وروه كريك بين كرد ايمن موزه بین رکھے توضامن ہے اور اگر بائین مین رکھے توضامن نہیں ہے کیونکر جب اُسنے داہنے بین رکھے تو خود بی کھو دسنے اور اگرا دینے سے لیے بیش کر دیا کہ وقت سواری سے گرین اور اگر بائین میں رسکھے ہو ن تو ویسانهین سے دورمعنی نے فرایا کہ ہر صال مین اُسیر ضا ن نہیں آتی سے بینزانة المفتین بین سے - اُگود آم دومیت اپنی استین سے کنارہ مین اِندھے اورمن اِعاریکے کنار مین اِندسے توضا من نہو گا آسی طرح اگر در اہم د دبیت کسی رو مال مین با مدهکراین آستین مین رکھے اور چوری گئے آوضامن نہوگا یمحیط مین سے ۔ کسی کو سونادیا که اُسکی حفاظت کرے اُسنے اسنے تُخھ میں ڈال لیاجیسے تاجرون کی مادت ہے وہ اُسکے علت میں چلا ئيا وَضامن نهو كَاية قنيه بن ہي۔ اگرو دلعیت سونا ياچا ندي ہو اُسٹے کہا کہ بين سنے اپني آستين بين رکھ ليا عمّا وه ضائع ہُوگئی توضامن نہوگا یہ لمتقطین ہی ۔ ایک متعودع نے دراہم ددیوت اپنی حیب بین رکھے اور فسق ـ مِن کیا و إن وه درم کریٹیسے ایچرری وغیره سے ضالع ہوسے اُدینبس نے کیا کہ ضامن نہوگا کیو تکہ جیب مین و دیعت محفوظ *رکھی تھی بہ*ان اپنا ا*ل محفوظ رکھتاہیے اوربعض نے فر*ا اِکہ پیحکم اسوقت ہے س زائل نهوجا وسے اور اگرعقس زائل ہوجا دیسے اس طرح کہ اپنے ال کی بھی حفاظت <sup>ا</sup>نہیں *رسک*تا ن ہوگا کیو کہ اسنے قعل ہے اس نے حفاظت سے عاجزی اُختیار کی لیس صّالُع کر دسنے والا اِو دلیت لوغير کردىنے والا قرار دیا جائے گایہ فتا وی قاضی خان بین ہی۔ اورا کُرُاس نے کُما ن کیا کہ بین نے جیب بین ال دَسے إن اور وَه حيب بين نهين سَكِنُه عَلِي تو وه ضامن سَع يه محيط بين سبع - اور اگر اُن ورمون كو اپني هیلی مین رکھایا از اربندمین اِندھ لیا اورضا کی ہوے لوضامن نر ہو کا یہ خزانۃ المفتین بین ہی میسنو دع نے اگر دوبیت کی انگویٹی اپنی چیئے گلیا یا اُسکے اِس کی اُنگلی بین بینی تر ببدتلف سے ضامن ہوگا اورا گر رہیے ر انگلی یا کلسکی انگلی یا آگوستھے من بہنی توضامن نہوگا اور اسی پرفتو سے سے پہجوا ہراغلاطی میں ہی۔ اوراگڑ اُس نے انگونٹی بہنی ا ور اُسکے اوپرسے انگلی مین د وسری انگونٹی سے توضامن نہو گا اور نہی ا<sup>ہام محدرو</sup>۔ ذکرکیا*ت که بهار س*یعض مشائضنے فرا یا که اگر *است انگریشی بینی ا در اسکانگی*ند دین بنجیلی کی طرف کیا توضامن نه دکایه و خیره مین سے اور اگرستو دع عورت ہو توس انگلی میں جاسم بہنے ضامن ہو گی یہ نصو ل عادیہ مین بی فتا دی آبل سمر قندمین سنے کہ ایک عورت کو ایک لڑکی بھر برس کی د دیست دی گئی د ہ عورت کسی کام مین شغول در گانی اور وه مجید الرکی یا نی مِن گرگئی توعورت برضان نر آدویگی بهی فرق سیم اس صورت بین

وغصطه بین فتا و اسه ابواللیث مین پیسلهٔ بون بمی مذکورست اور اس حواب من کمداعته ں کی نظرسے غائب نہیں ہوئی قرضامن نہ ہوگی ا دراگر نظرسے غائب ہوگئی آ من ہوگا یہ سراج الو ہاج مین ہی۔ اور اگرو دبیت فالام ہوا در ا کی قیبت لاے کی مد و گار برا در ہی پر داجب ہو گی اور اگر جان ضائع کرنے۔ زیھی 'اسکاجریا نہ لڑکے کی مد دکار برا دری پر آ ویگا بشرطیکہ جریا نہ ل<sub>ج</sub>انیج سو درم ہو تر با لاجاع لڑکے کے مال میں سے دینا داجب ہو گاکڈا فی السراج الو باج ا در اگرو د له في الحال ضامن بوگا اور و دنيت مِن فروخت كيا جا ك ت كيا جائے كايہ جوہرۃ النيرہ بن لكھا ہى- اور اگر ال و دبير ہے چوہم سنے فیلام سے حال بین بیان کیا دلیکن فرق بیسٹے کہ اگران وو فون پر صان لانگا بيد و نون سي كرك ا دا كرينيك بير مراج الوباج مين بي الركبي شخص كوكوتي جيز و دليت وي أس س ا بانغ ارسے یا غلام نے اسکة للف کردیا تونی انجال تلف کرنیو الاضامن ہرتگا پیمبوطین ہی۔ اور مکاتب دلیت لف كريف سي في الحال ضامن مو كاير فنا وي عناسيدين سيم - اكرستودع سوكيا اور و ديعت اسني سرم ينج ب ترانی غصب بین ضامن ہوگی ہوئے قولید آزاد الزمنی بعد آزادی سے انو ذیو کام ام سے قول نی الحال لڑمینی غلام مجورے آزاد ہو

سك تا ترنيول ١١٠ سـ

بحي إيهلوسح ينع ركمي اورده ضائع بوكئ توضامن نهوكا اوراسي طرح اكراسكواسينے سامنے ركھا ہو توبع رہي حكر اوريي منيح ہواور اسى طرف فتمس الائر منرص في ميلان كياہے اورمشائخ في فراياكدد وسرى صورت مين الوقت ضان لازم ندا ويكي كترب بمي مي مي كيا بوادرا كركرو طست سويا بولوضامن سني اوريرس حفر كا حكم ہے اورا كرسفريان مو توكسي طرح منامن نر ہو كاخواہ نتیجے بیٹے سوئے یا كروٹ سے زین پرسوجائے يا محيط ین ہور المما بوالقائم سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے و دبیت سے کیڑے اسنے جو یا یہ برر رکھ لیے پھر را ستہ ين كمين جرايرس أرا اوركيرب سين بهلوك نيج ركه كراسيرسور بااور ده جوري سكن توا مام نحده ني فرايا . اگراہے اس فعل سے تغریق منظور بھا ٹوضامن ہوگا اورا گراہنے حفاظت کا تصدکیا تھا توضامن نہوگا ا در ا ریجاے کیٹرون کے درمون کی تقیلی ہو توضامن نہوگا برحا وی مین سے ۱ ورشرے الو درمین ہے کہ اگرمتعود ع کے گوین آنگ لکی اور اُس نے دربیت عبی چیوٹر دی و ہرب طلکی با وجود اسنے کر اُسکے امکان مین بھا کرد ومرب مں کو دیرہے یا و دسرے مکان مین ڈالدے توضامن ہوگا پرتمر ّانٹی بین ہے اورا گرمتووع کے یاس سے د ولیت چ<sub>وری گ</sub>ئی اورسواے و دلیت *کے م*تبو دع کا خود کھھ ال نرگیا توہمارے نز دیک ضامن نہوگا پیکا فی <del>ہیں آ</del> ادرجامع اضعرین مے کر امام الوالقاسم سے دریا فت کیا گیا کرایک شخص کے پاس و دبیت سے اسکو کوئی شخص ٱلْمُعَالِيهِ لِلهِ اورْسَتُو وع نف ضغ ذكيا توفراً إكر اكْرُاسكومنْع كريًا اورَسْنانا ٱسك امْكان بين تقااور أسف يذكيا تو ضامن بوگا و دراگر آس شخص سے واکوین اور مارپیٹ سے خوف کرسے منع نہ کیا توضامن نہوگا یرمیط بین لکھا ہی اگرمتعہ دع نے کہی شخص کو و دلعیت نے لینے کی را ہ بتا کی تو اسی صور ت بین ضامن ہوگا کرجب اس شخفر کو لیتے وقت لینے سے ذروکا ہوا در اگر لیتے وقت اُسکوروکا توضامن نہوکا یہ خلاصہ میں لکھاہے میں اصطبل ووبعت کاوروا زه کمولد یا یا غلام مغید کی خب کمولدی دینی بطری وزنجر وغییره حیب سے وہ بستہ تھا ا کھولدی توضامن ہوگا یوفصول عا دیرمن لکھا ہے ایک متبود ح نے کاروا ن سراے کے ایک حجرومی نویت رکھی اور آمین ایک قوم کاصحن ہے اس ستودع نے ایسے دروازہ کی انجروولیت کی رتمی سے باند جو دی اور آ در وا زه نه مبندکیا ۱ ورند اسمین قفل دیا اور با برنکل *آیا یو*و دلعیت چوری گری توشیخ ا مام دونے فرا یا که اگرا میسے محرق م اس مدریت بانرهدنامضیوطی مین نتاریخ توضا من تهوگاا ور اگرغفلت مین نتارسیج توضامن بهوگا ایسابی نتا و کی نسفی مین کلمیاہی۔ ایک شخص نے ووسرے کے اِس و دلیت رکھی ہا درستدوع نے رہنی د کان بین ڈالدی ادا جمہ ہر کی نما زکوچلا گیا در دُکان کا در وازه کھلاچھوٹرگیا اور ایک نا بابغ لیٹے کو دکان کی حفاظت کے وہسطے تھلا گیا ا در ودبیت کوکان سے جاتی رہی توا ام او کیرموین انفضائے نے فر یا پاکه آگروہ او کلاس لاکق ہے کیچیز و ک پیضیو ہی سے مکھے اور حفاظت کرہے تومت دوع صالمن نہو گا۔ورندضامن پوکا ۔ اور قاضی علی سفدی رہنے فرما یا ککسی حال ا مین ضامن نهوگا کیونکه اسنے دوبیت اپنی حرزین رکھی *تھی لیس ض*ائع نہین کی تھی یہ فتا واسے قاضی خان میں *لکھا آج*ا 

مت دع جلاگیا اور ابن کنجی غیرتن کے یا س جیوٹر گیا پھر حب آیا تو د دیست نرائی توکنی دو سرے تعض کو دبیانے کی دجہ سے ضامن نہوگا یہ وجز کروری بین ہی۔ ایک شخص نے ایک فای کے اس کیڑے ووقیت رسکتے اور ا در فای سنے اپنی دکان مین رکھ دسیے اور سلطان دقت ہر مہینہ مین لوگزن سے مجھے ما کر سے بیتا تھا کہ اُس سا اینا دظیفهٔ انبرمغرر کرد کھا تھا ہیں سلطان نے اپنے دظیفہ مین وہ کیڑے سے سیے اور انکود وسرے سے رین کردیاد در ده و کری گئے توستا کے نے فرایاکر آگر فامی سلطان کویکی میں سینے سے نوضامن نهو کاا ورمرتهن ضامن ہو گا اورصاحب د دنیت مختار سے جاسے مرتهن سے ضان سے یا س یان سے به نتا و اس قاضی خان مین اکھا ہی ۔عامل والی نے کسی کے یاس وولیت رکھی اُس ۔ ت مین رکھدی پرحب سلطان کے ذطیعہ کے دن آئے قوائی بناا سابہ ىيت دېن چمو**ر** دې اورخو د رو يوش بوگيا يس اُسكا گهراورود ييت رحه أسنه اينا بحى مجمد اسبا ب جيور ديا بوية فنيه من لكحاسم تيخ كنم الدين م ے توجی ستو دع جبتک وہان حاضرر اسے تب کک فقط سرمے نیچے رکھنے سے صال وبيت ركهى تقى مجھے نهين معلوم كه إسين كيا تھا تواتسيرضا ن نمين ہوا ورقسم بھي نهيين آ دِ مِنْ كادعو*س كرس يه نزانة* المفتين مِن أي مودرع سنة الرستيووع سك قر ہے ہی اور اپنی و دیعت چھوڑ دی آومتو دع ضامن ہو گابشہ طبیکہ اسنے اُسکوموائنہ کیا ہوا گرچہ یاجا نتا ہو ک جسيراس فغبضه كمياسيج وومودع كاحق سيم ياغير كاحق سيم يبجرا بهرا بفتا ويي بن مكهما بحيرا ايك عورت كسي خف كاكير أجرت بردهويا اوراين جيت كي تنزير بركهان يحر واسط لتكاديا اور دوسراكناره دوسرى طرت بڑا ہے وہ ضائع ہوگیا توعورت ضامن ہوگی یہ خلاصہ بین لکھا ہتوا کیسے ورت نے لوگون سے کیم م

دھوئے اور کیٹرون کوچیت برسو کھنے سے واسط والایس اگرچیت کی مُنڈ پر ہو نوخا من ٹہر گی اور بیض سنے کہا کہ اگرمند برملیند ته و توضامن بو گی به فصول جا دیدین تکها هو- آیک شخص سے قبضه مین و وسرے کا مال ہوگا سلطان ظالم سنه کها که اگر توشیچه و ۵ ال ندیدیکا توسیچه ایک مهینه قبید کروژنگا پاسیچه ما و دنگا یا لوگون مین وُسو ۱ يحرادُ نيځا تومَسُلُو دينا جائز نهين ہي- ا وراگر ديديڪا توصّامن جو گااور اگر لون کها کمترا مانچو کثوا د ونڪايا تھھ ا کاس کوٹرے اور بھا تودید سے صامی نہوگا یہ متا واسے قامنیخا ن بین لکھاسے۔سلطان سے ستودع كوڈر د ہاكداگر بحجے و دبیت ندید بيگا توستودع كامال لمف كرا د دبگا اسنے دیدی پس آسکے پاس بقوام كغايت بإتى يروضامن بوكاا وراكراً محاكل بالرسلطان بيقيب ليا تووه بحاره معذ ورسي أمس برضان اته آديگي په خزانة المفتين مين لکهما ہي۔مستودع نے اگرمصحف و دبيت مين بڙھا اور پرطيھنے کي حالت بن وہ الف بوركيا توضامن نهو كايي محمدين سيصحف كاسب يدوابراخلاطي من لكما ايو-اكركا غذات ودبيت ين دسي است سين مندوق بن راسكه او مسندوق سك او پراسي سيني كايا في د كها اوريا في اسكه او پرتيمكا و ر کا غذات لف ہوسکے ترضامن نہوگا یہ تنب مین لکھا ہو۔اگر آسٹے کماکر و دمیت جاتی رہی (در مجھے نہیں معلوم لیو کمه چاتی رہی تومتا خرین نے امین انتلاٹ کمیاسے اور اصح بیہ بوکہ وہ ضامن منو گا و دراگر کہا کہ بین نے و دیست فروخت کی ا وراً سکے دام وصول کرلیے توضامن نہوگاجیب کے کہ بون نہ کے کہ بین نے اسکو و وابست سرد کردی یه خلاصرین ای اور انگر مالکت کما کر تونے تجھے ووبیت بہرر دی ایرسے بات فروخت کر دی اور ما لک نے انکارکیا بحرد دلیت للف ہوگئی توضامن نہو گا یہ فصول عادیہ بین لکھا ہی۔ د وسرت خص کے ساطنتت و دبیت رکھاا و رسند دع نے اسنے گھرہے تنوریر و مطشت اوندھا دیا اُسپرکوئی چیز گری اور طشت ٹوٹ گیایس اگر تنورپر ڈھا شکنے ک*ی غرض ہے ڈٹھا تھا* قرضامن ہوگا اور اگر دس غرض ہے نہین رکھاتھا بلكه عاديت كطور ميروبين ركه دما توضامن تهوكايه ذخيره بين تكهاسي زيك شخص كي ياس طباق و ديوست ر کھا اِس نے گول منے مُنف پر رکھدیا اور وہ ضائع ہوگیا یک اگر بطور استعمال سے رکھا ہے توضامین سے رر من من منین ہے اور اُسکے بیجا نے کا یہ طریقہ ہے کراگر گول بن کچھ یا نی یا آما وغیرہ ڈھا سکنے کے لائت کوئی چیز ہو تو ڈھکنا بطول اشعال ہے در مذنہین یہ محیطین لکہ اے ۔ اگرستبود ء کے لاتھ سے کوئی چیزگری اور اُس نے ودیعیت کوخرا ب کردیا توستو دع اُسکاضامن ہوگا۔ ( در اگرمتو دع نے برون وجود گی دد ع مے اپنی ذات پر اس امرے گواہ کر لیے کہ بین نے ددیعت اُسکے الک سے قرض بی سے قرام سرضا ن عاجب نہو گئی الا اُس صورت بین لازم اَدیکی کرستودع اُسکو کھی حرکت د*ے ی*ر فرخیرہ بین لکھا ہی۔ و دلیت بین لُرُونَى خُرْام اور مستودع اسكوليكر هيت يرجزه كيا و إن اس سے برده كيا بھر او اكاجھونكا آيا وراسكو آسی جگہ لاڈا لاجہا ن گھرین رکھا تھا تو وہ تنحض ضا ن سے بری نہوگاکیونکہ اُسنے قصد اُتعدی کی تھی او توریکا که قولهٔ نهر کاخلاصه پدکه اگر جان یاعضو کا خوف موضان نهین در مضامن بود ایشه فرام باریک پرده جواکثر کونفون کے جارون طرف بھیلیجا تا کچا

الآك كرنا أس سنصداً نتين يا يا كيا يه نزانة المفتين من لكهابي ا درصيرفيه مين سيمك ا مانت ركهي ا در كها كدميري ا انت جبك المتح بالتح يميدينا أسف إك دائت دارة دى ك التي بيدى اورده تلف اوكنى وبيف في كما كرضامن بوكاا ورمض في كما كرضامن نهوكاكية كمراسكايه كهنا كرجيك إعترجاسي يدملوم بات سي كرعام عكم دياب الخلاف اس قول سے کدایک مردے والا بھی ساکدائین مردم ول سے بس حکم نہیں میں ہوگا یہ تا تا رضا نیا بن لكها بي فنا داب سفي من من كرايك بن عكى كاما لك بن عكى نما نه سنكل كريا في ديجينے جلا گيا اور بها ن كبه وجود كا كي بس اگردر وازه كھلا بھوڑكيا اور خود كور حلاكيا سے توضامن ہوگاكذا ني الخلاصہ بحلا ف مسئله كاروا ن ا براے کے کتبین اور دہ شخص کی کو تھریا ن بنی ہوئی ہین اور بر کو تھری کا تفل سے اور دہ شخص کل کردروازہ کھلا ہواچھور کرچلا کیا اورکسی جورٹے آکر کھی جزے لی توضامن نہوگا یہ وجز کردری بن لکھا ہی۔ ووبیت کا إد الربيا ربوكيايا زخى بوكيايس متودع في ايك دمي كواسك علاج مي واسط حكم كيا اسف علاج كيا اور وہ ہلاک ہوگیا توج یا یہ سے مالک کواختیا رہے جاسے ستودع سے ضان سے یامعالیج سے ضان سے یس اگرمشودعے سے ضان کی تووہ کسی سے کچھ نہیں لے سکتا سے اور اگر معارلج سے ضان کی بیس اگر معالیے کو یہ معالیم کتا کہ بیچ مایہ اس شخص کا نہیں سے جینے علاج کرایا ہے تو و واس سے کچھ دایس نہیں ہے میکتا ہجا درا گرمیلوم انهاكه يردوسرك كاست بالكمان كياكريه اس كاست وأسى سد دايس سك ليكاير وبرة النيره بن المعاسي أكرزميندا ركابيل كافتكارك بأس بواسن جروائ إس حراست كربيها اوروه ضائع بوكيا كوندوه ضامن برگا زجردا إضامن بوگا اورستعارا وركرا يه سيرس كانجى نيى عكم بى بينج دِن قرما يا كرمشا نج جس اس مسلامین روایا مصطرب کی این اورج نرکور دواسی برفتر سددیا جاحات کی کرکستود ع مثل سنے مال کے ودلیت کی حفاظت کر تاسیے اور ظاہر سے کہ وہ اسٹے بیل کوچرواسے کو دیتاسے اس طرح و دلیست سکے بیل کابھی ہی حکم ہے اور اگریول چیوڑو یا وہ چڑتا چوتا ہے اورضائع ہوگیا قرمشار کے نے اسین احتلا ف کیا ہے نے فرما یا کرنٹو ہے اسی پرسنے اور وہ صامن منوکاً یہ خلاصہ میں لکھا ہے کہی نے ایک بکری وہ لیت دی ددع سنے اپنی بکرلون شمے ساتھ جروا سے کومفائلت سے لیے دیدین ادر دہ بکری جو ری گئی تومستودع صامن برگاجبکه جردا با خاص ستودع کانهویتنیدین بی-ایک تحص نے د وسرے کوایک گدھا دیا دہ عائب سے سے مالک سے کہا کہ تو میرا کد بھانے اور اس سنے کام کا ل حب بک کرمین تجھے تراكدها دانس نرون ده كدها ما لك كياس لف بوكيا ليرمننو دع في أسكا كدها ودليس ديا تو ده ضامن بموكا ليو کمه اسکوفیضه کرلیننه کی وجا زت وی پیتی به خلاصه مین هم مستو درع سنے اگر نخل و وقعیت سیے پیس حما ارسایے آداسخسا نُا ٱتبرِضان ندا وبگی بنسرطیکه استے اِسطرے جھا ٹرسیے ہوبی جیسے و دمرسے جھا ٹرستے ہیں اور اُستکے فعراسے أمين كوئى نقصاً ن منبعُه كيا جوا ورَا كرُاسك فعلَ سن اليمن كو ئى نقصا ن بيٹھ كيا ہے تدضامن بزد كا بير ذخيرہ ين

الريستدوعاف اگردوديت مين كه تعدى ك مثلاً جوبايه عقا أمير روادى ل يا علام ست صرمت لى ما كيوابون

یا غیرے پاس ددلیت رکھدیا پر تعدی دور کردی اورائے تبقیہ مین سے لیا توضان اس سے ساتھا ہوا کھ مشيطيكسوا ري بإخدت ليني يا بينني سيئس معمان نداً يا بواورا گرنقصان آيا بو ترضامن دوگا بيره بر مس به ہوکہ اکر ستد ورع سف و دیوت بن مخالفت کی پیرموافقت مالک کی جانب عمر دک ، اس قت بری درگاجب با لک عود مین اُسکی تصدی*ق کست ا در اگر تگذیب کی قربری نهوگا* و ت كى طون عود كرسفسيك كراه ، قائم كرست وتعددات كي اورايسا بيي شيخ الاسلام الويوج لودية بن ذكركياً سبح اورمين نے ووسرست مقام يرويكما كرمتوديع سف اگرخالغت بجوڑ دى اورموا فقست ع نے ہے قبل کی تکدیب کی تواسی کا قبال تبول ہوگا پرنصول عادیبین ہو۔ اُ ، کولینگا پر محیط سرحی مین لکھا ہی سنودع سے اگرو دلیت کا لیاس امکر ا اوزمیت پرے کہ مجربہنونگا اور ہن میان بین وہ کیٹرانلف ہوگیا قرضامن ہوگا یہ جرا ہرافعلا طی میں کھ ت کاکیٹرا بہتا درجہان یا نی جا ری تھا وہان اس غرض سے گیا کہ یا نی بین غوطہ رنگاسئے یہ المراس عِنْم كلم ير ركه الله عرب إنى بن عوط ارا توكير عددي سن قضامن نهوسكا نے کہا کہ امین اعتراض ہے بدلیل مشاہرہ م سے کربوم نے اگر حالت احرام بین سلا ہوا کیٹرامپنا پھرا تاردیا پھرد و ہا رہ بہتا ہیں اگر پھر پہنننے کی نبیت سے ' اوا اتھا تر ایک ہی جڑا لازم ' ویکی میتی اس فعل نا جا مُرسے عرض جو جُرانہ پڑتا سنے وہ ایک ہی جرمانہ دینا پڑیگا اور اگر اُس سے 1 · نبین ۴ تار اسبے آیتنی دنعہ ایسا کرسے آتی ہی جزا لازم کا دینگی میں اسپرتیاس کرسے مستووع کوبر الط ں دربیت کواسنے کیڑون کے ساتھ حض سے کنا دیسے مطعمہ آا و رنہا۔ ليے اوراماس و دليت پيمُولَ کياحب يا ني بين غرطه ١ر١ممو قت جو ري -ووليت دسييپ مُسنے بعوض اُن درمون سے کو ئي چر خريدي اوريه درم ديد س الس ليكرا بنى حَكْرير ركھ دسينينى و دىيست بن دسكھے پيرو و ضائع ہورسكتے توضامن · ین مکعا ای اورا ام محدومت مردی بوکداگردرا بم دویست بحکم الک دویت اسنے ترضوا ه کود پرسے ا پاکر پیرستو درغ کو دالیس کردسیی ا در و قالمف ادر گئے توضامن بورگا پہ ظہیریہ میں لکھا ہی۔ اگرکہی شخص سکے س درم یا دینار اِکوئی کیلی ما وزنی چزود میت من دی اُست این سین کسی قدر اینی حاجت و اتی بین جران ردی توسقد رصرت کی ہے اس کا صافح کی او کا باقی کا ضامن نہوگا اور اگر است جسقد رمرت کیا ہوا سیقال کے فل لاكر إتى من طاوى توكل كاضامن وكرا اورمة كمرا وقت كم كما لادسية كم وقت اسيني مال يرايسي كوني له برويوم الكروسايقا ولا يخالفه في من كان المرادان ولقول قول لمروع والمبتر نبية المستوفع فا فهم ١١ مند- مده مده مده هلامت نه کی سستنز کیماسکتی بر اور اگرایسی علامت کردی بیجس سے نمیز باد جا وست قوم ن استقد رکا ضاک ہوگا مبنی کا اس نے خرج کردی ہی یہ زخیرہ بن ہی اور اگر شودع کویہ نتو سے دیا گیا کہ اِس صورت بن ا کی ددبیت کاضامن ہوگیاہے ہیں اُسٹے تام د دَبیت فردخت کردی پیرحب الک د وبیت آیا تر اسکوضرا ن د مری حالا کم میتفد رضان وی سے اس سے زادہ و دبیت کے فروخت میں وام حاصل ہو۔ سے کوئی چیز خرلہ می ہیں اگربعیت دکھین درمون سے خریدی اور ہی درم ا د اسکیے تر أتكوزيادتي طال نيين بحو- ا دراگران درمون سه خريد قرار دي گرد امون مين د ومرسه درم د ن سے خرید قرار دی پیمریبی ورم ا واسکی تواس صورت مین اسکو نقع صلال ہی – اِلمی طرح اگرا ن نے کی جیز خریری اور اید درم اوا کیے و انکا ڈانڈاواکر دسنے سے بیٹ اسکواس چزکا را گرخ بدین آن درمون گونش قرار منه و یا ملکه طلقًا درمون سے خریری ا دامکیے قراس چنزست انتفاع حلال ہو سکندا نی المبسوط اور اگر انین سے محد درم خرج کر بی ددبیت دی اسنے کھولا ای انقفل صندوق دیا اُر سے کوئی جز نہیں لی یہانتک کہ وہ ضائع ہوئی تو اسپرضان نہ او گی کڈانے البدائع ہار۔ ن اگرال دونیت اپنے ال یاد دمری دونیت مین اِسطرح بلا یاکه ثناخت نهین ہوسکتی ہے و قضامن مو گاکذا فی ولسراجید خلط مینی الادینا چارطرح کا بی - ایک خلط بطریق مجاولت سے ا وجود استے جے د وَ د هیا درمون کو کاسے درمون مین یا سونے کوچا ندی مین ملا<sup>ن</sup>اسے اور اسیے ب كاحق منقطع نهين موتاسي اورجد اكرديني سيميل التلف موجا وس توا الت عضده قرارد إجائيكاجيسا لما دينيس يسل لف بداغ كاحكمت ودردو سراخلط بطرين مجاورت جدا كربينامتعذر موجيب كيهون كرجوين للاوينا اوراميس ما لكب كاحت منقطع بوجا تاسيم كذا في المضمرات ا ورميي صيح بوكترا في الجومرة النيره ا ورتمي ما زحبت سے اِسطرے کرایک منس کواسکی حلا منتمنس مین مزج کردہ جیسے تبل کو تبدین لااا اور اسیسے - كاحتى مقطع جوجاتا ہى - اور ح تقال كم تىتس كواسى عنس مين بطور ما ترجبت سے تعلیم كرا بعيت روغن با دام كور وعن اخرد مط مين الانايا بطريق ما زجبت ك خلط مذ كرس جيسة كيهو و ن كوكيهو ن مين له مجاورت بیماد برکزنطیرسد د فرن که تیزمیس باتی پوسیسے گیون وج طاد نے سے ایسام رے تھین ہو اکرکیرون وج نظر بین ممیز نهون مجلاف

4-18 2 3 box 10.

الملانا با دودهیاه بون کو د دوهیا در مون مین لا نا دورایسی صورت مین ۱ مام عظم یمسی نزدیک مالک کاحق منقطع بدجاتا بي كيونكه أسكومبين أسكاحت بهونجا دينامتوندرست إور الك كزيار بوگاكها سيرستدوع سكوساته ہے تخلوط مین ترک*ت کرسے* یا اپنے حق شنے شل ڈا ٹرسے کذا فی المضمرات اور اس اختلا ن کا فحرہ ایسی **صورت ب**ین ظاہر ہو تاہے کرجب آسنے خلط کرنے والے کو بری کیا آوا ام اعظم سے نزدیک اسکومحلوط لیتے کی کو تی وج نہین ے اورصاحبوج نے بڑ دیک اپر ارکی وجہ سے ضان لینے کا احتیا منقطع ہوگیا لیس مخلوطین شرکت کرلینامتعین ہوگیا در میصورت دخیلات کی موقت کیستودع نے ہرون مالک کی ایا زیسے درمون میں خلط کیا ہو اوراگر جازت سے خلط کیا ہے توا ام اظهر سے نز دیک حکم ختاف نہو کا دہی حکم دہیگا کہ ہر حال بین ملک منقطع ہوگی ا ور ام ابدیوسفت سے مردی ہے کم اعلون نے وقل کو اکثرے تاہے قرار دکیاسے ، ادرا مام محدّ نے فرما یا کہ ہرحال مین فریک برجائیگااور ام ابویسف اسی طورسے برتا بع کواسکی حنس بن الاوسنے کی صورت مین اکثر کا اعتبار كركت بن ادر ام عظم سب بن حق مالك منقطع بوجائے كاحكم دستے بين اور ام محدر سب بين شركت کا عکم دیتے بین کذا نی الکانی -اور اگر جاندی کو کلانے سے بعد خلط کیا تروہ میں یا نعات سے ہوجائیگی کیونکہ خلط ارف کے وقت حقیقہ وہ الحامتی میں اختلاف مذکوراسین جا ری ہوگا گذانی التبیین ۔ نتا وی عتابیہ بین سیم که اگرمتنه در ع سے باس ایک بی شخص سے گیرو ن وجرد دلیست ہون تواُن دو فون کوخلط کرنے سے د و نون کا َضامِن ہو کا یہ تا تا رَخانیہ بین بھو- اور حب شخص سنے وربیت کوخلط کیا سے اگر وہ نتخص سنو وع سے عیا ل مین س<sup>ند</sup> متل جررو دیمیٹے دغیرہ سے ہو ومستو دع برضان نہ آ دیگی دہی ضامن ہو کا جینے خلط کیا سے اور اہام اعظمٰ نے فرما یاکرمودع وستورع کومبینه اُس چیز سے سلینے کی کوئی راہ نہیں سے حبکہ فیرخیص نے خلط کر دیا سہے اِن مِس خلط *کرسنے والے سے دو*نون ضما نَ سے سکتے ہیں اورصاحبین سنے فر ما یا کَرد و **ز** ن کو اختیا رہے چا ہیں اُس خلطا کرنے والے سے ضان لین یا بعیبہ اُس مخلوط کو سے لین اور د د کون باہم شر کے میوجادیگے۔ خواه مِلا وسينے وا لا اُس صورت بين بانغ ہويا نا بانغ ہوكذا فى السراج نوا ه آ زا وہو يا خلام ہو كرِّرا فى ليذجر اورمشائنج نے فرمایا ہے کہ خلط کر نیوا سے کو دینار اسنے کھانے مین خریج کرنا حلال نہین ہے تا و تقیکہ اسکے *نتشِل*. دیتاریا ما لکان دینارا دانه کرسه اور ، گرخلط کرنے وا لا ایسا خائب *بوکه وُسیر ق*ا پرنهین چلتا سه یس اگرد و فدن اس امریمداضی ہون کہ اِس مخلوط کوایک شخص سے ہے ادر ددسرے کو ایکے مال کی تیمت اداكرے قرجائزے اور اگراس امرے دونون بالا يكنے إسحا اور دونون سنے كها كريم اسكوزوخت كرينگے ز دوخت کے بعد کمسکے بنن مین موافق اسنے اسنے حصیر کے عد نون نسر مک ہوسکے بس اگریٹے نحلو طائین گیموں وعوبولَ وُكَيهون والانفلوط كيمون كل قيمت مح صاب شرك علموايا جانيكا ورجود الاغرمخلوط جركي قيمت ك ب سے شریک قرارہ یا جا پر کا برسمواہے الوباج میں سے ۔ اور اگر بر دہے تبودع کے قبل کے ودیوت کا کیکے

شه يين ودليت كوم ون تناخب مجول جواز ويا ۱۰ م-

مال بن خلط ہوگیا تود دنون ایک دوسرے کے تشریک ہوجا وینگے بس اگراً سیکھسندوق کے اندو**ت** ہا بھطا گئے، ور ودبیت کے درم اسکے زاتی درموں مین مل سے تو آسیرضان نہ او کی اور دونوں مخلوط مین ضربک بوجا راگراسین سنے مجے ملف ہوگئے تود و فرن کا مال کیا اور باتی مدمون میں موافق میں سکے مقد ہزار درم اور دوسرے کے دوہزار ہون آباتی مال دونون مین میں تمالی تقیم ہوگا-ادراد فتاوی مین فرایا که به حکم اسوقت سے که دونون سے دراہم نابت ہون یافتکہ بتبون وو و نون مین شرکت نایت نه درگی لیکه هرا کا کا ال حدا لی تصدیق کی کرایک کا دو تها ئی بال کھروا در ایک تها ئی ردی پیجاورد وسرے کا د د راہے تو مخاد ط ما ل سے کھوسے درمو ن سے تین حصہ کرسے د و تہا فی ایک کوا دَر ایک لینتے اور روی بھی ای طرح میں تهائی تقسیم کر دیے جاسٹنگے ۔اور اگر و ونو و ے کی تصدیق نہ کی بس اگریہ امر علوم نہیں ہوتا کہ کسفید رکیسا ہوا ورہرا کھے د دا در ایک تهائی روی بی ادر د درساس د و تهائی روی ا در ا<u>ک</u> یے جا دیکئے کر سپرد و نون کا آنفا ت*ی ہوکہ ہوا گیگے و و*تہائی در*م کوپ ستھے* دہن بینی ہرایک اِس تہائی کی صف بینی کل سے چھٹے برقابض ہویس ہرایک کا تو مین تعبول ہوگا اور ہرا بک سے دومرے ے دعوی برقسم لیجا و یکی تیں گرد و نون سنے قسم کھا بی تو د و نون دعو میمری ہونگئے اور ہال دَوَ نو ن سے قبعنہ میں عبسا تھا دیسے ہی چھوٹر دیا جا دیگا اور اگر ڈونون نے کول کیا سے داسطے اس تھا ٹی سے نصف کی ڈگری کیجا د تمی ہو د وسرے سے قبضہ بین ہی۔ اِسی ط فِلُوطِ لَمَا لَهِ مِنْ الْمُكِتَّمِينِ الْوَرِدُ وَسِرسَاجِ بِونْ سِنْ الْرَدِّهُ لُونَ سِنْحُسِي المرير اتفاق كما توموافق اتفاق يحكم ديا جائيگاا و راگراتفاق زكيا تونحلوط كي قبيت اندازه كيجائيگي پس گيهون والانسين جوسلے بويئے گهرونكي ب سے شریک کیا جائے گاا ورجہ والا سے گیہون سے ہوستے جو کی قیت سے ساب سے شریک کیا جاستے گاکذاسفے ابحاص انچوان ما ب بچنی و دبیت کے بیان مین ۔اگرستو وع نے نتقال کیا اور و دبیت کی نناخت کرائی تو

دىوت ئىسكاتەكەمن قرضە بوھائىگى كەكىسكە الەھىجەت سے نرضون سے برا برتباركى اوتكى بىنى ھوأنكاھال داد الماحال بوگاكذا في التهذيب اوربيه كأسوفت كاستودع مراه رودبيت كاحال معلوم نرفقا اورا كروار دبیت کرجا تیا ہوا دم تسودع کومعلوم ہوکہ وارث جا نتاہیے ہیں متسودع نے بیان نہ کی اور مرکبا توشامن نہوگا لده فی الفصول العما ویرتیس اگردار نشاشهٔ کهاکرمین سنے و دیست کومعلوم کرلیا بخدا اورمودع سنّے م نے و دمیت کوصاف صاحب اِن کردیا اور کہا کہ اسقار ایسی سے رکھی اور پین سنے ا ماهم کرایا مقااور و «تلف ہوگئی آراسکی تصدل کی اور پیصورت ا درجب کر دریست نو**و اسکے باس ہوا**ور س نے کہا کہ لمف بوگئی د و نون کیسا ن بن گرا یک بات مین فرق سنے کہ دار شد سنے اگر چور کوہ دلیعت لينة كي طرون دوه بنا في توضامن نهو كالرّكرت و رعسف دو وبنا في توضامن دوگا قال كمترجم ، ذيل المسكلة مندى مرتيضهن اذالم بينعه عندا لاخذوا بالينعه عندالاخذ بعدياول لايضمن كما في المتون فأفهم والتثير اعلم دا فی الخلاصّه . اگرطالب اوروارتا ن ستودع بن احتلاب بواا ورمودرع سنے کہاک<sup>مس</sup>توورع د<sup>ا</sup>ویست کو مول جعم المركز السيم إور وارتان مستودع سنه كها كراستكي آسني سي وفرو دليست بعيبنه قائم على او**رم و** هی بیراننگے مر نے سے بدولفہ دی توروٹ کا قرل تبول ہوگا اور بین سیم ہے اور اگر دار تو ن نے کہا کہ اسٹے این مین حیات مین و دلیت واپس کردی سنے تو بر ون گوا ہون *سے یہ* قول اُسکا مقبول ہوگا اور مردع سکے ا کی بین ضاین آویگی دوراگرود ر نون سنے گواہ قائم کیے یستودع نے اپنی ٹرندگی مین کہا تھا کہ بین سنے و دبیت واپس کردی ہی تومقبول ہو سنگے -اور اگرستاورع و دبیت کو مجول جیوٹر کر مرکباا ور دار ت ياكما كدو دبيت اسكى زندگى بن ضائع ہوگئى تتى تووار شاكا قرل تبول نندگا يەفھ ع نة انتقال نهما بلكه أسكومبون طبق بوتميا اور أسك إس بهستة تسم كا ال يو أسين -ودبیت النش کی گئی قرنه لمی اور لوگون کو استے استھے ہو جاسنے بنی عاقل ہوجا ل پر قرضه قرار دیجائیگی اور قاضی اسکی طرفت ایک ولی تقرر کردیگا اور ده قرضه و دبیت کو است کے سے لیکرخیکو دئیگا اُس سے ایک گفیل تقیسے ایکاگذا نی الذخیرہ اورَمترجم کمتاسے کگفیل تُقیسے یہ مراد ہو أسكاكم إرذاتي موجو دجوكرا يريمهو نه خانه بروش جوكذا قيل دا نشراعكم يحر أسكي بعد أسكه ا فا تربيوكما اوردعوكا يو دع کووايس ديدې هغې يا د هميېسه ياس صارّه اېريّن پاکه سے وولیت سے بار ومین مرمیا ویکی اورا بناما ان ایس کرلیگا پر نیایت مین لکھا ہوا دراگزت و دع نے بنی ویکو فیت دیری تقی محرکیا قورت کیری جاوگی بین گر عورت نے کہا کد دنیت ضائع ہوگئی یا ہوری بورگئی اسکا قدل تعبول ہرگا۔ اورکس پر تجیف ان زا دیگی -اوراگر عورت نے کہا کہ مین نے مستو<sub>د ع</sub> ا امرسنه سع پیطے اسکو د دعیت دالیس دی تقی آو قسرسے اسکا تو ل قبر ل بوگا اور استدر مال بین سے قرضہ شار کم رت كواسنے نشر برسے میرا نے لماست پر محیط سرحتی بین لکھا ہی اور اگر نقط مستودع ہی كے كہنے

سے یہ بات معلوم ہوئی ہوکہ اس نے اپنی جور وکو دید یا ہے مثلاً اس سے قبل موت سے دریا فت کیا تھا کہ ہزار درما چونجھے فلان تخص سنے و دیعت دسیے سنتھ وہ توسنے کہا کیے اسٹے کہا کہ مین سنے اپنی عورت سے م د ایسے توقیم سے اُسی کا تول قبول ہوگا ا مرامپرادر دار <sup>ن</sup>ان میتت برگیرد احب نهوگاینزانة المفتین مین ہے۔ ورا گرمترا ولی تبل استے کہ کچھا قرار کرے مرکبیاا درصترات کو دربیت دینا فقط مضارب ہی سے قو ل سے معلوم ہوتا آج سے تو ل کی تنصدیق نرکیجا ویکی یہ خلاصہ بین لکھاستے ،ا در اگر عترا ف کوگوا ہون سے ہے ہین بینی مراف مقر ہواہیے اگر چر کو ا ہون سے سامنے دیے نہو ن پیرمضارب مرکبا مرکیا اور ٔ اس د دبیت کو بیان ندکیا تو مرافت ال مین قرضه قرار دیجانیگی ا درمت و دع برک نهو كاً يه نا ارزهاً نيه مِن لكها همر-ا در اكرمضار ب مركبيا حالا كمه حرا ف زنر وموج وسعج إسفى یا ت بین وسکو د دبعت و اپس کرد می تقی تووس کا قول کیا جائیگا اورتسمه بیجائیگی اور وسیرضا ن دروگی ضان آ دیگی پیمیط مین ہی۔ کل ایانت مین بھی تھی سے کہ اگر بڑون بیان سنمیے ہو۔ ے تر انکی ضان لازم آجا تی سعے الاحرف تین مسلون میں ا انتیام ضمون نہیں ہوتی ہوا و ل پی ے اور جرکیم حاصلات وقف اُس نے وَصول کی ہواَسکی تناخت نہوا وراُسنے بیان زکی تو اُسپرضان یا اور بهاین نزکیا که کشکے پاس د دبیت رکھی تنی تواسیرضان نرا ویکی اور سیامسئلہ یہ بوکر د اُ ت مفاوضه بھی اگر اُنین سے ایک شخص مرکیاحا لا نکه اُسکے پاس اَل شرکتے اور اُسٹ بیان زکیا تو اُسپر ہے یہ نتادی صفری میں ہی۔ قاضی نے اگر تیمون کا ال نیے تبصنہ مین ہے لیا ا در مرون میاں نیے پوسے مرکبا تواسکی د وصدرتین بین اگراس نے اسنے گھرین رکھا اور دیلوم نہین ہوتا سے کہ ال کہا ن ہو توضا من بوگا دراگرکس تونم کودیریا در پیملهم نهین موتا کوکسکو دیاَسی*ج آواسیرضا ک*نهین بحریه و خیره مین بهر ۱۰ دراگر قا<u>ضی</u> ل مرك إس سي ضائع رو الإين في تيم سي مصارف مين خرج كرديا تراسيضا كنهين برون سبب بياً ن كرف مستح مركيا ترضامن موكاكذا في الينابيع. أوا در بشام بين هي كرايك وصي سنة كميا حالا كراً سي قبضه مين كري تيم كا ما ل عقاد ورا برمعلوم نهين كروه ما ل كها ن سنه اور زام سنة حر دبيان كيا تریه بال اسکے ترکزمین سے ڈوانٹر لیا جائے گا ورا گربیر بیٹہ لگا کہ اسٹے کسی شخص کو دبیریا سے ا دریہ علوم نہیں ہوتا

ا کسکو دیاہے توٹوا نٹرند لیا جائے گاکیونکر اسکویہ اختیا رہے کہ خفا ظریکے داسطیتیم کا مال د وسرے کو دیرہے۔ اور زوا در این رستم مین ا مام محدوم سے مردی سے کہ اگر این کہا کرتیم کا مال میرسے یاس متبائع ہوگیا یا مین نے اسکوتیم پرخرج کرد یا توضامن نهوگاا دراگرا بسا بیان کرنے سے پیلے مرکبیا تومنل منبودع سے ضامن ہوگا می<sup>می</sup>یط نور میں میں میں میں میں اور اگرا بسا بیان کرنے سے پیلے مرکبیا تومنل منبودع سے ضامن ہوگا می<sup>م</sup>یط مرضی بین ہی و و فریکون بین به طور مفاوضہ سے شرکت م انین سے ایک نریک کوئسی نے کچھ و دبیت و ی يَهِروه مِدون بيان مُعَمِّمِياً مِنى مُحِيمِهِ عال دوليت كابيا ن نَهَميا اورمُركيا تود ونوِن شركيب ضامن موسِنگ اور اگرزنره شر پک نے کہا کرمیرے شریک کی حین حیات میں اسکے ہاتھ میں ضائع ہوگئی تو اسکی تصدیق نہیجا و گئی یہ ذخرہ بین سے نیتقی بین ندکورسیے کہ ام محدد سنے فرا یا کہ ایک قاضی سنے بطور ولایتھے کسی تیم کی ہزا رورم کی تھیلی قبصندین نے لی اور و وسرے تیم کی ہزار کی تقبلی ہمی قبصہ مین سے ف عفرا کے تقبلی خرجے کروی ا در برمعلم منہ . کونسی تقیلی خرج کردی ہے اور کوفنسی! قی ہے تو با تی ہزار درم کی تھیلی دو نون لوکون کو برا برنقسے ہوگی پولم بالغ بوجا دین تو هرایک کویه اختیار دو کا که د و سرے پر اسفدر کا دعو*ے کرسے جو اُسپر خرت کم*ا ستقسم نے برجیط محسی میں ہی ایک تحق سے قبصند میں میزارد رم ہیں اسکو و وقتیص قیاضی شیے یا س لا-فے دعویٰ کیا کرمین نے یہ درم اسکے پاس و دلیت رکتے ہیں اورستودع نے کہا کہ تم دو نوین بین سے ا يک سنے يه درم مجھے وديعت دسيے بين گر تھے معلوم نهين كه وه د و تون ين سے كون شخص سنے ليل كر د د نو ل مدعيون سنے إہم اسطرح سے صلح كر لى كرېم د د نو ن برا برا ن درمون كوليكر إنت لين تو د و نو ن كويه إختياركو ا درستودع كويد درم دو نون كوميروكرسف سي الكاركا إضيار نهين سيء دربيداس صلح كرو و نون كو بالم تسمين ک کوئی را ه نهوگی ا در منه د و فرن مستودع سے قسم کے سیکینگے۔اور اگردونون نے اسطرے صلح نہ کی اور ہرائی کے د عوسے کیا کہ یہ ہزا رورم نعاص میرسے ہین ا ور*شت*و د<sup>اع</sup> سے سے لینے چاسے تر اسکو یہ اختیا رہنین سیے لیکن ہرایا سے تسم لیکائیں سنوورم یا تو دونو ن کی طلب برقسم کھا جائیگا یا دونون کی قسم سے ایجا، کر کیکا یا ایک کی قسمی مالیکاا در د دسرے کی قسمے انکارکر گیالیس اگر در نون کلی طلب پرتسم کھا گیا تر دو کون کا دعوی د ور ہوا بھر س قسم کھا۔لینے سے بعد د وافون کوا ام الولوسف سے نزدیک باہم صلی کوسے ہزار درم لینے کی کوئی را ہندیں ہی ورا ام محدية سے نزد يك بعداس قسم كينے سے دو نون كو با بم صلى كركتے ہزار درم سے لينے كا انعثيا رسنے . اوراگر اسنے دولوں کی قسمسے ایکارکیا تراک ہزار درم کی دونوں سے نام نصفاً فصف ڈگری ہوگی ا ورستو دع دولم بزارددم دو نون کرضان دیگا در اگرایک کی قسم کھا بی ا در د د سرسے کی قسمت انکار کیا توجسکی قسمت انکارکیا سی نام ان ہزار درم کی 'وگری ہوگی ا در سبی تسم کھا لی ہے' اسکے 'ام کچھ ڈگری نہوگی یہ غایتہ البیان مین ١٠ ور قاضى كويلت كوفقط ايك مدعى ك تسم طلب كرف ا درستو دع ك أنكار كرف سي أس مرعى كى شود رع بر ڈگری نه کر دے حبب تک که د و سرک رعی سے کیے تئے تئم نہ سے لیے تاکہ و میمکم ظاہر ہوجا وے اور ارا کے۔ مرعی کی قسم طلسبہ کرنے اور بدیا علمیہ سے انکار کرنے سے قاطبی اس برعی سے ٹالم ڈکڑی ہزارد رم کو

کردے ما لاکہ قاضی کو بدروانہ مقاتو قامنی کاحکم: افذ نہوگا حق کداگر عیرا سنے دوسرے سے واسط قسم ل ۱ ور معاعلیہ نے انکار کیا تو م ہزار درم و و نون کو پر آ. رسلینگے اور مدعاعلیہ د وسرے ایک ہزار درم کی ضان ویگا كذا في الكافي ا در الى كو بهارك مشاكخ شني المنياركياست به غاية البيان مين بحد بمع حسب مدعا عليه ير دعي ول کی ڈگری ہو کی تو اُس سے د وسرے مرحی سے واسطے اِ لاجاع تسماس تول براخصار کرے زیبا ویکی کو اور اُسكايه غلام مثلًا مجر بنهين ہي۔ إن اگر غلام و ديع ہے ساتھ اُسکی قبيت ملائم قسم نے نبي مين اسطور سے کہ را دين يه غلام يا اس غلام کی قبيت که جواسقىدر سے مجھے نہيون سے اور نہ اسين سے بھھ واج بيے کو اس صورت پين جمال ف بیان کیاگیاسیوکرا مام محترص نزدیک تسملینی جاسی ا در ام ار در نت سے نزدیک اسکے صلاحت پرتبین میتنا وراگردو فرن رعیون سنے کہی میں دوبیت کا دغوی کیا ہرایک مری سے کریہ ا ل مین میری الک کا اس سے فے کہی ایک واسطے د و نوٹن مین سے ا قرار کرسے اسکوریدیا توا ما مرابو لوسفت فع زديك د وسرك كويه احتيار نبيين ر إكرمتو دع سقهها ورا ام محده سنم نزويك مدسكتاسيم ياكاني مين ہے۔ فتا دے عتا ہیے مین سے کر اگر دوشخصو ن مین سے ہرا اینے زید کو ہزا رورم و وبیت د۔ ر الف بوسنے او رمعلوم نهین ہوتا کر سکے علف بوسنے بین توصب مگر و وفون هدیرت قرار نه دیجا دیگی پیمراگر ببرایک نے دعوے کیا کہ جوموج دستے وہ میرا ما ل ہے آرم واسطے تسم طلب کیما ویکی کیس اگر آس نے دونون سے دعوے سے تسم کھاتی ترو رنون اِن ہزار درم مرجودہ ا لجمهُ اس سے موا خذہ نہ کرسکننگے اور اگرد و لون کی تھ پیممتند درع سنے انتقال کیا ادر'اس با ندی کوظا ہر بیا ن نہ کیا عصر درگون سے اسکی موت سے بعد با' دی کو : نده وکھا ڈمستوع پرضائ زا وگی اوراگر اسکی پوستھے بیدا ندی گزندہ نہ وکھما ا درا سیکے وار ثون سنے ماکەستودغ سنے اپنی زندگی بین مودع کووالیس کروی تھی لیا باندی اسوتت مرکنی بھی یا پیچاک گئی تھی توہم ین دار تون کا قول تبول نهو گاکیونکه به لوگ اینی دات سےضان دور کرنا چاہتے ہن اور با ندی سے قبصنہ سے روز کی قبیت ڈوانٹرلیجا رہے گی یہ محیط بین سے اور اگر با ندی کی قبرت تی اِنقصان آسفے بر رسمنی ہر توستو دع سے ال سے ڈانڈین وہ قیست بیجا دے گئ یا نہ ی کوزنرہ دیکھ کر ُاسکی تعیث نظرد ن بین عقی خوا دیں تعیت قبضہ سے روز کی تعیت سے زباط ہو یا کم اور میں حکم عا رمیت اور ا جا رہ کی صورت میں سے یہ نیا رہے میں سے - ایک اور کا خریر و فروخت کو سجمتا سبع گرده مجورسید بنی تصرفات منع کرد اگیاست اسکوا کیشفس نے ہزار درم و دبیت و سیے ہمر و ہ اِنغ ہداا در مرکباا و زملوم نہوا کہ و دبیت کا کیا حال ہوا تو اُسکے ال سے ضان زایجا ویکی گرمب گوا ہ له وَلْنظرون ليني آخرى زير كَى كَي قيمت وَمعليم نهين وليكن آخرى ويكفف كوروز وكون كى نظرين اسكى قيميت معين محا ووي لازم يوگى م یہ گاہی دین کا کے ابغ ہونے کی حالت میں وہ دولیت اسکے اِس موج دلتی آراس صورتمن و دلیت کو ہلا بال جھوڑ کرمرجا نے کی تھ ال سے ڈاٹرلیجاوی یا ظیر پرین ہو۔ اور مند وکا عکم وولیت مین شل اڑے سے عکم سے اوکیت ست وکوا فاقت ہوگیا پومرکیا ورور نہ براکر دولیت کو آپا مال ہواہے تر اس کا ال سے رولیت کی ڈاٹرنہ دلانی جاو گی گرمیب کہ گواہ یہ گواہی دین ب معتوه کوافاقه ہوا آواس مالت میں وہ دولیت معتوہ کے اِس موجر دیتی آواس صورت میں ضامن ہو کا ا در رت كرستے كى اجازت بوا در باقى مسئلہ كون ہى واقع بوا كومه ودليت كاضامن باوكا اگرچہ اه به گواهی مّه دین گربعد بالغ بوسف سے اس لوسے سے قیصنہ بین ودلعیت موجود نقمی ا وراگرمعتوہ کو بھی تحل کی اجا زت ہو تو اُسکا بھی بہی حکم سے یہ ذخیرہ میں ہی۔ ( وراگر کسٹنخص کا غلام مجور ہولینی یا لکننے اسکوتی سرفات ت منع كر ديا وو سكوسي شخص كي يحد مال ودكعيت ديا پير مالكنے اسكوا زادكيا بيمروه مركميا إور و دبيت كرمان ذکیا تو یہ وولیت اسکے مال مین فرضہ قرار دیجائیگی خوا ہ آزادی سے بعد گوا ہون سنے اُسکے پاس و دلیت مام ہونیکی گواہی دی ہویا نہ دی ہو۔ اور اگر دہ فلام مرا درحالیکہ و دلیت اُسکے پاس متمی تو اُسکے مولی برکیجہ لازمنین اُسکا دلیکن اگر د دلیت بعید بھیا نی جا وسے تو اُس د دلیت سے الک کو دائیں دیجا دیکی پیز کھیے یہ میں ہی ادرااگر نے اُسکو و دلیےت کینے سنے بعد تجارت کی اجازت دیری پھروہ علام مرکبیا تو اُسپرضا ل لازم نہیں آتی ہے۔ الركراه الريه كودى وواكرين كرتجارت كي اجارت إن سح بعد وه ووليت اس علام سے إلى موجود هي معروه علام مرکیا ا در کچه ال جیوٹرا تو دولیت اس ال مین سے دیجا دیکی میمیطین ہی- ا درا کرکسی نے زیر کو خربرس با انگورودییت دسلے اور غاتب ہوگیا اورزید مرکیا بچرمودع آیا اور آئی مرت بعد آیا کاس و دبیت کا ہٹنی مدت تک اِ تی نرم نامعلوم ہے تو یہ و دبیت سیت سے ا کَ مین قرضہ مین قرار در کیا دیگی کیونکہ و دبیت کا حال معلوم نهین سبے ادر نتا بر زید لئے اسکو خود تلف کردیا ہویہ نصول عادیّہ بین ہی۔ اور اگر زیر سسے وار آدن سنے اس امرے گواہ وسیے کہ یہ و ولیت زید کی زندگی بین تلف یا فاسد ہوگئ توزید سے ترکریڑو انٹر نەپرىم كى كذا نى الملىغظ ماڭركو تى شخص مركبيا حالا كە اسپىر قرىضے بىن ا دراً سے ياس بال دوبىت دېساعىت و مفارسته پس اگرد د بیت دبید اعت دمضاربت ببییه شناخت مین آجا دین تر قرضنوا بون کو نه دی جامینگی کی مالكون كولميننگي اورا گر شناخت مين بعيينه نه آوين تو تمام ما ل موافق حصد رسد يحسب كوتقسيم بريگا ا در د دليت ومضاربت وبضاعت دامے ہارسے نزد کے البنز ل فرضوا ہون کے قرار یا وسینے یمبوط من لکھا ہی المحفظ بأسب و دربیت طلب كرف اورغيركورسني كاحكم كرف ك بيانين و إگرا لك و دايست في و ديست طلب ى ا در شعود ع نے كما كركل سے روز انگنا بِحرو وسرے روزكما كرضائع ہوگئى تراس سے دريا رہے كيا جائيگا رُاسنے کہاکرمیرے اس کینے سے کرکل سے روز انگرنامیلے ضائع ہوگئی تقی تواس سے ضان اِجا ُوگھی کیونا اِین ناقض سنوا دراگر کها که میرسه اس کشیسے بعد خیا تع بو کی توضان نرآ دیگی کیو مکه تناقض نهین ہے دیصول عا دیرین ہی۔ ا دراگر الک درکیت سنے و دلیت بائکی ا درستو دع سنے دربگے۔ کیا لیس اگر ! وج و اسکے کہ سپر د

عيد اس بري المرافي افرار مدا كان كالم سي يوال - + + + + +

ردسينه پر قا در پختا ۱ در در تگر کمیا توضامن بوگا ۱ در اگرسپرو کرشنه پر قا در ندیخیا نشکا و دبیت کهین د در رکھی پخی نی الحال اُسکونہین وسے سکتا تھا توضا من نہوگا پرمراج الواج بین ہو۔اگرالک**نے** و دبیت طلب کی <del>اپنے</del> لهاكرين اسدم اسكه حاخرنهيين كرسكتا بون ليس الكسيهو وكرم يلاكيا بيس اكريه رضامندى سنت بوا قرضاين نهه کا ا در اگر نا راضی سے ہوا توضامن ہو کا آ ورا گرطلب کرنے دا لا الک کا وکیل ہو توضامن ہوگا کیہ ویجر کوری مين اي الراكك و دليت في متووع من كماكر جود دليت تيرب إس من وه آج أعفوا كرميرس إس بهونجا دسه اس شنه کها که ایسا ی کردنگا پیراس شنه اسدن ندبورنجا نی بهان یک که وه و ن گذرگیا پیروه د دبیت اُسکے اِس کمف ہوگئی ترضامن نہوگا یہ فٹا د اسے نسفی بین سیم -اگر الکھنے د دبیت طلب کی ورستودع المكاركر كياليس اكرمودع سنه بعدائكا دسك أسيركواه قائمكي توسنووع ضامن بوكايه نياريع تے ہیں یہ نیابیع میں ہی۔ اوراجنا س میں سے کہ ایجا رکرنے گی وجہ سے ووبیت کی ضا و ) سے کہجب و دبیت کو اسکی جگہسے جہان انکار کے دنت موج دیتی منقل کرد یا اور وہ تلف ہوگئی سے منقل نرکیا اور وہ تلف ہوئی توضامن نہو گا آ ورمنقی مین پون لکھاستے کہ اگر د دلیت یا عاریت ن سے ہوکہ ایک جگرسے دوسری جگرسے جاستکتے ہون ترانکارکی وجہسے ضا ن لازم آجا دیگی اگرہ عل ندکیا ہو یہ دہز کروری وخلاصہ مین سے- اگر ہا لک وولیت سے روبرو برون اسکی طلسے د وبیت سے انکارکیا مثلًا ما لکنے و وکیست کو اس سے اسواستطے در ے آسنے کہا کومیرے اِس تیری کچھ د دیست نہیں ہے آوا مام او پوسفٹ کے نز دیک ضامن نہوگا ہونے کا خوٹ نقا پھردہ و دنیت شائع ہوگئی توضامن نٹوکا یہ دجیر بھرور ہی بین ہی ہو ور ور کہا ضائع ہوگئی توضامن ہوگا ۔اسیطرح تیمون سے دصی کا حکمہ یے کو اُگرتیمون سے ولی آو، ى نهين سنيم بعركم الكالا قراركيا اوركما أسكا ا قرا ركمها ا در ما لك. و دمينة سنه كها كه اسكواسني ياس و دمينة رہنے دسے بيس وه ضاركع بيوگئي پين گروتھ له تولدانکا ربین کهاکرمیرسه باس تیرسه شهرخلان کی دولیت نهین سے کھرکها که بان دولیت علی گرتلف بورکی تواول انکار

الجيك إس ودليت محيوري سيء أسكر سيء أرحفاظت كرف يرتشرط خوابش قادر بقاتوه وضان سيبري بوكيااه اگراسکی حفاظت کرنے پر قاور زیخها توبهلی ضان برضامن ربیکیا ۔اسیطرح اگراس سے کہاکہ اس مال دولیت ا مضاربت كرتر بحي مبي حكمت اوريسب ال منتول مين ہے اور عقار غير نبقول بين ايام الويوسفة كے نزديك ضامن نہوگا اورشمس الاکمہ حلوائی نے فرما یا کہ اہام سے اسین دور دایتین ہین آور بیض مُشامُخ نے فرما یا کے عقار ی صورت بین ایکادکرنے سے ! لاجاع ضَامن ہوگا یہ دھیز کردری بین ہو۔ بالکب وبیت نے اسینے ستوجع سے کہا کہ حب سیرا بھا فی طلب کرے تروولیت تراسکو واپس دیناً پھرحب اُسکے بھا ئی نے اس سے و دلیت اُنگی ر في كما كما يك ساعت بعدلوط كرا ناكرمين تخفي و دبيت وير والكا بيرحب وك كرا إو أست كما كه ودبيت تُرتلف ہو چکی تھی تو شیخے دہنے فرایا کر ببب تنا قض کلام سے ضامن ہو گا یہ جا دَی میں ہی۔ اگرایام نتنہ و جنگ ین مو د ع نے و وبیت طلب کی ا ورمتو و ع نے کہا کو اُسدم بین و دلیست تک تہین بہوریج سکتا ہو ن پھر اُس ً نواح مین جهان و دلیت بقی او ط ہوگئی ا درستو دع نے کہا کم و دلیت بھی او ط لیگئی <sub>ترا</sub> مام اوبج<sub>ر</sub>ہ نے فرمایا كه آگر دوبیت سے دور ہونے کی وجرسے یا ضیق وقت کی دجہ سے مستودع مسکو دائیں نہیں کرسکتا بھا گ اً سیر**ضا** ن نه آ دیکی اوراس امرمین آسی کا قدل قبول **بوگا ور نه ده ضامن بوگا به فصول عا**دیه مین ہو- اگر مودع نے حکم کیاکہ میرے بیٹے یا اپنے بیٹے کو دیرے کہ وہ میرے پاس دونیت کوے آ دسے اوز متنو دع سے ایساہی کیا اور وقعیت ضَاکع ہوئی توطالب کا ال کیا یہ ّا تارتھانیہ بین ہو۔ الک ووبیت نے سنے ستو دع سے لها که میرسے اس غلام کود دلعیت و پرسے اور غلام نے یہ د دلعیت طلب کی اور ستبودی نے م سکو ناوی ترضامن هو *گایه خزانهٔ ا*لمفتین بین همه الک و دلیت نه م<sup>ا</sup>تو درع<u>سه پ</u>وشیده به کهد یا کرد شخص تجهه ایسی ایسی نشانی بتا دسے اَسکو تو د دلیت دیدینا پیرا یک تخص ا یا اور اُسنے کہا کہ میں مو دع کا ایلی ہو ن ا درمیی نشا نیا ن شیکش لین اورستودع نے اُسکی تصدیق نہ کی اور دولیت اُسکوندوی یہانتک کہ دولیت تلف ہوگئی تو اُسپرضا ن ٹر آوگئی میرمیط مین سے مود رع سے المجی سنے و دنیت طلب کی ا درستدِ دع سنے کما کرمین فقط اُسی کوو واٹھا جرمے یاس و دبیت لا یا مقاا در کری کونه د و نتا پیرو د بیت چه ری گئی آوا مام ابر پوسف هر سے نز و یک ضامن اد کااور ظا ہر زہیں موافق ضامن نہوگا یہ دجر کردری بین ہی ایک شخص نے اپنے شاگردے { بھرایک کیڑا کندی لرقه بيجا *بورکندی گریست ک*هلا بهیجا که جرشخص تیرسے باس *کیٹر* دس*ت گیاست اسک*و و نوکیٹرا مذوینا پس اگر و ہ شخص ج مندی گرکودے آیا ہے اُسنے یہ نہین کہا کہ یہ کیوافلان شخص کامنے اُس نے تیرے یاس بیجاہے وکندی کر اس شاگرد کودیتے سے ضامن نہوگا اور اگر اُس نے یون کہا کہ یہ کیڑا فلان شخص کا ہے اُسنے تیرے یاس بھیجا سسے لیں اگر د و شخص جرکیزا لایاستی اس سے امور بین متصرف ہو توجی کہی حکمسے کہ اسکو دید سینے بسے کندی گرضام بن نهوگاا ورمین ا وجه سنج آوراگر اسکے کا میون مین متصرف نهو توضامن ہوگا بینظمیر میرین ہی ۔ ایک شخص بے د ومسرے كوبزار درم وسيے ۱ وركها كديرورم فلا ن شخص كوكو فدين و يرينا پيمروسني والامركيا ا دَرْمندو دع سنے ا يك شخص كود

له به درم فلا ن تخص کودیرینا پھرراستدمین وہ درم اس سے چین کیے تی تومستو دع پرضا ن نہیں ہے اوراگر والازنده بو ترمشه دع سعضان ك سكتاكي وليكن اس صورت مين نهين سف سكتاسي كرميدور غص *جسکے* یا*س سے چیس سٹے بین مشرود ع سے عب*ا ل مین سے ہو بیڈنٹا وی قاضی خان بین ہو۔ ایک شخص کو ہزار درم دسنے اور کما کہ یہ درم آج ہی سے روز فلان تعض کو دیرینا اُس سنے اُس روز فلان تحق کونہ دسیے يهروه ضائع بوسك توضامن نهو كاكيونكه بياسيرواجت ناتقا يه وجير كردري بين سع ايك شرك رين واسك نے اپنا عامہ راستہ کے نوشتے ایک دیماتی سے اس تھوٹر دیا اور کہا کہ جب بین عامہ لینے دا کے کہیموں تر ديدينا بجرحب عأمه لينے دالا آيا تو اُسنے اُسکوعام بنددیا اور خود چندرو ربیدعا مرکيکر کا اور ا و دستے مکان میں رکھدیا ر بان سے عامد جوری گیا ترشیخ رونے فرماً یا کہ ضامن ہوگا دلیکن اگر اُسنے اہمی تی تکی کی ہو کرمین نہیں جا نتا ہو ن کہ تو اُسکا ایلجی سے یا نہیں سے تواس َصورت میں ضامن نہو کا کیونکہ و ڈبیت طلا یے سے بعد انکار کریٹوا لا قرا رنیا و بکا یہ حا دی بین ہی۔ مودع نے کہا کرمیرسے جس دکیل کوچاہیے ویدسے پول کہ ب کی اینے اُس کیل کونہ وی تاکہ د وسرے وکیل کو دیوسے آوستو دع ایک وج انکارکی دہرسے صامن ہوگا یہ وجز کردری بین ہی۔ ایک مودع کے متعمسہودع سے س يرقبفندكرنے كے واسط وكيل كيا بحروه وكيل جندر وزبعد متودع باس بهوني اور ووليت طلب كى أسين ىدْ دى اور بيمروه و دلعيت لف بوڭئى تُوفرا يا كەضامن بوگايھردريا فىت كيا كيا كەسپىن فرق سىم كەمپەستەدع مے سائنے دکیں کیا پھرا محارکیا ا ورحب مستودع سے قیصے وکیل کیا ا وراسنے اسکے وکیل ہونے کی تصدیل لى تزفرا يأكه إلى ايسابي َ جامع مِن صرتِ مُدكورسهم يه تا تأر خانيه بين بهر. ايكستخف سنے زير كوكچھ ال معين فيا خالد كودير الديم المسكوف الدكم إس لا إاوركها كذفلان شخص فيهال تيرك إس و ديعت و إستم ل كرنيا عِمر دكيل كود ايس ويا ور و ه تلف ابوكيا تو ما لك كواختيار سنع كه وَوْفِين بين سے مِسْتَرَ , ہے ضان سے پینصول عادیہیں ہی۔ زیرنے ایک تسک عروسے پاس دونعیت رکھا اور حکم کیا کہ یہ نشك ميرس فرضدا رخالد كو ديرس يشرطيكه غالدتين نهيته كذرست سسيبط ميرا الرمجيحه ديرس كخرخا لديثة تین مهیه بعد زَیر گودرایم و پرسیاب زیر تمروسے اِس ا بنامتیک دایس لینے آیایس اگر عرو کویقیڈاً معلم يح كه خالد نے وہ تام ما ل جوشك بين تخريب بيرازيد كوديرياسي توعمرونت كريد كونہ وسك الم تین میپنہ کے اندر مال اواکیا ہویا اسکے بعد اواکیا کیونکہ وہ انسک زیر کو دینا کویا ظلم کرسفے پرا عائت کرنا سہے يه ذخيره بين ہى- اگركسى عور شنے اسپنے مرض بين ايك دصيت امرائكھا كرساھنے ايك شخص كو ديمومكم كيا كرميرى د فات كى بىد دىيرى نى دىرىنا بىر دە عورت مرض سى الىچى بوڭى ادرا بىنا دەسىت نامەلىنا جا لايل گر دصیت نامر بین شو ہرکے واسطے کھے اُل کا یا ہر دصول اِنے کا اقرار ہو آرائسکو نروسنے کا احتیا رہے اگرم ك النظاهر عن المترجم ان المراد لا فرق فياً ا ذا وكالمحضر من المستنددع وفيا اذا وكله بغير محضر سنه وصدقه فنا التوكيل الما اغرق اذا لم يصدقها

قد له فعملی چیمین کماتی وجه افاه ل دواهشرانکم موهم مه سحه مینی ک ی ای دیدینا ۱۰۰

وصیت نامه کاکا غذ عدرت ہی کی مکہ ہے یہ خزانۃ المفتین میں ہی۔ نلام نے اگرکسی شخص کوود بیت دی ا ور غائب بزدگیا تر مالک غلام کوافتیا رنهو کا که ده و دلیت مے سے خوا و ده غلام تا جربویا مجور بوخوا و آسیر قرمنا ا ہویا نہدے اور پر حکم اسوقت سے کر پر معلوم نہو کہ یہ دوبیت غلام کی کماتی ہے اور اگر معلوم ہو کہ غلام یما تی سیے تومو بی کولینے کا افتیا رہے یہ <sup>ا</sup>ونیرہ مین ہی - علام محجوریا تا جرسے نوا ہ قرضدا راہویا نہوا گراکسی تنحض کے پاس تھے مال دوبیت رکھا پھر مرکبیا تو مرَسك ٱسكو دالیں نہیں بےسکتا ہے گرجسوقت معلوم ہوجا و کہ یہ مال اس غلام کاسے قروائیں نے سکتا ہے کزا ہی اصغر کی رکا نی کی کتا ب الوویعۃ میں لکھا سے کرغلام مجور ف اگر کسی کوکو کی جیرو دلیت دی عیمراسکا ما لک م یا اور دولیت طلب کی ا درستو درخ نے شون عفر کسکے ا اس الف بوگئی ترضامن نهوگا کیونکه مالک کو اسکے واپس کرساینے کا استحقاق نہیں ہے اور کہسکے والرین نے کرکسی با ندی یا غلام نے کوئی شیرمعین لیوض دیسے ما ل کے خریدی مجبکو اس نے اسٹیے الکے نگرین قابل کیا سے اور مرہ چیز کہی شخص سے یاس و دبیت رکھی حالا نکر دہ تخص اس مرسے واقعتے پھر مولی نے اسکوطلب کیا ا ورستو دع نے دَسینے سے انکارکیا یا موسانے طلب نرکی یہا تک کہ وہ شے اسکے یاس تکف ہوگئی آستو<del>ق</del>ع ضامن ہوگا کیونکمہ وہ شخصمین مولی کی ملکہے اور دوبیت رکھنا برون اسکی اجاز سے داقع ہوا توستو دع غاصب قرار دیا جا دئیگا یہ فتا وسے عتابیہ میں سے - ایک غلام ایک ٹو کری گیمو ن کی بھری ہو نی کسی شخص سے گھرلا یا اور وہ تخف گھرمین نرتھا ہیں غلام نے اسکی جورہ کو سپر دکرے کہا کہ یہ میرے موسے نبلا ن تخف<del>س ا</del> تیرے شو ہرسے پاس و دلیت رسکنے کو پیمبی سے اور پیمر غلام جلاگیا کیوجیب وہ نتخص گھوٹرکا الک آیا تو اُسکی عورت نے اُسکواس امرے مطلع کیا اُس نے عورت کو للامت کی کہ کیون قبول کی اور غلام کے الک سے یا س سی کو بيحك كماكم تذكس شخص كوبيجكريه لوكرى انتقواسيه كدين تيرى ووليت دكهنا قبول نهين كرتا هون اس فيجاب د یا که چیند روز مید لوکری تیرت پاس د دلبیت رسکی پھرین اعقواً لوٹھا اور تومیرے غلام کو نہ دینا پھر موسط نے اس طلب کی اس نے کہا کہ مین کہی کون ووئ کا فقط اِسی غلام کو و ڈٹکا جومیرے پاس اٹھا لایا ہے پیروہ ڈکری مع اسباب صاحب خاند مے چرری کئی یا لوٹ مین گئی ترفیع رونے فرایا کہ اگر صاحب خاند نے اس ا مرکی تصدیق ک کو وہ غلام اسنے یا لک کی طرف سے اُنٹھا کر بھان رکھ گیاہے ترموکے کونہ دسنے کی دجہسے ضامن ہوگا اوراگر تصدیق ندکی ہویا یہ کہا ہو کہ مجھے نیوئن معلوم کہ یہ غلام کی خصب کی ہوئی یاکسی کی استے یا س دولیت ہے یا اپنے مولی کی بھی ہرئی لا باسے ا وراس امراک ور یا فت کرنے سے واسطے کسنے مولی کو دسنے سے توقف کیا اور ای سال بین یه حادثه واقع بوا توضامن نهو کایه نتا وی نسفی بین کههای سا توان باسپ ۔ و دبیت ماہر کرنے کے بیان بین ۔اگرستدوع نے و دبیت لاکر مو دع سے گھرین رکھی در ده ضائع ہوگئی تومت و دع ضامن ہو گااسی طرح اگر مو دع سے سبٹے یا غلام یاکسی ایسے شخص کوجراکستے عیال ین سے وولیت ویدمی اوروه ضافع بوکئی توبھی ضامن ہو کا اور قاضی امام البرعاصم ح عامری اسی پنتوسن وستے بتے اوربیض نے کہاکہ اگرمشوور ع نے ایسے شخص کو و دلیت وی جو دوع سے عیال بین سے قرضامن زہوگااوم امتاخرین نے قرا یا کہ ضامن ہوگا در اسی پرفتہ ی ہے بیہ وا ہوانطلامی بین ہی را وراگر ایسے شخص سے إ<sub>ن</sub>م تا جومت وج سے عیال بین ہے واکیس کی توصائن نہو کا بیرتا تا رضائیہ میں ہی۔ اگرستود عے اپنے لیسے بیٹے کے اپنے وات کے عیال ہو نہین سے ودلیت والیس کر بھیجی لیں اگروہ لڑ کا بائغ ہو تومت و دع ضامن ہے ورنہ نہیں کیونکہ نا بالغ اگرچہ اسکے عیال بین نہو دلیکن اُسکی تدبیراور ولایت اُسی کو حاصل ہے لین کستے القوالیں کرنامٹل اسنے ایسے غلام کے إلة وايس كرف كے نمارسيج بكورك في و دررے كواجاره يرويات بيد دير كردرى بين بحدا ورشا كے في أوايا له نا بانغے کے اتھ والیں کرنے مین صرف وس صورت مین ضامن نر ہوگا کہ جب وہ نا با نعے حفاظت کرتے کو سمجتنا ہوا ا در چیزون کی حفاظت کرتا ہوا دراگر حقاظت نہ کرتا ہو توضامن ہوگا پر محیط بین ہی اگرمتیو ورع نے مالک و دیے تتے لها کرنین نے اپنی باندی یا جورو دغیرہ ایسے تحض سے ہاتھ جومیرے عیال مین سے تیری ودیست بھیجدی تواسی کا قول قبول ہدگا یہ تا تا رضا نیہ مین ہی۔ آ مراکر کہا کہ کسی اجینی سے آلی تقدیمیے جو اس سے عیا**ل مین نسین** ہوو دمیت تجفکو والیس بیحدی ا ورسی کھے بیونٹے گئی سیجاور مالک ودبیت نے ایکا مکیا توستد درع ضامن ہوگالیکن اس کر ع إس وعوس يركواه لا وسے يا مالك و ديست اقرا ركيسك توضامن نهوگا يرميط يين سنے - عاصب سے نے اگر فصب کی ہوئی چیز غاصب کو والیس کردی توضان سے بری ہوگیا یہ ذخیرہ بین سے بستوورع ف أكرموديع كودونيت وايس كروى بجركوني متى أيا وروديت يردينا استقاق نامت مميا ترستودع برسميمة ضان نه ویکی اور اگرمودرع سنے مستو درع کو کلم کیا کر ودلیت میرسے ایکی کود پرسے اسنے ویری اور دہ الیمی اس تلف ہوگئی بھرکی تحق فے استحقاق نابت کیا توستی کو نعیا رہو گا جانب مودع سے ضان مے یا المجی سنے دع سے اور میں و و نوش صور تون مین فرق سے یہ فتا و لے صغری میں ہی۔ مودع غائب ہوگیا کا کسکا معلوم نهین سے تومشودع برابراسکی حفاظت کرے یہانتک کر اسکے مرتے کا اور وار ون کا ِ حَاكِمِ مُوكِدُ الْقِي الوَجِيرِ للكروري ما وراً سكوصدقه فد كريكًا بخلاب نقطي من حكم سے يه فتا وساعتا بيدين سے و دلیت مرکبا قراسکا وارت طلب د دلیت بن تصم قرار دیا جائیگایه مبسوط مین سیم پس اگر مالک مرکبا برقرض متغرق نهین سے تو دار تون کو دالیس دسے اور اگر قرض متغرق ہو تو دھی کو دالیس دسے یہ وجز وسى بين سے مستکودرع نے اگر داد ف مو درع كودوبيت ديدى اور تزكر پر قرضه سے تو قرضخوا بون سسے واسط ضامن بوگا اور دارت كوريرسيني كى دجهست ضان سيرى تهو كاينوانة المفتين ين بح المختموان باب وكن صور تون سع بيان من بنين مودع ياستودع ايك زياده بون ووتضون في تشخص کو در مون یا دینار دن یا کیژون یا چه یا و ن یا نظامون کی و دبیت دی پھردونون مین سے ایکر نتخص حاخر بواا درا بناحق أمم سنه طلب كيا توجبة كاس و و نرن يمع نهون أسكويه اختيا رَنهين سنح ا درا كرقاضي ما منع أميرنا لش كى ترا ام اعظم وسك نزديك قاضى سند دع كواً سكاحصد دينے كا حكم مزديكا ورصاحبيت كے نزداً

العنى الكوم كريكا كرتقيم كرك اكاحصة الكوديد اورستودع كالقيم كرنا غائب من ما زنوكايد مبوط مین ہمتہ اور جامع صغیرین ہوکرتین آومیون نے ایک شخص کو دوبیت دی پیرو دشخص غائب ہوگئے تر حاضرکوا مام غلم ئ نز دیک بنا حصہ لینے کا اختیار نہیں ہوا ورصاحبین «نے فرایا کہ اختیارے اوربیض مشارکنے نے فرایا کرمنلی اور قیتی دونون تسم کی جیزون مین به انتلات برابرجاری اکا درسیج بهست کمیه احتلاف کیلی دوزنی چیزون مین چرنتگی بین جاری این اورمتنلی چیزون سے سواسے کیرون دح یا وُن دغیرہ مین دہ اینا حصیّة نهین ہے سکتا سے برکا تی میں ہجر ۔ پھرد وتحصو ن کیصورت میں آگرستودع نے ایک کاحصہ اسکودیدیا ادرو ہ آسکے پائی تلف ہوگیا بھرد دمراء یا تراسکوا فقیارے کہ ابقی ستودع سے الے لیس اگر ستودع سے یا س ج اسکے قیصہ بین سے تلف ہوگیا تو اِ لاجآع ال ا انت کا تلف ہوا یہ بنا بیج بین ہوا اورا گروصول کرلینے والے سے ال مقبوضة لف وزئما تو أسكويه زحتها رنهين بي كمها بقي ما ل مين شخص غائب كا شريب بويعا وب يدغاية البهان ينتج نمتعی مین ہے کہ اگرستو دع سنے شخص صاخر کو آومعا ما ل ویریا بھر ایتی اُسٹکے یا س تلف ہوگیا پیرشخص غائب آکر موجو داہوا یا که اگرستودرع نے بحکمر قاضی دیریا ہے توکسی بیضان لازم نہ آدیکی-ا در آگر بر دن حکم قاضی مین لکھا ہی۔ اور اگر دمود عون مین سے ایک مودع سے مستدوع پر اس دعوے کے اوا قائم کیے کہ تمام و دلیت میری ہے یا وقت دولعیت رسکھنے سے د دسرے مودع نے اقرار کیا ہے تو گوا جون کی ساعت نہوگی میں نوا وے عمّا بیتین لکھائیں۔ اوراگرمتدوع نے اس صورت بین وعویٰ کیا کہ ودلیکت میبرے یا س تلف ہوگئی بی هیچیس د و نو ن مودعه ن مین سے ایک کھا کہ تیرے با*س کچ*ه د دلیت رنگئی سے تو بلاخلات اسکواس المریز تسریکینے کا اختیارسیا و را ام الوضیفه رمسی نژ دیک اگرچه د و نوکن مین سے ایک مودع کو و دبیت واپس. ے دلیکن قسم لینے کا نظریا رسیم . ووشخصون بین ہزار درم مشترک بین د و ٹون نے آگود و **نو**ن بین سے ایک باس ما پھرا کھنے دوسرے سے کیا کراینا حصتہ آئین سے سے اُسے آئی سے لیا ادر اِ تی آ دھا ضائع ہوگیا توج آ و أكتے شركے لياسے وہ دونون مين مشترك ہوگاكيونكروہ اپنے نغس سے واسطے مقاسم نہوگا ا دراگروہ نصف خدا ً بوا جواسنے کیاہے تو ہاتی شریک سے میرد کیا جائے گا رمحیط من ہی و دخصوں سنے ہزاردرم و دبیت رکھے پیمرا یک کها کرمیرس شریک کوسو ما و و سو درم مینی آ دست سے کم تک کوکها کرد بدے پیر با تی ا ک ضالع ہوگیا تو شریک کے بے كوأ تقدر ويديا جائيكا جواسنے ليا ہے يها ل تك كداس كا شركي اس سے يجھ والس نهين نے سكتا۔ ا دراگر کهاکه او دها اسکو دیدے پیر اقی آ دھا اس سے ضائع ہزا آد دو کرا اسے جو اسٹے لیا ہے اسکانصف ب لیکا پرفتا دلےعتا ہیمین لکھا ہو۔ اور اگر لون کہا کہ اسکو اسکا حصتہ دیرے اُسٹے دیریا تو دہ اُمی کا عصر قرار دیا

جائينكا پهانتك كواگر! قى لمف ہو تو تسريك أس سے كچيونىين سے سكتا سے كذا فى المحيط زيد دعمر و نے خالد كو ہزار د

ودلیت وسی پیمزخالد مرکبیا اور ایک اوکا برجیوزا پیمزر برنے دعوے کیا کر برنے ضالدے مونے کے بعد و دلیست تلف كر دى اور عروسف كها كرين نهيين مِا نتا برن كه و دييت كاكيا حال بوايس زيرسف عبس سف بجريتك كم ڈالنے كا دعيب كياسي أس نے خالد كو دلعيت سے برى كياكير بگرائے زهم بن خالد نے جانتھال كيا تووليت كو وبسابى قائم جيد الكياسة بجراكسك ببطي برفة تلف كردى اور تمريرضا ن كاوغوس كميا توزيد كي خالد سيحت ين قصدن کیا رنگی بینی و و برهمی هوجائیگا اور بکرسے حق مین تصدیق نهوگی منتے که بکریر اُسکے نام کھو ڈگری نهوگی به تامارخانیدین ای اور عروسے نام میت کے ال سے بائیرودرم ی داکری او کی کیو کراکے حق مین گولیدونا بیان و دامیت کے متد دع مرگیاسے اور یا نج سودرم مین ندیمه اسکالشریک نهر کا میمیط مین لکھا ہی۔ زیمہ وغرو دیجیتے نعالد کو مال د دلیت دیاا در سے کما کرجب تک ہم سب کی نہد ن حب تک بہم میں سے سے کو ال نه دینا پیمر خاکر بنا انین سے ایک شریک کاحصہ اُسکو دیریا ترا م محروسے فر ما یا کہ تیا شاضامن ہوگا ادر پہی قرل ا م اعظم پر کا بحادم استمبا 'گاضامن نهو گا وربه قول ایام ا بر پوسف را کاسیج بیزنتاً وے قاضی *خان مین مکھا ہی۔ اور اس ص*ورت می*ن اگر* ستبودع نے چاہا کرمین ضان سے بحون توانسکا حیلہ بیسنے کھیپ وہ ایکٹخف کردسے چکا اور دومرا اس سے مطالہ ارے کو آیا ڈوئس سے بیدا قرا ریز کریے کرمین نے کہی کو اسکا حصد دیریا ہو لککر اُس سے سکے کمد توسب کو حاضر کرتا کہ مین تمر*سکو دیپر و*ن بیرتا تا خانیه مین لکھا ہی ا ور*ا گرمست*د وع د وتحض ہون ا ورو دنمیت الیبی چیز ہوجونقسیم ہوسکتی۔ تودونون کوانتیاری که اُسکوحفاظت کی غرض سے اُدھی آدھی تنتیم کرلین اور اگر ایک مشتود ع نے کیام و دایست دومرے سے میرد کر دی اور و مضائع ہوگئی تومیر و کوسٹے والا الم عظم سے نزدیک نصیف کا ضامِن ہو گا اور و ومراجھ منامن نهو گاا در اگر در ربیت ایسی چنر مدکر تقییم نهین بوسکتی ہو تد دو نوک حفاظیت کیمنتم ہو سکے اور کوئی شخص دلون سے د وسرے کوسیر دکر سنیسے بالاجاً ع ضامل نہ کا یرتسرے طحا دی مین لکھا ہی۔ دو تحصول سے باس کچھ حیزہ دلیت د کلن کیرایک تشخص نے اسکی اُ دھی فروخت کردی چیرایک مرعی سفیدء دی کیا آد با کع کی گواہی د ومرے مشعم ساعقہ کمکریس امرپرمقبول نهرگی کرشے مرعی کی مکہسے کیونکر بالئع بیا ہتا سے کہ اسنے عقد بھے کو توڑ دسے یہ تا تا رتھا نمنے میں ہجہ لمریع نے عرو دیجر کو ایک باندی دولیت دی چرعرد سنے مثلًا اپنی نصف باندی مقبیضہ فروحت کردی اور مشتری نے أس من جائرًا اورأسك الإكابيدا موا يعربا ندى كا ما لك آيا أم ن فرما يا كرما لك وه با ندى ا ورأ سكاعقرا ور لوسے كى قىت سے ليكا اور نقصا ن ولا دىت سے يوداكرسفى من لوسك كى قيت ويدينامش لوسك كے ويدينے كے سب ادراگر لمرشے کی قبیت نقصا ن ولادت پورا نہوتا ہو تومشتری سے لیکرنقصا ن پوراکر لینگا پیومشتری اسنے اچ تع سے ا بنائنں ا در لڑکے کی آدھی قبیت ہے لیگنا اور اگر ہا نہ ی کا الکب چاہے تر ہا کی سے نصف نفصا ٹ لیلے اور اگر میام کریه با ندی اسی شخص کی سیم جوحا ضرجوا سیم نقط انھیں و و نون ستو دعون سے کینے سیے معلوم ہوا ہوا درکسی طرسے نانت نهوتراً ن دونرن کی گواہی اس دعوی پرمغبول نهو گی دلین باعتیا رظاہرے ! ندی مشتر کی کی ام افرار دیما گا العه قول يرى دو جائيكايينية أستك تركرية أسكى منهان ما الد نهوكي اور استكريثي يرتلف كرف كادفوى بدون دليل مح فيول نهوكاه

د دسرے ضریک کو اِندی کی نصف قیمت اورنصف عقر دیر سیکا جیسا که و دخصون کی مشترک اِندی یر شخص کے ام ولد بنائے کاحکم ہی یہ بسوط مین لکھائے۔ م ا بر پوسف سے روایت کی که زیر سفی عمر دیر و دلیت کا دعویٰ کیا اور عمر و نے و دلیت انکارکیا اور ز نے دعوے پر گواہ قائم کیے اور عمر دینے زیر پراس امریکے گواہ دیے کرائے اقرار کیا ہے کرمیرا عمر ویک نت نے زایا کہ اگرزیر اس امرکاری ہے کہ و دیست بعینہ عرف یاس قائم سنے توج عمروسے گوا ہمون سے نابت ہوتی سیے آس سے زیر کاحق باطل نہوگا کرزا نی انحیط اگر الک وولات فی رف کے بعد ودلیت رکھنے کے گوا ہمیش کیے اور ستروع نے وولیت ضائع ہونے سے گواہ بيض كيديس اگرستودع في ابداع سه ابحاركياسيم نتلًا يون كهاكه توفيق تجيه كجه ودنيمة نهين دي سيم تو ں صدیرت میں ضامن قرار دیا جائے گا اور بعد انکار کے کہ وولیت نہیں دی سے پیرضائع موجائے ۔ آسکے گواہ مرو روہوشکے خوا ہ گواہون نے ایکا رسیے پہلے و دبیت ضائع ہوجائے کی گواہی وی ہو یا بعدائکا، ہے و دلیےت ضائع ہونے کی گوا ہی ا واکی ہوا و راگرا کینے و دلیے سے اسطرح انکا رکیا کہ تیری کچھ و دلیےت إس نبين ع مرودليت ضائع بوجانے كے كواه دي يس اكرىبدائكارك ودليت ضائع بونے وہ ضامن ہوگا اور آگرافکا رہے پہلے ضارتع ہو جانے کے گوا ہ سناتے تو وہ ضامن نہوگا اور المستودع في مطلقًا ضائع بون كي كوابي دي ميني انكارسيسيك يابعدضاتع بوناكيم بيان نركيا وضامن ہوگا ا ورقد ورسی میں لکھاستے کم اگرستی ورج نے قاضی سے ورثو انست کی کرمو وسے سے قسم لیجا وسے کہ میہسہ ہی۔ادراگرستود عصف ودلیت سے انکارکیا پیراس امرے گواہ وسے کسین دایس کردی ہے توگدا ہ تبول ہو سکے اور اگر اس امرے گوا ہ دیے کہیں نے انحارسے پہلے و دبیت اسکو والیس کردی ہے اور انکا رکرنے مین مین سے خلطی کی ایک ایس کرنا مین بجول گیا یا مجھے گما ن ہوا کہ بین سے دیری اور مین اس قول مین سیا بهون کر تون مجھے کچھ و دیست نہین دی توا ام اعظمُ وا مام محرُّ کے نز دیکم تیاس بین کے بیر گوا ہ بھی مقبول ہوئے میں *صلاحہ بین ہی ۔ اگر یا کافنے د دمی*ت طلب کی ا در<sup>ا</sup>ست ر ترنے مجھے و دبیت نہیں دی سے پھر داپس کرونے یا و دبیت تلف ہو جانے کا وعویٰ کیا نركيجا ويكي ا وراگر ادين كها كه انسكي و دليت مجھير نهين سنج پھروايس ديني اِتلف بهد جاستے كا دعو كى كيا توساعت ا بوگ به خزانته المقتین مین ہی- زید نے عمره کوایک غلام دولیت و ما ا در عمر و دولیت سے مکرکیا ا ور دہ غلام اسکے س مرکبیا پیمرزیدنے و دمیت دسینے اور غلام کی انتکار اسمے روز کی قمیت سے گوا ہ قالم کیے قومت دع پرانکار۔ ر وز کی قیمت کی وگری کیا و گئی و اور اگر گوا ہون نے کہا کہ بھوائکا رے روز کی قیمت سلوم نہیں ہے ولیکر

و دلیت دسنے بے روز کی قبیت ہم جانتے ہیں کہ و قبیت اسقد رہتی تو قاضی متبو دع پر اس قبیت کی وگری کریکا وکیکا - اللہ مار میں میں میں اس میں است میں کہ است استعداد میں تو قاضی متبو دع پر اس قبیت کی وگری کریکا وکیکا و دلیت فلام پر قبضه کرسنے سے روڑ فلام کی قبیت تھی پر دخیروین لکھا ہی۔ اگرستو درع سے کہا کہ يركن زكها كمي ادروه ضامن زيكا كمذا في البدائع بأكور ياس موجود ولقى ليس ستودع في كما دراگر دانش دائر برسف براست کها که اسکی دونعیت میرس باس نمین سے بھراسکے بید کها کدین سنے اس ددلیت ما ما ها چرده ضائع بولمي توضامن بوگايه خاچه البيان مين كلها اي شن اول تراسن و كاركما كرميرسايس سی تھے ددنیت ہی نرفتی حالا بمرمطالبہ ہوجکا توضامن جوگیا پیرا قرار کرنے سے امانت عرد نوٹی کی اس تئ تووه ضامن بوگاا وراگرلیان کهاکر است بزار درم بیرب ی دس بدن مسلم الرسم المرسم المرسم المورد المرسودر نے کہا کہ در دیست جاتی رہی اور مجھے نہیں معلوم ہو تا کدکیو عمر جاتی رہی قرقسم سے اُسکا تول قبول ہو گا اور اُسپ نسان نہ اسے گی اور ہم اسی کو اختیار کرستے ہیں بیالتقط میں لکھاستے ۔اور اگر سیلے ہی کہا کہ سمجھے نہیں معلوم عأشت درم ليكردوا تے رہے کی کیفیت بیان زکرے کندا فی الحادی ا ل ن د و سرب کو کوئی شے معین د دفیت و ی فیرستد دع۔ کی کمذیب کی اور تسم این بیا ہی اُسن تسم سے مکول کیا توقسم سے مکول کرسٹے سے اُس شے معین کے اِتی ہدنے کا قرار دیا جائیگا اورستودع قید کیا جائیگایها تک که اسکو ظاهر کوسه یا پرخابت کر دے که وه باقی نیوز

يه جوا برالفنا وي من لكمابي اليض في دومرب سي كواكرين في تحي بزار دم موليت ليه اوروه ضاك بوك أورد وكر نے کہا کہ تو نے اکو فصب کرلیا تو مقرضا من ہوگا ۔ اور اگر کہا کہ تر نے بھے دیے اور ودلیت منطادر و مرسے کہا کہ تو نے بطو غصيبي لية وضامن وبوكايه علاصين كلهابي اكرستودع ني كاكريدوم وديت تقيا وربودع في كها بكرقرض تخية وضامن كو مذانی الوجنز للکروری اکرمتعودع نے کہا کہ کچہ درم ضالع ہوگئے یا کچہ درم آونے مجھے قرض دیے قواسکی مقد اربیا ن کرنے روع کا قول قبدل بوکا یہ بنالج میں ہو۔ زمیر نے غرو کو ہزار دری دوسیت جیسے اور ہزار دری قرض دسیے نے کہا کہ وجودیا ہے وہ ومیرے ہین ومقرار کا قول قبول ہوگا یہ صلاصین لکھاہی۔ اگرستوں سنے کہا ک لى ياين في تحقيد وايس كردى اور ما لكفي كها كه ملكه وقي وديوت تلف كروى سي ومتووع كا تول قبول جدكا اسى طرح اكرمتو دع نے كها كرميرے بلائكم تلف كردى كئى اور ما لكنے كها كرملكم توسف يا ے سنے تیرے حکم سے تلف کر دی ہے تر ہمی ملتو وع کا قول قبول ہو گا یہ بدائع میں لکھاہی یے ترکیمین قرضہ پھھری ا ور وا ر تُون سے کہا کہ جسد ت مشود ع مراسیم اُ سدن ود نیست یمینهٔ قائم تھی اورمعروف تھی پھراکسکے مرتبے سے بعد للف ہوگئی تو مالکہ الذخيره ۔ اورميت کے ال سے ضان ديني داحيب ہوگئ يہ فتا دي قاضي خان بين لکھا ہي۔ اوراً گرمستودع مسم نے اپنی زندگی مین و دبیعت ء اپس کردی متنی توبد ون گوا ہو ن سسے تو ل قبول نہوگا و دع کے مال مین ضمان واحیب رہگی کیو کیٹ ودع جم<sub>ال</sub> اچھوٹ کرمرگیا ہے بھرا کروار تون نے اس اِم سے گواہ قائم کی کومشو دع سنے اپنی زیر گئی بین کہا تھا کہ بین نے ووبعیت واپس کردی سنے تو قبول ہوسنگے واع دوبیت کومچیو ل جیوژ کرمرگها ۱ در وارت نے اسکی زیرگی مین و دبیت ضائع ہو جانے کا دعویٰ ا كا تول قبول نهوكا يانصول عا ديدين فكها بو-جامع مين لكهاست كرا كرمستودع سف نے اپنی کچھ د دلیت دصول کرلی ہے پیرمترد رع مرکیا اور با تی معلوم نہین ہے اور مالکنے کہا کہ مین سنے کیچھ وصول نهین کی اورستور ع سے وار ٹون نے کہا کہ آؤسٹے ٹوسو درم وصول کرلیے اور سو درم ہا تی ہیں آوا آر ، ال سے کہا جائیگا کر مجمکہ ضرور کچھ وصول کریا نے کا اقرار کرنا لائم آیا اور پیم ا بقی کے واستط تسم کھا ا کا زم ہے کہ وا دلتر مبتقد روا رے کتے ہیں اُستقدر میں نے وصول نہیں یا کی کو نکہ الک د دمیت سے دصول بانے کا اقرار شد دع سے جا نزے کی کر شد دع اُسکی طرف این قرار با یا ہے ا در اِسی <del>سط</del>ے الكراكيني لان اقراركياكم الكب وكيست في تام ودييت وصول كربي المراسي قراسكا اقرار صيح سَي تويد اقرار ذكوببريج ك وْلْهُ وْلْ الْمُعْمُ الْمُوالِي اللَّهُ وَالْمُ سَنَّا بِتَ الْمُركِمُ الْمُستودع في وديت يمول نبين جيورٌ ي لبن ضان ذراي تَن كُوا أَمْسَودع كَ

ولى سيح بوكا يهر الكسا ورستدوع سے وارثون مين مقدارمقبيض بين اختلاف واقع بواكيونكراسف شعيبول

یم تبعنه کرنے کا افراد کمیا ہے لیں اُسی نے بھی کردیا توبیان کرنے بین اُسی کا قول لیا جائیگا کیڈا فی محیط انسٹرسی ہیں اگراسنے کما کسودرم وصول کیے ہین اور دار نون نے کما کہ نوسو درم وصول کیے ہین توتسم سے مالک کا قول قبول ہو گاکیو کمہ واہ ریا دتی کامنکہ ہے بیکا فی میں لکھا ہو۔ا دراگر مالک ستودع کی زندگی ایا نہ سکے مرنے ببعدكها كرمين كيفيض ودميت وصول كرلي ذقسرم ساته مقداربيان كرنيين مسي كاقول قبول بوككا در اگرمتند درع نے اپنی زندگی مین کهاکٹرین سے الکٹ ولیت کو دلیت دمیری مگر اسین سے مجد اپنی زندگی مین خرجی ردی آلف کردی توسی مقداریان کرفیق مراتفاتی کا قرل قبول بوگاید بنایج مین ہو- اگرمودع سے بعدكها كرمين سنے و دليت كووص كووايس كردى توقسرسے ساتھ اسى كا تول قبول ہوگا وروہ خماك انوگا پزتادے قاضیخان میں ہی اگرود نیو صعر درعے یاس سے عصب کی گئ اور طف ہوئی اور مالک نے عاصیے ممان لین جاہی اورستورع نے کہا کہ است مجھ دالیس کردی اوردہ میرے اس الف ہوتی اور الک سفے الما لمكد فاصب سے إس تلف بوئى سے قرأ مى كا تول قبول مركاية تا تا زمانيين كلما سے مراكرمسوع ف لها كريين في اكب اجنبي شخص سے ياس ودايست ركھدى تھى بھراس ف شيھے دانس دى بھروه ميرسے ياس ف بوئي اور مردع اس قرل بن أسكى كذيب كرتاسي قرمودع كا قول قبول بوكا ا ورستونع برضان لازم او تي كيونك اس سفي اينيا ديرضان واجب بونيكا اقراركيا يعرضان سن برارت كا دعوسك ميا تر بر و ن گوا ہ تیا کم کرنے کے اپنی تنسد ہی نہ کیا دیگی اور حب اپنے دعوی پرنگو ا ہ قائم کیے توضان سے ری بوجائیگا کیرنگرضان داجب بوسن کا سبب و در بوسنے پراس سنے گواہ قائم کرکے تابت کردیا۔ سيطرح المرستودع في كماكدين سفكري اخبي سے إلى تيرے إس ودايت بھيوري أورمودع متكرسے نه بمی مودرع کا تول قبول اوکا پرنصول عا دیدین او « ایک نخص نے و دسرے کو دربیت و بوگیا بو آگر د دیست طلب کی پس سنو درع نے کما کہ توسیح حکم دسے گیا تھا کہ اسکو نیرسے اہل وا والا پر خمن ک کر د و بن اور بین نے انھین لوگو ن پرخری کر دی اور مالک د دمیت کتاسے کہ بین نے تجھے ایسا حکم نمیونی یا بھا توما لک و دنیت کا قدل قبر ل ہو گا ا در مشودع ضامن ہو گا کذا فی الحیط اتنی طرح اگر کما کہ تونے سکھے میکم راسکوسکینو نیرخرج کردسے یا فلان تفس کومب کردسے ا در الکسنے انکارکیا توجی رہی علم ہی یہ مبسوط ہوا دربعض نے کہا کرمتامن نہرگا اور اس کوبعض نے اختیا رکیا سے یہ خزانہ المفتین میں ہی ۔ ایک ستودع نے ما لکسے کہا کہ توبے بچیے حکم دیا بھاکہ و دبیت فلان خص کو دیدون ادر اکاسنے گذیب کی توضاحی ہو گا دلیکن اگرگواہ لاوے یا تیم کھلا دے توضامن نہرگا ہو پیطر خسی بین لکھا ہی۔ اگر الک و دبیت نے مستودع کو

حكم دياكه ودبيت فلان تخص كوديرسه أست كهاكه مين ف أسى فخص كوديدى الله أس في كها كرمجه

ور ما لکے کہا کہ تونے اسکونہیں دی توستر دع کی ضمان سے بری ہونے کے واسطے ستو دع کا تول تول ہوگا دراس شخص پیضان واحب ہونے کے ار مین مشودع کا تول قبول نہوگا پیز کھیا زيدنے عرد كو ہزار درم دونيت ديے پيم كما كرمين نے خالد كويد درم تحصيے وجول كرنے كا تحكم كيا اور كيم خالد یں امرے منع کردیا لیل مشدوع نے کہا کہ خالہ عالم میرے ماس آیا تھا بین نے اسکویہ وارم و دیعیگے وییہ ہے ہیں اور خالد نے کہاکہ میں عمر وسے پاس نہیں گیا تھا اور نہیں نے بیددم اس سے جبول کیے ہیں توزیران درونگی مان سے بری ہے کذانی المحط زیر فی متر دع بر حریکا نام عروسے برگوا ہ قائم کیے کہ مالک ودبیت مالدنے مجھ عروست وولیت وصول کرنے کا کیل کیا ہے اور وکا لت کا کوئی وقت بیان کیا پر تنا دے قاضتی ن بین ہی ۔ اگر رب الروایة نے کیا کہ مین نے پھنے ایک غلام وایک اِندی ودلیت دی کئی اور شعورے نے کہا کہ فقط آسنے ایک با نمری و د<sup>لو</sup>ت وی کھی وُزا اور الكُ ديسيني الني وعرى بركراه فائم كي ومشوه عناس بركوا وراكث ديست وين براس كا شیخ رہ نے فرا یا کہ قاضی صرف اُسوقت کو اورن کی گو اہی قبو ل کریے قبیت غلام کی ڈگری کریٹکا کیجب كُرا ہون نے عُلام كا حليہ قاضي كے سامنے خوب ظاہر كيا ہوا ور قاضي اينے غلام كی قیمت بہجا نتا ہوا دراگر قاضی نہیجا نتا ہو تو مرعی ہے اُسکی قبیت کے گواہ طلب *کر کی*ا اور اگر گوا ہمرین نے غلام <del>سنے ح</del>لیہ ا و ر ا دصاف بیان نسکیے صرف یون گزاہی وی کراستے ایک غلام د دنیست رکھا تھا تو کھاضی آئمی گزاہی قبول نرکزنگا يرسيط ين بى آگر د پرسكوياس عمروسند ايك با ندلی و دبيت رکھی اور يجيبنے ايک علام د دنیت دکھا بھر ہرا کھتنے دعویٰ کیا کہ! نری میری سنے ا درنلام ووسریکا سنے ا در زیر نے کہا کہ تم دونو<del>ل</del> ستجه مرت یهی با ندی د دیست دی هیچ تواس سے تسم لیجا نیگی که دا نتیر شجه برایاتے حرث اُ دهی کمی بازیر و وبیت و محاسیج آدرفتا وای اہل خوارزم مین تکھاسیج که عمر دسنے زیر سے یاس ایک نمام و دبیت رکھا ا در برسنے ایک باندی د دیست رکھی پیر ہرا پک سنے غلام کا دعوی کیا ا در ہرا یکنے باندی د وبیٹ رکھنے ا بماركيا اور زيدنے خاص ايک كيواسط إنرى كا آوا ركيا اور يحيے واسط اوّا ركيا اسے زيدكي تصديق كي يد سنه كها كر مجه يه معلوم نهيس رياكم تم و وفرن سن سن كسنه ميرسه ياس غلام ووبيت ركهاستير يين ئے رکھاسیے تو! بری اُس مقرلہ کو *دیج*ا دیگی اور غلام دو زن مین *متر* کر مربيكا بومستوهرغ سي بسرا يحصح واستط اسطور ستقسم لميا ويكى كروا دنشراست به غلام ميرس ما سل و دويت نهيس ركها بھرو مرفر ف كوغلام كى تميت ۋا تدريكاكد و فون إيم برابرتقسيم كرلين يه تا تا رخانيدين ہو-ايك خف كے پاس ندی دیزار درم بین اس سے دینخصون کنے ہرا<u>یا ہے ک</u>ماکرین نے تجھے یہ با نری ودیست دی ۔ درستود رغ سنے کهاکد مجھے معلوم نہیں رہا کہ یہ اِ نمری تم و ونوکن مین سے کسکی سے اور و و نوک کیواسط قسم کھانے سے مله وله بإن كيا الخ الل عرب كين بيان غلط بين اور ال قادي قامينا ن سيسلله كي تسيح سيرك اكرزية مسيد ع يرحبكانام عروبي كرو فالم کیے کہ الک دبیت نے مجھے اس تبورے سے دربیت دصول کرئیکا کہیں کیا بحوا در دکالت کی تامیخ بیان کی دمثلاً ماہ رمضان ہیں کہ بھرمتوج انکارکیا توہزار درم اور وہ باندی روفون مین برابر مشترک ہمگی اور شووع ہزار دیم اور باندی کی قیت و دفون کو ڈانڈویکا کہ باہم برابرتقیم کرلینگے یمپیط نرحی میں ہی۔اگر مشدوع نے مالک د دلیت سے کہا کہ تو نے مجھے و دلیت مبركردى ياميرك إلخ فروحت كردى سباور الك دربيت في اكاركيا يحده ودبيت لف موكى توستو دع ضامن نهوگاید نمان مدین هی - زیر نے عرد کو کچه درم دولیت دیے پیرایک تنفض خالدا یا درع دست کها کرسیمے زیرے دیچی بنا کرمیجاسے که ترمیمے دولیت ویرے اور عروسنے دیدی و واسکے پاس تلف ہوگئی پھرزیر آیا وراسے اس اسے انکارکیا توعروضامن ہوگا ۔ بھراگر عردنے خالد کے المبی ہونے کی تصدیق کی ہو ا در آسیرضا ان کی شرط نہ کی ہولو ن ہی و دلیت اسکو دیری ہو نوعر واس سے کچھ نہیں والیں لے سکتا ہے وراگر استے المجی ہوئے کی محذیب کی ہوا در إ دج و استے ودىيت أسكوديدى يا رقصدين كى ہونة كمذير ی بوا در یا دج واسکے ددلیت اسے دیری ہو یا تصدیق کی بوا درخمان کی شرط لیکر دولیت وی ہو ۔ صور ٹون میں عمر و خالدیسے والیس سے سکتا سے اور شرط ضان کی اس مقام پریہ ص کہ عمر و مثلًا خالدیسے یو ن کے کہ مین جانتا ہو ن کہ تو زید کا ایلمی سے نگر میجھے اس امر کا نو ف الجي كشيخ سے الكاركر جا دے اور تحصے ڈانڈ كے سے ليس آيا تراسل مركاضامن ہوتا سے كہ جر آد تحصي ليتا ہے د و تمجیے دیے بس اگراستے کہا کر بان ترکفالت بالدین کرحبکی اضافت سیّب دج ب کیجانب سے حاصل ہوگئی دریہ جا نمزے قومتعود ع محکم کفالت اس الیجی بنی نیا ارسے والیس سے سکینگا بیمحیط مین ہی۔ اور اگرمستودع نے کہاکہ میں نے و دلیت ایسے تنخص سے ہاتھ جو میرے عیال میں سی بھیجے والیس کردی ہے آورمودع نے ب کی توقسمے سے اسی کا تول قبول ہوگا پیفسول عا دیرمین ہو۔ تنیخ رمسے دیا فت کیا گیا کہ ایکر ننخص نے و دہسر کیے گیا س تا بنے کے برتن و دبیت رسکھے پیمر کھیے و لن بعد وابس کیے اس سے بچھ برتن داہ ویے ا ور مالک کھا گہ سا تہ ساتھ ساتوان کہا ن سے ستید دع نے کما کہ مجھے معلوم نہیں ر پا کہ سات ایچه تھے اور نہین معلوم کرمیرے باس ضائع ہوگیا ہے یا نہین اور کبھی کہتا سے کر بیجھے نہین معلوم کہ تیرے ست کوئی ایلی آگرنگیائے یا نہین تو آیا خاصا من ہوگا یا نہیں لیں شنج رونے فرا یا کرنہید لیونکه اسنے صّائع ہونے کا افرار نہیں کیا بس د ر نو ن ا تون میں کچھ شاقص نہیں ہے یہ فتاً وا کی نہ مع عروس باس بزار درم و دلیت بن اور بزار درم زیرسے اسر قرض بن بومستو دع نے اسکوبزار ورم دید پیرمندر درلبد و و نون من اخلاف بڑا ا لک مال نے کماکرمن کے و دبیت سے لی سے اور تھنہ تجهير كالرباقي سنع ا ودرستودع سنه كها كرمين سنه تحجه فرض داكر دياسيج اور د دبيت ضائع هوكئي وستروع ما ټول ټول **ډو کاکيونکه جر بېزار واپس کي**ي بين اُٽين د ولون مين اختلا **نب** بو**نه کاکچوا عنيا ر**نهين سيم کیونکه و <sub>و</sub> قرمالک کومپرونیج سنتے خوا ه کیسے ہی ہول<sub>ت</sub> ہا ن تلف شده ہزار درم مین دو فرین کا اُحتلا نستے بکر ما لک دعوے کرتا ہے کہ تونے فرض لیے اورستودع کہتا ہے کہ میرے پاس دولیت تھے اور ایسی صورت مین

مرعى و دبعت كا قول قبول بوتاسته يرميط مين وتنتوان ماب منفرقات من - ودميت ايك علام يا باندى سنے اور اسنے سرتو دع كونتل ين أس سب تصاص كياً جائيكا آورتن خطامين ووغلام يا با ندى ديدى جا دنگي يا اسكا فديه ديا جا ديگارا در یا مربر او توموسے اسکی قبیت ڈا ٹٹر دیکا ۔ اگر مستو دع سنے کہا کر مجھے و دلیت دی فلا ن خ بلکه فلان شخص نے تو د دلیت د وسر یکو ملیگی به تا تا رخا نیه بین ہی۔ ایک شخص سے د وسرے برسود رم قرض سے یاس سو درم و دلیت بن آسٹے کما کرلیوض فرضہ سے بین نے برلا کرہ اكردرابهم آسك إلحة مين موجو وجون يااسقدر قريب بودن كراسي قبضه كرسكتاسيج ترجا تزسي اوربدلا بوجائيكا بدلانه وكاتا وننتيكه ووباره رجوع كرسك قبضه نه كريب ينطاعه بين ادا گرمتنو وع نه ويت سے اکارکیا پیرمود شرکے یاس سیکمشل رکھا تومودع کوروا سے کہ اپنی وولیت سے اسکودا ب رسکے اسیطرح اگراسیرمال قرضه جوا ورا نکا رکزگیا پیمر قرضہ سے مثل قرضنوا ہ سے ی<sup>ا</sup> س وولیت ر توبھی میں حکم ہو۔ ولیکن اگر آسکے حق گی غیر حبّس اسٹے اسکے پاس و دلیت رکھی توا مام عظم ہر کے نزدیک سبکو ب رکھنے کا اختیا رنہیں ہے پیمبوط مین ہی اوراگر مودع نے اسکوتسم ولائی تواسطے قسم کھ م اور یون تسم نرکها دست کر ترت مجھے کھ دولیت نہیں وی ہے یہ تا تا رہا ریدیئے ہزار درم عردیے باس د دبیت ہو بن اور بجرسے زیر پر بہزار درم قرضہ ہون تو بجر کر ر واہے کے حب قالم یا و نوع دے و دیستائے درم سے ہے اگرچ عمر و کو اختیار نہیں ہے کہ بگر کو ہزار درم ا داے قرضہ میں دیرے بیشا ان ك ياس ايك فلام و دبيت ركعا يوزر يرف ده ملّام غمرو كوبهبه كرّديا ما لا تكه نملا مهام لقذا ورعمر وسنفيب قبول كيا توجا نُرني و وأو وميت كاقبضه ببيسے قبضر كا نائب مركا اورع و فعا سے اس غلام یہ قابض قرار دیا جائیگا حتی کہ اگراز مرزقبضہ کر۔ ال گیااد ماگرزید بهبهت رجوع بحرس تو گفن اسکاع و بردینا لازم آویگا. بحراگر خا کدستا بنااستقاق نابت کیا توخالد کوخیا ربوگا که چاسکی ریدست شان بے یام وسست خان سے . بیم ہ سے پہلے عروسے ضما ن نے لی توعروا سکے مثبل زیدسے واپس نے سکتاہی اور اگر دلعيت بين إورغروسكم بنزار درم زير برقرضه تخفيس رييسك كها كرميدهم الأل كابدلامن ج تيرامجهيراً تابي يوميزورو والبوخ المينه كالين الأكما بخاكان درمون برجد مد فبصنه كري كدوه وم المف بوشك لوميز ميكا ال كميا اوران بوكاس المرين عروكا فبضائ ورمونير قبضه و ربيعت تخا ا ورقبضه ودميت تبضه ( انت وه قبضه ضان كا نائب نهبن بهو تا ہے اور ترضه سے ادامین قبضه صیان سے بیس فقط برلا کرنے سے برون قبضه ورقع ہونے سے بر لا اتسام نہوگا

في وارمد ع كيونكرفيت وعول إلى كانودم الدائلواا-

نا دُفْتِكَه حِديدِ مَعِنه ثابت نهوا ورجد برقبفه بهان نبين ! إگيا كذا ني المحيط نبشرة كي زايمر -اگري خص كي لعيت ے سے *بحر* قاضی یا ملاحکمر قاضی یا ندی کی تدوع کے اس ا است رہے گی بھر اگر یا ندی ظاہر ہوئی تو ہے لیے لیس اگرام ورع كود ياسني اس ست داليس سالي كا بشرطيكه و دبعيينه قائم بوا ورا گرتلف بوا بو آد استكيت ا ندی کی ملف ہوشئی ہو لے لیگا۔ اور اگرمستووع ِ مرف اُستِے ا قرا رسے ٹاہت ہوا تو عاصب قم تو أسكه بيراختيا ربوكا اور غاصب مبتو دعست ووقيت واليس كركنگا جوم ل سے بشرطیکہ قائم ہوا وراکرتلف ہوگئی ہو تو اُ سکے مثل مالیس لیگا اورستو درع انری سسے ن نبین ك سكتاً سيوسب اسك كرونده أسى كساته لاحق برواسي يد فرغيره من سني . زيرسن بإس کی و دبیت دکھی اورد وضائع ہوتی مجرز پیسنے طلسیہ کی توعمرونے کہاکہ وہ ضائع ہوگئی اور ب كى أت تمريب مكول كريا اور د نيار زير كو دي يجروه و دبيت حا لرك نے اُس سے خصاورت کرسے مینی جاہی آو دیکھا جائیگا کہ سو و فول برعمایس اگرزیر نے کہا عما کہ د دبعیت کی قبیت سدوینا رعتی ا دراسپرگوا ہ قائم کیے سکتھ تو نے کا استحقاق عمره کو ہو کا ولیکن عمرہ کو احتما رہوگا کرمیب وہ ووبیت حال سے یا وس واليس كرمه كيونكراش قيمت مين للنريروه راضي زنتفا -اورا كرمستوه ع في كما ابوكرو ولعيت ی قیت سودینا رئتی اور اسیرسم کهایی بر تر اسوقت خصوست کا اختیا رزیر کو حامیل به کایه جرا ارا نفتا ولی تستعظيم مي ما ما الله وعد وديت كى اصلاح بين كيه خرين كيا حال كله فاضى في عمر نيين د یا تھا آرمنع درع احسان کرنیوا لاشار ہوگا بیرسراجیدین ہی۔ ا دراگراس مسئلہین مستودع۔ ساعف مرافعہ کیا تو قاضی اس سے اس امری گوان طلب کر گاکریہ مال مین آسے یاس ودیوت سے اور أسكا مالك قائمي بمرحب اس امرے گوا دبیش کے پیل گروہ و دبیت ایسی چرمسے که کرایہ بروی وے اور اُسکا رایراس ودبیت برخری کیا جا دے آو قاضی سنودع کو کو دیر تگاکدایسا کرے -ا در اگر دوبیت کواید پروی سے لائن نهوتو قاضى ستوور كو كرويكاكراني مال ستآيك و ولين روز تكراس ميد يرخرج كرس كرتبايدا سكا مالك یا مرنے کے د وزمیتقدروا ناجی اسکے قبضہ میں تھا آئی قبیت مین سے ال پر قرضہ قرار دیجائیگی یہ نیا بیع میں مکھوا

هزار درم ودلیت دسایی الک د دامیت نیمی ورم و دلیت سے متر بيَّتِي إِدِ ذِنْ كُوا بِون سِيضاً ن ليُكاا درمنو دع سے نہين كے سکتا ہے اور اگر بجاسے و ديست

ما ل غصب بود برا كيسي أنين سيضا ن سه سكما سي ينصول عاديدين بحد زير فائب بوكما ا ورأ ں کے یاس زیرے باب کولائی اور دعوے کیا کہ زید کی ودلیت آسے بائیے پاس ہواور آسل اسے تفقه طلب کیا توا مام ابریج محدین بفضل نے فرما پاکراگر زید کے باس دراہم یاد بلج ڈیٹڑا دغیرہ ایسی و دمیت ہو قدمین دیجا سکتی ہے اور باب ا قرار کرتا ہو کہ ایسی و دنعیت میرے یالسے توعورت کو اسے مظالبه بهونختاسیے اور قاضی اُسکو حکم کر کیکا گرعورت کو اسین سے دیوسے اور باپ کویہ اختیا رہین کبرون میں سے تنفقہ و لوے اور اگر برون حکم قامنی کے دیکا ترضامن ہوگا ۔ اور اگر ہائیے س امرے انکا رکمیا کرمیرے پاس و دبیت زیر کی ہے تو اُسیکا قول قبول ہوگا اورعورت کوا سے تر لينكا اختيار نهين ہو۔ ( در اگر يا ب سے باس ايسي چز و دبيت نهو چور وسيح نفقه بين ديجا اطی کی اور از کا بهدا موا تو از کاما ندی سے ما لک کا ملوک بوگا اورستو و عربر حدز نا ما رمی جا ویکی در س سے د درگردیجا کی اور دطی شہد کا عقروینا برٹر کیکا یہ مبوط مین ہی۔ وطی کی تو دطی کا عقر! ندی کے مالک کو لمینکا را وراگرکرایہ یر دی قرکرایہ ومرّد وری اسکو لمیکی - إوراکرستانی ت إنرى وايس كروى يعروه التحقاق فابت كرسك ك نيكني توضامن موكا يدميط منرسي بن اي الكروفية نے سے باندی میں مقصاب کی ایم إندى كا الك آ يا واسكو اختيا روكاك ماند ما ن سے ریکا بشیرطیکہ کھونقصان کا لی ہوا ورلز سے سے اس نقصان کا ایفار نہوتا ہوا دراگر اطبیک سے نقصا ن پررا ہوجا اَ ہو تر روسے سے نقصا ن پوراکیا جا دیگا اور اگر ولادت کیوجہ سے نقصا ن نہر ملکا و دمری وجہ سے ہومنگا شوہرنے اس سے اسطور سے جائے کیا کہ آئین نقصان آیا ومستودع اسکانے آگا اد كا- اور الكرستودرع في بحير كوتلف كرويا و اسكى قيت كاضامن جو كايهب وطاين بويستو دع في اكم و دمیت فرذحت کرمےمنت نی *کے سیر دی وی اور* ما لک*نے مستو دع سے*ضما ن نے بی توظا ہرا لرد ایترمین

اُسكى بين افيد بويائيكى يەزىن مىن بى دويىت اگركونى تلوا ر بودا در مرورع نے جا ياكرين كيكراس

الوارسے كبي شخص كوناحى قتل كرون اورستود ع كے زديك يه إ ت تقيق مونى إستورع كوندسيكا ب يرجرا براخلا مى من اى - قاضى بر الى الدين سع دريا نت كياكرايك شخص في دومرس ل يك تعباله ودبيت ركما ا درمووع مركيا تروار زُن كومستك مطالبه كا زمتيارسيم يانهين سي توقاض نے فرما پاکہ قاضی مستودع پر یہ خطوار تون کود مینے کیداستطے جبر کریگا۔ ایک تساک دولیت رکھا اور مولوم اوا له حق أسين سعطالب كو رصول موكياست يعرطالب مركياا وروار أون في عمر حق وصول وع وه متسكب بميشه كيوا سط داب رسطه به تأتا رنها نيدمين تكهما بن رفيخ الوبجرير م سنے دومس سے ہزار درم مین نخاصہ کیا ا در د وسرے سنے انکارکیا پھرمدما علیہ نے ہزا ر درم کا پک ية يخص مع ياس رسطه تاكه مدعى كوا بون كولا وسد يهرمدعي كواه نه لا يا اور مدعاً عليدسته ورم والي طلب سکے اور تبیسرے شخص سفے دسینے سے ایکا رکیا پھراس جانب دوا ککا بڑا اور یہ درم بھی ارٹ کے ۔ بس آیا و ہنخص صاَمن ہو گا یا نہین توشخ رح نے فرا پاکہ اگرتمیسرے شخص سے یا سٰ رعی و مرعاعلیہ ر کھے ہین تروہ ضامن نہو گاکیو نکہ وہ دوندن میں سے کسی ایک کونہیں دے سکتا ہے اور اگر مالک ال نے رکھے بن تواں کون دسنے کی دجسے ضامن بڑگا یہ مادی میں لکھا ہے زید کی عروے پاسس دویوت ر درسف زیرسے کما کرین سفے تیری وولیت کر معظمے مین فلان روزد تجھے واپس کردی اور نے گواہ قا مُسکیے کجس ر قرعمرو مکرین و دھیت واپس دستے کا دعدی کر اسے اس د ن عمرو کو قرمین موجود تفاقوالی گوالی ناجا كزست اوراگرگوا بون نے يوگوايى دى كدعروف اقوا ركيا سے كراس روزين کے قدمین تھا توگواہی قبول ہوگئ یہ وخیرہ بین لکھا ہی-ایک شخص سنے دومرسے کو ایک گا سے ود دیست دی ادر لها کنجب تو اسنے ہیلون کوچراسنے چراگا و لیوا و سے قرمیری گاسے کوبھی ساُتھ لیجا نا پھرستو دع نقط اُسکی گلے لوجراكاه سن كميا وروه و با ن ضافع بوتني ترضامن نهوكاً يتقنيه من لكما بي زيد نيرع وكالكوار اغصب كربيا ورغرون کماکین نے اپناگوٹرانرید کے پاس وربیت رکھا پھرزید کے پاس وہ گھوٹرا حود مخرو مرکیا قبل اسکے کو عروائس سے مطالبہ کرے تو زیر ضامن نہو گا یہ جواہرا خلاطی میں لکھا ہی ایک شخص نے بصاً عبت ا ن مین دی ده اصفهان لا یا پیمرکران لوط گیا اور کها که مین نے بضاعت اصفها ن مین چیوژر دی صال لكربضاعت كران سے اصفیان تكريواسط بضاعت دى تقى توضامن نہوگا يہ جوا ہرا نفتا وسب لكما بي- چاراً دميون نفركيا اورسب سائدى كهات اور سائداً ترست اور ميات اور سيات كه انين ست ا يك ياس من تفس سع دينار و ديمت سق كر جنكواست دين قبايين الكب ليا بقا يعراست وه قبا ١-القيون مع إس جيوروي اوروه ضائع بوكئ وضامن نهوكا اسي طح اكر بضاعت كيفواسك في قبامین درم ٹانک کیے اور جار رفیقد ن سے سائقر سفر کیا جوسائھ کھاتے اور سائھ سوتے تھے عرقبا اُن ۔

ياس عيو إكرامام جلاكميا اورحب آيا ترويمها كرقباكا مطاكرورم نكال بيستي بن ترستبضع شامن نهوكا یہ جوا ہرا خلاطی بن ہی متووع نے الکے کہاکرمین باغ جاتا ہون تیری ودلیت اسے جسا بوف شخص کے گھرر کھدون الک سنے کہاکہ اچھا رکھدیسے وہ رکھکر!غ کیا ا وروایس کرودیت اس سے لى ا در و پنے گھرلا کر رکھی اُسکے گھرے غانب ہو لی لیں آیا پہلا منسودع ضامن ہوگا یا نہیں توجاست کے کم غامن نهویه وخیره مین نکھا ہے اگمیتوہے اس ودامیت مین کتاب ہوا سنے کتاب بن نلطی وتھی اُراسکی رصلاح کرنا کروہ سیے بشرطیکہ ما لک کویہ امرناگوا دمعلوم ہو یہ کمقط میں ہی۔ ایک دستا دیز د وسرکے باس و دبیت رکھی حالانگرد ستا دیز اسکے نام کی نہیں سے بھرجس شخص کے نا م کی دستا ویزسیم اسنے اس زمین کا دعویٰ کیا ا ورحن گوا ہون سنے اسپر گواہی لکھی تھی اَ عنون سنے اسکا ک<sup>و</sup> ه بهم گوایی نه دستیک حب تک این تکھی ہو ئی گواہی مرتکیین تو قاضی سنورع کو حکم کر بگا کہ گوا ہو ان کو زناونم ے کہ اپنی تخریر بہیان لین اور دستا دیر مرعی کو ندیگیا اور اسی برفنوی سے بیاعتا بیر مین ہی آگ نخص نے دوسر کمیے ہاں اسواسطے ویا کہ ولھن کی ٹر ولی پر نثا رکرسے بیس اگروہ ہاں درم ہون تو اسکو لیے واسط كججه ركه ليينا روانهين سبح اور اكرخو دهي نثاركيا توخو وكجه نهين أكلفا سكتاسيم ليمحيط سنرح یر بھی روانہیں سے کہ نار کرسنے کیواسطے کہی د وسرسے کوہ پرسے پیرسراج الوباع میں لکھ ا و رجونتخص فتكر نثا ركرسفىك داسط ما مور بوراسكوان واستطى يحد نشكر ركد لينے كا احتيار نهين سے ا ور مز ے کو نثا رکرنے کیواسطے دلیکناہے اور ہزخو د اٹھا نکٹاہے بیرام ابر بکرانسکا نسکے نزو یک ہے اور نہیں رونے فرما یا کرہم ابو بجوسے تول کو لیتے ہین اوراعلی برفتوی ہے یہ فتا واسے غیا تیہ میں ہی فرکبی تنخص سے مکا ن مین مرکنیا اور اسکاکوئی دارت معردت نبین سے اور تقویب الزرکر و بازخ دا ہے کا اُسکے اُ تزد چھوٹراا ور گھرکا الک نقیراً دمی ہے توا سکوانتیا رسیح ک ہے ۔ ایک تخص کے عرور ہزار درم ہن آسٹے کیا کہ یہ درم فلان تخص سے ہا تھ بہسے کا دیدرا کمی سے بع بوسكيّ تورُّ ضداركا ما ل كل ميعط من بي ودبيت وابس كرسف كانر لك و ع پرنه پولیکا پرمراجیه مین ہی۔اگر و دبیت ایک محلہت د دمرسے محلہ بین لیگیا تر دا پس کرسٹ کاخ جا ت الک ودیست کر بڑ میکا یہ فتا دی عنا بہ مین ہی۔ اگرکہی ایسے موقع پر جہا ن و دلیت کولیکر نے اسکولیکر سفر کیا کرو دلیست کاکرایہ مالک در دیکی برمراج الوہاج ں کی چیزو دلعیت رکھکا غائمب ہوگیا عمر مرگیا اور متنو دع نے سوا ہے اسکی لوتی جو قريب بالغ بوسف سے تقى اور كو كى وارت نها يا تو اس لوتى كود يدين سنودع مبذور ركا جا فے كا طیکہ وہ *لڑکی خانفت پر*قا در ہو بیفتنہ میں ہے۔ نیخ رہے دریافت کیا گیا کہ ایک ہاندی نے ه توله اسى بيقو ئ ہے قال المترجم بيان اسيطرچ مركوري شايد كاتب كى غلطى بو دريد بىلى جلد دينو بعض مقام تركر كاموز فون لول طبيجوا الم

ووکنگن ایسے ال سے نیز پرسے جبکو اسٹے اپنے الکے گویین کما یاسے اور فرید کر ایک عورت کے پاسس ودلیت رکھے اور عورت فیضد کرلیا اور بیرا مرالک کی اجازت سے نہیں واقع ہوا پھرو دلیت تلف ہوگئی تو کیا وہ عورت ضامن ہوگی تو شیخ روسنے فرایا کہ ہان کیو کمہ یوکنگن مولی کی ملکتے، اور بدون اسکی اجاز ہے ایدا عاصیح نہوا ہس وہ عورت نماصیہ قرار یا کی یہ فتا و کا نسفی مین ہی ۔ اگر متو ورع نے دو سرے شخص کو مالک کے حکم سے ودلیت دی یا برون حکم کے وی تھی پھر ہالکتے اجازت دیری قرمتو و رح درمیا ن سے مالک حکم سے ودلیت دی یا برون حکم کے وی تھی پھر ہالکتے اجازت دیری قرمتو و رح درمیا ن سے

## كالبت العصارية

اس كتابين أوابين

ナーリアのれびして

[ رتمام عطر إ ت ومتاع عطر فروشون كى جنك منا فع يرا جار ونهين دانع بوتام قرض بوتى بين -اوريعكم أسوقطي كرجب عاربيت كومطلق ركعما بودا وراكرتميت عاربيت ببإن كردى متلكا درم دوينا رامواسط عادميت ر اکه تراز د کودرست کرے یا دکان کی زنیت رکھے یا خو دا رائیں کرسے یا الیبی ہی اورصور میں خبین عیا درم ودینا رکا انقلاب نهین او تاست اور با دجو دا سیم ببینه باتی رسنے سے حس نفع کیواسط عاریت داہم و و نفع حاصل برجا تاسم تواليسي صورت مين قرض نهوجا وسينكم بكه عاريت إتى رسينكم ا در أن سے صرف جس صورت سے نفع اکھا نا بیان کیا گیاہے آسی صورت انفاع نے سکتاہ سے سواے اسکے و وہر کی صورت سے انتفاع حاصل کرنے کا اخترا رہین رکھتا سے یہ نمایۃ البسا ن مین ہی اگرتحمل کو اسطے بر تن ستعارسلیے اِ تلوارجبیرطبیسیم یا چھری طبیددار یا چاندی کی جڑائونٹی یا انگونٹی عاربیت فی توکوئی سستے المین سے رض نہوجا ویکی پر کا نی مین سے اگر د دسرے سے کہا کہ میں نے تجھے یہ بیا لہ فریر کا عا ریت دیا ئېس نے ئے اور کھا گیا تو اُسپراسکے مثل یا اُسکی قبیت واجب ہوگی اور وہ قرض ہوگا بشیطیکہ ان دولونین با بم الیبی کشا د ه رونی جاری نهو تا که به امرا احت کی دلیل به به به خاصه ین سے غیون مین سے کراگر دوس سے ایک پرنداینی فیص بین لگانے کیواسطے یا لکڑی اپنی عارت مین داخل کرنے کیواسطے یا نختہ اینٹ عادمت بی تربه عاربت نمین ہے قرض ہے اسکا ضامن ہوگا اور پیمکم اسونت ہے کمستعیر نے اس سے بینکہا ہو کرمین واپس دونگا اوراگریه کها هو توعاریت بوگی به محیط مین هیر- عاریت کی چا رسین ایک به کیجمین و تت اورانتفاع دونون طلق عمور دیے سکتے ہون اوراپی عاریت کا عمریت کرستعیراس شے سے ہرطرح نغم الخماسكتاب جبیبا نفع جسوقت چاہیے حاصیل كرے آورد وسرى پیسلے كروتت ا در نفع د و لو ن مقید ہون ا در الیی عاریت مین سنعیر*نعلان بیان میرک انتفاع نهین انت*ھائسکتا ہے دلیکن اگرخلاف کرنیمین میری ہتری هو *توجا کزسی ا ورتعیسری بیسیم که وقت مقید به*وا در تفع مطلق بهوا *وریو عقی به ست که* تفع مقید بهوا در و قت طلق بهرا درا ن و د نون صورتون مین بر ٔ هلا ف بیان معیر *کے نتجا و زینہین کرسکتا سے بیرسرا*ج الول<sub>ا</sub>ج می<del>ن ک</del>ا حكم عاريت بيرسيج كرستنعيركودا سيط بلاعوض منفعت كى ملكيت حامَبل موتى ہے يا جوعوف و عا دت بين منفعت ین ممتی ہے ہا رے نز دیک حاصیل ہوتا ہے یہ بدایع مین ہی۔ اور عاربیت ا مانت ہوتی ہے اوراً گرردن<sup>ا</sup> مدے تجا وز کرنے کے عاربیت تلف ہوجا دے توضامی نہرگا۔ اور اگرعاریت بین ضمان کی شرط لگائی تو ت من مشارك كا اختلاف ا درخلاصه من تكها الم اكر اكركس تص ف و وسرے سے كماكر أو تھے يہ شے ما رہت دسے اگرصائع ہوجا ئیگی ترمین اُسکاضا من ہون تروہ تخص ضامن نہوگا اورشمرے طحا وی ين يه كاگراس في نفع كيني من حدس تجا وزكيا تريالا جاع ضامن بوگامثلاً اسپرايسا إجه "والاكم میها دجها ایس چزنهین اُ طامکتی سے یا جا نورے دن را ت برا برایسیا کام لیا کہ چویا س*ب*ے الیسا کام نهین کرسکتے ہیں 1 ور هرون و عادت اس طورے نبین جاری ہے اور د ہ جو ایکھ

مركميا تراس مبورت مين مشعيراس كى تميست كاضامن موكايه خاية البيان مين سهير-ے -آن انفاظ کے بیان میں صنبے عاریت منعقد ہوتی سے اور جنسے نہیر، متعقد ہوتی ہے عادمت به نفظ تملیک منعقد جو تی ہے کڈا فی النظریہ یولیل گرکہی نے کہا کہ مین نے تھیے اس گھرسے اُتقاع کا به پایک مهینهٔ نه کها ما لک کمیا تر عاربیت بوجائیگی کندا فی نتا دی قاضی خاک اور اگر کها ہُو۔اوراگر کما کرمین نے مجھے یہ کمیرا قرض دیا تاکہ توا کے روزیمینے پانگھر قرض دیلا سال تک آسین رسید تواس تول سے بھی عارمیت صبح ہے یہ تا تا دخانیہ مین ہم ۔ اور اگر کہا کہ می<del>ن '</del> ے پرسوا رکیا تریہ عاربیت ویناسیے یہ فتا دی خاضیحا ن میں ہی۔ا وراگر کھا کہیے لیے بہر کی را ہ سے رہنے کویا سکونت اعلی بہرہے تریہ عارسے یہ بدآیہ کی کٹا ب الهبہ میں ہے ۔او را گھرتیرے واسطےعطید سکنی ہے ایسکونت صد تہہ یا سکونت ما رہیتنے یا عاریۃ ہبہے آریے ی یہ کا نی میں ہی۔ اور اگر کہا کرمیراً گفرتیرے واسطے رقبی ہے یا جنس ہے توا مام عظم وا مام محدرہ سے نزویک ا درا مام الجولونفي مسح نر ديك بهيست اوراسكايه كهنا كه رقبني وحبر لها كدمبرا كلورقلي ہے تیرے لیے یا صب ہے تیرے واسطے آدید با لاجاع عاریق ہے بیا نیا رہے میں ۔ فًا لِلْ لَمَتْرُجُمُ وَوْنِ صورةً ن مِن تمليك كا فرق سبح أكر ٱسْتَ يَرِب ليه يبيك كما بِعرفْض كي تمليك سيجيج يان كى جيساً يها صورت بين سيربيني دارى لك رقبي تراسين انعتلا فيسيخ اوراً گرصورت انتفاع كى يهينے با ن کی بینی دا ری رقبیٰ لک تو اسین عا ریت ہوستے پر اجاع سے دلیکن متر جم زعم کر تا ہے کوشا یر پنجمانی ا ن مین مو فرنهودا ونترا علم فلیتا مل فیه را گرکسی نے کہا کہ مین نے تھے ایر گلہ ھا و یا تاکہ آواسے مع اور اسكوجاره ايني إس سے دے ترب عاريت ديناہ بي تعنيد من ہو۔ اگر كما كرين في تحقيد يرمن لھانے کو دی تو ہیا ما رہیت ہے ولیکن اگر ہب کا ارا وہ کرہے توجوسکتاہے یہ تمرتا نشی بین ہی ۔ اگرد و سرسے سے لها که بین نے تیجھے یہ وا را کے معید میراسطے بلا عوض اجرت بدویا یا ایک مهید کی قید نہ لگائی توبیہ حا ربیت نہو گی ا دار شیخ الاسلام رم نے ذکرکیاہے کہ بعض نے اسکے برخلان کہاہے کندا فی الذخیرہ ۔ ایک تحض ومریے سے کو کی چیز عالمرست الجمی اسکا الکہ حیب ہور | توشم ل لائمہ منرسی سنے ذکر کیاسے کہ حیب ہور بنا ابت نهین ہو اسے یہ طبیریہ میں ہے اگر کوئی زمین . زمین کی برد آورایسی صورت مین عار سکونت کے مثل گراہ ملیکا در عارت اُسی ستعبری ہوگی میمیط منرسی میں سے اگر کو ٹی جہ یا یہ کل سے روز سکونت کے مثل گراہ ملیکا در عارت اُسی ستعبری ہوگی میمیط منرسی میں سے اگر کو ٹی جہ یا یہ کل سے روز فنام کے کیواسطے عادیت بانکا اُسکے الک نے اُن کرلیا عِمرو دسرے روزد ومرسے ٹنفس نے شام کر كيوالمنط عاديمت انتكا اورا لكف إن كرليا تود و نون بين سندسا بَن كالمتحقا ق بَوگاا دراگرد و نون

معًاطلب كيا اورا لكف قبول كيا أو دونوكومعًا مستعار المع كاينه فان الفتا وسيعين الحر تمیسرا باب م آن موناتے بیان میں جھاستور فیصنعارین الک ہوتا ہے اوجن تصرفات کا الک نہیں ہوتا ای سیم اختیا رنهین ہے کوستعا رکنے کو دوسر شخص کو کرایہ کر دہرے اگر جے عاریت دینا ہا دے نز دیک فیعت کا الک کر دینا ہے فیلیر ہ میں ہے لیں گراسنے کرایہ دیریا اور وہ ہاک; کرکہا آر اسرقت کی قیمت کاضامن مرکا جسوتت ستا جرکو دیا ہے یہ کا نی مین ہے اور ا یم سکه بایجا درا ام اظهر سر کنز دیک اسکوص قه کرفید میمیطرین ہی افتصر کو اختیا دے جاہیے ستا جرسے ضا ن لے کیس گرا لکتہ سے ضان کی قرمتعبیراستعدر ال منا جرسے نہیں الے سکتاہے اورا گرمتا جرسے ضان کی تر وہستعیرت ليني إجاره دينے والے سے دالس ليگا بشرطيكه اجاره كينے كيوقت اسكويد معلوم نهوكم يہ نتے اسكے عاربیت اوراگریدمعلوم تفاکه یه جز اسکے پاس ماربیت تودایس نهین کے سکتا ہے بیکا نی بین ہی- اور مثل و دنیت محے عاربیت کورین نہین کرسکتاہ ہے کذا نی التبیین اور عاربیت کوو دنیت رکھنے مین مثا کئے نے انتلات کما ہے بعضون نے فرا ایک دوبعیت رکھدینے کا اختیار نہین رکھتاہے ا دریہی میچے ہو کذا فی فرح الوام الصغيرلقاضيفان اورضيح يرسم كمستعيركواخشيا رسيم ككسي ا در اسی برنتوی سے گذا فی فتا وی العتابیه اور نہی مختار ہے بیمحیط منرحسی بین مشائ کے درمیان اُس فے مین ہے جیکے ا مارہ کا الکھنے اور جیکے ا مارہ کا ما لکے نہیں سے اِسکے ایراع لِهُ أس سے نفع المفانے مین اگرن مین تفاوت ہویا تفاوت نہوبشہ لیائے ترا عارہ مطلقًا ہومت پر بیشر طانہ لگائی گئی ہوکہ خودی اس سے نفع آٹھا کہ ادراگر يرخوان المغتين بن سيئ اَسكى مثَال يدب كزيد سنة عروست ايك كير استعارليا اكنووا كروك كي أي كي تا كەن دە تاسىرسوار موقۇزىدكويە اختىيارنىيىن سىم كەر دەكەرلىكىي دومىرنے كوپىنا دىسے يا كھوڑے پرو دىسرسے محمد نام نربکا نود وسر کو بہنا سکتاسی اور سوار کراسکتاہ یے نظیریہ سے لیا گیاسے لیس اگر نو دسوا رہوا یا خود بينا بعرجا بإكر و دمريكو فاريت ويدس إ دوسركوييك بينا يا ياسوا ركرا يا مجر ويهنا ياسوار دونا جا إلواين مشائخ کے اختلات کیا ہے ادراصح میسے کہ وہ اس فعل کا مالک نہیں سے ادراگرا کیا نعل کیا توضامن ہوگا یہ کا نی بین ہی۔ ایک محمور اوبنی سواری کیواسطے عاریت لیا بھرخدد سوار ہوا اور اپنی پردلیف بین و رسم کیو سوار لیا اور ده گھوڑا تھکے کرمرگیا توا دھی قیت کاضامن ہوگا یہ غایہ البیا ن بین ہی- اور پرحکم اسونت ہے

ارجب ردلف بن دوسر بر مركز راركها برا وراكركم الريح كوسواركها توقيد راسك لوجه كم ضامن بركا در رس أسوقت مروها كموفرا دونون كيوجه أخلك كي طاقت ركحتا بوا وماكرطا تت زركهنا موتولوري قيمت كاضامن بوكايترح جامع صغير قاضیخان مین پوستعیرگواختسا رسی ک<sup>وم</sup> تبدیا در مان مین باند صریر محیطاین بحیرایک کتاب پڑھنے کیواسطے متعباری اور أسين علمي يا أي بس اگريه جا نتاسيكه ما لك كتاب اكل اصلاح كرد بني كورا جانيگا تو اصلاح دكر في جاسينه ورزا كراصلام كردي لآجا ئزے اور اگر اصلاح مذکی توامسر محیوکنا ہ نہوگا نیزانہ اُختین مین پونیقی مین الم محدوسے بردایت ابراہیم روند کو رہے کہ ا کے شخص نے دوسرے سے کہا کہ مجھے ابنا گھوڑا و وکوس سے لیے یا دوکوس کاستی اردے تو اسکو دوکوس آتے وہائے جو ن کے بس چارکوس ہر جا دیکے اور ایسا ہی حکم ہرماریت مین ہے جو شہرین ہو جیسے جنا زہ کی مشانعت کرنا و فیرہ اور ستحسان ے علمانے لیاہے یہ محیط مین ہو۔ ایام الراسف سے دوایت ہے کہ اگر کوئی گھوڑا عادست لیا اور مقام بیان مکیله تو اُسکونتهرسے! ہرلیجائے کا اختیار نہوگا یہ نتا وای قاضیخان میں ہمو۔ اور فتا ولمہ رضيدالدين لين بي كراكرمهينه بمركيداسط ايك كلموزامستعارليا ترييضهري بمك كيواسط قرارديا جايرتكا اليسه بي نوادم كا عاريت لينا يا كرايه يرلينا عبي ميي عكم د كه تاسيم ايسا بي حيك واسط خدست غلام كي حربيت کی گئی ہو دہ بھی شہرہی میں حدمت نے سکتا ہے یا نصول عادیہ میں ہو۔ باربر داری مے واسط اسم عريا يدمنعارليا ومش اجاره ك خود موار بدف كانمتيار اويةنيدين اور چوتھا ماس مستعیرے تملات کرنے ہے امحامین اگرزیدنے عرسے کوئی چزالادنے کیو اسطے ایکر نومستعارلیا بعرا سرایک د مسری بحز لادی تواسلی جارصورتین بین اگراسیرسوا سے استے جو الکہ سے بیان کا سری جزایسی لا دی جربیلی شنے کی خبس سے سے اور دہی ضرر ٹرڈ کو بہرنجیتا ہے جربیلی چیز سے پرختے ستُلًا دس من گیرن لا دنے کیو استطامت عاربیا پیمران گیرون سے سواے و ومرسے گیرون دس مینِ لارسے ا اپنے ذاتی گیرون سکے لا دسنے کے کیے متعمار لیا پھرغیرسے گیہون لا دسے تومستعیر پرضان ندا کا وکی ۔اور أرُمِنْس بن اختلات كيا مثلًا دس تغييركمون لا دست كيوا سط متعادليا بجراسيردس تغيره الادس ادرده رگیا تواسخسا کامنیان نه آ دیگی اور اگر آسپردس فعیزے زیا دہ جرلا دے دلیکن میرجو دزن میں گیمو ن سے برا برمین اشنج الاسلام نے ذکرفر ایا کہ استحسانا صَامن نہوگا اور میں اصح سنے آورا گرخلات جنس بین ایسی چیز لادی ي برابر لا داا وروه مركيا توضامن بوكا-إسيطرت إكراس صورت بين أسيرتطن إيجوسايا لكوي جوا رس لا دس توبمي ميي حكم مي و دراگراس في مقدار مين مخالفت كي مثلاً دس من گيرو دن لا كواسط متعاربيا بعرأس برليندره من لادسك ادروه مركيا ترتها لي قيت كاضامين وركاا دريد كمرنجلا من سے ہے اگر کوئی بیل دس منگیون مینے کیواسطی میں جرشنے کوستوارلیا بھراس سے تمیار من پہانے لیزکدا س صورت بن بیل کی برری قیمت کا ضامن جوگا اهر به حکم اموقت سے که ده طرفیندره من بوجهٔ اتفاسکتان

ا درا گرنه أشاسكتا بدا درأس في لاوا در وه مركبيا قو أسحالف كرسف والا قراد با جائيكا ورشوكي لوري قبيت كا ضامن بوگا بدميط و ذخيره مين بي - اگرگوئي فروسطلق مستعادليا ومستعيراسيراسقدرلا دسكتاسي جسكو وه اها سے اور اگرائیبراسکی طاقت سے زیادہ لاوا دروہ تھک کر بلاک ہوگیا توضامن ہوگا اسیطرح اگر را ہے تک بدون دا ندچار و دسیم سست کام لیا ترجی میں حکمهت اور اگر اسپر لوجھا لا دا اور چار ہ دیا توضامن نهرگا ہمان . چلستېجبوقت چاسىم جو**ار**ىجواسىرلا دىپ يەملقطايىن اى -ايك تىۋگىيون كا دىنے كيواسىطىمىتىعا ركىيا بھيمىتىعىرىنے ینے دئیل کیسا کڈ گیہون لا وسنے کھیجا اور دکیل نے اُسپرا بنا ذا تی ناج لا دا اور د ہ مرگیا تومتعیہ ضامن نہوگا پر کم مربح کتا ب نشرکہ میں مذکورے حالانکہ پر کم عجیہے کی فتا واسے صغری میں سے - اگرعاریت یا تذکسی مقام تک کی قبید ہو تر اُسکاحکم مشل ما رہت مطلقہ سے دلیکن صرف مقام کی قبیدلیا ظار کھی جا ویگی ں اگرستعیر نے مائس مقام کی حدسے تھا و ڈرکیا یا خالفت کی توضا من ہوگا اگر جیجس متَّام کی طرف مخالفت لیاسی وه مقام کس مقام سے نزدیک ہوجکی عارب سے بیولے نے اجازت دی سے یہ وجر کردری اگر کوئی ٹرڈ کسی مقام بک کیواسط جسکو بیا ن کردیاسے ستعار نیا پیرمتعیراس مقام سے راستہ کے سے د *دسری دا ه سینتوکو اس مقام تک کیا بس اگرد دسرا را ست*رایسا بوکر لوگوئن کی عا دت اس راس آس مقام کو جانب کی جا ری ہے توضامن نہوگا اگر چے ٹیؤ تھک کرمرجا وے اوراگراس دوسرے راستہے لوگون کی عادت اُس مقام کو جانے کی جا ری نہوا ورٹٹو ٹھک کرمرگیا ترمتعیرضامن ہوگئا یہ سرائح الواج 🛮 ہے اور وہ بقک کرمرگیا تدضامن ہوگا اوراگرعا رہیت دسینے و اسے سنے کوئی راستہ خاص مقرر کر دیا اور پیرد دسری راهست لیگیا بس اگرد د نون راسته یکسان بون توضامن نهرگا اوراگرد وسرا را سته وور بو جلتا راکسته نهو ترضامن بوگا اسپطرح اگرد و نون را سته بخوف بونے بین فرق رسکھتے ہوات ستے کردوسرا راستار حبل اوسے گیا ہی و ذھر نناک ہر مامون نہو آرضا من ہر گا یہ خزانۃ المنیٹین بین ہے۔ ایک شخص نے ایکر لْدها أَيَكِ كُفِيرًا لَإِ فِي لانْ كِيواسط مستعارليا بِعِرتين كَفِيرْك لِإِ في تين دفعه كرسك لا إِ ا وراس كره عين عيب تقا بعرصیاتها وسامی دابس کردیا در الکے اس وه گذها مرکزایس اگرمتعیرے یاس زیادہ عیب بین ببیدا ہوگیا سیج ترضامن نہوگا بیجرا ہرالفتا دی میں سیے ۔ فتا دای دینا ری میں ہے گر ایک شخص نے کسپی موضعت بوجه لا دستے کیواسطے ایک گدھا ھاربیت چا ہا وزمیرنے کہا کہ چا ر روزست نریا وہ نرکھنا چا ر روزب يه گدها داپس لانا اس سنے بیندرہ روزر کھا اور دہ گدھا مرکباً ترکس روز کی قبیت کا ضامن ہوگا تے فرما یا کہ داما عاریقے یا نچوین روز جرکچه گدھے کی قبیت بھی اُسکا ضامن ہو گا یہ فصول عادیہ بین ہی اگر کو فہ بین سی جانر لوابن صرورت كيواسط ليجان كوايك توستعارليا بعرآسكوباني لإسف محدوا يسط درياس فرات كيطرن لا يا اورجس جانب كيواسط مستعادليا تحاوه جانب اس درياست علاده سنع اور طبط مركميا ترضامن الوكايرمبوط

ین ہے۔ اپنی زمین میں ہل چلانے کے داسطے کوئی بیل متعا رابیا اور زمین کومیں کردیا تھا پھر موااسکے د و مری زمین مین م**ل جلایا در بی**ل نفک کرمرگیا توضامن *دوگاکیونکه زمینین با بهمنح*ی و نرمی مین منتلف بوتی ر مٹو کراس مقام سے آگے بڑ حانے گیا بھراس مقام پر دیا ہے او اسپرضان لازم رہیگی حبب ناک کر رموانق شرط سے عمل کیا ترضان سے بری ہوجا وکیجا جیسا کہ دربیت مطلقہ میں حکم سے اور ہی اصح ہے یہ نتا دئے عتا ہیہ بین ہیے ۔ اگرکیوں جا نور کوکسیقدرمعین گیہون نبہ تک لا ڈیجانے کیواسطے ولیکن اگر گھوٹری مین اس سیسے مجھ نقصان آیا تو آ دسھے نقصا ن کاضامن ہونگھا۔ ا در ی الیی ہوکہ ٌاسپرد و اَ د می سوار ہوسکتے ہون اور اگرالیبی نہو تو یڈلمف کرسنے مین تھا رکسا یس پورے نقصان کا ضامن ہوگا یہ فصول عادیہیں ہو۔عورت نے لباس ماہمی کی اور هنی ہ اسکو د وسری حکّدلیگی اور بھی توضامن ہوگی کذا فی انقیبیتہ ۔ا کٹیلچہ اِغ مین کام کرنے کیواسطے عارسیت ہوگا پہنجزانۃ امکفتین من ہو۔ ایک فالبر گوٹرنے کیو اسطے ایک سلیمت ما رنیا ا درگوٹر کرمیب فارغ ہوا **آددیم** یکو عاریت دیریا در ده ضانع بوگ تر با کاکب کو اختیا رست که د و نون بن سے جس سے چاہیے ضا ن لیے فینیٹرین کوو ا تچوان م**ا ب** ماریت شکے ضائع کر دینے اور حبکامت پیضامن ہوتا ہے اور حبکانہیں ہوتا ہے آتے میانین ل مین فرا یا که اگر کو نی شخص عا ربیت یا کرایه کرسے شرقیر پرسو*ا ر*جودا ور و مکسی کوچه مین ا**تر کرنا** ز سط ميعدمين داحل بواا وركوح مين اسكونخلي حيوثرويا اوروة تلف بوا توضامن بوكا - اوريض مشائخ سيف له اگرامکورس چزے با برعه نر یا ہو توضامن ہوگا اوراگر با ندھ دیا ہو توضا من نہد گا۔ اور مبص*ن مشارمخ س*ق كه برطال مين ضامن بوكا ورا ام محرره كابيان اطلاق كيسائه بدون تيدك اس يرولالت كرتاسي سل لانک*ر سرخسی اسی برفتوی دستیا بین به دخیره بین هی*. اور اگرستعیر سنے مستعا رثرته برست برجها آبار کم الوكويرين جمور ديا اور اوجها كرك امرايكيا اوروه الوضائع بوا ترضامن بوكا حواه كبي سف س إنها بديا زُبا نرها بوكيونكرمب أسن ابني فظرست أسكوليرشيد، حبيو رُدا تر أسكوضائع كرد باحتى كو اكر آست يرتعبور لها كحبب بن بحد يا تكرين د امل موسكا تومَوميري أبههست بوشيد ه نهركا تراسيرضا ل نرا د يكي اوماس

فنوى سے يه خزانة المفتين مين سے اور اگر جنگل بين نماز رشيف كاارا ده كريك توسيع از كر اُنسكو بكره ليا اد غازمین مفغول بودا در و دهیو محریجا گر گیا تو اسرضان نشر دیمی اور بیمسنداس امرکی دلیل سے کضا ن ليواسطهاني الجهست وشيده كردين كاعتباريب يأفيه يرين بورا يكشخص سفمفاكييت جنازه كيواسط كبي مقام نك ايك نزوستها رليا محربب مقره تك مبونجا زُا تركرايك؟ دى كو ديرياً اور ودمقبره مين فامخه پرسف داخل بوا بحروه موجوري كيا زوام مردست فرا ياكرده مخص ضامن منوكا يه نتا واست فالكين ہے۔ اورایسے وقب کین اپن واستے حفاظت کرناعقد استعارہ سے متنی ہوگیا یہ تا تا رخانہ نیہ میں ہو۔ ستعار چویا په کومر بطاین کسی تحص مکان من جا لور بندسطته بین با ندهاا ور دروا زه کے سیچے ایک لکوی لگا دی آک تکل نجاً وسے اور و ہ جوری گیا توضام لئے نہوگا یہ دچیز کردری بین سیم ایک فتحض سسٹے ووسريكا ايك بين اس نترط سن مستعاريها كماسكوايك بين كبي روزَمستعا و ديگا بعرد و ايك روز آيا كم أسكابين متعارليب ا در نتيخص غائب بقيا أسنه أسكى عورت سيمستعارليا ٱس سنے ويريا و و ليکاپن زمین بین نے گیا دور ر بان بیل ضائع ہوگیا توضامن ہوگا میں بیط بین ہی۔ ایک شخص سنے ایک بیاعاً دیت یا نگا ا درمعیرنے کیا کہ بین کل *کے ر* و رحجھے دونگا پیرحب کل کا روز ہو ا تومتعیر ہر و ن اسکی اجاز ت ے بیل نے کیا اور اپنے کام مین لایا اور سب*ل تھکٹے کرمرکی*ا تو نتا داسے ابراللبیٹ مین م*ز کورسے ک*رامیضا ن لازم آونگی ا وربیحع التوازل کین کلھاستے کہ لازم نہ آوگی کیے دخیزہ میں ہی۔آگرایک بین ستعا رائیا اور اس ست كام يكيرج الكاه مين جرسنه كوچيموڙ ديا اور وه ضائع هوگيا بس اگرجا نتا تفاكه الك أسكا تناج اگاه مين بيل راضی ہوگا وضا مِن نہوگا اور اگریہ نجانتا تھا توضامین ہوگا یہ نتا دی قاضیحا ن بین ہم ۔ اور اہم بدا بوا نقاسم نے ذکر فرا یا کہ اگر ایک جو یا یہ عاریت لیکر ظرتک اُسے کام لیکر بھر مجھی میں جھوٹر دیا كَمَا كُيا توضا مِن برُكًا ادرا كُرو ، جنگل أس جديا يه كاچرا كاه جوا ورمعيراس امرت راضي ها *تِ کُل بن پریپ* آوضامین نهوکا یه فصول عادیه مین ہو۔ اگر کسی مفعوص موضع یک کیواسیطے کوئی پهامتنعا رایا پیراسکه خبرد کیمئی که راه مین چهر سکتے بین ۱ در و ه اُسی را وگیا ۱ ورگدها چین گیا تراسیخها ن نهین آ دیگی بشرطیکه لزّک ایسا را سته طلتے ہون پر ملتقط مین ہیں۔ ایک گدھامت ما ربیا اور وہ تھک کرننگڑ ا ہوا تو ضامن نہوگا یہ قنیہ ہیں ہے اور اگر متعا رگدھے کو اسی رسی سے جو اسپر بھی کہی درصت سے با ندھ د یا اور د ه رستی اسکی گرد ن مین پرهمگی اوراً سکا گلا گھونت گیا اور د ه مرکبا ترضاً من نهر گا یه خلاصه بین ہمی-بیل معتنما رلیا ا در اس سے کام لیکرجب فارغ ہوا تراسکی رسی نرکھولی وہ چرا گا ہ مین جلا کیا اوردہ ارسًى اسكى گر د ن مين تعينس كرسخت تجيخ كئى اور وه مركبا تومستعيرضا بن وركا يه خزا نة المغتين مين ہي ايک شخص ے سے ایک جویا پرستعارلیا ور پھر شعیر میدان مین اسکی ناتھ اپنے مین بچرسے سوگیا اور ایک شخص الم مثايري أكوتت مع كمربط مقام موز بودر نه ضامن بونا جلسي جبكه حفاظت بين تصور جوا ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠

آگراسکی ناتھ کاٹ دی اور لیے چلا گیا توستعیر برضان نہ ویکی آورا گراس تحص نے رسی ستعیر سے ہا تھ سے کھینج لی اور جو یا یہ لیگیا اورستعیر کونتعور نہوا آرضا من ہوگا اورصد رائشہ پرسنے فرایا کہ اسکی تا ویل اون وہت کریں اس تت سنے کرحب کروٹ سے سوگیا ہوا درا گرمنے بیٹے سویا ہو تو بیحکم نہیں سے اورمشا کے شنے فر ار وٹ سے سو نے مین اُسی حالت میں ضامن ہو کا کہ حب بیرما لِرُحَفِّر بین واقع جوا ور اگر سفرین :- آیضا نہ کا یہ ظہیر یہ میں ہی۔ اگرا مک جو یا یہ ایک یا دو د ن کے داستطےمتعا رکیا پھرجب مرت گذر گئی تراسکا نه کها با دجو دیکه دایس کرسکتا تھا یہا نتک که وه مرکها تو اُسکی قبیت کاضامن بوگا حوا ه کسی وجہسے مرکب ایسا ہی اس مین ندکورسے ا وربعض مثنا کے نے فرا یا کہ یہ حکم اُسوقت سے کہ مبعد مدت گذر**نے سے ج**لی <del>سے</del> کام لیا جوا دراگر کام نرلیا ہو توضامن نہدگا ا در یہی مُغَبّارے اور اسین کچھ قرق نہیں سے کہ عاربیت کا وقبت صريح نه كور ہوياً و لاكة ہوھتے كەنبض نے فرا ياہے كه اگر لكڑى جرنے كيواسطے كوئى نبولامستعار نيا اور اسكو ر که حَهو ژایها نتاک که تلف بوگیا توضامن بوگایه نتا داسه عتابیه مین بهی ایک بیل عادمیت مانگاا ورا یک شخص بھیجا کرمعیرسے یاس سے بیل ہے آ وہ و قعض راستہ میں بیل پرسوار ہوگیا ا در بیل مرگیا تو و و تعض المورضائن ہوگا اور اسنے حکم دسنے والے سے واپس نہ ہے سکیٹکا بشیرطیکہ حکم دسنے واسے سنے اسکوسوار مونے کا حکم نرکیا ہو۔ اور یہ حکم السوقت کے وہ جریا یہ ایسا ہوکہ برون سواری کے قابو بین اسکتار ا دراگر به دن سوار می سے قابولین نه اسکتا هو قرضامن نهریکا په فصول عادیه مین ہیں۔ قاضی بربیع الد ہ ہے دریا فت کما گیا کہ ایک گدھا لکڑیا ن حبگل سے لاسنے سے واسطے مشعارایا بھرایک مزدور کودیا کوخبگر سے لکڑیا ن جاکر لا د لا وسے ا در وہ مزد ور اسے لیکر حلیہ یا اور غائب ہوگیا تو قاضی رہنے فرا یا کہ اگر مز دو معتراً دمی نهمه آمستعیرضا من بوگا اور قاضی جال الڈین نے فرا یا کراگر مز دور روزان پرمقرر ہو آؤ ضامن ہوگاا ور قاضی بر بع الدین سنے فرا یا کہنمین یہ تا تا رضانیہ مین ہو۔ زیدسنے ایک ایکی عمروک اسواسط عياكريرك واسط عروس ايك شوفلان موضع كك كے ليے عاريت لاوس المي في عارو جاكركماك زيركتاب كرمجه فلان موضع ككي واسط شوعاريت دسا وراس ا توضامن نهرگاکیو کراسکے واسطے اجا زِت حاصل جوگئی تقی اوراگر اُس مو ورشة مركيا ترضامن بوكاه ورشوكي قيمت ديني يتريكي كيوكمه أسنه ضان دی ہے دوالیجی سے نہیں سے سکتاہے کیونکہ اپنی جنابے کا جرا نہ اوا کیا ہے اور اگر ایسا ہو گؤل مفام کا زیرنے نام لیا تھا وہ اُس موضع کے راست میں ہوجہ کا ایلی نے نام لیا۔ یے مثلاً زید فی کا کوری کی سله ولد د زون مين الحبي ست كه اس روزايني مز دور يي يرمقرر أود عما يكه فوكر درا به تما و د د د د د د د د و د د

کہا اورا یلی نے بلیج ا باد تک کی اجازت لی حالا کہ کاکوری کھیج آ با دسے راستے مین سے بیں اگر زمیر کا کو ری ے گیا قرضا مرک نہر گاکیونکرم سکی اجازت حاصل ہو تگ پیرسراج الولج ج میں سیے اگرایک شخص سنے د وم لانے کو پھیچا اور غلام سنے جا کرے لیا تاکر اپنے اُلکٹنے کی سپلا دیے پھر الکتے یا س ہانے مین یہ فسرط بھی ک*دمت میرخ*و دہی سوار ہو کر والیس لا دسے تر د وسر*ب کر دسینے سے* ضاً من جو گا اوراگر طِلْقامستدا ربیا ہَر ترضا من نہرّ کا یہ نتا وی قاضیفا ن مین لکھاہے ۔ ایک شخص نے کا م بین لانے کیواسطے یب بین متعیا ربیاا در اسکا جوڑا ایسے بیل سے لگا یا بڑاس بیل سے د وجندقیمت کا ہوتا ہے بینے ربر دُ تقالیر مستعیارین ملاک پیوگیاجا لا کرلوگ ریسا کیاکرت بن تو و ہتحض ضامن نہوگا اوراگر لوگ ایسا نہ کرستے ِهٰامِن *۾وگايه نيا ٻيع مِن لَهُها هي - ايک چر* يا ٻير*ها لدمستع*ا رليا ڀِس آگر بدو ن<sup>م</sup> وه چویا بیرها له کیسل پژاا در بچه ژال گیا ترییشخص ضامن نهوگاا وراگرمتعیرسندسخی-یا بازگراسکی آنکه بھوٹری توضامن ہوگا یہ خزانۃ انفتا دی میں ہو۔ ایک شخص نے دوسرے. متعار انگا اُسٹے کہاکہ میرسے پا راضطبل مین دوگرسھ ہین اُنمین جون سا تیراجی چاسہے ایک گدھا بھا وہ ایک کیکیا یس اگر طاک ہوچاوسے تزضامن نہوگا। وراگر کہا کہ د و کون مین سے ایکہ ليكيا اور د وسراً ويسا بي حيورٌ كيا تو لاكسه بوسف سے ضامن ہو كا كذا في خزا نية المفيين قال لمترجم عدم ضان کی صورت پیسیج عندا صربها ایها نشکت اورضا ن کی صورت پیسیم ُحذا حدیها وا و مب به و البا تی بحاله یم ایک کو د و نون مین سے بیچاه مراتی پچاله بی اورمترجم نجا درا منترا لغفورعن د نوبر وسترعیو به زعم کرتاہ که اس د وسری صورت بین محا ور ه اُر د وبینی ہا دیسے عرفتے مواقت جاسیے کہ ضامن نہو کیو کہ ایسا کلام ہارے عرف مین متعیر کی شیت پر حوالہ کرنے کی صورت مین بولاجا تا سے پینے جب کس سے کما کہ ک نهو کا اگرچه وه شوم جا و ۱۷۵۰ تک قو ارستعاد ليا ييني کوني شرطند کورتغي يور - بو بو بو بر بو بو بو بو بو بو

ان دونون من سے ایک ہے ہے تو مرادیہ ہوتی سے کجرن ساتیراجی جاسے سے مے کیس صورت اولی مین الهن كيه فرق ننين سنع والشراعلم أيك بي يا يراوجو لا دت سے واسط شعا ركيا كاسك ما كائے كساك اُسکی الحقہ تقام کے اور چھوڑ انہیں کر یا اسی طور سے تھا یا جاتا ہے پھرجب کچھ دیر گذری تومتعیر سنے ا سی نا تفه مجور دی وه نیز چلا ا در گر گلیا ا در اسکا با اون او ط گلیا توضا من بوش ایر میز کردری مین س تشخص سنے کہا گرمین بنے اپنا یہ جو یا یہ 'رید کو عاریت دیا یا بجا ہے جو بایہ سے کیٹر اکہا جا کا کرر برحا ضرنہ تھا ا در نه *اینے ستا چزری* آیاور 'اسکونے گرا تو ضامن ہوگا ا درا گراسنے منا ہو یا اسکے الیجی سنے سکر خبر دی ہواکہی درمیا نی نے متنکراسکو خبردی ہو تو ا مام عظرہ سے نزد کے۔ زید کوضامن نہونا چاہیے بشرطیکہ درمیاً فی ایک شخف عا دل ہویہ تا تا رخانیہ مین ہوتہ ایک شخص نے ایک بیل ایک روز کام کینے کیواسطے قرض لیا بینی شعار ليا پهرودا بنا بيل بهي عاريت ويگايس د ه بيل کام ليني مين مرکبيا توضامن نه کا پيشزانة الفتا و ي بين هي-ا كِ تَيلَى مَنْ الكِ بِينِ متعارليا ا ورأسير تركون من قرائها وُالا توضامن نهوكا به متقط مين بحر اليم غلام مجورسنه ايك چو يا پيستعاريها اور أسكواسَيْه شل ايك غلام مجور كوعاريت ديا است لمف كرديا تودومرا غلام في ألحال ضامن موكاكذا في السراجيه إورا كرفس غلام مجورت استير شل كسي غلام مجور كوا يكب جويا بيرعا رئيت د ما ا در د ه امپرسوار بهداا درج یا به آسکے شیجے مرگیا پیراس جریا پیماکسی نے استفاق نابت کیا لینی میرائکر - مر تراسكواختيا رسيع كرد ونون مين سيجس سنه جأسفيضا ن سييس اگراسنے سوار ہونيواسے سيعضا ك لی تو رہ عاربیت دسینے والے سے دہ مال نہیں سے سکتا ہے جو آئے ڈوانڈ پھراسیے ا درا گر آس نے عامیت وسینے والے سے ضما ن لی تو اسکا مالک پیر مال ضما ن شعیر کی گرو ن پر ڈاککر اُسٹیکے وا مون سے وصول کرنگا سیطرح اگرچ<sub>ے</sub> یا یہ میرکے مالک کا او تو بھی اختیا رہے ک*رسٹنچیرے ختا تنا الے یہ مبسوط بن* ہی نام محورثے كُونَى سَنْيَاسِتُمَا رَبِي اَوْرُاسِكُولِمَافِ كُرِهِ إِيرَ إِنْ الدِيهِ الدِينِ اللهِ اللَّهِ اللّ لیا اور اسکوکسی شخص کے یا س اسی مدت بین و دلیت رکھاکر حتنی مدت کا استعارہ لیا ہے آوضامن نهر کا اور ایام ابویکر محدبن انفضل رم اور فقیه ابو اللیت نیست نے اسی برفتوی دیاستے اور اسی کوصدر است سپ صام الدین سنے اُنتیا رفر ایاست کزا نی السراجیہ ۔ ایک شخص نے د دمرے سے ایک کنٹھا سونے کامستعا رلیا ورایک ارائے سے سکے بین پینا یا در وہ چوری کیا ہیں آگر وہ اراکا اس لائق تحاکہ جور پور اسپر ہو اس کی عفاظت كريسي توضامن نهوكا يدميط منرصى بين سنع واگرستد يركبن ستعارا زار مين تعيسل برا اور وه مجعت ئی توضامن نهو گا به بینا رسی بین ہی ۔ نتا داسے دینا رسی مین نرکورسیے که اگر عین م نا قص ہوگئی تربیب نقصاً ن سے ضامن نہوگا بشرطیک بطور معروث مسکو استعال بین الایا ہونیصول عادیہ بن ہی ۔ اوراگر کوئی کیٹر ابھیمانے کیو استطاستیا رہیا اور اسپر آسکے ایھ سے کوئی چیز کر پڑی یا آسکا ا كولا يرف سرار لا ياسي ١٠ سرو دو دو دو دو دو دو دو

پانون بچسلا اورجا پڑنے سے دہ بچسٹ گیا توضامن نہدگا یہ فتادی قاضیحا ن میں ہی۔ اگرا دین کیواسطے ا بسکه فارسی مین خوا زه کیتے مین کوئی کیڑا مستعا را اور وه ضائع ہوگیا توضامن نہوگا بشرطیکہ اُس کی حِفاطت مجھوڑی ہوکدو فی الذخیرہ جائے الاصغرین سے کہ ایک عدرت نے ایک ملات مستّعا ر لی اور اسکوا ندر گھوکے واض کیا اور دروا کہ و گھلا چھوٹر کر جھبت پرجڑھی پھرجب اُ تری تو ملات نہ بائی توبیض نے فرالے کرفیا من نہر گی اور بعض نے فرایا کہ ضامین ہوگی یہ محیط بین ہی ۔ ایک شخص نے زیر کی عورت سے دیر کی علوکہ چرون میں سے کوئی چرمت ما را تکی است دیری اور وہ تلف ہوگئی بس اگر و ہج مگرے اندر کی چیزون مین سے اور اُن چیزون مین سے تھی جوع ف وعادت مین عور تو ن کے با عَهُ رَبِتَي بِنِ تُرْتِبِي بِمِضان نه وَكُمِي ا دراً كُربيل ونكُورْ ا دغيره بهر تُدِستىمِيرا درعورت د ونون بر منان آدیمی بنی و و اون مین سے سے جاتے ضان لیوے یہ خلاصہ مین ہی۔ اکر مستعرف شے رائي سائن ركعاد ورميقے متھے سوكيا توضان نه ويكى دراگر كردٹ سےسويا حالا كه شهرين سے توضاين نهو كا أورا گرشهرین نهین ب توضامن نهو كایه خزانهٔ المفیتین مین هی ا درمشار خنف فرما یا كه اگرست مستعا روا سنے مرے شیخے یا پہلوے سنچے رکھار کروٹ سے سوگیا توضائع ہونے سے ضامن نہوگا یہ ننا دی عتابی<sub>ہ</sub> ین سنے ایک شخص نے د وسرے سے دبنی زمین سے سینیے سے کام کیواسطے ایک بیلی مستعا دلیا اور اُس یا نی کا داسته کھولاا دراسٹے سرکے سنچے گنوار دن کی عاد سے موافق کی کھکرکر دی سے سور ادا در دہ جوری کیا تو حکم کیاسے اور پروا تعہ کنا را مین واقع ہوا تھا اورمشار کے سنے یہ فتو نے دیا تھا کہ وہ ضامن نہ کا ينظير بيرمن سنخ اكرمال عاريت ركهمه يا بعربهو لكر كلفرا موكيا ا دراسكو مجهو لركيا ترضا نع موسف ست منامن ہوگا ی*رسراجیہ مین ہے ایک شخص حام بین گی*ا ا درحام کا بیا لرائسکے اِ تقسے عیمہ سے بڑا اورحام مِن رُمْتُ كَمَا يَا فَالْوَدُهُ فُرُونُ كَا كُونُرِهُ ٱسْتَى إِلَمْ سِيرُّوتُ كَيَا تَرَا أَمُ الْوَجِرِ بلني نِي فرأيا كرضاً مِن نهوكا ا وربیض نے کہا کہ یہ حکم اُسوقت ہے کہ ایسا ا مراسکے بری طرح تھا ہے سے نہوا ہوا وراگر اسکے بری طرح تفاضے سے واقع ہوالزضامن ہوگا یہ فتا دی قاضیفا ن مین سے اگرد وسرکیے جولی یہ ہر سوار ہوگیا اور منوز وسكوائي عِكْر سے خبش نه دي عني من ككس في اسكى كوچين كات دالين و كوچين كاشنے وإلى برضان او گی اس سوار بینا و تیمی به خلاصه مین بی - ایک شخص نے کوئی چیز عاربیت و ی اور به شرط کی کرفتان و تیمی اسکی خیان دینی پڑیکی تو و و شف مضمون نهوگی ویسا ہی ند کورہ اور بھی صبح سے یہ جوا ہرانعناوی میں ہی- ایک شخص نے دو سرے سے کہا کہ مجھے اپنا کیرا عارمیت دسے اگروہ ضائع ہو جائیگا تو بین ضامن ہون ہیں وہ ضائع ہوگیا توضامن نہو گا یہ دھنز کردری مین هیر-اگر از ای کید استطه گفور و یا تلوار عاریت ای ا در و ه تلف جوا تو ضامن نهو گایه تا تا رخآ نگیرمین کر لہ قول آوین بیتی تجل عبد وغیر ہ سے واسطے واسطے مند دی کیونکا بھی تک غاصب نہوا اور اکر خبشوں کو بھی غاصب ہواوں من

اگرکستخف سے ہتھیا راڑا ئی کیواسط ستعار کئے بھرتلوار کی ضرب لگائی ورتلوار ٹوٹ کرو ڈیمے ہے ہوگئی! لیزه با را در در توٹ گیا تو اسیرضا ن نه وے گی ادرا گرہتھیا رتیمربر ما را تو ٹوسٹے سے ضامن ہوگا یہ مبسوط مین ہی۔ اگر کیڑے دھونے کے واسطے کوئی دیا۔ متعار بی اور داپس نہ دی یہا نتاب کررا ت پین چوری گئی قوضامن ہوگا یہ وجز کردری بین ہی۔ ایک کراسے نے دومس پرسےسے کوتی بسولا وغیرہ ماریت لیا ا در په چز دارقع مین اس دسینه دالے سے سدا سے کسبی د ومسر*ے شخص* کی تھی ا دروہ <sup>ہ</sup> للف ہوگئی لیس اگر دینے والالاکا او ون ہونین اسکوتصرفات کی اجازت کافیل ہوتو و اسرے لڑکے ستعیر پرضا ن ندا دئی ا ورضا ن قعط دسنے و اسلے پروائیب ہوگی اسو جسسے کہ اسکے سیرد کرسنے سے ضائع ہواسے ا در اگر پرچز دستے واسے کی ہو توضان نہ ا دیگی ۔ا در اگروسنے وا لا ا و و ن نہو مجور ہمد تر دینے والے اور تینے والے دونون پرضان لازم ہرگئینی مالک کو اُعتیار ہے کہ جاسے دسینے ننے کے منما ن سے پالینے والے سے اِرجہ کیلئے کے ضمان سے یہ خزا نۃ المفیتین مین ہی اگرایک کلما شیمستعاً رنی ا در لکڑی بین لگائی وہ لکڑی کوپھا ڈکراسین کھنیس کئی اُسنے دوسری کلماش المُعَاثَرُ كَلِما ثَرِي سَكِ مِهر بِرِيكًا كَي اور كلها ثري ثُرِتْ كَنِي لَوضامِن مِوكًا كَذِا فِي القبينه اور قاضي جال الدين أ رها در با در با سربید. فتو می مین یمی حکم دیا ہے اور قاضی بر رہے الدین سنے فرایا کراگر کیفینے کی صورت میں اپر ن ہی تبریسے با رینے کی عا دیت کچاری ہو توضامن نہو گایہ تا تا رضا نبیر مین کہی۔ ایک فنخص سنے و وسرے کو کو ئی – منعاردی اور د همتعیر کے اِس لف ہرگئی عبر کسی سنے اُس شنے کا استحقاق تابت کیا کہ یہ میری ہے تو *اسکواختیا ر ہوگاکہ د* مہ نون مین سے جس سے جاسبے تنہان سے بیں اگراسنے معیرسے ڈانٹر لیا تو و ہست*ھیرسے* ے سکتنا ہے اور اگرمتعیر سے ضمان لی تر وہ بھی معیر سے ضما ن نہیں ہے سکتا ہے ۔ کیونگر نے قبضہ مین اینا دو تی کام کیاستے بھر حَبب اسنے دا تی کام کیوج سَے اُسکوڈا ٹڈ دینی پڑی تو یہ ڈا نگر ہے سے نہیں یا سکتا سے پیلیط میں ہی ۔ اگر کوئی نمل یا بڑ انھی مشتعار لیا حالا تکہ وہ نتہرین موجو دسیے پيمراً سكوسفريين ليگيا نُرضا من نهو كا اورا كرتلوا ريا جا مه يا عامن ستعارليا اور اَسكوسفرين ليگيا ترضا من بوگا یہ نصول عاد یوٹین ہے ایک نخص زیر سنے ایک ابلی عروسے پاس کوئی شفے ستعار کینے گی غرض سسے بھیجا ا ورا بیچی سنے جاکر عمر د کو گھرین نہ پا پا گمرِ وہ سنٹے اُسکے گھررتھی پا ئی اُسکوستعیرے پا س سے سایا اور سے کچھ ندکھااوروہ زیرے یا س ضائع ہوگئی توعرو کو اختیا رسے کر دو اون میں سے جس سے جا والبي سين كا احتما رنهوكا يهجوا برافعتا وسي من بي اوراكركوئي ديّات بيور با بكاسف كيواسط مستعاري ا دراسین شور با یکا یا ا در اسکو مع شور با چوسطے پرسسے اُ تا رکرے جلا یا گھرین سے با ہرکا لاا در دہ کسکے سك قوله والين اسواسط كرايلي غاصب بو از پرغاصب الغاصب يو اا دران د ونون كايميي تتكمستې ۱۱ - ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَ ﴿ وَ وَ

بالقسة كركر في شاكئي توضيح بيديم كم مفامن نهو كابخلات حال كه كرا كروه كيسل بيست تو أسكا حكم نيت كذا في لقيزا چھٹا اے، عاریت دائیں کردینے کے بیان بن -اگرعاریت کی چیزاسٹے غلام کے باتھ ما اواری اسالام ننوا وشع نوكريك إلى نه روزانه مرووري سع نوكريك إلى إسيرت غلام بالأكرك إلى دالس كروي ا در د و تلف جوگئی توضامن نهوگا یه تر تاشی مین ہی۔ ا در اگر عا رہت کسی اعلی سے الم تھ واپس کی توضامین الکھے غلام کے اللہ بوؤس ٹوکی غور سرد اخت کیا کر استے دایس کیا آ وضان سے بری ہوگیاا درضا ن سے مراد دانیبی کی ضان سے عین سفنے کی ضان م كم يه حكم انتصا ناسيما ورقبا ساطهامن بهونا جاسبي كذا في انطبيريه ا ورا ام محدده سف كتاب بين غلام كاجرتر كي ہے اور چونہیں کرتا ہے دو آون کا حکم مفصل بیا ک نہیں کیا اور کتا ب الاح مین ایساً غلام بیان کیا جو ترد کی غور بر د اخت کرا بروا در اسکا تکم به لکھا ہے کہ ضا ن سے ستعیر ہیں کر تا ہے قود جسنے کرفعان سے بری نہوا ورفخ الاسلام علی بڑا وی *ع*ے فر ا مو ن کا حکم یکسا ن سنج کیونکه جو نملام ٹرڈ کی غور پر واخعت انہیں م ں غلام نے مسکی کوچین کا ٹ ڈالین آوغلام اُسکی قیت کا ضامن ہوگا اور اُس قمات سے یا جائیگا یا اُسکا مالک اُسکی طرفت بیقیت ا داکریکا پیمبوط بین ہی۔ ا ور اگرج یا پر معیرے گھریا اِص با اور وه ضائع ہوا تہ قیا سُاضا مین ہوگا ا دراسخسا گاضامن نہدگگا ا دربعض نے و ما یا کہ یہ حکرانگی عا د سنے موافق سے بعنی و اسنے لوگون مین ایسی عادت جاری بھی اسواسطے ض ا یسی عا دت نهو و ہا ن موافق قباس کے ضامن جد گا آور اس بنا پرضان واپسی سے بری ہونے کا حکم آور معض ف کها کرچریایه بندسف کی جگر اگرا حاطه سن حارج او تربری او کاکیو کرظا مریه سنے کرچریایه وہان یا ن سے نہیں رہ سکتا ہی۔ ا در اگر جو یا میر کومت میرٹے یا لاک کی زمین مین وائیس کر و یا ترضان سكواینی رمین مین محفوظ نهین رکھتا کے بہتمر تاشی میں ہی ۔ اور اگر ہے م یا ایسی ہی نفیس چیز ہوا ورستعیر سے معیر سے فلام یا زُکرکے ہائھ دالیں کر دی ترضامن مین ہی۔ اور متمید مین سے کے میرسے والدرہ سے دریا نت کرا گیا کہ ایک شخص نے کوئی مار بی ا در پیرمیرکے گفرمین سے آیا ا در اُس فیمت پیرسے کہا کہ اِس کنا رہے اسکور کھیدے لیں تعیرے القمین سے برون اسکی تقصیرے گریڈی اوروہ ٹر طاکئی تودا لدر نے فر ایا کہ ضامن نهوگا به تا نارخانیه مین سنه اگرستعار کیطرا و ایس کیا گراسکونه معیر لما ادرنه کوئی ایسا نشخص للاجرمیر کے عیال مین سے ہوبیس اس نے رات بھرعا رہت کو اسنے پاس رکھ چھوڑا تو تلف ہوجانے سے ضامن نہو گاا وراگر کوئی ایسانشخص جومعیر سے عیال مین سے ہوستامیر کو لما ہوا ور پھر بھی اس نے واپس نزویا توضی این رہ تی ایسانشخص جومعیر سے عیال مین سے ہوستامیر کو لما ہوا

بوكا سقنيب بين لكهاي **ما توان باسب - عارس**ے واپس سنگے اور جوام عاریت واپس سینے کا مانع ہوتاہے اسکے بیان میں معیرگواختیا رست که عاریت واپس کرے خواہ عاریت مطلقه بودیا موقعته بودینی کوئی میعا دمقررگی ہویہ وحمرکوری ین ہے اگرزید نے کوئی زمین زراعت کیواسط متعارلی قرائس سے تہین بچاسکتی سے جب تک کر کھیتی سُو مذكات يه استحسائل سبع حواه وقت مقرر كيا جويا خركيا جوكيونكداسكي انتهامعلوم سيجايس ايسي زين كاجو پویچ ہدا ہتنے اوستے پر جھوٹر دی جا ویکی کیو بھر آئیں دونون شخصون کے خُل کی رعایت ہے ہے تبین مین ہی۔ حبب کھیری کئی توبیض روایا ت مسوطین نرکورسے که زمین کا با لک زمین کومع پوتائسے بے ایکوا وربعض روا یا ستامین ایسا مذکورنهمین سے اور فقیدا لواسحی حافظ رو فرما ستے ہی*ن که ز*ین سکے ا اکک که یونهٔ ملتا اُسوقت واجب مزرکا کرجب را بن واسے سنے یا قاضی نے وہ زمین متعیر کو یو تربیر دیدی ا وربد دن اُسکے یو تہ واحب نہرگا ہیں اگرستعیرنے زمین سے یو تہ پراسنے ! س ہوسے سے اُکارکیا لھیتی اُ کھا ڈرنے کو بھی کر وہ جا ناا ور ہا لک زمین سے اپنی کھیتی کی قیمت سی ضا ن لینی جاہی ا درکہا میری کھیتی تیری زمین سے متصل ہے بس یہ اتصال تیرے کیٹرے سے سائڈ رنگ سے اتصال بیتے برسيج يس مجھ ميونچتاسدے كہ بين سخھيے ضا ن لان ؤ پرستلەكتا پ الاصل بين ندكورنميين – نتقی من ایک جگه پرن کیمواست که مستعیر که به احتیا رحاصل دو گا گررمین کا الک اگراسل مربر راضی ایک ۔ اسکم کھیتی اپنی زمین مین محصولہ و سے تواپسا نہیں ہے اور یہ رضا ما لک رمین کیطرفت ہے اس شرط کا ایغا دسیے جو اُسنے عقد عاربیت مین قرار دی تقی لیں اُسٹے سواسے و وسری جزا آسپر لارم نه او گی اور د در مری جگر بون لکھا سے کر کھیتی بوسنے واسے کو الک زمین سے کھیتی کی قیمت کی ضاف لیے كا اختيا رنبين ہے كذا في المبيط-ادراگر ما لك زمين سنے جا {كەستىپركوا كى اور برسنے كا خرچ دېرزين ت کھیتی سے اُس سے نے لے اور شعیراس امربر راضی او کیا اور پرسب کھیتی ہے سیمنے سے پہلے واقع ہوا آ جا ئز نہیں ہے اور اگر کھیتی حمنے سے بعد ہُو تو جا ئز ہے اور یہی نتا رہے یہ فتا ری عتابیین بھی۔اگر کی شخص سے کوئی نیمین عارت بنائے یا درخت لکانے کیواسط متعاربی پیر الک کی راے میں آیا کہ یہ زیین ستمیرے ابھے سے مکا ل نے آدا کو یہ اختیا رہو گا خوا ہ عا رہت مطلقہ ہو یا موقیتہ ہو اِ ن فرق یہ ہے کا *اگرعالی* علقه ہو آو آسکو ورخت اُ کھا ٹرنے اور عارت ڈھا دسنے سے سلے متعیر پرجبر کرنیکا احتیار ہو کا اورجب کے سنے درخت اکھا ڈے یا عارت دھائی آورزشون اور عارت کی قیمت کا میر محصامن نہوگا یہ بدائع میں سے بس اگرایسا کرنے سے زمین میں کچھ نعصان آتا ہوا کرمیراس نقصان بر زاضی ہوجا وسے آستمیر درخت

ا کھاڑو الیکا اور اگرستعیرنے اس امری درخواست کی کرمعیرسے ڈھائی ہوئی عارت یا کتے ہوئے ذرخونکے حبایج قیمت نجیے ولا نی جا دَسے بینی مین عارت و زخت ایسے ہی چھوڑ د و نکا گرمیجے قیمت درختو ن وعارت کی اس حساسی د لا دیجا دے ترمیرانسطرح قیمت دینے کیواسطے عبورنہ کیا جا و کیگا اورستعیرا کھا اینے يرمجبوركيا جاليكا -ا دراگرمعيراين زمين اقصَ دائيس سلينه پرراضي نهو ا ترستعير كوعارت د درختو ت كي قیت ڈھائی ہوئی یا اُ کھڑی ہُوئی کے صاب سے ڈانڈ دیگاا ورستعیرے آل کی طرف التفات زکیا جائیگا لذا في المضرات آ دراگرعقد عاربت موقت بوليني معين ميعا و تك كيواسط عاربت دي بويوراس ميعا وسس پہلے نکال لینا چال ترمعیر کو اختیا رنہو گا کہ متعیرے لا غرسے اس میعا دسے پہلے بحال نے اور زورخست اکھاڑنے یا عارت ڈھائے کے داسطے جرکرسکتا سے ا درستعیر کوخیار ہوگا کہ چاہیے معیرسے اپ وُجنو ن و عارت کی تبیت نابت قائم سے صاب ہے ہے ہے ۔ درعا رت دورخت اسکے قیضہ میں چھوٹر وسے اور مالک رین ا داے ضمان کے بعد اُٹھا الک۔ بوجا دیکا یا جائے آرابی عارت دورخت سے ہے ادرزین کے ما لک بر کھراسکو دینا لازم نر اور کا سا در عارت دورخت آگھاڑ کریٹے لینے کا اختیا ڈسٹیورکر آسپوقت حاصل بوكا كرحب اس فعل رست رمين مين كيه نقصان نهرة اميوا دراكر نقصان آتا بو تراختيا ر مالك كوحاصل بركا كذا في البدائع آوَر ما لكب كويه اختبا رحاصل بوگاكه اگرچاسي تويديت گذرين تك انتظاركرس يحرُّاب عارت ڈھانے یا درخت اکھا ٹرنے کیواسطے جبر کرے یا عارت وورخت کی قمیت ڈھا ئی ہوئی اور آ کھڑی ہوئی سے حیاسے ڈانٹرے بشرطیکہ زمین میں ڈھائے یا اکھا ٹرنے سے نقصان کا تا ہو۔اور اگرچاہے قرست پرکوعارت کی قیمت بنی ہوئی سے حساسے ادر درجتون کی لگے ہوئے سے حساب سے اداکردے اور یہ عارت و درخت اُسکی ملک ہوجا وسنگے ا مر اسکے سواے مالک کو کچھانقیا رنہیں سے کذا فی النیا سے ادا یہ حکم اُسوقت کے مدت گذرنے سے بہلے الک زمین سے *مستعیر سے قبضیت زمین کھا*لنی چاہی ۔ ا در اگرمدت لدرگلی بهر آرزمین کا مالک عارت اُسکی دُها دیگا اور درست اُ کھا 'رویگا ا در بها رسے نز دیک کیمضا من نهوگا ولیکن اگرا کھا ٹرنےسے شے بین نقصان آتا ہو تو ایسی صورت بین ضان ویگر مالک زمین عارت و درختون کا الک ہو جائیگا اورضان دسنے کے داسطے درختون کی قیمت اُ کھڑی ہو ٹی سے حساب سے ا عتبار کیجائیگی میمعیط مین ہم ٔ اگرزیر سنے عمر و کو کوئی زمین عاریت دی ا در ا جازَت دی که اسین عارت ا بنائے اسے ایسا ہی کیا پھر خالد نے مرت گذر کے سے پہلے آگرؤس زین پر اپنا استحقاق نابت کیا اور عرد کی عارت گروا دی تو زیر پر عرو کے واسطے عارت کی قمیت دینی واحب نہیں ہے جو ا ہ عاریت مُوقعۃ ج ا يامطلقه بو- ا ورخصاً نف ايني نمروط بين ذكركياسي كه عاريت موقية كي صورت بين و فت گذرن سے سے پیلے استحقاق نیابت ہونے مین ا مام اعظم رمز دا مام ابو ایسف رمکے نز دیک معیر پرمستھیر کو عارت کی قبیت دینی ك مترجم عفا المدومندكمة ايوكروايت ما بن عمرت و لانت كر تى مؤكر يبلاعقد عاريث موقت تھا لين و نون روايتون كى توميق اسطوي مكب كرد ومرا

، عکم عادیت غربوت مین سیم قا جم ۱۱ مز ۔

د اجب ہوگانس امام عظم وا مام او پوسف ف موانق روایت خصانے دونون صور تون بین لین جبکہ عارت ترظر دینا میں شے فعل سے ہوا ورجب مستی کیلانے سے ہو حکم کمیان رکھا ہے اور امام محروسے و دنون مورکی ل طرن سے قرق ا داقع جوا قرمعیر برتیت داجب و کی اورجب کمیر کی طرف ہوا آدمیر پرتبیت واجب نہوگی یہ ذخیرہ بین سے لوا زل بین مکھاستے کم زیر نے عمر دسسے ایک وا رسیتے الهين مثى كى الك ديوار حبكو فارسى مين باخسه كتة بين مين درم برايك مز د ورمقر ركر-یها مرعمروکی بلاا جازت واقع دوا بھرعمرونے اپنا گھروائس لینا چا ہا ڈرید کواخلیار نہیں ۔ و کھھ اسنے خرج کیا ہے وہ عمروسے واپس سے کیو کمہ یفعل بلا اجازت عمروسے زیرسنے کیا ہے اور عروسے کہا کہ تومیری اس زمین مین اپنے واسطے عارت بنائے یا وزحت لگاہے ا ورمین شرط کرتا ہو ن تیرے قبضہ میں ہمیشہ کیے اسطے چھو ژو واٹھا یا کہا کہ آنی رت تاک چھوٹرو ونگا اوراگر میں بھیرز میں تیرے ا مجھوڑون ترجو کھے توعارت دغیرہ مین خرج کرنگیا اُسکامین ضامن ہون اور وہ عارت میری ہوجائیگی احقیقا کے اِنقے وہ زمین نکایے تومت دیرکو اسکی عارت و درختون کی قمیت ڈانٹر دسے اور بیر عارت و درخ ب الك رمين كے بوجائينگے يا نتا دي كافيفا ن بين ہے أكرميرٹ عارية طلب كي اورستعير ف د-اُنکارکیا توو ہضامن ہو گیا اور اگرانکا رنہ کیا ولیکن پر کہا کہ کل سے روز تک میرے یاسل ورحیوٹر دے بھرمیز تجمع وایس کرد و دلگا ا درمیر اسپرراضی بوگریا پیر و ه عاریت ضائع بوگمی توضامن نهو کا برمیط مین لک ب کی درستعیرنے کہا کہ بان دونگا اور ایک ہمینہ گذرگریا بہا ننگ کہ وہ عاریت الف ہوگئی لیا گ طلب کرنے سے وقت مستعیروًا بس کرنے سے عاجز تھا توضامن نہوگا ، اور اگر قادر بھا بس اگر معیرے ، وک ر کھنے بینِ اپنے دل کی کراہیت اور نا خرنبی صریح تلاہر کی اور یا وجو داسکے متعیر نے روک رکھی آیضا م بوگا در اگرچیت ریا تو بیلی می حکمت آور اگر صریح رضامندی ظاہر کی مثلاً کما کنچر محقود مندین به توضامین مگا ا در اگرمیرنے عاربیت طلب نرکی الورشنوپر بھی وائیس نہین کرتاسیے بہانتک کم وہ ضائع ہوگئی ہیں احکر عاريت مطلّقه بهد توضامن نهريكاا وراكرمؤ تبة ئي يعني تسيدتت تهر كيواسط عاريت دى بهوا وروه وقت گذرگ ا در شعیر نے واپس ندی ترضائع برسنے سے ضامن بوگا - ایک کتا ب ستعاد لی پروه ضاقع بوگئی پھراس کا مالك ؟ يا گرمت ميرف اسكوشا تع جوجات سه اكاه مذكمياليس اگراس كتاب كاموجو و بهونا بيان نه كيا جو آ ضامن نهرگا ور اگربیان کیا بو توضامن بوگا- ا ورصدرانشهیده سنے فرما یا که میتفصیر برظا هردوایت خلا فست کیونکہ اگراست و ایس کرسنے کا وعدہ کیا عجرضا نے ہوسنے کا دعوی کیا توبسب تناقض سے ضا بشرطیکه وعره سے پہلے ضائع بدسنے کا دعری کرسے اور اسی برفتوی ویا جا دسے بیرد جز کروری میں ہی۔ زیر له قور بي طوائخ به علمضامن بؤي جب بي بي وجب سفة راد فن اكن كر رهلي درا كراست كما كركان ونكا إلىاكم يرسون دونكاتوية ضامن مين

سلے کا کدائی انظیریے اکھوان کی ب سفاریت بن اختلات داقع ہونے ادر اسین گواہی سے بیان بن را مام محدَّنے کی بالاصل بن فرایا کداگرز بدنے عروسے کو فرسے حام اعین تاک کید اسطے ایاک ٹیٹومستعا رائیا اور سوار ہو کرحام اعین

سے ہیں کئے جلاگیا پیمرلوٹ کر حام اعین میں اُٹ کیا یا کو فدمین اگیا حالا کر شودیساہی موجو د تھا پھر مرکیایس عرونے کہا کہ جہا ننگ کیواسطے میں نے تجھے اجازت دی تونے اسین مخالفت کی اور وہان کسے نہین واپس لایا اور زیدنے کہا کہ بین نے مثالفت کی مگر پھر واپس ہو کراسی موضع بین آگیا جہاں تک کر تونے اجازت دی تھی قوع و کا تول قبول اور زیرضامن ہوگا اوراگرزیدنے اس مرکو کہ و دیے کہ مین دہ شوکو فد تک یا حام اعین تک واپس لایا پھر دہ مرکیا توایا م محدرونے فرایا کہ وہ ضامن ہوگا جبتک کر عمد کو

آسکا ٹر دالیں ندکرک اوراس کی کا ویل یون بیان کی گئی ہے کہ زید کنے حام عین تک جانے کیواسطے انقطام تعوادلیا تھا جانے اور آنے کیواسطے نہیں لیا تقوا در اس صور تمین ضامن ہوگا اور اگر اُسے

۳ مر درفت کیرواسط متعارلیا ہو ترضا ن سے بری ہوگا کیو کہ اُسنے بدرنحا لفتنے موافقت اختیا رکل درعقد عاریت ہنوٹر قائم سے لیس ضا ن سے بری ہوگا بیرمحیط میں ہم ۔ ا در اگر عمرد نے اس مرکے گواہ دسنے کہ د ہ ٹوٹ

اس مقام بین زیدگی سواری بین مرگیا کرجها ن فیخف خلات اجازت اسکولیگیا عقا اورز میرنے اسل مرکے گذاه دیے کم بین بنے وہ ٹٹو عمر و کودا بیس و یاسے توعمر وسے گواہ قبو آل ہو سکے پیسرارے الر اِسے بین ہی۔ آگرزیر کی

ا داه دیے کرمین ہے وہ موغر و دواجیں دیا ہے کوغروے داہ نبول ہوتیکے پیسراج الرائ میں ہی ، کرربر کی ا را ن کے نیچے دہ شرچو کسنے عروسے عاربیت لیا تھا مرکبیا پیمز حا لدنے گواہ قائم کئے کر دہ شوع میرا تھا کہ قساصی

خالدى للك بونے كاحكم ديريگا ورگرا بون سے يہ استفساد نه كريكا كرنا لدنے فروخت تونهين كيا اورا كر وس شخص نے جس سے خالد سے ضا در نے خاص کے تصد كيا ہے اون دعوى كيا كراس نے مجھے اس ٹڑكی عاريہ ہے ل ١٠٠٠ وركواه والبية عروسك قبول يوسك موا - يز و ؟ منكرسيج قدلا محالوعوه كا قول كافئ منو كالبكر زميسكة ومريرتا دون نابسته كرنيكم ليؤكوه ولآح يمنني بيتن كذلل ميكا

باب مین ا جا زت دیری بخی تو خالدے اس امر برقسمه لما و نگی میل گراس نے تسمیرے نکو ارکیا تام می ئى قرائس كواختيا راوكاكه جائب رييس ضان كامروس بن كراس في مم بی توعروز موسے نہیں ہے سکتاہے ا در اگرزییے سے ضان بی تو وہ کھی ال ضان عمر در عل کی دجہسے ڈا ٹر پھراہے کہ سکا حرد مرتکب ہواہیے یہ مبوط بین ہی ۔ اگر زیر بحے ابنا ٹمٹر عاریت و یا ادر وہ مکف ہوگیا اور عمر دَسنے کہا کہ توسنے مجھے غصب کرلیا تھا نهوا بوا دراگرموارچوا سب آمضاً من بوگا-اوراگرز مرسنے نے کھیے کراید پر دیا تفاا درحال میں سے کہ زید اسپرسوار ہوا تھا ادر اسکی سواری مین رید کا قول قبول ہرگاا در اسپرضان نرا دیگی میمیط میں ہی اگرمعمرا درست ا لا دینے سے برجموین احتلات داتع ہوا توقسم سے یا پیسے مالک کا قرل قبول ہوگا متعیر ان عاریت کی چیزین تصرف کیاا در دعوی کیا کرمعیر نے انجھے ا جازت دی تھی ا درمعیرا کارگرگیا| رِضامن ہُو کا دنیکن اگر اسکی اجا زَت دیہ سنے سے گوا ہ لا دے تو ایسا نہو گا یہ نصول عادیہ مین سنے، له عاربت کی چنر مجھ سے تلف ہوگئ توقسہ سے اُسپکا قول تبول ہوگا پیسوط مرکے نخل ا ورتبجرمیراجی چاہے زمین مین لگا وُن لیں مین سنے اس زمین بین یہ درجت لگا ین به عالت بنائیسے اور معیرنے کہا کہ نی ہوئی اور درِحت گئے ہوئے تھے ترمعیر کا قرل قبول ہو گا اور اگر د و نو مى ميركة مبول بوستك يرميط بين بى - نتيرف عمر وست إس اكركماكه خالد كالره بيرب يُ ٱسكويينَ نے نما لدسے مستعار كيا ہے اور ٱس نے سمجھے كلم دياہيے كرين تجھے ليكر قبغد كر كون كيا بدلق کی اور ٹرڈ مسکو دیریا اور وہ زید سے اِس مرکبا پھرخالد نے ایسے حکم دینے سے اُسکارکیا امن ہوگاا درجوال اسے ڈانڈ بھراہ اسکور پرسے نہیں کے سکتا ہی اور اگر عرد نے زیرے قول بی ہویا نەتصىدات كى ہوا درنة كەزىپ كى ہو يا تصىدان كرسے اسيضا ك ہاریت پرقبصنہ کرسکینے کیوا سطے میر کا خادم ہم یا ہو بھی خا دم سے الکانے آئے کرکیا کہ بین سنے غلام کو میریح ومستعمر پرضان نہ آ دیگی پیہوط میں ہی۔ د دشخص آ یک ہیٹ مین را کرتے ہیں ہرا یک شخص ایک له تواتبهوال سواسط كه عروك بيان سيريمي بيزايت بواكه اسنار يرك مُبغه مين اس غرض سے دياتھا كه ده سوار بوليني غفست تھا اب طرح دنیا ًا یا انت و تقا یاضانت نتما تر کمتریرکه انت بوننلًا عارتیت کسِس پیرتونو وظا هر بحد ایرکتبا پیضانت دو تومیز زیربرا ازام دو گا وروه م

ر به تاسهبس ایک شخص نے دوسرے سے کوئی شفستعار لی بجرا لکائے اس شنے کو دابس طلب کیا بھر تنعیر نے کہاکہ تیرے کونے بین جوطا ت سے بین نے امپر رکھدی تھی اور معیر نے انکار کیا تو تھکم یہ سے کہ اگر وہ میت و و فرن سے قیف بین ہو تومستعیضا من ہوگا کڈانی محیط استرسی ۔

آران ما منتفر**قات مین -** دایسی ماریت کا نرچرمند پر ادر دد بیت کا مودع بر ادر جسنے کرایہ برلی گئی اسكيا موجر برا ورشح تغصوب كا غاصب برا ورمر بون كامرتكن يريط تاسيح ا ورمنس بيرم كدفاسي كالخرجر *ں تنفس پڑا تاسبے جیکے لیے قبصہ واقع ہوا کیونہ کو حریبضا ن نے گذا فی الکا فی ۔ امام محدد نے کتا ب بن ذکر* امتعار كانفقهمتنيه بربوتاب اقرقاض الرعانهفي دن است استاحس نقل كما كاستعار كانفقه كيواسط مستعير برجير ذكيا بما مُكاكد كرماريت بن لزوم نهين بوتامي وليكن أس سيون كما جاميكا كداسكا نغ تجمع بهدو بخ سكتائب كورَّ اسكامتى ہے بس اگر جاہے آلفقہ دسے تاكہ نفع تجمعے حامیل ہوا ور اگر تیر اجی جاتا زاس سے دست بردار ہوا دریہ اِت که اُسپرستعا رکونفقہ دسینے سے داسطے جرکیا جا م<sup>ی</sup> يه ونيروين بي يتر يا يستعاركا چاره تعير برسم خراه عاريت مطلقه بويامقيده بوا ورخلام سے نفقه كا بھي یمی تکمیسے دلیکن غلام کاکیژایس و ذمعیر برسے پیخزا نة الفتا وی بین ہی۔ زیدینے برون السکے کرعروب یسے اسکاغلام متعالطات کیا ہدوس یون کہا کہ تربیم پر اغلام سے اور اس سے نصورت سے تو ایسے غلا كانفقه أستكه الكشط برسيميه وجز كروري مين سيء النفضوب دارعاريتيكه وايس كرسنه كيو استط كفيل كرلعا سیج ہے ادراگر والیس کرنے سے واسطے دکیل کیا آ ما لکتے کا نیر متقل کرے بہر سی سے کے واسطے دکیل ا جبر زکیا جائیگا بکہ جان آسکو اِ دے دیرے یہ کا نی مین ہی آیک شخص سنے د وست کے انگورے اِ خ ین گیا ا در برون اُسکی ۱ جاز ﷺ کھیمیو ہ کھا یا پیل گریہ جا نتاہے کہ اگر اُلگ باغ کو نیملوم ہو تر وہ ا پھ پرواہ نہ کریکا آمیجھے امیدسے کہ اُنٹین کمجھ ڈرنہویہ خلاصہ بن ہوا گرعدہ زمین زراعت کیو انسطے ستد برے کہ آوسنے اپنی زمین مجھے کھاٹنے کیواسطے دی اور برا ام اعظم ہر کے نز دیاہے اورصاحبین ّ لکھے کہ توسنے مجھے عارمیت دی کیذائی التبیین۔ اور گھراور کیڑئے کی عارمیت بین با لا تغاق دن رمین مین گھر بنانے کی اجازت دیری اُنفون نے بنائے بھراجازت دینے دایے نے جا پاکرانمین سے ایک گھرکی عارت ڈُ معا دیوسے تو اُن لوگو کُلو منع کرنیکا اختیار سے اورا سیخص کوییا ختیار سے کہ اُن لوگرن سے شکے تکور ور کر دسننے کا موانحنہ ہ کرے اسلیے کو عاریت لازمہنہیں ہو تی ہے کذا نی الیا دی ۔ا ورشمس لا تُمتا ۵ وَله الك براسواسط كرع و نه مستعا رضين ليا تووننا يذرير كي عُرض يه وكرنلام بركام سيحة جا دب جيسة اينا ككورْ ااسكي مواري بين إ کر تکلجانے کے قور کھانے اقول یہ و انکا محاورہ ہے اور ہمارے یہا ن تول صاحبین مہتر کرا درائے طرح ہرصورت میں بیاحتیا طرحا ہے کام کا تبر د کا بیاں

ادراس يرسيكوس ترط كو نعي اخلاف كاتم طائحرين تاكر نما نفتيج ضائت لازم أدس فاخم س

ا و ل تُعرح و کالت بین ذکرئیاہے کہ باپ اسپے بیٹے کو عاریت دیتاہے دورہ پاکسکو رہجی اضیارہے کا۔ جیٹے کا ال عاریت و برسے ہیں بیض مشارکتے متا خرین نے فرا یا کہ کرے یہ اختیارہ سنے اور عام و شارکتے نے فر ہے پیمے طبین سے بیں اگر اپنے إوجود جائز نبونے سے ایسا کیا اور مال تلف ہو، قرضامن بوگا در ا ذو بن اطبے نے اگراینا ال عاربیت دیا تواعار ہ صبح سے یہ نتا دی تاضیفان مین سے نشرے بوع الطحاوى مين لفعا بحريكة فاضى كونتيم كا ما ل عاريت وسيني كا اختيا رسيم يه لمقط مين بحة غلام ما ذون كوعارية ا اجبیہ بن ہے تیم الا کیکے وصی سے لائے سے کام کیدا سطے ایک جے یا پیستعار کیا اور رات کواسنے داپس نرکیا یمانتک کرو ، مرککیا آمشان لا سے پر آ دیگی وصی کیرنہ آ دیگی ۔ نفیخ رحمہ دنتارت یا کرم سناع بینے کذا نی القبیز . شیخ بر إن الدین سنے دریا فت کما گیا کہ ایک اسین یا نی رکھے یا کیڑا دھو دے تو ایا یہ عاریت اسی یا نی رکھنے یا اسی کیڑے وعوسنے ن فرما یا که فقط اُسی کیوائسطے مقید ہونا چلہے اورایسا ہی قاضی بر رہے الدین۔ یانی رکھنے یا کیڑے دھونے کیواسط مقید ادگی او فنؤى دیاسے اور استکے منی پر ہن کہ ایک مرتبہ خوا ۱۰ ایسی چز بوج قابل تقسیم ہے یا قابل تقسیم نہو خوا وامنیسی کوعارست دیا ہو یا کشر کیر ماریت دینا صیح ہے توا مجیل رکھا ہویا آ وسے د ٹھائی وغیرہ سے نام سی مفسیل کردی ہو کذافی الق مركما توعاريت والبس كيائلتكي بمعيط مرحس مين ار ايك تيرستعارالا بس أكروار الحرب مين جا وكرف كي چو*می سے لیا توضیح نہیں ہے اور اگر نشا* نہ اڑانے کی غرض سے لیاسے توضیح سیم یہ تا ہا رضانیہ مین ہی۔ غیر ب کی د دات کی روشنا کی سے کھیں جا ہا ہا گراس سے اجاز ہشدے لی ترانعثما رسسے اورا گرائٹا ہ کردیا تو پھی صّه رست بنسرطیکه اَسکه منع نه کها بود ورا گُریه مجه نه کیا ایسل گرد و نو ن مین بین تشکیلنی اورکشا ده ر و بی بوتر بھی کچھ رنمین ہے اوراگر یہ نہو توین بیند کرتاہون کر ایسا نہ کرے یہ وجز کرور ہی بین ہی۔ زید نے عرو کے پاس نگویکی ربن كرست قرض ليا ا ورم تهن سے كدا سكوبين أست بين لى يعروه الكونتى تلف ہوگئى لەقرىنى يا وب نهوکاا در قرصه بجاله با تی ره کاکیونکه وه انگویشی عارمیت در کئی نتی اور اگراست انگویشی مهن لی پیمرانگلی سے تاردي پيرده تلف برگري تر قرضرت عوض تلف زار دينجائيگي كيو كمد ده پيرعود كرست ربن بوگئي تني - اور نے فرماً یا کہ میر حکم اُسو تب سے کرمب مالکانے محیصانگیل میں سیننے کو کہا جود ور اگر کلمہ کی انگلی میں سینے تلف ببو أي حب أسكومين بهدئ كقا لو قرضه سے عوض تلف قرا رديجاً درا گرحکم کیا کہ اپنی حیشکلیا میں پہنے اور اسکانگیپیڈ بھسلی کیطرف رسکھے آسنے چیٹسکلیا میں پہنگرنگیپینہ اویر کمیطرف ما تربیه عارست دسینه مین نتارسند ا دراسطورست کهنا کریمنسکلیا مین سین ا و رنگیت تفصیلی کبطرت ر ه مين مقد عا ديت د و أو ن بن سيهرا يك مر ف سيس أو ف جا اي وا دنداهم ١١ منه ١١ منه ورة دارميني اسطرح مخالفت كرف سيضامن نه

نقط په کهنا کرچینکلیا نین پینے به دونون تول کیسان بین وه عاریت رہیگی اور یسی صحح ہے یہ نتا وی قاضيفان من أردكتاب الاصل محمسائل رمن مين مديم كاكر بزار درم فيت كافوام بوض مزاردرم ے ہن کیا پھرراہن نے اُسکومتعارایا پھروایس کیاحالا کا س وائسی کے دفت بھا آر گھٹگر قبیت غلام کی یا تیج سو درم رسکنے سخے پیروہ غلام مرکیا توبیوض تمام قرضہ سے ہلاک ہواا در رین بین پہلے قبضہ سے روز بی قیمت معتبر ہوگی۔ا دراگر بحاہے رین سے غصب ہو تو د و بارہ غصب کرنے سے روز کی قیمت معتبر ہوگی یہ د ومرسے کر اجارہ پر وسنے سے و اسطے ستع اِرلینا جائزے یہ حیط بین ہی۔ فتاوی میں الماہر کو سے روایتے برکہ ایک شخص نے دو مسرے سے ایک کر گیگون بدبو وار قرض کیے اور انکو تلف کروالی تھے لموجید کیہوں مینی کھرے اور اکیے اور قرض دینے و الے نے کہا کہ مبرے گیہو ن کھرے تھے اور قرض ے سے اکسی تصدیق کی اور کھرے وید مے پیروونون نے سچائی برا تفاق کیا کہ و مگیرون قرض د دار تھے آوٹرش لینے دانے کوانشیا رہے کرجرا سنے اوا کیے بن ان کووالیں ۔ ولیکن کھرے اوالیے ترجا ترسیمکذا نی اِلحا دی ۔جامع اصغرین ہے کہ زیر کے عمرویر ایک ترن تقے اَ درعم وسے زیر نے ایک فیزگر کم دائعین خرید کیے اور اپنی کوکری عمرو کو ویچر حکم کمیا کہ دونون تغيزين اسين ڈالکیپ است ایسا ہی کیا پیمرگوکری اور جرکھ اسین تھاس يهلے ذَر وُحت سکيے بوسنے كيرون اسين ڈاسے پير قرض دا نے ڈاسے تو كمف ہونے يها توض والے دامے بر فروخت کے ہوئے داسے توعموکا ال کیا یہ عادی میں ہی نصول میں لورہے کہ زَیرے عمر دی ا جاز<del>ہیں</del> عمر دکی دیوا رہر و تعنی رکھئی یا سکے دا رکے شیخے اسکی ا جاز ہے داپ بنایا بهرعرکسف د بناگهرفردخت کیا تومنشری کواختیا رسنه که دیدارست وصنیان د در را دادن با بهرعرکسف د بناگهرفردخت کیا تومنشری کواختیا رسنه که دیدارست وصنیان د در ا معالبہ کرے ادر میں حکم سردا ب بین سے ولیکن اگر ہائع نے میع مین وهنیا ن اور تی رکھنے کی شرط کی ہو تونشتری کو ایکے دورکرنے سے مطالبہ کا احتیا رنہوگا ۔ا درشتری کا وارث ق مین بنز لا<sup>ر م</sup>نتتر کی کے سیے ولیکن دارٹ **کو ہرحال مین یہ اختیا ر ہرکا ک**ر دھنیا ن اور مردا ب وسنے کامطالبہ کرہے یہ نصول عادیہ کی کتا بالحیطاً ن کے متفرقات بین ہی۔ ایام اعظم دہ س بارلیا در دہ جرنے تان د وسکوئٹ ہزگیا نیش تعیرنے بلا اجازت الک کے له دوكماً جائز ، وكو إن سنه مترادا كيم بكي نفيلت دار دوم كه ولد ضبوطي مثلاكفيل في است كيد دان ١١ - نو جوجود ا

ا یک الم ارکود یا اسن جوار دیا قوا لک کاحق اس سے منقطع ہوگیاا درستد برآرہ کی قبت اوٹ ہوئے بے مساب واحب ہوئے اس سے کذا فی لقین است واحب ہوئی است کی ادر بینوں کیا تو اسکایسی علم سے کذا فی لقین است واحب النصاب النص

## كِتَالِبُ بِ البَيْتِ

اوراسين باره بإب بن

**ا ب اول** سرمبه کی تغسیرورکن و*شرا کط دا* نواع دحکمے بیان مین آوران الغانا کے بیان مین جرمبہ مین ہوتے ہیں یا اسکے قائم مقام ہوتے ہیں اور جونہیں ہو کے ہیں بہبری تفییر ترمی یہ ہے کرعیان شے سے لماعوض مالک کروسینے کو ہمبہ کہتے ہیں یر کنز میں لکھاہی ۔ا در ہمبہ کا رکن یہ سے کہ ہمبہ کر نیوا لا کیے کہ یں ا ہمیہ کیا کیونکہ یہ مالک کردیناہے؛ ورنقطہ اککے کہ دسینے سے تمام ہوگا ولیکن موہوب لہ کا قبول کرنا یہ م سکی ملک نابت ہونے کیو اسطے شرطت اسواسطے پیمٹلیٹ کر اگرکٹری شخص نے پیقسم کھا تی کرین ہمیڈ کر ڈگھ بھرکھا کہ مین نے ہمیہ کیا اور دوسرے نے تبول نہ کیا تر دہنخ*ص ہمیہ کرنے* والاحانت ہوجا ٹیکا بینی تسمر کا کفارہ دینا پڑ لیکا پیمحیط سزحسی مین ہی۔ بتوصیح بسیرنی اللفط ، اورہبہ سے منسرا تط بن قسم سے ہین بعضے نفس راکن کی طرف داجع بین ا در نقصهٔ دابهب کیطرف راجع بین ا در تیضی موبرد ب کیطرف دایج بین یس جونف کی کیا را بچے ہین وہ یہ ہین کہ ہب کرنا ایسی شے کیسا کے معالی نہ کہ جسکے دجو و و عدم کا خطرہ ہوجیسے زیر کا گھرین وجل ہوتا یا خالد کا سفرسے آنا دغیرہ اور وہ کسی دتت کیطرف مضاف نہوجیسے کما کٹین نے تھیے کیسٹے ہمبہ کی کل سسسے آینده روز یا نروع مهینه مین کَذا نی اسدائع قال المتر جمعین بونے کی صورت یہ ہے کہ اون کیے له اگرزیداس دارمین داخل بوا تومین نے تجھے یہ غلام بہر کیاعلی نبرا تقیاس خالد کا آنا یا بانی پرمنا دغیزی ۱ وررقبی باطل ہے وہ یون کرمٹلا کیے کہ میرانگھر تیرے والسطے رقبی ہے اورمنی ایسکے بیر ہین کہ اگر تو مرکبیاً تويد ميرا عني آور اگرين مركيا ترتيراسي بس برايك دونون ين سه دومركى موت كانتظر دېتاسي يد د ضعیا رضرًح نختارین ہی۔ اُ درجو ضرط داہب کی طرف را جی ہے وہ یاکہ وائهب بہر کرفے کی اُ ہلیت رکھتا ہو مینی آزاد دعا قل وہا نغ اور موہوب کا الک ہوحتی کراگر غلام یا مکاتب یا ربر یا ام ولدیا ایسا تنخص بوكه اسكى گرون يركيه رقيت باتى بويانا بالغ يامجنون بويا شيم و بوب كا ما كاك نهو تورسبه صيم نهر كا یه نها میرین سیم - اور جونشرطین سنے موہو ب *کیطرت راجع بین وہ چن*تسم ہن آزانجلہ یہ ہے کہ وہ -ہمبرکیوقت موج و ہونس جو نئے وقت عقد موج ونہو و کسکا ہمیہ ورست نہین کے مثلاً زیدنے وہ پیمل ہمیہ کلیے ج اُس سال استع د خصت براً و بن یا جوا ونتنی اس سان کیہ جنے تو ہسبر کمیا تر یہ صبحے نہین سے اِسی طرح كم قرامين يمن نقط منفعت نهين جيب عاريت كفي بكرمين ششخ كالكركر ولي ١١ - مور الإراد الإراد الوراد

كريا وترون ريو بول دورج ت مدامف نبن بو كني سيرور - بر بر

اگر ہون ہبہ کیاکہ جرکچہ میری اس با ندی سے پیٹ بین ہے یاج کچھ اس بکری سے پیٹ بین ہے یا تھنوئین ہے وی جائز ہے آگر جدو تت ولادیکے یادودھ دوسہے سے موہوب لد کو قبضہ دیدیا ہواور اسی طرح اگرکهی د دوه کامسکه اِتلون کاتیل اِگیهون کاتا اهبه کها اور کها که جو کچه مسکاس د و ده بین اِتیل ۱ ن علون مین یا آٹا اُن کیہو ون مین ہے ت<u>ت</u>ھے ہی*ہ کیا تو جا کر نہین سے اُٹر چ*راُن چیزون کے بیدا ہونے کے وقت مو ہو به له كو قابض كرديا ہوكيونكه پرچنزين في الحال نهين موجد د ہن نيس تحل حكم عقد نه يا يا گيااور ایسی اصع ہے یہ جواہر اطاطی مین ہے اگر کسی بھری کی بیٹھ کاصد ف بہر کیا اور کا سے کر مر ہدب لیسے اسپروکرد یا توجائز بوگیاا در ارانجله پرہے کرشے موبوب قمیت دار مال بولین الیبی چنر کا ہمیہ جوا صلا ما لنمین ا بن جائز نهین ہے جیسے آزا دا ورخون اور جرم کافٹر کار اور سور دغیرہ اور نہ ایسی تیز کا ہمیہ جا کرنہ جو ما ل مطلق نهین سے جیسے ام دلدا ور مربر طلق ا در مکاتب دغیرہ اور نہ ایسی چیز کا ہمبہ جائز سے حو ما ل تقسیمهای موبوب له کی مککیت تا بت نهین بوتی ہی۔ ( درب چاسٹ کرنے موبو ب تقسیم بوئی ہوجیکہ وہ لائی تقسیم الا ہے کہ ہتے ہو ہوبغیرمو ہوپ سے متینر ہوا درغیر مو ہوب کیسا کھ متصل ا دارشغو ل نہوحتی کہ آگریسی ن واہب کی تھیتی ہے ہرون تھیتی کے یا برعکس اُسکے ہیہ کی یا پھلدا روزحت سے بھل ہرون در یا استے برعکس ہمیہ کیے تر جائز نہیں۔ اسپطرح اگر کو ٹی دار یا خات جسین د اہب کی کو ٹی چیز رکھی۔ ۔ تو بھی مہی حکمہہ ہے کذا فی النہایہ ۔ اور از انجلہ یہ سیے کہ و وہشے ملوک ہو تی ہولیں جو چیزین مثل م ب دریا دغیرہ کے مباحات بین سے بین اُنکاہمبہنین جائز*ے کیو نگہ جہشے ملوک ہی نہی*ن ہے اُسکا کسکو اُلکہ ردینا محال سیجا درا زانجله بیسینه که د وست وابهب کی ملوک بدیس بال غیر کابهیه کرنا برون اسکی ا جا زمت کے عیجے منین سنے کیو کر جسکا دا ہب خو د ما لک نہین اسکا د وسر یکو ما لک نہین کرشکتاً کذا فی البدا تع -ا در ہب تملیک د دسری اسفا طِا درا ن د ولو ن پراجاً عسیم به خزا نهٔ المفتین بین هی*- ا در بسبر کاهکم* نے موہوب پر ملکیت غیرلارمہ تا بت ہوتی سے حتی کہ ہمیہ سے رجوع کرلینا عقد کو فسخ کرویناصیح سے اوراسین خیا ر شرط صیحے نہین ہے بس اگر شرط سے ہب کریا کہ مو ہو ب لہ کو تین ر و زخیار۔ لى جداً بهرسنفسس بيل موبوب لهُ أسكه اختبا ركرك اورمهه فاسد شرطين لكاف نے اپنا غلام کسیکو اس شرط ستے ہمپہ کیا کہ وہ اسکوا زا دکرسے ڈیسپہ صحیح ہو کا اور شرط باطل مو کی کذا نی بجرا لرائق ادرجن الفاظ سے بہر واقع ہوتا سے تین طرح سے بین ر دری دخت منت کے داقع ہوتا ہے اور دوسرے دہ بین کہ چنسے ازر دی عرِف مِب دا قع بود تاسبه ا در تسییر**ے دو ہین ک**رج مہبا ور عاربیت کا برا براحتما ک رکھتے ہن . لیں قسم ا ول کی <sup>نتا</sup> لے خیاد تر داین اس عقدین نیاد تر طکی کا بلیت ہی نہین ہے لیں تر طالغو ہوگی ، الله قول صبح الح اسواسطے کھیب جد اک سے اپیلے اسے یقو

نٹلا ون کہا کر دہت نراالتی لگ اوملکتہ لگ بینی من نے پیٹے مجھے ہیہ کی پانچھے دسکا مالک کیا ا<del>رحیایۃ لگ</del> یا مین سنے تیرسے داسطے کروی یا یہ سنے تیرس داسطے ہے ادر عطیتک و تخلتاک یا مین-ب الفاظ مهربین آور د و*مسری ق* نے ستھے اس گھرین آیا دکردیا تربیبہ ہے اس طرح اگر کون کہا کہ میری عمر پھر رسے اور موہوسی کو دید اِتوام علم طعتك بذا بطعام بعني يداناج من في المخفي المعام كرد بالبس الراسك ساع كما كو فاقبض بيني البرقيف كرس ے ا دراگراسنے فاقبصہ زکھا تو اسکے مبہ یا ما اربیت ہونے مین مشارکے نے اپنی اپنی شرق مین احتال یاسے کذا فی المحیط-اگر این کها کدین سفی تھے اس جو یا یہ برسوار کیا تریہ عادیت سے لیکن اگر بسبہ کی نیت كرے قر دركتاست؛ و ربعض نے فر ا يا كرسلطان كيطرنستے دنيا فر ان بهہ ہوكد ا نى ائتلمبيرته اور اصل ان سائل ین یہ ہے کہ اگرایسا تفظ اولاجس سے تملیک رقبی پینی مین شنے کا اُ لک کردینا ثابت ہوتا ہے تو یہ مہیہ ہوگا ا ور فعت شف کا مالک کردینامعلوم بو تر هاریت بوگی ا *در حبی لفظ سے د*و نون کا احتمال بیدا بو تا ہے أبين نيت برحكم بوكاكذا فى المستصفى شرح النافع - ا وراگر كما كرميرا كھرتيرے واسطے بيبہ ہے قراسين پر إكر ایا اناح نرے واسطے مبدے قراسکو کھا - یا برکٹر انبراہ تو اسکو بہناکر آیہ بہہ ہی-اورا کر مکر کیا کہ فلا ن تخص کم وج کراد وا دریہ ند کیا کہ میربط فت جج کرا در تر اسکو بقدر جج کرنے سے دیا جائیگا اور اسکو اختیار ہوگا کہ جا ہے ج بحرب اسيطرع اگروصيت كى كه فلان غض كو ہزار درم دسي جا دين ناكه دو ج كرسي يا ہزار درم رج كے فيے جادین تو بمی می حکم ہے یہ تمراخی من ہے۔ زیرے اِس عرائے دم بین عرائے کما کاکو لینے جانے مین مرف کر توبیہ فرخ بوگا در اگر بجاسے درم کے اناح ہمزا در عروسے کمنا کہ اسکو ترکھا تو پیر ہمیہ ہے بینخزانیۃ المفتین میں ہی-اگر کما كمنحلتك دارى او اعطيتك ا دوبهت منك يعني مين سف تجھے ا بنا گھرخش و اِ اِعطاكيا يا بهركيا تويہ بربستا كذا فى فمرح العلادى - ا در اگركماك من ف يركم ترب واسط كرد يا يا كمرتيرات واسيرقبن بهبهم یه نشادی قاضیفان مینهه اگرکها که بنه ه الدارلکه تېرى سې يە تول مېدىسىم ا قرارىنىيىن سىم يە تىنيە يىن بىي-اگركما كە ند وېرىبة لىك دىعقبكە مثلاً بهب من تیرے واسط اور جو تیرے بعد تیری نسل ہو تربہ بہ ہد گا اور بچھلو کا ذکر کر الف<sup>یھ</sup>ے اسیطر<sup>ح</sup> اگرکهاکه به زمین تیرس واسط ب او رجو نیرے بعد تیری نسل دو آسکے واسطے ہے تو بھی ہی حکم كذا فى المحيط - زيدنے عموسے كماكيہ باندى ترك واسطے كذا فى المجاب والم ابولوسف دوسفے فرا ياكہ ايسا ہم مله اطعام کھلا ناطعام دینا وہ کلہ قولنویت بینی مضرحت رہ کوئٹین بھراستے اسکے میددا نون کوبطورعطف بمبری حالائکم اسکی ولاد داخلا ف کم

دجرد نمين پس تريدمفرصحت تعوي او.

ا درجب عرد أسرقيصند كرك قواسكا مالك بوجائيكا وراكر إن كماكديد إنرى تيرك واسط حلال مع ترية وليا ہد بنوگا ولیگن اگر اس سے میلے کوئی ایسا کلام اولا ہوجس سے اس مربرات کال ہوسکے کہ زیر سف اس ول سے مبدم اولیا ہے تو ہوسکت سے اور اگر کما کمین فیاس ! ندی کی فرج تھے ہد کی توت ! ندی کا ہے، کرنا قرار دیا جائیگا جب ا*میر قبضہ کونے قر*ا لک ہوجائیگا یہ فتا دی قاضی خان <sup>ک</sup>ین ہم بہترا لاص ے کو اگر و ن کہا کہ باندی تیرے واسطے بس تواسی قبینے کرنے تو یہ بہت یوسیطین ہی اوراگر کما کہ میرا یے قلام فلا ن شخص کے داسطے ہے اور وصیت کو بیان نذکیا اور ندوسیتے ذکر مین یہ کلام کیا اور نہ یہ کہا کہ میرسے مرسیکے بعد زقیا سًا واستحسانًا بیہبہ ہے یہ قنید میں ہی اگر کہاکہ یہ علام تیری زندگی اور غلام کی رنعر گی تک وراً سنے قبضہ کرلیا تر بیہب جا گذشہ یہ خابۃ البران مین ہی۔ اکٹیخف نے دومرسے سے کہاکہ این چز ترا توريهب بي كداسين قبضه شرط سيءا درا كركها كرتراست توا قرا دست فيجز كروري بين ہي ايك د ا ما دست کها که این زمن تراست فا درسب فا زرعها بینی به زمین تیری مکاستی بیس ترجا کراسکی رراعتِ یں اگردا انے اسکے تقول کیونت کہا ہو کہ مین نے تبدل کیا تو تبد ک سے تمام ہو کرزین اسکی ہوجائیگا اگروا ما دینے یون نه کمها توزین اسکی نهوجائیگی به طهریه بین هر- زیا دا ت بین نرگورسن*ے که اگرمس*لما از نالیمی جاعت کما کہ یہ ال بتھارات تو یہ ہب ہے یہ نتاوی قامنی ن مین ہی۔ اگرد وسرسے کما کہ یہ البرون در ا دلترتما بی عروجل کی راه مین جها د کر تویه قرض سے کنرا فی انظهیرید . اگرد وسرسے کما کدمین سنر رکھی سنج يا يهُيَّا كُلِّي تَحِيم بهدرويا تواس بهيدين نقط كيهون اوركمي وأجل بركا كؤكرى اوركيَّا وانع شنَّ أب دريا ون کما کہ بین نے بچھے برگیہون کی ٹوکری ایکی کا کیا ہمہ کیا تو نقط ٹوکری ادر کیا واحل ہمکو ما لکس لكى د أعل نهو كا يه طهيرية مين ہى -اگر كها كدميراتهام مال يا برشے جوميرى لمك مين سنم واسطے فلائكي اجازت ئے قويہ مهديے كذا في الاختيار شرح المختار - اور اگر كها كرسب جسكامين مالك ہون فلان شخص عند مهر تول *مبدی که بر*ون قبضهٔ کے جائز نهین ہو۔ اور اگر کها کرسب چز جومیری جانب مورث یامیر ہوسے فلا *ن شخص کی سیے توبیدا قرار سے بی* نتا وی قاضیفا ن مین سے ایک نا بالغ کے با کیے کچھ دخ*ر*ت نگور کا باغ لگا یا پیمرکها که مین سنے دسکوا سنے سیٹے کیواستھے کرد یا توبیرہہ سے ا در اگرکہا کرمین نے اسنے بیٹے ردیا تر بھی ہیں حکمت ادر ہیں اظہر ہے ادراسی مراکٹر مشاریجے گئے ہیں بیرغیا فیہ میں ہی- اور اگرا سٹے ہبہ کا اردہ نہ کیا قواس کے قول کی تصدیق کیجا نیتی کنزا فی الملتقط اور اگر کہاکہ اسکوا سنے سٹے کئے نام سے إلا تا دون تروه بهبه نهو كل بيزنتا وى خاضي ن بين بور اكر إب ن كها كدسب جر مجه ميراحق و الكسيط وہ *میرے سیٹے وس نا بالغ کی ملک سے توہیکرامت ہے تلیک ن*مین*ی ہے بنا وٹ اس سے اگر معین کرو* یا ا در كماك ميري وكان حس كاين مالك بون إميرا كرميرسينا بالغسيط كاستم تويهبي ک قوله تبعند حتی که اگر قبعنه مجمی و میرست توجه ایرا او کا در نه لند به جائیگا عینے اور ند کور بودا ۱۲ - بدر و او او او او او

عمة و در در دیت الزعری زان مین اعلی تقیمین اور دوست در سکتا ایرلیل باری زبان مین ایر به کا در دمیت نمین بوسکت ۱۱ -

ادر الله ك تبعد بن ہونے سے تمام ہوجائيكا يہ تغييبن ہى۔ اگر كماكر مين نے يہ جزائے فلان سينے ك كردى تو يہ مهد ہوا اور اگر كماكہ يہ شے ميرے ابالنى الا كے فلان كى ہم آوجائز ہوا در ہر ون قبو ل سے مهد تما يہ اتار خانيہ بين ہى۔ اگراسنے ميٹے سے كہاكہ اين مال تراكر دم يہ مال مين سے تيراكرديا يا كماكہ بنام تۇ عنام كرويا ياكن توكردم يني تيرى ملك كرويا يا ديسابي كوني كلام جواسك قائم مقام موبيا لنگاینی ہمبہ ہوگا یہ جواہرا خلاطی بین ہی۔ ایک ہے اس طرح اگرایسی عورت سے جس سے برون بیان مرشے نکارے کیاہے اون کہا کہ مین نے مجھے پر ک منع دیے توبیہ ہے یہ محیط منرسی بین ہی - امام محرد سے روایت ہے کہ اگر کہی شخص سے اس ریکا کیژا د دلیت ہوائنے مالک سے کہا کہ پر کیڑ انجھے عطا کردے اسے کہا کہ مین نے عطا کیا تو یہ ہمہ ہوگا ، ظهیریا مین بھی اور اگر و ہکیڑا مالک کے اِس ہو تو دونیٹ ہو گا یہ محیط مین ہی ۔ اورا گر لارض او نداالدا داو نده الحارية ميني مين سف تحقيد يارمين يا يرنكم يايد إندي منجد دي توبه عاريك ويناسي ت كرا تو بوسكتا بى - اور اكركما كشختك بدوا لطعام اونده الدرابم اونده الدنانيرالخ ينى یا یہ درم یا دینار منحہ دہیے تربیہ ہے *کرانسے بدو* ن تلف کرنے عین شنے کے ہتفاع مگن ں ہر جز کاجس سے انتفاع با دجر دمین شنے سے باتی رہنے کے مکن نہیں ہے ہی حکمے بیل گر لوایسی جز کیطرف نسبت کیا کرجس سے نعنم اٹھانا باوجو دعین سنے کے باقی رستے کے مک أسكوعا زميت دشيني يرمحمو ل كرينيكي كيونكه عارميت او ني بيها ورا گرايس چيز كي طرن إ بدون اس فے سے تلف کرنے کے انتفاع مکن نہیں سے قریم اسکوہر پرمم اَل کرسیکے فتادى ١٠٠٠ خوارم ين عركتين موس دريافت كياكياكرايك جيايه ووضفون لها کرین نے اپناحصہ تجھے ارز انی کیا ترشیخ رہ نے فر آیا کہ یہ ہمیہ نہوگا یہ تا تارخانیہ بین ہی ۔ ا درا کرک فق بن وومرسس كماكه يا كريرس واسطهدا جاره ايكدرم ابواري يرسي ياكماكما ارتودريع مست ليني تحصيدر به كيواسط كاني اوا در فه رأ بسيريت بن بريديدا او عاليكا ، ك من يختشل الواضع بوكه نحا مُرجد و لونتجشش بلافوض منى بررا تقدين لميكن من کسی ایتے وومرسے معانی میں بھی ہمیل و مراسط ہر کی نیت شرط ہوئی فاقع ہم ہم سکے قوارعا دیت کوکٹرا ن چڑو ہی سے بدران اسلاک میں کا

ظام مرانجن آازادکش مینی جاہیے کہ یہ غلام مجھے نجندے اکرین کسے آزادکردون اس نے کساکہ از در رہنے بیست تر بیہ بہرگا یہ جواہر القتا دی بن ہی ۔ حاکم نے متی بین ذکرکیا ہے کہ اگر زیر کا لوتی غلام عردے باس دد بیت ہے ہیں عرد نے زیدسے کہا کہ یہ غلام بچھے ہمبہ کردے کسنے کہا کہ وہ تیر و فرور سے چور رے بین جس سے کاح مین اُتقال کیاہے اس فرور کا اوا کا ۔ لاکے نے اپنی ان کی قبرے اِس بیکاکہ بن نے ان سے نو ہرکہ جواکسیرم ل مركاميه كزانه كاالدرنبري كرديناسي اور اكراسني مهرين سي اينا مصه طلب كياترا أرار رسانی بین شارنه دگایه جوا هرالفتا وی بین ہے کسی نقیہسے کها کر یک اپنی کنا بون شیح کا مین مرف كردت تويهبه اوركنا كرن كركام ين مرف كرنابطور مثوره ك قرار ديا جانيكا يقنيدين كو پیرو کرد یا ترجا در نهین ہی - اور و ونون فاسدون به نها به بین لکھا ہی- اور ہمبر کا حکم برون مفہوضہ ـُرسے تام نہیں ہوتاسے ا دراسین احبی ا دراولا دبرا برہیں لیشرطیکہ اِ لغ ہوکزا فی المحیط - ا درجسس بدتى سے ببركانا بت بونامتىل سے دوقبضدستے جوالك كى اجازت سے بوا در اجازت كمبرى مريحانا بن له ودينايين ركبي ولالة نابت وي سبوا ورمريحًا كى مثال يه سبح كمثلًا الك يون كے كم سيرمبط كرك ما تم قبعث ميد م مسكتار کرتا بون يدخي وجوه بن بحا در قريم اسكى يهر کونجو د قول بو لکتے وه مهر اور شورع کا ملوک م د جاميکا کو بکر قبیفته و دلایت اس بعدمًا م بونتيك يركنا كدين نعين قبول كرّابون كيم وفرنه كا بكذا فالمرترج والمتّعراطم « كـه تولدنهربعني اكرمسريّت

منكام بين ويؤينه كون متراك بير فاقية انسج كيزكه برجد تبند كم تا م جوناب يوبوي

عبكه ده سف مجلس مين موج وسي اورجب مجلس مين نهو تو يون ك كر جا كراسبرتبطنه كرس عبر اگروه ست س مین حاضر ہوا ور دہسب نے کہا کہ تو اسپر قبضہ کرہے اسنے مجلس مین یا مجلس سے جدا ہونے سے بعد پرنبضہ کرلیا تو تبضہ میجے سے اور نیا سًا اور استحسا نًا اسکا مالک ہوگیا لوڈ کر بعد بہر کرسنگے تبطعہ کرسنے سے میرال مُن كره يا توقبضه صحح نهوگا وا وكلس بهبين قبضه كيا هويا أستكے بعد ا دراگر الك نے اسكوقبضه كرينيكے ليے صریح اجازت ندی ہوا ور ندمنع کیالیس اگراسنے مجلس مین اسپر قبضه کرلیا تواستحسا نا صبح سے ند تیا سًا۔اور اگر كل ست جدا بدنيك بعد تبضركيا ترقياسًا واستما الصيح نبين سني آمد اگرست موجوب مجلس بن موجود نوغائب ہدا ورموہوب لدنے جاکراسپرقبضہ کرلیایس اگر آجا زت قبضہ کیاسے آداستھیاجی جا نزستے نقائرًا ا دراگر بر دن اجا زت سے نبضه کیا آتیا ساً استما<sup>ن</sup>ا نهین جا نرسے بیر ذخیرہ میں لکھا ہی · ربیسف<sup>ع</sup>مر و کوبطور دے ایک محور اب کیا اور عروا ور محور سکے درمیان تخلید کرد اینی تبضیک موانع و در کردسیے ییا تو جائز نہین سے یہ جوا بھرا طلامی می*ن ہی۔ اگر کوئی ایسی سٹے جو*مجلس مین حاضریتی زید کو ہمیہ اردی میں زیرنے کہا کہ میں نے اسپر قبضہ کرکیا توا مام محدرہ کے نزدیک قابض ہوجائیگا اورا مام وہ ایسٹ کا قول اسکے خلافت کذا نی السراجیدا وربقالی مین الجریسف دوسے د دایت سے کراگرشے موج رمجلہ جن مرج و ہوا در الکنے کہا کہ سرقبضہ کوسے اسنے کہا کہ من سے قبضہ کر لیا تو جا 'رنستے بشر ملیکہ اس کئے سے سیسے وكوين في قبضد كرايا اجلان كيا موا درصرت يركناكدين في تبدل كياكا في نبين او-ادراكر الكسف یا ند کها که دا سر تبضد کردن و قبضه کی نقط میسی صورت که اس ف کونشقل کرد بس اگراس نے زکها که ل كيا ترجا تزنهين سے أگر چەشتے كۈنتىقل كيا جو دنىكين أگر يەب يۇسكى درخواست اورسوال سے ہوا ہو تہ جا ئز ہوسکتا سے بیمحیط میں ہی۔ اگرز پرسنے کہا کرسیھے یہ فلام ہب کر دسے عروسنے کہا کہ بین سنے ہمیہ ارد یا آرمبه تمام دوگیا به نیا بیع مین ہی- زیرنے عروسے کہا کہ خالد کو ہزار درم اس فیرط سے ہسپر کر وسے لهین ان کاضامن بون ا در عرد نه ایسا بی کیا ا دَرخا لدیث تبول کرلیا توسیه جا کزید کا ورزیم اوكاا ورحقیقت بن سه كرنيوا لا دى زيسب ندعروسى كداكربب سد دوع كرس و رجوع كاستحقا ق زيركو اد کا زعرد کویہ جوا ہرا خلاطی مین ہے اگرزیرنے عمردست و ل کئی بین کیا کہ یہ شتے سیھے ہب کردسے عمرد سنے لها کرمین سنه به کردی ۱ در زیر مدن کها کرمن سنه تبول کی اهر عروسنه سپر د کردی تربیر جائز جوگیا به فلیریو ین ،کر-اگرزیدنے عروسے کہا کہ مین نے یہ نعلام تھے ہب کیا حالا کر خلام حاضرسیے ا درعرو سنے ا زّ ہر جا ترسے *اگرچہ عرویے بیرنہ کہا ہوکہ مین سنے قبول کییا بی* انقط بین ہی۔ اور اگرغلام ساسنے موج و نہو عائب دو اورز مدنے عر دَسے کما کرمین سنے اپنا فلان علام بھے ہمبر کمیا ترجا کر اسپر نبیغہ کوسکے اسٹ جاکر قبض رلیا قرجا زنے اگرچہ یہ مذکہا ہوکہ بین نے قبول کیا اور اسی کوہم کیتے ہین یہ جا دی مین لکھا 💫 نریم نے عروسے کہا کہ یہ فلام تیراسے اگر ترچاہے پیماسکو و پر یا لیس عروشے کہا کہ مین سنے منظور کیا تھا، ما المراسطة

44444

ارواجي كريها أنه يه وجيزكردري من او اگرزيد في اينا غلام عرد كوب كيا ما لا كه غلام و ونون ك اہنے موجر دسے اور زیدنے یہ نرکها کر تو اسپرقبضہ کرنے پھر عمر دغلام کو عبور کر حیلا گیا تو پھر غمر و کو یہ اختیا نہیں ہے کہ رمد کی بلا اجا زت اس غلام پر قبضہ کرنے یہ محیط بن ہی۔ اگر زیر نے عمر و کو کو گئ غلام ہمب لیا ۱ ور ہوز عرور نے اسپر قبضہ نہ کیا تھا کہ زیر نے خالد کو دہمی غلام ہمبر کیا بھرد د نون کو اسپر قبضہ کرنے کا ظم كيا ادرد و نو ن ف أنبير قبضه كيا تو خالد كو لميكا- اسيطرت اكرعم وللوا سيرقبضه كا ظم كيا ا وراً سن قبض نِیا تر باطل ہے یہ خزانہ المفتین میں ہی۔ بیوع نتاوی بین ہے گرا گرکوئی غلام خریدا اور ہندرا سے تبضه مذكيا تفاكد كسي تنفس كرمه بكرديا يا أسك ياس ربين كياا ورأسكو قبضه كرنے كا حكرد يا ورأس نے قبضه كي توجائزسي يه خلاصه ين هي خلام ما ذون اگر كيمه به كروس تو جا تزنهين سيم أوراكرا سك ما لِكُ اجازت ويدي ا درأسير قرضه نهين سے توجا ئرنسے ادراگر أسير قرضه بوتو جا نز نهين سے واگر حيالك ا در قرضوا بدن نے اجازت دیری جو بر مبوط مین ہی- اگرزید سنے عمروسے کہاکہ بین نے سیمے اس اناج کی ڈھیری مین سے کوئی ایک تفیرہ ہی اور عرونے زیرے سائنے اسین سے ایک تفیزاپ لی ترجائز نمین ہے اور اگر این کما کہ مین سنے تھے اس ڈھیری مین سے ایک تفیر ہب کی تو اسکونا کے اور عرون اپ بی توجائزے یوسراجی میں ہی۔ ا دراگر کسی تخص کو کیرسے جرایک عفل صندوق میں ہیں اسبکیه ا درصند و ق دیمه یا تر به قبضه نهه گا ا در اگرصند و ت کملا برا بود تر قبضه بوگا به محیط سرحسی مین بی اگرشے موہوب اس شخص کے اِس مبکوہمہ کی گئی ہے بطور و دمیت یا عاریت یا ا انت کے ہو آو موہو ب أسكامينه ا در قبول سے مالک بوجائيگا اگرچ از سرنواسير قبضه كميس يركا في بين بو-ا در اگر كرايه كي چز متا جرکه بهبرکردی یا غصب کی بوئی بیز فاصب کومبر کی قر جا نرسی اور ده ضما ن سے بری بوجا نیکا يه محيط سرحي مين بولالا كرمو جوب شف مو بكوب لهم إس اسطرح اوكر اسكي ضان بقيمت يا برمش لازم مرجیے کوئی شے خرید نے کی غرض سے اسنے قبضوین کرلی ہوا ور الک نے وہ شے اسی کو بسبروی آ صحمت اور نقط مبسے اس ملکیت ابت ہوجائیگی یا کا نی مین ہی ۔ اور اگریتے مو ہور ب اس کے پاس ربن بو زّ جامع بن نرکورے کو نقط ہمیہ کرنے کیسا تھ ہی مو ہو ب له اُسکا قابض ہو جائیگا ا در وہی تون كا قبضه اس قبضه بهبر كا قائم مقام بو جائيكا ورحب بهبه إج جه قبضه كصيح بوكيا تو رمين إطل بوكسيا تو مرتهن اینا قرضدرا بن سے کے لیکا یہ بدائع مین ہی اورجد پر قیضہ کرنیکے معنی یہ بین کرچها ن و ہ د إن جاگراشاً توقف گوت کوچتی دیرمین اسپرقبضه کرسکتاسی کذا فی المستصفی خرح امتافع ا درمسل پرسته كرجب و ونون قبض ايك ضبس مح جون توايك و ومرك كانائب او جائيكا اورس قبضه مين ضان لازم سي دہ بدون ضان سے قبضہ کا نائب ہو تاسے اور جو بدو کن ضان کا قبضہ ہو وہ ضا ن کے تبسہ کا نائب نہین کے قول مید مینے ہر د قبول بائے جامتے ہی تمام ہوجا ئیگا کیونکہ جو قبضہ موجو دے مہی ہرکے واسطے کا فی ہے ۱۲ ۔ او

مِدًّا سِيج برة النيره مِن بر- ايك خص سن استي بما في كوايك فلام إكروا ما متاع يا وار إج يايه و وليت ديا ا كياسه كذا في السراجية ورجولا تق تقسيم نهين. اسطے یہ شرط سے کہ بقد زعلوم ہوختی کرا کرکسی غلام مین سے اینا بوجاتی سے یہ جوا ہر اخلاطی مین سے -صدر انشب دنے ذکر کیا ہے کہ اگر لائق تقسیم چنر در آومیون کو ہمبر کی فاسد تابت بوكى اوراسى يرفتوى سي ہ فٹا وی عتا ہیے میٰن ہی۔ ا ورمو ہو ب لہ کوسُوا کے قبضہ کے اور کہی طرح سے مکیت نہیں تابت ہوتی ہے میں مختا رسې په نصول عا د په بین هرگ- اگروفین سے شیوع پینی غیرا نقسام دو حا لاکک د ه مشے ایسی سے که لا آدافتیر ہے تو بالاجاع جو ا زہبہ کا بانع ہے اور اگر ہو ہو ب لرکیعرفتے شیوع ہوتوا مام اعظم ہے نزدیک جو ارہبہ کا نعت بخلات قول صاحبین رم کے کذا فی الذخیرہ اگرد و شخصہ ن کوہیکیا بس اگرد و او ن فقیر ہوں تومشل کے با لاجاع جا کزسے ا دراگرد و نون عنی ہوت ا در ہرا یک کونصف ہب کیا یابہم کدیا کہ مین سے تم الله کے نزدیک بینو ن صور آون مین صیحے نہیں ہے اور ام محدر نے فرا یا کہ مینو ن صور کو ن مین ہے اور خصر کرنھی بین ا مام ا بر کوسفے سے ہر وابہت ابن ساعہ نر کورسے کہ اگر د و تحصوب ن تم دو نون كويه دار بهركيا ا دها أسكوا درا دها أسكوتوجا ئرست كيونكه أست مهم به كيا ا دراس به واقع بونيكا له قوايتي اين فاسده باطل مين ميي فرق سيم كه فاسدمين ملكيت قبضه سيم بوتى يه واعل مين اورشيوع ميي اركام برواده نهو ١٧

بدحس طرح مبهم به کا حکم مقتنی تقا اسی طورست اس فے تغییری اور اگراسنے یون کماکر تیرس واسطے بن نصعت بهبركيا ا ورأس د ولهب كونصف و إ ترجائز نهين سي كيوكم است برصف كود ومرساس على وعقد سي سائة مداكت بسه كمايس عقد ببيرشاع بوا - ادراكر ون كماكرين في تروون كويه وارببه كميا ووتها في تحفكوا درايك تهائى دوسريكوتوا ام الويوسف موا درام اعظم مسك نزديك نهين جائزت اقدا ام محرد جائزے اور الم اعظم رہ اور الولوسف رونے اس ہمیائے فاسد ہونے بر بنا بروو ختلف اصول کے لیاہے بینی الم اعظم جرنے اُسکو اس وجسے فاسد کہاہے کہ قبضہ مین انتاعت یا کی گئی اورا ام اور ار مرسے فاسد کها کیجاب داہرنے دونون کا مصد مختلف بیان کیا تریہ اختلات اس امریر دال ہوا كاعقد بهبه د ومرس سے جدا ہے ہیں ایسا ہوگیا كه كو يا اُسنے غير نقسم بين ہرا يك كاعقد بهبعلياده قررکیا ورسبب اسکے کہ مثل رہن کے ہد مین تبضہ فسر اسے یا سرائ الوہائے میں ہی اگرد و تعضد ن سنے ا يُستَحَصُ كوا يك واربهدكيا تربا لا حاع ميح سبع بيضمراتَ من ہى۔ اَ در واضح ہزكر يہ عقد بهركا فاسدكرسنے ہے مقاریقی ہوا در و ونغیوع جو طاری ہوجا دے و ومفیدنہین سے مثلًا ہم ہ بین ہرسے رجوع کیا ا دربیض بین استقاق نابت ہوا آدمغید نہو گا بخلات رہن کے کہ کین نثیرع ۾ طاراي هوجا وسے ده مجي مفسد ہو تاسيم به شرح و قایہ مين ہئ -اگر لاکت تقسیر پر بين ہيئشاع \_ كريے بيردكرد يا توب صبح بوگا يه سراج الو بائ بين ہى - ا ورا گرنسف كاب كيا اور ورى ئز نهو گااُ درا گرتمام کامبر کیا ۱ در منفرق سب برقبضه دیا ترجا نزیسی به تا تا رخانیه مین هو. اگرزید کونصف دا دہبرکرے سپردکرد انجر اقی او حاعر دگوہب کیا تو ائین سے مجھ جائز نہوگا اور اگر بیسے کو آ دعا سپرد کرے ہنوز تبضه ندویا بهانتاک کرعرو کو باتی آ دھا ہمہ کرے تام دارد و فرنکو سپر دیرو یا کر الم ا بر دسف ۶۰ وا مام محدره سے نز دیک جا نوسیے ا در پہ بنیزلہ اسکے ہواکہ د و نو ٹن کو و ہ وا ریکیا رکی ہید کیا صالانگ يه جا از الله به مسوطين مع اور اگرايك درم نابت دوتنخفون كوبه كميا تواكيين اختلات مشاريخ ورصچے یہ سے کہ جا ٹزیسے ا ورمشائخ نے فر ایا کہ نابت دینار بنرار ورم نابت کے بوجا تاہیے یہ فتا ور سٹائخ نے فرا یا کے اگر دونوک درم دزن دحرد ت میں کیسا ن ہون توجائز نہیں ہے ا درا گرد و نو ن میں ذ تی به و توجا *نزسته کیو مکریهلی صورت بین به قول د د* لون بین سے ایک کوشا مل بوا ۱ در د دسم می صورتین ا یک درم سے وزن کوشا بل بودا وریہ ایسے غیرمقسم کا بہبہ ہے جو لاقی تقبیم نہدین ہی۔ ایک شخص سنے ایکر ا من المعت بيني الجي تسيوع ظاهر ايمواد تله قوله مقار ن مني جسو تت بريميا اكرد اي غير نقسم او قو فاسد اي اورا كراسونت يوري جز بهر كي بجرخو أوهى جزين تهبت رجوع كيايا كوئن ستحة كالآواب شيوع طاري مواور ينفسه نهين بحراور واضح موكا أعقدتنا كعابوا بواد قامني شفهواركا

اربديا تونفاق يجج بوجائيا

تخض کو دو درم دسیے اور کہاکہ ان و و نون مین سے نصف تیراسے حالا کم وہ دفون وزن اورج دس مین یکسان بین توا با معظم سے رواہتے کہ یہ جائز نہیں سے اوراگر دونون مین سے ایک بھا ری یاز ہا دوگھرایا مونثا هو توجا رُسن اوريه به ايسي سنت غير تنسي كا جركاج لا أق تقييم نهين به - اوراگر كها كرد و نون بين ست یم تہائی میں نے تیجھے ہمیہ کی حالا کمرد و لون درل دجروت میں کیسان میں اور در نون اسکو دیں سے تو جائز ہی۔اوراگر کما کہ د و نون مین سے ایک تیرے واسطے ہمبہ ہے آد جائز نہیں سے حواہ د و نون کیسا ن ہون ا امختلف دون به فتا وی قاضیفان می*ن تار* . فتا وی ابل خوار زم مین *سیح که ذکر کیا گیاسی که* قاضی میر بیج الدین سے کبی نے دریا نت کیا کہ اگر کسی نے اپنی ذی رحم محرم سے کہا کر گلیراین بھے دینارترا دبسوے وسے انداخت ینی ہے یہ یا ریخ دینا رہتھے دسیے ا وراسکی طرف پھیک سے بس تب اسکے کہ وہ آسپر فیضہ کرسے پھوسے سلیے آبہ قاضی دونے فرا یا کہ بہبصیحے نمین ہوا یہ تا تا رخا نیہ مین ہی۔ ایک شخص نے دوسرسے کو نو درم دسے اورکما لرتین درم انٹین سے تیرے قرضہ کی ا دامین ہین اور تین درم تحجیکہ ہمبہ بین اور تین صَد قہ کے ہیں ہیں س ضا كع بهوسك توتين درم بهيه كأضامن بوكاكيونكه يربب فاسد عقا اورصد قدك بين در مونيكا ضامن نهوكا ہو کم صد قه غیرنتسم جا نریسے الاا یک روابت مین آیاسہ کرنہین جا نریسے بیرمیط سرحسی مین ہی۔ اگر زمی*سن*ے عمرو کو آ دھا یا تہا کی غلام ہمبہ کریسے سپر د کردیا تو جا نزیسے یہ محیط بن ہی۔ اور اگرا یک تنخص نے دونتخصون کو د و عَلامون كا أوها إمختلف كيرونكا أوها إدس ختلف كيرونكانصف تعيين رطي ومروى ومردى وغيره بهبه کردیا توجا نزمین ایسے بی منتلف چاریا و ن کاهبی بهی حکمت اورا کرایک بی قسیمین آیسا و اتع موته جائز نمپین ہے گرحب تقسیم کریے علیٰہ ہ کر دے تو جا نمزے بیمیطین ہی۔ اگرکسی دیوا ریا خاص راستہ یا حام ين سے اپناحصه مِيه کيا ۱ و لربيان کرديا اور موہوب له کو اُسپر قبضه کرا ديا تو جا نزستې چنانچه اگر کوئي ۱ پينا میت مع تام حدود دحقوق کے تقبیم کرے اپنے تعلقات فارغ کرے دوسر کوہبر کیا اور موہوب مالک کی اجا زنت سے اسپرقیف کر لیا دلیکن بیت کی آ مرورفت کی گذرگا ، اُسکے اور د دسر*ے تحض* درمیا ن مشترک رہی توابسا ہم جا ترسم یہ جوا ہرا خلاطی مین لکھا ہو · ایک شخص سے د وکیر سے ایک شخص کو سے اور کماکہ اُن و و نو ن مین جو تو جا ہے وہ تیرے واسطے اور د وسرا فلان شخص کیواسطے سے بیس اگر و نون کے جد ۱ ہونے سے تبلے اسٹے بیان کردیا کر کونسا اسکے واسطے کو جا کزستے در نہ جا کز بہین ہے یر سراجیہ بین ہیں۔ ایک غلام ماذون پر بہت قرضہ ہے اسکوا سکے الکنے کسی شخص کومبر کردیا تربہ جائز نہیں ہے اور یہ قرضهُ اسکی گردن پررہ کیا کہ اسی قرضہ مین دہ فروحت کیا جا ایکا دلیکی اگر اسکا وہ ما لک جسکے نیضہ بین یہ غلام ہے، اسکی طرفتے قرضہ اد اکرے تو ہو *سکتا ہے* او راس قول کے کہ بہہ جائز نہیں ہے ہی منع بین کردبه تمام نهین دو اکسے اور قرضنوا دون کوانتیا رسنے کم اسکا دسه باطل کرین بھر فر ما یا گاگرد أس غلام ا ذون كوليگيا ۱ ورا ب ٱسپرقا بوئهين بهوننجتا سبې تو قرضخو ۱ بون كواختيا رسيح كه دا بهب سيهُ مقل

قیمت کاموانده کرین جوبه کرنے کے روز غلام اذون کی قیمت تھی بیبوطین ہی جوبہ فاسد ہو دہ قبضہ کرنے سے مضمون ہوتا ہے لینی اُسکی ضانِ واجب ہوتی سے ا در کتا بلضار بتہ بین صریح لکھا ہے کہ اگر نے عرد کو ہزار ورم دسیے ا در کہا کہ اُسکے آ دستھ مضاربت مین ہیں ا ورنصف تجھکو ہب دکن پھر وہ سس ، ہو شکے توانین سے مضارب بقد رحصہ ہمیہ سے ضامن ہو گاریہ فتا وی عتا ہیے مین ہی ۔ زیر نے عمر دکو . دارا بنا مهبرین عطاکیا اورنصف <sup>با</sup> تی اسکوصد قدمین عطاکیا ا درعروسف قبول کر<u>س</u> الويدجائز ہو۔ اور وابرب كران تيارست كرم نصف كاكسنے ببدين ام لياسى اسين رجو ع كرسے يعن وابس كرك ية ظهيريه مين ہى اكرز يدنے تصف دارعم وكوبهد كيا ياصد قد من ديا ا درسير دكر ديا بعروام ئے یعنی زید نے جو ہمباصد قدین دیاہے ، فروخت کر دیا تر وقف الاصل مین نذکورہے کو اُسکی ہے جائزے ا ا یہ نتا وی قاضیفا ن میں ہی کتا ہے الاصل میں صریح نم کورسے کہ اگر کسی شخص نے اپنا نصف دارک ہب کرکے سپردگر دیا ورمو ہوب اسنے اُسکو فروخت کر دیا ترجا نز ہنین ہے اور فتا وی بین صریح لکھاہے کریمی مختار ہے یہ دجیز کروری میں ہی-ایک غلام د وشخصونمین مشترک ہے ایک شریک نے کوئی جیز مب كيس اگرده جيزلائق تقييم جي ترميه اصلاصيح نهين سب اور اگرتفيم بون كاحتال نهين ركھتى سے قر آپسکے شریک سے مصد کین صبح اسے کر کر یہ برشاع سے کو عمل قسمت نہیں ہے یہ محیط سرخسی میں ۔ نتا دىء تأبيرين ئەپرى كراڭركىيى حربى مسلمان كومبهكيا ا دروه دارالحرب كولوڭگيا پيراكيا تواسخساً ، قبضه جا ترست وراگر موجوب لدبر و دمختلف بال آستے ہون ا در اُسٹ و و نون مین سے ایک جَب کیا توضیح سے اور اُسکل بیان کرنا اسی پرزایه تا تا رخانیه بین سے اور اگرا یسا گھرمبہ کیاجسین داہب کا اساب اور گھراکے سپر دکردیا یا مع اسا کے گفر سپر دکیا توضیح نہیں ہے اور حیاراً س با ب بن یہ ہے کہ پہلے وہ اسا ب موہو رہے الكو و دليت ديجراً سيرتيف كراً وكم يعروه كراً سي سيردكرب - اور اكر نقط اساب برون كرك مب كيا ادم یا توصیح سے ادراگر گھردائسا ب دو کون ہمبہ کرہے دو نون پر تبعنہ دیریا تو ہمبہ دو نو ن مین صحیح مسیح کذا فی جوّ ہرۃ النیرہ آ در اگر سیر د کرسنے مین تفرلتی کردی مثلاً دو نون مین ایک کومبہ کرسک بیر دکیا بھر دوسرے کوہنہ کریے سیر دکیا نیس اگر گھر کا ہب مقدم رکھا تو گھر کا ہب صیحے نہو گا اور اساب ہمبہ صبیحے ہو گاا در اگر اساب کاہمبہ مقدم رکھا تو د وأون کا ہمبہ صبیح ہوگا ١٠ در اگر زمین برون کھیتی کے یا گھ مبه صیحه نهین سنه کیونکه و **د نون مین ست برایک د درسرسسس**مش ایک جز دسکے و وسر تنصل ہوشکی اتصال رکھتا ہے ہیں یہ بہتل آمیے ہمبہ متاع سے قرار اِ اِجومحل قسمت ہی۔ا دراگرد ونوئین كوعليطه وبهبكيامنلأ زنين كومهبركيا عير كلفيتي كومهبركيا يا كليتي كوكيفرزمين كومهير كميابس اكرسبرد كرنيخ له وَله ومرس معيني جيب ايك چنر كه ابز واليس مين تفسل برت بين اسيطرت بيه وولون مجي تفسل ون جبرًك

وز كوكيا ركى سروكيا تود ونوكا بهبها ترسي وراكرسردكرفين تفراق كى تروونون كابه ما ترنبين ع خواه د و نون سے کسی کومقدم رکھا ہو یہ سراج الو ہاج بین ہمی اوراً گرگھر کوہب کیا اور سپر و خرکیا یہا نتاکہ لداسا ب كوبهبه كرمے و ونون كوسيروكيا زوب جا ئزے ادر إ گر هيلي يا گون بهبه كروى اور سيرو زكيا بها نتك ا اح جواسین بحرا بواسم وه بهی به کیا اور د ونونگونگیا رگی سپردکیا توسب کابه جا تزسیم به محیط مین ہی۔ دراگريه ايسے وقت مين كيا كرجوقت كھروا برك تعلق سے فارغ عقا ورىيروايسى حالت بين كيا كرجد ٱسكے تعلق بین مشغول ہوا توضیح نہیں سے آوراسکا بیرکہنا کہ اس گھر بمرقبصنہ کرنے کیا میں نے تیجے سپرد کیا یہ میچے نهين هو گاجس حالت مين كه والهب أسين رمتا هويا أستكه الل وعيال هو ن يا اسكا اسباب ركه المهويير ما تارخا نبیه بین ہی۔ نشاغل کا ہب جائز ہے اور شغول کا ہب جا نہ نہیں سےقلب مثلاً کسی گون بین اٹائے ہی توگون کامیدنا جا نرسیے اورا ناج کامیہ جا نرسیے فاقہم۔ اور اصل اس جنس کے مسائل میں یہ سے کہ اگر موجوب كااشتغال ملك وامهب كيسائة موقومهه كااتمالم نهين موتاست كيونكه قبطه شرط سع يعني قبضه مين بالنكل تخليه جاب ا *درا گر* كماك وابهب كااستعال مو بوب كيسا عقر بو تو و همب تمام بو<u>ت</u> كا مانع نهمين هيج مثال اسکی پیرہ سے کرا گرایسی گون ہمبر کی حبین اللہ ہے ترجا کر نہین ہے اورا گراناج جرکسی گون پین ہو مبركيا توجا تزسيم ا دراسي قياس براسكي نظيرون كاحكم سيريه نصول عا دير مين ہي اگركسي شخص كوايك با ندی جسکے تن پرزلورا در کیوے نقے ہمبہ کرکے سپر دکر دست قوہمبہ جائمز ہوگا اور امیسے ہی اگر صدقہ دیا از بھی جائز ہوگا اور اُسکا زیوراً ورکیڑے واس کے ہوئی نموہوب لرکے یا متصدق علیہ سے کیونکرون وعاوت یون ہی جا ری ہے و قال رحمہٰ مٹریس اگر! ندی سے تن پر کیٹراا سیقدر ہوجس سے اُسکا سترحیبیتاہیے تو موہوب لدکا ہونا چاہیے ، اور اگر فقط نہ اور کیڑا ہے با ندی سے تن پر سے ہمبہ کیا با ندی م مب نذکیا آجا زنهرگا تا دفتیکه اتا رکرمو در ب لکوسیرونه کردیک به فتا دی قاضی ها ن مین سے اگرا یساً چو با چیپرمجول یا نگام هی بر و ن جھول د لگام کے مبہ کریے سیرد کیا تر مبہ کورا ہوگیا ا وراگر بھول یا لگام برون جریا پر کے ہمبری قربهبر پر را نہوا بیر کیط میں ہی ۔ اگرا بساچو یا یہ ہبر کیا جسیر پرچھ لد ہم ترجائز نهين المسيح اور الربوع جرجه مايد برست مهركها اور اوجه مع جريايه كے سپردكيا تو جائز سے-ادراگر انی جو کلاس مین سے سب کیا قرجائز ہوا در اگر گلاس برون یا فی سے مبدکیا قرنسین جا ترسے سے علامترسی ا مین ہی۔ اگر جور دیے اپنا گھرجیین اپنے شو ہرکیسا تھ رہتی سے اپنے شو ہر کوہب کعیا اور رہی تو جا تُرز سے یہ وچیز کر دری مین هی- اور متقی مین آمام! بولوسف رست روایت سنه کدمتنو هر کو نهین جائز سنه این عورت کوا درغورت کو نهین جا نُزیے که اپنے ظوہر کو پاکسی اعنیی کو دہ گھر بہبہ کرسے جسین وہ دونون رہتے ہیں ا ا در میں حکم بالغ لرسے کا سے یہ وخیرہ مین ہی۔ اور اگر کسی زمین کی تھیئی یا و زجت سے تعیل یا تلوا ر کا حلیہ يا دارى عارت يا دهيرى سے كيدن آيك كربهب كي اور مو بوب له كوكھيتى كا ط كينے يا بھل تو ارسلينا

ياصليعه اكرلينے يا عارت وَمُركركے لينے إِكْهون بِيا مُركينے كاحكم كيا آسے ديسا ہى كيا تواسخسا نًا جا مُرسب ا درون قرار دیاجائیگاکه گویا اس نے بعد کھیتی وغیرہ کاٹ لینے کے بہر کی بحاد آگر اس نے قبضہ کی اجاز ت دنے ایساکیا ترضامن ہوگا یہ کانی مین ہی۔ اور اگر زید کے یاس کوئی داراحا ۔ نے اُسکی عارت زیر کوہہ کی توجا ترسیے یہ تا تا رہا نیہ بین ہی۔ ا دراگر کوئی گھرے اسکے اسا ب کے ہبدکیا ورسپر دکر دیا بھروسا ب برکسی شخص نے اشحقا ت نیابت کیا کو گھر کا ہبہ صبحے رہا یہ کا فی بین ہے اگریت ب کار اے داہب کے کئی دوسرے کی ماکھے سائڈ انستغال ہوتو آیا پیمرہبہ پورا ہونے کا إحب محط في بهد زيا وات كے باب اول مين ذكركيا ہے كہ بيرام ماقع نهين ہوتا ہے جنائجہ ما پاکراگر ریسنے اپنا دارع و کومنه مار و با پیرعمر وینے خالد کا اسباب غصب کرسے اس دا رمین رکھا بیمزریة عرد کوره دا رہب کیا ترب دار جا کزے اسیطرح اگر خود معیرینی زیسنے کوئی مال خالد کاغصب کرکے دا رمین ر کما بو غیر د و دارستعیرکوبهید کیا تربی جا نرسیج او رسید له را بوگا اگرچه به ۱ مرطابر بوکه د و دا رامیسی شف کے ساتھ مننول غنا جرمو ہوب نہیں ہے کیو کر وہ دار ماک داہتے ساتھ جرہب اورا ہونے کی اُنع ہوتی سے متنول مہین ہے یہ نصول عا دیہ بین ہی ۔ اگرزیر نے عرد کو گھرمع اسبا کے ودییت دیا بھر گھر اسکو ہب کر دیا تر ہمبہ صبحے سے الجراگرده اساب تلف بردگیا حا لا کم<sup>ن</sup>ستودع نے اسکوا بی جگرسے متقل نہیں کیا سنے بھرا یک شخص سا ب پراینا استحقا ت*ی نتا بت کیا* ته اسکومو در به ایست ضمان کلینے کا اختیار حاصل **بوگا ۱** وراین رستم<sup>رد سا</sup> یا ہے کہ یہ قول امام محروم کا ہے ا درا مام او دیسف و کا یہ قول ہے کہ اگر اُسین سے ایک تکسید پر بھی استحقا ف بت ہو تر گھر کا ہمبہ باطل ہوجائیگا یہ تا تا رخا نبیدین ہی۔ اگر کوئی جوا اُن مع اُس مناع کے جو اَسنے اندریقی اِل ئی گون مع استے گیرون سے ہب کرکے موہوب لیسے سپر دکروی پھرمتاع یا گیرون استحقاق نا بت کرسسے لے لیے گئے توجوال اور گیپودن کا ہب صبح رہیگا یہ پیلاین ہو۔اسپطرے اگر جوال مع اُس متاع کے جوا سکے ا ندر سے مبہ کر دی اورکس پر تبصد ویر یا پیروہ جوال استحقاق بین نے لی گئی قرائسکی متاع کا ہمہ صبح رہیگا یه فنا وی قاضیخان مین سنج زید نے اپنا گھر ہمبر کیا اور اسمین اساب تھا اورسب سپر دکر دیا پھرا ساب میں تتحقا تا نابت بواته كلم كابه بإطل نهو كا درا كراساب ملف بوكيا بجراسين استحقاق نابت بوا حالا محدثوا وموبوب له سکواپنی گیگے سے منتقل کیا ہو! مذکیا ہو تومستحق کواختیا رہے چا ہے موہو ب لرسے ضما ن لے یا واہسے او بعض نے قرا یا کریدا ام محدوم کا تو ل سیے اورشحنین ہوئے نز دیک جستگ سکونشقل بحرے تب تک ضامن نہو گاا در بعض نے فرہا یاکہ بیسپ کا قول ہے اور بہی صبحے ہے بیعیط ننزسی مین ہو۔ اگرایک مگھر کسٹے تحص کو ہب کہا اُ سنے قبضہ كرليا پيمر كچه گفراستمقا ق مين ليا گيا ترجه بإطل ہوگيا بيينا بيع مين ہے اور اگر كوئى زمين مع اسكى تھيتى سے ہم كرسى د و أون سيروكي إكو أي تخل مع أسك غرسك مبه كرسك د و لون سيرد كردسي بجركيتي ا ورغرين برون رسين سه جرال مين گون دلوره وغيمسره ۱۱- يو يو يو يو يو

انخیل سے استحقا ق ابت ہوا تہ زمین اورخیل کا بہہ باطل ہے میں عیط مین ہو۔ اگر کوئی زمین اور اسکی کھیتے کی ا در کا مش کر بچرسپر دکی بچرد و نون مین سے ایک مین استحقا ت نابت ہوا تو دوسرے کا بہب یم میط مرحی تن ہی ۔ اگر کوئی کشتی جسین اناج سے مع اناج کے ہیہ کی پھراناج استفاق مین لیا گیا تو اِمام آہو ہے۔ کے تول میں مب اطل ہر کرا اور ابن رستم رونے کما کہ یہ تول الم مظمر مرکا کیے اور الم محررصف فرا ایک کشلی ما ہبہ باطل نہوگا یہ فنا وسے قاضیفا ن بین ہی ۔ اگر زیرنے عروسے کہا کہ میل نے تیجیے یہ و وانون بہت ہمبہ کیے حالانکم . فا دی عنابیہ مین ہے کہ اگر کسی نے اپنا گھراہنی جور دا در ایسے پہنے بچہ کید اسطے مبہ کیا یا دو **ن**ون پرصد**قہ کیا** ترجا ئرز نهین سے اوراگرزنر و دمرد <sup>ه</sup> کيوا <u>سط</u>ے کوئي دا ريا ديوا رمبيه کي توسب رتد ه کيو اسطے جا ئرنستے بير تا تا رخا نبی*مین سنے ۱ در اگر* با ندی کو مهیرک ا ورجه کھھ اُسکے پیٹ مین سنے اُسکوشٹنی کیا تو با ندی اور اُ سکے بچرکا بہہ جائز ہواا وراستنتاکن ایا طل ہے بربسوط میں ہو۔اگرکس نے جرکھ اسکے بسط میں سے آزاد میا پورا در مکوم برکیا تو با ندیجا بهبرجا نزے اور اصل ک کتا ب انتاق مین لکھاسے کرا گرکہی نے جرکھی کما سکی باندی سے پیٹ میں سے مربر کیا بھر ہا نر مکو ہمبہ کیا تر جائز نہیں ہے اور بعض نے فرایا کہ اسین دورو اتین ائی بین ایک روایت مین آپایے که آزاد کرنے اور مربر کرسنے دونون صور تون میں بہہ جائز نہیں ہے ورمیض نے فرا ایک د و نو ن صور تون مین مهر جائزنے اور میچے یہ سے کہ دونون مین فرق س اعتاق کی صورت میں جا ئرنسے اور مدیر کرتے کی صورت میں نہیں جائز سے یہ نتا وی قاصَیحا ن میں کما تنخص کا ایمی می تی گم ہوگیا اینے د وسر یکہ ہب کی اور ا جا زت دیدی که تلاش کرکیے حبب جہا ن پاکتے پرقبضہ کرسے توا مام اولیسفٹ نے فرما یا کہ بہرہ فاسدسے کیونکہ ایسی سٹے کا ہمیسسے جسکے وجود وعدم کا ب يه ظهيريدين بيو- أكرمضا ربت كا ال مضارب كوب كيا حا لا نكر كيمه ال مضارك إس موح د لم ورتيم لوگو نيرسنے توجو کچھ اُسکے إلتے بين سنے اسکا مبہ جائرنسنے اور جو کچھ لوگون برسے اگر کما کہ اُسپر قبضہ ہے توجا ٹرنسنے اور اگرمضار سیے کہا کہ ال میں نفع ملاہوا، کا دہب جائز نہیں ہے میں معیط میں ہے و وفر کومین سے اگرا کے دومرسے سے کہا کرمین نے نفع بن سے ریناحصہ تھے ہدکردیا تومتائے نے فرایا کہ اگروہ ماک بعينة قائم ہو توصيح نهو كاكيونكم يه سير غير سقى اسى شقى كاسى جوتقسيم ہوتى سے اور اكر شريكے ال تلف كرديا ہو ڈوسیج یہ ہوکیو نکہ ایسی حالتین پیسقا طاح<sup>ی ہ</sup>موکذا ف<u>ی اظہیر ہ</u> را یا ب تحلیل محمتلن سائل سے بیان مین -اگرزیدنے عردسے کہا انت فی صل ت بين منه جو كچه قرميرا ما ل كلها وس تحجه حلال من قراً سكوحلا ل سن كر كلها وس وليكن اكر نفاق كى علاين خطرے بینے نتایہ موجہ و رہے معلوم ہے دیہ بہر فاسدہے سودائے 11- 14 او او او او او او او او او او

موجود ہون تواپسا نہو گا یہ ملقط میں ہی - اگرا بک شخص نے دوسرے سے کہامن اکل من مالی فہو فی حل جستہ امرا ال کھا یا د وحلت مین را بینی اسکوحلال ہے توفتوی اسپرہے کرمنی طب کوحلال ہے ہیں مواجعہ مین نے ابن مقاتل سے روایت ہے کراگرا یک شخص الک درجتنے کہا کہ شنے اس درخت مین سے کھا! و وجلت من ے سے کہا کہ طلنی من کل حق ہو لگ علی مینی مجھ ہر حق سے جو تیرا مجھیرسے طلال کردسے مینی بری دو زن طرح سے بری ہوجائیگا اوراگروا قف نہ تھا ترحکم کی را ہ سے وہ بالا جاع بری موجائیگا اور وی<sup>ا</sup> نیٹر ا مام ا بہ ارمنے سے نز دیک بری اوگا اور اسی برفتوئی سیے بین طلاصہ بین ہی۔ زیرسنے عمرہ کو کوئی چیز دی استے اسینے ال بین الما دی اور غالب گمان اُسکا یہ سے کہ اُسکا جدا کریے ممیز کرلینا ممکن نہیں سکے اسکے الکسے حلت کی درخواست کی اُس نے اُسکوحلال ور واکردی پھراً سٹخف کے روچیزیا کی ا درمہجان لیا تھی ممیز اركاني تومالك كودايس كروس يرتسينين بي - زيرسف عردسي كما كتجيكوميرا مال حلال سع جمان توليا وس جقدر جانبے نے نے آوا مام اور اسف سے رواہت ہے کہ یہ مقولھ ون درم و دینا رکے حق مین رکھا جائیگا ردا گرغر ویے زیر کی زمیں یا درخت بین سے فواکہ یا میو ہے لیا گیا اُسکی بجری یا گاسے دُ وھ لی اور دورہ ے ریا تر اُسکوطلال نہیں ہے یہ ظہیریہ مین ہی۔ اور اگر نواکہ یا اونٹ یا کری نے بی تو طلال نہین سے م نطاصہ مین لکھا ہے ایک شخص نے کہا کرمین نے فلا ن شخص کے واسطے اپنے مال مین سے کھا لہ نا مباح کرہ یا عالانكمەد ، فلا ن شخص اس تو ل سے دا تف تنہین تو اُسكو كھا لینا حلال نہر گا پرمحیط منرحسی بین ہی اورا گرفلان تتحص نے نا دافقی میں اُسکا کچھ ال سے لیا تواس نے ال حرام لیاا در روا نہ ہو گاجب یک کر اجاز ست و ا باحت المكاه نهويه تا تا رخانيه بين ب رير كاعروير كيه قرضه ا درزير تام قرضدت وا تف نهين سب ا میں عروف اس سے کہا کہ ترف مجھے جرکھ تیرامجھے اُتا ہے اُس سے بری کیا اُس کے جواب دیا کہ دونو ن جها ن مین مین سفے تتھے بری کیا تو شیخ نصیر دیمیڈا مُٹیر نے نرا یا کہ وہ عرف اُسی قدر سے بری ہوگا کہ حبقد م نے ترہم کیا کرمیرا اسپرے اور محدین سلَمہ رہنے فرما یا گرسے بری ہوجائیکا اور نقبہ ابوا للیٹ رم يا كه حكم تضاين اكيابي حكم بوكا جيها كرمحد بن سلم رمن فرايا و در حكم وخرت ديها بوكا جيها كه شيخ ميروم والترف فرايات بي وخيروين بي زريت عروس كها كرج ترميرا ال كها وسي تحي طلال سم یا ہے کے یا عطا کردے تو عرد کوڑسکا ما ک کھا لینا حلال سے اور بے لینا یا عطا کر دینا حلال نہین ہے پیمراج الواج مين ہي - قال حبلتك في حل الساعة او في الدنياتيني ايك شخص نے دومرے سے كها كہ بين نے تجھے ا ہ س ساعت یا و نیامین علال کردیا تو تام ساعتہ ن مین اور دو نون جہا ن میں بری ہو گا یہ وجیز کروری و خلاصه مین ہی ۔ اگر د وسرے سے کہا کہ جومیر انجھیرہ اسکا نہ مین تجھ سے مخاصمہ کر دنگا اور نبطلب کر ذنگا توشیخ

المردن فرما ياكريه تول كيمه نهين ہے اور اُسكاحق قرضدار پر سجالہ باتی رہيگا يہ صاوى مين ہمر ا مام او قاسمُ سکوایک شخص نے بحو کراچھا کرلیا تروہ نہ کا ہو گا فرا یا کہ اُسی کا ہو گا جٹ سینیہ کرسے چیوڑ اہے اور اگر آسنے حیوٹرتے وقت یون کہا ہوگرجہ جاسے اُسکو ہے ہے اور اُسکوکسی نے بیجٹو لیا تو اُسپکا ہو گاجس سے ہے یکود انتے اور نقبہ ابر وللیت رمنے فر ا یا کہ اگر اس نے کسی قوم میں سے واسطے یہ اجازت دی ہوکہ تم سسے و فض حامه اسکو بیم اسکو بیم او مین عکم بور کاجو زکور دوا وراگراس نے کسی قوم معین کے واسطے یہ اجا زت هٔ دی یا به اجا زیت با نکل بیان می نه کی تو وه چر با به آسکے الکسے مل*ک دینگی*ا اور آسکوانشیا رسیعے کیجان وب پیچہ کریے ہے اور فتاوی بین پرمسلئر مطلقاً ندکورسے کوئی تفصیل اس امرکی بیا ی تهین ہے کہ اسے يه تو اسمس معين قوم سے داستطے بيان كيا يامطلقًا بيان كيا يه محيط مين بحرا وراگراينا يويا يوجهورو يا اوركها لر مجھے اسکی کچھ حاجت نہیں ہے اور یہ زکہا کہ یہ اسکا ہے جنے اسے کیڑی ایا پھراسکوکسی نے بیکو لیا تو اُس کا نهوجا میگا را در اگرملوک پر ندهیوار دیا تو ده بھی بنزله چوبا په محموار دسینے سے سے اور مشاریخ نے فرایاک اگریز م دراصل وحتی پر ندون مین سے ہو آوا سکا چھوٹر ویا نجاسیے مبتک کریہ نہ کیے کہ دہتھ اسکو بکرہ – ی سے وابسطے سے یہ فتا وی فاصنا ن مین ہو۔اگریسی نے اپنا جریا میٹھوڑ دیاا وراسکوکسی نے بحرا کر یہ کما تھاکہ جو اسکو کمیٹ اس کانے یا اس کہنے سے انکارگیا بھر اسپرگوا ہ قائم کیے گئے یا قسم بی گئی اور د ہ قسم سے مکول کر گیا تو یہ چو یا یہ دوسرے کوجس نے پکڑا ہے کہ یا جائیگا خوا ہ اُ سنے یہ معالے مشاہوا در ب بهوا وراً سكوانسكي حبربهديجي بهوكذا في الخلاصه -ا مام الريجررصت دريانت كيا گياكدايك سنے دیناکیژ دیمینک دیا ترفرہا یا کئنس شخص کوجائز نہین ہے کہ اُسکو کے ما او كر حبكا جي جاسيم اسكوك في اوروا تعات مين لكهماسي كم الركس محض في ا يك يكوركا عقان اور زعم کیا کہ نصینکنے والے نے کہاہتے کہ جراُسکواً تھاہے اُسی کا ہے اور اس امر برگواہ تائم یے ایمیننگنے والے لیے تسمر نی اور اُسنے کول کیا تو وہ اُ تھا لینے والے کو ملیکا اور اگر کھیننگنے وا لا حاض نہو کہ سکاکلام سننے بین آوے ولیکن اٹھانے والے کو خبر ہوئی کہ آسنے یون کہاسے تو اُسکو خبر ہر اُ تھانے کا انتها رہے یہ حاوی میں ہی۔ اور آگرزید سے عرد کا کوئی دار با درم غصب کریے اور وہ غاصکے باتھ یہ ن وال ہیں پیم فصد ب منے بیا ن کیا کہ انت تنہا من حَل مینی توا ن و ونو ن سے طبیت بین ہے تو غاص ۔ دونو ن کی ضمان سے بری ہوگا اور یہ وونون بحالہ نفصوب منہ کی ملک رہینگے یہ تا تا رضا نیہ بین سے ا ا یک شخص نے ایک تیما انگور کاغصب کربیا اور ما لکننے نماصب کو جو کچھ حق اُسکا غاصب بیرا تا محا اُس <del>س</del>ے واسير يهي بندوستان من قوم بنود سانثر حيوظ دية بن جكوع ببن سائبه كتيمين المقاط مين سے مراد المعين بحوليكن منط

فاده يون ترجه كيا كمياً ١٥ - ١٠ ز ٠

حلال كرد! توائمه للج نے فرا إسب كريتحليل أس حسس متعلق سع جو عاص كے ذمه واج وله انگورے خوشہ سے کذائی القنیہ را مام محدیر سے روایت سے کہ اگر نہ رکاع ویر کھو مال تا م من نے کہا کہ مین نے تھے وہ ال علال کردیا توا ام محدرہ نے فر ایا کہ یہ ہیدہے اور اگر کہا کہ مین نے تجفواًس السنة حلال كرديا تو يدبرارت سيريه ذنيره لين بحز- اورا گركها كم ترايجل كروم حا لا مكم خاط بإريحا قرضه وتاسب توقرضدا ربرى بوجائيكا إ دراكركها كهمدع يبأن ثو دراكبل كردم بينى تالم اسني قرضارهم فين نے كول كيا ترتام قرضدار برى بوجا دينكے اور أسك خت بن اجارہ طويل كا ال داخل نهو كا يہ غلاصه مین ہی۔ اگر کا له دانسراے بین جو یا وُن کا گورے اور الکے بہر کیا تر ز ا درہشا م بین روایتے ، كه يركورًا سكاست شيئ أسكيك كميا اوركار وانسرائ كالأك اسكازيا وه حقد ارزهيجها جانبكا بيرا الأماكيا بین ہو۔ اگرکسی نا بانغ کو کوئی سفے کھانیکی ہمب کی گئی توا ام ہوئر نے فرا یا کہ اسکے والدین کو اس میں سے كا نا جا تزيي ا دراكترمشاريخ نجاران فرا ياكه يه طلال نهين سيج يه مراجيه بين هر- ا وراكترمشاريخ نے فرا یا کرمباح تنین سے یہ جوا ہرا فلاطی میں ہی ۔ اگر نا با نغ اوکے کے واسطے فواکر ہریہ بمصيح تشكير تورسك والدين كوأسين ست كها الرواسي كيو كمد رحقيقت بريه المفين كوهيما كياسي ا دركوكا ذكر درمیان من لانا نقط بریر كرحقیر خیال كرنے كى دجه سے سے - ادركسى نے خترة كا ديمہ كيا اور كوكون آسکے اِس ہدیہ بھیجا تومشا نخ نے اُسین اختلات کیاہے بعضرن کہا کہ یہ ردسے کا ہوگا خوا ہ لوگو رہنے ہا ہوکہ یہ اوے سے واسطے سے یا نہ کہا ہو خوا ہ یا پ کوسیروکیا ہو یا سبطے کو اور بعضہ ن سنے کہا کہ ور معضون سنے کماکہ اگر انھون نے و لدے داسطے کہا تو دلد کاسے اور اگر تھے نہا تو دال نقیہ ابواللی*ٹ رونے فر*ہا یا کلا**روہ ہریہ ارمی**ے کے لائن ہے جیسے بیننے کے کیڑے یا کوئی ایسی چیز جرآ استعال کی سے قدد و او کوئے کی ہوگی اور اگر ہریہ مین درم یا دینا رہون یا کوئی اسباب مین سے ہدیس اگر باکی عزیز دن یا دوستون مین سے کی سے بھیجی تروہ باب کی ہوگی سطسے اِنکہا ہواگر دہ ہریہ ایسا ہوگا کرم رہائے

ہے حتی کہ اگرکسی مقام پر اس عرف دعا دی سواسے کوئی سبب و دلیل ظاہری کسی و وسرے امریر قائم ا اور آسیراعنا دکیا جائیگا اس طرح اگرابنی وخترے زفا ٹ کا دلیم کیا اور لوگون کے ہریہ بھیجے تو اسین بھی اسیطورسے تقسیر ہوگی - اور بیرسب اس صورت بین سے کہ ہریہ دسنے والے نے پیرنے کہا ہوکہ یہ مان یا با کے واسطے کیے یا شو ہرکیر اسطے ہے یا جور وکے واسطے ہے اور اُسکے تول کی طرف رحہ ع کرنا بھر متن ہو۔ اور اگر اُسنے ایسا کہ دیا تر اُسی کے بیان سے موافق رکھا جائیگایہ ظہیریہ بین ہے ایک شخص س ا ورجيتك ياس أترا أسك ياس كجه بريه ركها ا دركها كراسكوايني ا ولا د اورجرر و ا در اسينے درميا ن تفا بس اگر ہدیہ دسنے والاموجو د ہو تو اسکے بیا ن کی طرف رجوع کیا جائیگا اور اگرنہو ترجیجرین حاصةً عورته کی لا أن بین وه جور و كولمنينگي ا ورجوچيزين لوكيو ن كلائت بين وه لوكيو ن كوا در جو كرد كو ن ك لائق بین ده *لزگ*ون کواور جوخو دانس شخص که ان بین ده اسکولمینگی اور اگر بریه ایسی چیز بو که م ر وعورت سکیے لائن ہے تو دیکھا جا ٹیکا کہ اگر ہریہ وسنے دا لامردے عزیزون یا دوستون میں کے سے تو ر د کو اسطے ہوگی ا ورا گرعہ رہے اقارب اور فنا ساؤن سے ہے تراسکو ملیگی کیو کہ اعتما واپسے مقام پر ع ف د عاوت پر ہو السبے یہ محیط مین سبے اگر کی شخص نے دوسرے کوئسی بیالہ یا ظرف بین کوئی ہریہ بھیا میسس اگر بریش شرید وغیرو کے بوتوسکو اسی طرف مین کھا نا جا گزستے کیونکہ وکالیُّ وُس برتن میں کھانے کی اجا زت دی ئئی ہے اسواسطے کہ اگر د دمرے برتن مین کرنے تو اسکی لذت جاتی رہبگی ۱ در اگر د ہ شنے نوا کہ وغیرہ کی تسم سے ہوںیں اگر و و نو ن مین کشاً رور و نی 1 دریے تھلفی ہو تو بھی اسی برتن مین کھالیٹا میاح سے ور مُدم نهین ہی۔ ا ورا گر بربیحسی برتن یا نارف مین بھیجا ا ور عا دت بیے کہ د ہ خارف دایس کیا جا وسے تو دہتخض برتن وظرف کا الک۔ نہوگا چیسے بیا لہ ور ڈکری دسین وغیرہ اوراگربرتن واپس کرنے کی عاوت نہوجیسے چھو ہا رون کی زنبیں وغیرہ جیسے ڈالی بین آتی ہے تروہ ظرف بھی ہریہ سے کہ اسکا دالیں کرنا لازم نہیں ہوتا پیرحیب دہ ظرت ہر یہ نہوا تو آسکے باس ا مانت رہے اور اسکوسواے ہریہ سے دوسری جیزین استیمال کڑیکا اختیا رنبوگاا در اگرعا در سه جاری در کو اس ظرف مین بریر کی چیز کھا دے تر کھا سکتا سے ا در اگر عادت اون ہو کو اس نطرفت نکال ہے اور خارت کو نعالی کر دیسے تو اسکا نعالی کردینا اسپر لا زم ہوگا یہ سراح الو باج میں ہمو یا فت کمیا گیا کہ چند لوگ ایک دسترخوان پر سبتھے اور آخون نے ایسے شخص کرج دوس دسترحوا ن پرسے یا جو اُسکے ساتھ نہیں بلکہ انکی تعدمت کرر اِسبے کوئی چیز دیدی آوابن مقاتل رہنے فرایا کہ

سله قوله وخرته اصل نسخه عربی بنده ینی دخرت لیکن بجاب اسکه اگر فظ ابندینی بنیا بوتا قرط لیتر منتشط موافق تھا کیونکر منست مین وعوت ولیما زجا نبر خو برے نداز جانب زوج فافع اسله قوله این منقائل کنخ واضح اور کاس مسئله کی بنیا دید ہے کدوعوت بین جسقد رکھا نا وکھا گیا دہ مہاذرین کی کلیت نمین کیا گیا ترانکا با سکا نہ تصرف کا اختبار نہیں سے بلکم میز بان نے انکواسین سے کھانامبان کردیا ہے اسی واسطے تمیاس بیکو درسرے وستر نوان والون کونہین دے سکتاا وراستھان کیوجر یہ کماس دعوت سے بہافون کا حکم واصد سیطیت فاقعم واستر تعالی اعلم ا

انکویونعل روانهین سے اور اگرایسے شخص کو دی جو اُسکے ساتھ اُسکے دسترخوا ن پیسے آوکھھ ڈرنیین سے اور نقير دنے ذما یا کہ بیرتول نیاسی ہے ا در استحسانًا رضکہ ہے کہ چنخص اس ضیافت بن نثر کانہے، اگرامسکو کھی جزوی ساکرنست اور بهماسی استسان کو کتیتے ہیں یہ حا وی کمین ہی۔ زیرسنے عمر دسے کہا کہ میرے انگو رے باغ میں ا ورانگورسائے اور اس سے زیادہ کچھ نہ کہا تو نتا رہے ہے کرسات انگورسے کذا فی افغتا دے العتابیہ اور كركيون سيدليني كواسيطرح كها تود دمن في كذا في المحيطا ورمن سيم ادمن شرعي بي- ايكب لوكا بريا لا يا وركها كرميرك الحيفي تجفع هريميوا سے تو أسكو كھا ناجا كرستے دليكن اگر أستے دل بين يە گذرسه كريوجو ثا ہى تو جائز نهین سبے بیداننظ مین ہیءا ام الولوسف نے نرا یا کہ اگرزیپ نے عروسے دس درم کوایک کیڑا نحریہ اا ور درم وزن مین بهاری کردسیومینی جوههر ساتھ ان سے دارج دیے آوقیول ناکرسے جب تک وہ یہ ناکد سے کا تجفي طلال بين يا تيرب واسط بين به حاوى مين اي وأكر دكيل في كها كم مين تيرب ال ليني سي في جا وُن ادر سالم رہون نینی یہ جاہتا ہون کہ آگر دکیل مقرر ہون تو اُس سے زیج جا وُن اور مُوکل نے کہا کہ تر میرے اِل لینے کے درم سے سودرم کک ملت میں سے بھر دکیل نے دکا لت اُنھیا کی آدم سکویہ روانہیں سے کہ یارگی سودرم پایچاس درم کے سے اور آسکویہ رواسے کر کھانے مینے یا ورم سے جو ضروری ہوئے لیے پالتقطیق نے اپنے قرف دلینے دالے کو کوئی چیز ہر میں چیری پس اگر قرض کیتے سے پہلے گوئی شے ہریہ نہ بھیجتا ہ ترتبول كرنا كمرده شيج يرسم اجيرمين بحرا يك كليقي وفتحضو ن بين شتركت و ونون اس امر يررضا مند بوسك ہرا کھے یاس بندرہ بیندرہ روزرسے اور وہ اسکا دود بھے تو یہ باطل سے اور کسی کو زیا وہ حلال نہوگا اگرچه ایک دومرسے کوعلت مین کردسے تعنی حلال کردسے دلیکن اگرزیا دتی وا لا زیا د ق کوتلف کر دسے بھرد دم اسکو خلال کردسے بعینی معان کردسے توردا ہوگا کیو نکہ ہیلی صورت مین ہریہ ایسی سنے غیر نبقسم کاسم جوئتل فسیقیے اسداسطے نہیں جا گزسیے اور و دسری صورت بین اگرچ ہمبرشاع سیے دلیکن قرضہ کاسیے اسواکسطے جا ٹرسے یہ فتا دی عا دبیمین ہیں۔ دولھن کی ڈولی کا تگریہ ایک شخص لوٹ لایا اور اسکوفروخت کیا تو حلال ہے بیشر طیکہ دہ لٹانے مے واسطے رکھا کیا ہویہ تعنیہ مین ہے قرضخوا وسے کما گیا کہ تیرا قرضدار مرکیا ا در اسٹے بچھ نہیں جھو ڈرا اس نے لها كدفهو في حل بين وه حلبت بين سبح تو مرى بوجا نيكا ا ورعلى بَدِ ا اكُولُون بهى كما كُيا أ ور اُست كما كه بوبرى

الله مرسين ما الحرد الله يعناسها واللم ١٦٠ وز مو دو ما

اینی وہ بری ہے اور پیراکسے برخلان نظاہر بوابیٹی اُسے مثلاً کچھ پھوڑا ہے آوہ بری رہیگا اور اگر کہا کہ فہ دبری بس وہ بری ہے آوبری نہوگا یہ تا تا رخانیہ مین ہی۔ اگر زیر نے عروکہ وہی ہریہ بھیجا مجموعلوم ہوا کہ بیہ وہی اُسکے نا بالغ لڑکے کی گاس کے دود حد کاسے آوجائز نہیں ہے اور دود حد سے دہی بنا دینے سے باب اسکا الک نہوجائیگا اسیطرے اگر با ہے نا بالغ کو اُسکاعرض دیریا تو بھی

یبی مکمسے کذا فی القنبہ۔

ہے آ ور قرضہ سواسے فرضدا رکشے و دہرے کوہمہ کرنا استحسا تُنا جا کڑسے جبکہ پہلے قرضہ وصول کرنے کا حکم اُسکو دیدے یہ تاتا رنمانییمین ہی۔ قرضدار کو قرضہ ہیہ کرنا یا بری کرنا برون قرضد ارہے تہد ے نمام ہوجا تاستے ا و راگر قرمندا راسکے ہیپرکینے یا ہری کرنے کو روکر د شارخ نے ذکر کیا سے اور میں مختا رسے ہیں جوا ہرا خلاطی بین ہواور پینکم اس تنہے کہ بیر ترضہ پر ل بصرف نہوا ور یا بری کیا تواستے قبول گرنے پرموقوٹ دہیجایس آگرقبول کیا تہ بری ہوگا درا گرنہ قبدل کیا تر بری نہوگا اور ہا تی تمام قرضون مین خداہ قبد ل کرے یا بحرے بری ہوجا تا ۔ ا بریت اسکے رو کرنے سے رو ہوجا نیگی -اور بیر کفیل کو قرضہ بہرکیا قربرون تبول کے تام نہوگا اور اگر کفیل نے رد کر دیا قرر د ہوجا ٹیگا اور اگر گفیل کو بری کیا تر بر ون تبول سے تهام ہوجا بیگا اور رو کرنے سے رونہ دگا ، اور اگراصل قرضد ار کو قرضہ بہدکیا یا اُسکو بری کیا ا در ده ر د کرنے بنے میسلے مرکبیا تر بری ادگیا اسیطرے آگر مرکبیا ابوا در پھر قرضنوا و نے اُس یا پاحلت مین کردیا ترجائمزیسے پھراگروا رہ ۔ نے روکردیا تو اسکارڈ کرنا کام دیکا اور موکز ہوگا اور اد کا بینی حکم کیا جائیگا که فلان سیت استعدر قرضدار سے اور بیرام ابر پوسٹ کا قول سے اور الم محمد پر نے فرما ما کہ اسکار دکرنا کچھ کام کانہین ہے اور برا رہ بجا لہ رہیگی یہ ذخیرہ بین ہی۔ اور اگر طال سے بری کیا یا ہما کردیا بیس اگر اُس نے تبدل کیا تواہیل اور کھنیل دونو ا دراگرتبول نکیا تریری نهوشکے بین علامہ بن ہیں۔ ایک شخص پر قرضہ ہے دہ اُسکے ا داکرنے مركياا در قرضنوا ونے قرضد ورسك واردث كو قرضه بهيد كيا ترصيح سنے نواه تذكر و سكامستفرق بويا نهوير فيا و تاضی نمان مین ہیں۔ ا در اگر وارشنے ارد کیا قرمبہ ر و ہو جا تیگا بخلات تو ل ا مام ممدرَع کے - ا دراگر بعضے دار زُ ن کوبہہ کیا ترسب کوبہہ برگا ا درا گروارٹ کوبری کیا نوبھی سیمے سیم یہ دجیز کردری میں تا فقادس ا ہومین ہے کہ اگر دار ڈن مین سے ایک کو قرضہ سے بری کیا تر اُسے مصد میں میچے سے ادر فرانہ مِن تحاسب كه و مِعقد السِيع بوستے مِن كرائين مرجا نا بُنزلة قبول عقد سے قرار دیا جا تا سبح و ايك لوب کو دئین مبرکر ناکه اگر مدادی نے قبول ذکیا بها نماک که مربوک مرکبا اور دوسراعقد وصیت که اگر موسی نیج

قبول نه کها بها نتک کرموسی مرکبا تومهبه دوصیت واحب موکنی ۱۰ درفتا وس*ے ع*تا سه مین لکھا <del>سے ک</del>را گرفرخ يينے كوم كيا زُجائز نهين ہے بيرا الرخانية بن ہے۔ اگر قرضدارنے ہے اُس سے توشیھے بری کردے اُس نے کہا کہ ضرور مین نے تجھے اپنے قرصہ سے جو تجھیر کها کرمین نهمین قبول کرتا بون تو وه بری بهوگیا میه خلاصه مین سیم اگر صهُ قرض مريون كونقسيم سے يہلے بهر كيا اور تركه مين نقود وع وض دو أو ن اين - أواستمها الله رضي الشاعندا ورا كرمال عين سسه الياحصركسي وا ريث ياغيروا ريث كوبهبه كيا لومح ین لکھاستے کہ اگر مدیون سے ال وصول کرنیا چھڑاس سے کہا کہ واسے کہ مرا بودہ است بتونجشیدم بینی ض تجبیر نفاین نے تحییے عبن ویا ترہب میچے نے اورجب مبہ صبح ہوا تو مربو ن کو اختیا رہے کہ ح سے طالب کو دیاہے اُس سے دانس کرنے میں اتا رضانید میں ہے قرضحوا ہ نے قرضدا رکو قرضہ ہمبہ نه کیا اور نه روکیا یهانتک که دونو ن مبلس سے جدا موتئے بھر حیندروزے بعد اگر ہمیہ روکرویا توامین ے کہ ہمبہ رونہوگا یہ جوا ہر اخلاطی ٹین سیے ۔ اور آ یا روہب کے واسسطے اِ وہونا *شرطے اسین مشائخ کا اختلافے کذا* فی ایتا تا رخانیہ ۔ ا نورن کیٹیرین کھھا ہے کڈاگر عردك غلام بيقرضه بيزيرف عروكوبه كرديا قرصيح سبي خوا وغلام بدا سقدر قرضه بوكرة ـ دیږد جائیگا ۱ وریهی مختا رسیح به غیا نبیه مین هرسهٔ آگر قرضه د و تنحضو ن مین مشترک هویعنی د و لوک اُ دون ا درا یک تمریکے ایناحصہ مداین کوہب کیا توضیح سے ا درا گرمطلّعًا تصعف دین ہے ک جوتھا ئی میں ہبیرنا فذہوگا اور جوتھا تی میں موتوت دمیگا جیسا کہ تصف غلام مشترکتے ہمیر ک ہے یہ نتا دے صغریٰ میں ہی اگر قرضدار نے قرضخوا ہ کو کچھ ال مبدکیا تر قرضخوا ہ اُس ۔ ہوگا نہ ہوج قرضہ سے یہ محیط تین ہی۔ ایک شخص نے اسنے متکا ترہیے کہا کہ جمیر انتجھیرے ، سران الواج من ہی- فتا دے ؟ ہومین لکھاسے کہ شیخ بر اِ ن الدین سے در نحف فنكس حال مين مركميا اوراً سيرقرضه سے بس ايک شحف نے احسان کرے اُس کا قرضه ا داکرہ اِ بِس ] یا س کا قرضہ سا قط ہوجا ٹیکا قرینے وہ نے قرا یا گنہیں اسواسطے کہ ساقط کا ساقط کرنا متصور نہیں موسكتاكيونكة رضه أس مع مفلس مرف سے ساقط بكوا مقاا ور آخرت بين مطالبه كاحت ساقط نهو گا بير

ك وَلدَ قَالَ مِن شَيخ رَحمه الشَّرْعاكِ في كما وقابل قسمت جو شواره ك لا أن مو عنبر قابل جواس لا كن نهو ١٠ - ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١

تاتار خانبهمين ہوا درمي شخ روس در إنت كياكيكي كيار المار الرار الله المار الله المارة الله المارة ومنده سے کہا کہ اورین خانہ بیزار شدیم مینی ہم اس گھرے بیزار ہوئے بس آیا ال اجارہ سے بری ہوگا ترشیخ رہ نے فرا یا کربری نهو کا بلکسا قطامه کا و در اگر نیکی قرشے یا س اجاره د مهنده نے کہا کہ آزا د کن گردن این غریب را امینی اس غرب کی گرون آزا دکرشے بس دارت نے کہا کر ڈے نو دا زا دست مینی د وخرو را زا دسی قربر ی نرمیا ا المتقط بین ہی۔ ادر قاضی بربع الدین سے دریا فت کیا گیا کہ اگرا کمٹنخص متو نی کی جور وسفے کہا کہ بین نے ابنا اعشوان حصه ا درجه فرزندون کوارزا نی کیا تو آیا ترکه سے بریت ہوگی فرا یا کهنهین به تا تا از حانیه مین جا ا دراگراسنے قرصندارسے کہا گر کرکت دینی علیک یا فارسی بین کہا حق نویش تیو ما ندم قلت یا اُر د و مین کہا کہا ابن نے ابنا قرضة تجدير عيور ويا تو يدا براء بو كاست كر اسكے بعد دعوك نهين كرسكتاسي يافصول عاديه بين بي-اور قاضی جا ک الدین سے دریا فت کیا گیا کہ ایک شخص نے نیکو کاری کی راہ سے د دسر سے خص قرضدار کا قرضہ طالب كواواكرديا بحرطا ليني بعد قرضه وصول كرشين سح مطلوب كوبرى كرديابس آيا احساً ن كرف وال ا کوجواُس نے ا داکیا ہے واپس کرئینے کا اختیار ہے فرما یا کہ اِن دائیس کرسکتا ہی۔ ایک شخص نے دومرب سے کماکہ اپنی مان سے ضو ہرکی گرد ن اُس حق سے ج تیری مان کا اُسپرے اُزاد کردے اُس نے کماکہ میں گے أزاد كيا اكرو ميري ان كوتجل كيت اس في كماكرمين في بحل كيابس آيايه الرامسة فرا إكرنهين كيزنك تعليق بخطري اورجيك وجوو وعدم كاخطر مؤاسكي تعليق إطل بئ اس طرح اكركبي سن كهاكه مرامجل كن بھے بمل کردے میں نے کیا کہ مین نے بحل کیا اگر نومجھ بحل کردے میں نے جواب دیا کہ بین نے بحل کیا تو يهلي شخص كا ابرا رصيح نهين سيعاور و دمسرسه كا برارصيح بي -اوراگر بهلي صورت مين كها كرگرون او ببز ا ر كردم او قال ازادكروم ولكن ما ما در مراجل كن يعنى ين سف شو برما دركي كردن بيزار كى يا آزاد كردى دليكن تاكەمىرى ان كۇكىل كرك قويدا برا رصيح كىم ا دراگر يون كهاكدىجىكىك كردىس تاكدىتچى كىم ون اس نے کهاکدین نے بحل کیا بس اسنے کها کہ مین نے بھی بحل کیا توجیقدر قرضہ ہے اُس سے بری ہوجا نیکٹا اورجوال عین ہے اس سے بری نہر کا جیسے غصب د دمیت وغیرہ کذا نی الیا تا زخانیہ

 رجرع كريت كاحق حاصل سنع كذا ني الذخيره خوا ه وه حاضر و يا غائب موا در أسنے قبضه كرسلينے كي اجا رت ديري ہویا نردی ہوکذا فی المبسوط اوربعدسپردکروسنے سے ذی وجم مرسے دایس کرلینے کاحق نہین رکھتا سے اور ذى رم مح مسى سواس إقيون مين رجع كرسكتاس وليكن بعد سيردكرد سني ك خود وابهب فقط رجوع كرليني من ستقل نهوگا بلکه حکم قاضی إمو دوب له کی رضا مندی کامتاج دوگا ا درسپرد کردیے سے بہلے خودہی دا ہمپ نقط رجرع كرسكتا مني يوخيروين لكحاسم ادر وابهب كواختيا رسنه كداكرجاسي أوكي بهبدوابس كراسي فليريد يين ہوا درانفا ظار جوع کے یہ مِن رَحَبت فی سبتی آ دا رحجتها آ وَر د رنتها الی ملکی ا دا بطلتها ا دنقضتها بینی مین کے ائیی دسبین رجوع کرلیا یا به والیس لیا یا دسبراین ملک مین دالیس لیا یا به به باطل کیا یا اسکو تو ژو با اوراگر أسنے ویسا کوئی تفظ نه کها ولیکن جهید کوئیے یا رہن کیا یا خلام موہوب کو آزا دیا مربر کیا تویہ رجوع نہو گا اسط ح اكركبط كورنكا يا لمعام موہوب كواسنے ذاتى لمعام بن خلط كيا تورجوع نهو كا اور اگر كها كرجس وقت مبینه فروع ہوائیونت بین نے مب سے رجوع کیا توصیح نہین ہے پیرجو ہرہ نیرہ بین ہے اور ایسے عوارض چرابست رجوع كرف سے مانع بردتے بين دو چندتسم كے بين از انجار مو بوب كا تلف بوجا البي كيونك أس كى قیت دا بین نمین کرسکتا اسواسط کرقیت پرعقد بهینهاین قرار با یا ہے اور آزانجله موجوب شے کامو ہوب لیکی ا سر سر سر كماكت بابرووجا تاسيم خواه سع وبهبه وغيره كسى سبسيخ خارج ودئى جدا وراسي طرح موت بمى سيم كيونكه وارث كو حِلکیت نابت ہوئی وہ مور ن کی مکیت ثابتہ سے غیر ہی۔ اور اگر کسی عض کے غلام کو بہدکیا اور غلام نے قبضہ لرلیا تودا بہب کورجمع کرسلیٹے کا اختیا رہے ا در بین حکم مکاتب مین ہے کہ اگر اسکو کچھ بہد کیا ا درا سنے تبضہ کر لیا ته ما بهب رجوع كرسكتا سيرا وراكر كاتب عاج بوكر يمير رتيق كيا كيا توجى المم ابويوسف روسك نز ديك إبهب رجوع كرسكتاسيجا ورآ زانجل دابهب كامرجا ناسيم كذا نى البداج ا درا گرموبوپ له سن كچه بهبرايني لمكر تعال دیا تودابب اِ تی مین رجم ع کرسکتاسی زائل مین نهیدن کرسکتا سے اور اگرمو ہوب لدفے موہدب کسی ووسر سر کورم کردی بعر رجوع کرے لے فی توسیلے داہب کو رجوع کر سینے کا اختیا رسے یہ ج ہرہ نیرہ ین سے وراز انجله مو بوب مِن زمادتی مصله حاصل بوجانی منع دو تی ہے خوا و مو بوب لے فعل سے زیا و تی ہوئی ہوا يا أسك نعل سے نهو ئى ہوا ورخواہ زبادتی متبولدہ ہو! غیر سولدہ ہومنتلات موہوب ایک باندی لاغ نتی دہ موٹی ا ازی ہوگئی اِگھر بھا کہ اسین عارت بزائی بازمین بھی اسین درخیت لگائے اِجرح بنوا لیا ایسی ہی سینے کی کوئی چیز تیارکرائی اور ده زمین بین نامند اور اسپرنی مونی مے اس طرح که زمین کی سے بین برون وكرك واخل موجاتی ہے خوا بخليل ہو ياكٹير ہو! موہوب كوئى كيار تفاكر اسكو عصفريا زعفران سے رسحايا يا المسكى تىيىن تطع كراكرسلانى ياجسة تقاكراً سين رَونى وغيره بعرائى يا قبا بنوائى ترييسب صورَتين رج عسب ا بن اور اگر کریزے کو ایسے رنگ سے دنگا یا جس سے زیاد تی یا کمی نہین آتی سے ترواہب رجوع کر سکتا ہی ایه بدانع مین ہمجسن بن زیا و نے بجر دمین امام اعظم روست روایت کی ہے کہ اگر کسی نے دوسرے کوایک کیٹرام

أنسف ياه رنگا يا تودامب رجوع كرسكتاسيم كذا ني المحيطا درصاحبين كنز ديك نهين رجرع كرسكتا ہے ج

له و *دسرے رنگون مین سے اور ا*م الدیوسف رم پیلے مثل تول المم اعظم *رسے فرائے تھے بھر رجے کی*ا ا در کہا کہ کٹرسیاہ زنگاغین سرخ سے زیادہ خرج پڑتا ہی ا دربیض نے فرمایا کہ یہ اختلاف اس صورت مین سے کہ رنگ سیاہ د مگراس سے قیمت میں نہ یا دتی نہوتی ہو تر بھی *یبی حکمہے ا وراگریتے* بكم اسكى قىيت بڑھكىئى اورنىقل كرسنے بين ا جيد ارش دعفرو كما ني وكرايه دغيره را در اكرمو بوب من نقصا ك آ پر ہوب کا تنبیر ہو نا رجہ بح کرنے کا اقع ہے خلاً گیون تھے کہ اسے بسائے التا تارنطانيه الاها لذانجار روحيت سيربيني وابهب وموجوب لمراجم جرر و وخوبهر جون خواه و ارئی کا فرہریامسلمان ہوکڑانے الاختیا رفترے الختار سادراگرا پانے میان وبی بی بین سے د و سرسیا لوکجھ بہہ کیا تو پھررجوع نہین کرسکتاہے اگرچ دوٹون مین کسی د جہسے نکاح سفطع ہوجا ہے ادرا

مروسنے کسی اجنبی عورت کرکھے وب کیا بھراس سے نکاح کرلیا یا اعنبی عورت نے کسی مرد کو کھے وب کیا بھرا نے تئین اسکے تكاحين وبالذواب كواختيا رب كرميد سروع كرك كيونكرم كرف سيونكاح بونابهم سيروع كرف كا ا نع نهین سبے یہ نتا دی قاننی خان می*ن ہی۔ اورا زانجلہ محرمیت کی قرابت اگر دو* ہوب لہ اور واہب مین تحقق ہو تو ہبہ سے رجوع کرنے کی انصب خوا ہ ترمیب مسلمان ہو یا کا فر ہو کمذا فی الشمنی اور جولوگ قرابمت سکے محارم مین سے ہون جیسے ! ب درا دا دغیرہ اور مان و دا دی و نا نی دغیرہ اور ا ولا دسینے و لوکے دغیرہ اگر اً ن الكرن كوبهه كرب تو بعرر جوع نهين كرسكتاسه اوراس حكم مين بيسر و دختر كى ا ولا حال كيسان سهم اسیطرے بھائی اور بنیین اُنگے تھی میں ہیں اور چیا اور بیویمی کا حکم بھی کیسان سمے اور حن لوگون کے ساتھ سی مبت محرمیت بولسبب قرابط نبو آوایس محربت مبسب رجوع کونے کی مانع نهین موتی سے جسے رحمات لی مان دوریاب وغیره یا بهائی وبنین وغیرواسیطرح اگرداما دی سے دشته سے مرست قائم بو تروه مجی رجرع لی مالع نہوگی جیسے جور کر کی مان وغیرہ اور آبائے اپنی جر وسے ساتھ جو غیر شو ہرسے اولا د ہوا ور بوا وروا له دغیره که اگرمبرکیا و رج ع کرسکتاسیم پرخزانه المغتین تن سیے . فرما یا کر ایک حربی بادیسا به بین امان کیگر آیا اور بهان اس کا ایک بھا کی سلمان سے اِن و و فون مین سے کسی۔ د کرئی چیز بهب کی او پیراس بهبست دجرع منین کرسکتاسته ا در اگرموبوب لرسنے اس پر قبضه نه کسا یها ن تیم که وه دارانحرب کو لوط گیا ترجه باطل بوگیا ۱ در اگر است بینی حربی سے مسلان پیم مکم فبغه كركيفكى وجا زمت ديرى بقى يجرح بى ستعداد الحرب اوط جانے سے بعد أس نے قبضہ كيا توا جا گزنے اور قبیا سًا بیا گزنهین ہے یہ مبوط مین ہو۔ اگرانیے بھائی کے وکیٹ کو کو ٹی چز ہب کی تر رجوع نہین رسكتاست كيو كرعقد به اور موجوب له كى كمك كى أستك بها أى كوحاصل بوكى سے بخلاف استك اگر بھانى مے خلام کوہب کی آوا یسانہیں ہے اور اگر دکسیل نے ہبر ر د کیا اور موکل نے قبول کیا ترصیحے سنویہ قنسین يج اگرايك شخص سنے اپنا غلام اسنے بھائی اور ایک احبنی کومبہ کیا اور د و نو ن سنے مسیر قبضه کر لسیا تو منبی کے حصرین رجوع کرسکتا ہے اس الی کیے کہ اس عصر بعض کی صحت رجوع کوکل ہر و عنبا رکیا ہے يه مبسوط مين بحر- اگرايك دارنهبه كيا ادرمو دوب له نه بيت الضيا فية مين جبكو فا رسي مين كا شا زكيته بن ایک تنوررو ٹی بیجائے کا نبوا یا تو داہسبہ کور جوع کرنے کا اختیا ہستے اسیطرح اگراسمین جارہ دسنے کی جگر یا مرکی توبھی واہب رجرع کرسکتاہے یہ ظہیریہ ٹین ہی۔ اگرکسی کو حام ہبرکیا اور اُس نے اُسکومسکن بنا سکن مب کیا اور آس نے عام بنا یا بیں اگر آسکی عارت بحالہ ہوکہ اسلین کچہ زیادتی نہیں کی ہو تورجوع رسکتا سے اور اگرانسین کیچه عبارت بڑھا دی یا در دا رہ بند کرسنے کا لگایا یا آنسیر کی کر ا دی واصلاح کرائی ا كويكل كراني تورجه ع منين كرسكتا سيم يرميط بين بهي اور اكرعارت دّها أي جو توزين والبس ليسكتا ك له مراه په این کو و کول کی وات کرمیه نمین کی ملکوگیل کوچنیت وکیل جمیه کی فاجم ۱۰ کله ولیل الرجرع فی البعض ۱۱ و ۱۶ ۴۶ در اگر کچة تلفیدِ کیا جو تو با تی واپس کرسکتاسی به وجز گردری بین ہی۔ ایک فتحص نے د دمبر کیو ایک وارہب كيا أسفان برسج كرائي ياكمكل لكائي ياسون إجاندي سينقش وتكادكرائ إاسين غسك خانه نوايا کئی زمین ہیہ کی کو اسکے ایک محکوم مین اُسنے عارت بنوائی تو ہا دے نز دیک اسین تجدرجہ ع کرکے والس نین مصکتامیم ین طبیریدین من ہی اگر کسی کوایک دارہ برکیا اس نے تعولای عارت تر دلیں ہی رکھی اور باقی کود وسرے طورسے بنواکیا تو رجرع کرہے اُسین سے کھنہیں نے سکتا ہے یہ مسوط بین ہی۔ اکریسی کویٹیل زمین بهبه کی ا درمو جو ب لدنے اسکے ایک گرشہ مین نخل لگائے یا کوئی عارت یا و دکان بنو افئی لیان گریہ ا أس زمين مين زيادت كرونيا تنارسي تركيه والسنهين فيسك في اوراكرزيا وتي مين ثنا رهين سد إنقصان ننما ركبا جاتا ہے توہیہ سے رجوع كرنے كا مانع نهر گاحتى كەاگراسين كوئى عجو في ووكان نوائي كراصلاز إوتى مين خار نهين سے تواسكا اعتبار نهو كا اور اگرزين بيت او تريه صورت تمام زمين مين زیا د تی کردینا خار نهو کی صرف اسی محوس مین زیا د تی گئی جائیگی پس اس کمرے سے سواے باتی مین رجوع کرسے واپس بے سکتا سے بیکا فی مین ہی ۔ اوراگرزیادتی عارت کی ہے اور وہ گر کئی تہ والیس کرنے کا حق عود کرنگا بیرتا تا دخا نیدمین ہی۔ اگر موجوب ایٹ و فرمین فصف فیرتفسیوم فردخت کر دی آوہ ہمب كو! تى نصف مين رجوع كريلين كا اختيار ہى۔ ادر اگراسين سے مجھ فردحت نىكى ہو كو بھي و اپھپ كونھ مين رجرع كانتيا رسي كيو كرميه أسكوكل رين وابس كرنيكا انتيا رسي ونصف كا انتيار بدرجا ولى عاصل ہوگا یہ جوہرة النیرہ مین ہی -اگروا رہب کمیا ادر آسٹ اُسکی عارت ڈھا دی تراسکوزین جالیس لینے کا اختیار يحريب وطيمن برك ور الكروار مبركيا يو أسكى عارت كركني وباقى واليس ف سكتاب اسى طرع المعض بها كوتلف لیا تولمف کرد و شده سے واپسی کاحق ساقط ہواا در باقی موجود کو دا میں ہے سکتا ہے یہ غایۃ البیان میں ہی اگرایک دا رہبہ کیاا وراسین سے عقو ڈرا واپس کرایا تر اِتی کا رہبہ اِطل نہوگا یہ تا تا رخا نیہ بین تھا ہوا گرمزہ دلیا نے ہمبہ کے مریض خلام یا زخمی کی و واکی اور و ہ اچھا ہوگیا یا اندھا دبہ انتقالیں دیکھینے اور سننے لگا آدرجرع رف كااستقاق إطل بوكمياية خلاصدين بى- اور اكر غلام موبوب رك إس بيار بوا ورأسف علاج كرسم جيساً كيا ترأس سے وابس كين كاحق إطل نهوكا ير بحرا الرائق بن ايك غلام مبركيا اور ورووب له في اسكو مركرو إقروايس نهين كرسكتاب ا وراكر مكاتب كرد إ كروه عاجز او كرير لوك رفيق اوكليا ترواب والیس بے سکتا ہی۔ اور اگر موہوب لہ کی مکیت سے حارج ہوا پیر فسے عقد کی وجسے اُسکی ملک مین آگیا أدوابب رجوع كرسكتاسيم ما وراكر غلام ني موجوب لدير كو كى جنايت كى تودابسب والس كسكتاسيم اور جنایت باطل سے بیر محیط منرحسی مین ہی ۔ اگر کسیوایک خاجم مبدکیا اوروہ نوجوان مدکر نورا جوان مدکی ایم طبحاً موکیا اوراً سوقت اسکی قیمت اس قیمت سے کم ہے جو برنی کرنے سے وقت تھی اور وابسے نے رجوع کرنا جایا تھ نهین سے سکتا سے کیونکہ حب قت اسین ریا وٹی ظاہر ہوئی اُسی وقت رجوع کرینے کا استحقاق باطل ہوگیا

پراب استقاق عودنه کریکا برسراے الو باے مین ہی اوراگر خلام نمیف تھا اور موما ہو گیا یا برخص تھا نوجسور موكمياً قررج عندين كرسكتا أي ين خوانة المفتين من أي اوراكروه علام طول مقاا درمب كيا بحراسكا طول زياده رُّه گیا در به طول نقصان مین شارے کو اس سے قبیت نہیں بڑھی بلکہ گھٹتی ہے آور کو کی مجلا کی نہیں گی و استے سیرد کیا بھر ہب سے برون تھم فاضی رج ع کرایا بمرخلام بین کو کی عیب ایا توا۔ إنع كو واليس كرسكتا سي ليس اس صدرت من مرون علم قاضي والبس ليني كو منبز لد حكم قاضي سم والبس ليني مے قرار و ایسے بین نتا وی قاضیفان بین ہی ۔ اگر قرضدا رغلام کو اس شخصکو بسیکیا جب کا فلام برقرض سے تو وضد ابطل موكيا اسيطري اكرفلام في تعطاس كيكوفتل كيا وادرولي في مقتول كويه فلام بسبب كرديا ذبياب إطل بوكئ اوراستمانا والهبكورجرع كرف كانتسا ديدا ورجب بهب کے تول مین زفدا در جنایت عود ند کر گی ۔ اور یہ ایک روایت الم اعظم سے بھی آئی۔ ر دایت کی سیجا و راسخیا نا اُسکا رجدع کرلیناصیح ہے یہ نتا دی قاضیحان میں سیخر اِ وات میں سیم کر الاکے کا اپنے وصی کے ملوک ہر قرضہ سے بھروصی نے وہ ملوک اسی لڑکے کو بہد کردیا بھرانے ہمد سے دجوع رف كاتصد كميا توا ام محدرة سعر واكي كم كري إنتار نهين عداور ظا برالرواية مح موافق رجوع ر ارسکتا ہے یہ خلاصہ بن ہی-اگرا کے شخص نے ایک غلام د وشخصو نکو ہبرکیا تر اُسکوا کے شخص-صرقهے دیا موز بہرسے رجرع کرسکتا ہے برمسوط مین ہی - دوخصو ن نے ایک سے رج ع کرنا چا إ تواسکوان شیا رہے یہ فنا دی قاضیخان میں ہی ۔اگر کسی سفے و وسرے کوایک مبر کاس نے اندی کو تران شریف اسھنا یا مشاطکی سکھلائی آدواہب اسکووالیس تنیین سے سک ين خلاسم يمضموت بن مي اكردا والحرب بين كوئي إندي مبدكي اورمومو بداسكودا والاسلام بن ب رجرع نهین کرسکتاہ بی مجواکرانت میں ہی اگر مب کی ! ندی مجیے جنے تو فی الحال وام سكتاسيج ينطيبية مين بهي بشرش في ذرا ياكه مين في جيعاك اكر رجوع كرف مين بالهم عبكر واكيا حا لانكر مج صغیرے پیروہ اِنع بوا اور حال یا گذراکہ قاضی نے اِندی دابس لینے کو اِطل کیا گے تہ فرایا کہ اِندی كو واليس نے سكتا ہے بيا وى ين ہى اور اگرفتے موہوب سے بدن من قيمت سے لحاظ كے اجعلی

ز اونی بوگئ موره درا د تی جا تی رہی تو داہب کو اختیارہے کراسکو دالیس کرنے پیطیریہ من ہو اگر ایک شخص کو ایک یا ندی مسدکی ودابب كواضيار الوكرج عركيم إندى مح بجيك والسباندى كودايس اوري عممنام بوانات وبعدون وغيروين ويدير الماس من اور اكرواميد في بانري الي حالت من والسمين جابي كرميده ميد ساعة المين جن الكي بولودانس مبين ك سكتاب اوراكريا في الي يولودانس ليسكتا اوادرا مختلف دو تاست دبینی باندیان پیٹ درنےسے موٹی تازی خوشرنگ بھل آتی ہیں ا دادینی باند لہ کی ب ييط بوجا تائد ترينول تيلى زر در د بوجاتي بين يس بيلى صورت مين مع جسے والس نیین کرسکتاسے اور دوسری صورت من نقصان آنے کی وجسے دالس کرسانے کا کوئی النع نهین سے بیمسوط بین بحر اگرکوئی إندى بىيدك در ده جوان بوكركبر بوكئي تو دالي دريي حكم تمام حيوا نات كاسم يرميط مرحى ين بي الحركوئي حالمه إندي إلا تبن جرايه بركا اوري عين نهوئي توجا ئزميد ورنه جائز نهين سيءا وراگرا نثرا بهركميا ا وراسين كيريدا بهوگميا تر واليس نهين-يرج برة النيره ينسب الراين إندى أسط شو بركوبه كردى ونكاح إطل بوكيا عراكر ببس رجع ہے ا در اگرمنگومہ اِ ندی اُسکے شوہر کوہب کردی پہانتک کہ بکل خاسد ہوگیا پھر اپنے ہیہ ۔ ج ع كرليا لونكاح عود كريكا اسكوصد رالتهيدسف حلا نيات بين وَكركيا سنه اورا مام مدروف كتاؤيم نے ال ذکوۃ و وسر کوسال گذرنے سے پہلے ہے کیا ادرسپر دکردیا پر بعدسال سے ہمہہ نه اضي كي زكرة واجب نهو كي نس زيانه ماضي كي زكوة واجب بوسنيك حق مين تو عود كرسف كا حكم نه و يا كليا السيطرح اكركوني وار دومرس يخص كوبهد كرست سيردكيا بير أست بهوين كوتي ار فروحت كياكيا بحروا برعب اسني بهبك رجوع كرلميا قردا بكب كداختيا رنهد كاكروه وارشفو مين الداراك ودار اسك زانه احتى كى قديم لك ك سات عدد كرتا ادرايسا بوتاك كويا اسكى لمكت خاد ي نمين بدا ب ره سلینهٔ کا انتمیار حاصل بوتا میذخیره مین ہی۔ اور اگر کوئی! ندی بهبر کی ا در دولیا یمی کرلی آدمین سنے فرا ایک جب تک وہ حا لمہ نہوئی او آو تب رجہ ع کرسکتا سے ا در ہی اصح سے جهرة النيره ين بحرا وداگراسيني بخاتى كوب كياحا لا كدده و دسرسے كا غلام سے آدہ ب واليس كرسكتا سيا وساگران بھائی سے فلام کوبر کیا توا ام اعظم سے نزدیک رج ع کرسکتاہے اورصاحین رو کے نزدیک ب والبي نمين ك سكتام اورا كرد ولون والهي وي رهم عرم اون وفقيه الوحيفر مندوا تي في الماكر

إلانغاق رجرع نبين كرسكتام كذا في محيط السرخى وربي صححه بإنتا وى قافيغان مين بح المداكركسي ا الاتب كوبه كميا حالا كدوه مكاتب اس وابهب كافوورهم محرم العرب الرائسة ال كتابه اواكرديا اور آزاد ہوگیا تر دایس نہیں بے سکتاہیے ادر اگر عاجز ہوکر عیر ملوک ہوگیا توا مام محدی<sup>م کے</sup> نز دیکر بهبه سے رجوع کرسکتا ہو ۔ا دراگر مکانب کوئی شخص اعبنی ہوا دراس عا بزردا تربعی اً ام اعظم روست نزد یک مین حکمت بیعیط نترسی مین بی ایک شخص لِيا بجرواميعي مهدك رجرع كرابا إحالائله علام كا الك عاسي كيل كم نبضه مین بو آو واپس نهین *بسے سکتاہ، اور اگرخلام سے قبضہ مین ب*لولیس اگرغلام ما ذون ا بهبه سے رجرع کریے واپس لے سکتا سے پہنزانہ الفتین میں لکھا ہی-اورا گرغلام ماذون ہوئی حا ضرنہو وے واپس تہین نے سکتا ہی۔ اوراگر غلام سنے کہا کرمین مجور ہو ان اور ا ذون سبا در بھے تیرے الک کے حاضر ہونے سے پہلے ہدر دواع کرنے کا اختیا رسع وقت واہر قول قبول ہوگا ا دریہ استحسا نُاسنے ا در قبا سًا فلام کا تول قبول **دوناچا س**ینیا درواہتے خاويكي اورا كرغلام ن اسين مجر بيون كركواه يض كي توقيول نهو نكر -فلام حاضر بوا ورموته يبيل غاتب ہوا وراگر دوسے حاصرا ورغلام غائب ہوا وروا ہستے اس رجرع كرسك بهبه والبس ليتاجا بإبس اكر مو بوب خلام كميح تبضرين جوزموني خصهم قرارة المحقين بوتخصم قراره بإجاب كاليماكر بوك فكاكم عيريا بالدي ميرك فلا ہے ا درمین نہین جانتا ہو ک کہ ترف اسکو ہیں کردی سے یا نہین بھر مرعی نے ہیں گڑتے ا و قائم کیے قومو لی حصم قرار دیا جائیگا بینی آسپرڈوگری ہوسکتی ہے اور حبب قاضی نے واہب لردی اور طس نے تبضہ کر لیا بھروہ واہسکے اِس موٹی ٹانری برن کی را ہے بڑھ گئی لسنة آكر غلام بونے سے انكا ركيا تو اسكا قول قبول بوگا اور وہ بائدى كو وايس بے سكتا. عِرد ابسب كوبست رجرع كا احتيار نهو كارا وراكروه بالدى وابسي إس مركئ بوتومو بوب لو احتياد بو ا جا ہے واہ<del>ں ہے</del> قبیت کی ضان نے اِستو دع ہے بعراگردا ہب سے ضمان کی قرد وستود ع سے واپس نمیر، اے سکتا سے اور اگرستورع سے ضان کی قرستو ورع بھی اسکودا اسے والی منین سے سکتا سے . *در واضع بود ک*نتاب بین مشعوص برضها ن و احبب بورنا ذکر کیا ۱ در کیمه اختلات بیان ب*ه کیا ۱ ور کرخی رو*. ذكر كياسي كريرا الم محرره كاتول سيحاورا مام الويوسف يحسك نز ديك شودع ضامن نهو كااورا كرستو وع ف دا جست کها که بین جانتا بدن که ترسف میرسد مودع کوید ا ندی سبه کیسند وسکن د و شخص میراغلام نهیدن کو بحريدى في كواه وسني كم وه فنفس غائب اسكا غلام سي يس اكرده غلام زيره دو آوايس كوابي قبول نهوك ا در اگردا برین کها کرمیرے باس گرا و بنین بین ا ورستو درع استر طلب کی آو قاضی اِس سے تسم دیگا کروا دلتر فلان غائب ميرا فلام نهين في بس ا كراف تقم كالى وخصوصت برى وكيا اور ا كركول كيا و ما علي قرارد یا جائیگا را در اگر می نے اس مرک گواه دلیے که دیا نے اقرار کیائے که فلان غائب میرا غلام سے وَكُوا و تبول ہو سکے۔ اور بہبسے رج ع كرينے كى ذكرى كرد يجائلكى -اورا كر مدعى نے اس امر كركوا وقيا له فلان فائب اسكافلام مقاا وروه مركبا توقبول موستكاور قابض بهد ما عليه عشرا با جائيكا وراكريمي نے یرگوا ہ سنائے کہ فلان تخص اسکا علام تھا اُسنے اُسکو ہزار درم کو خالدے إسخ فروخت کردیا اور خالدسنے بعوض بزار درم مے علام سیکر تبضه کرایا تو گواه تبول نهو تھے۔ اور اگر مدی فے اس امرے گواه دسے کو بانری ے قابض فے اقرار کیا ہے کہ مین سے خلان عائب کوخالدے إلا فروخت کرد! ورگوا ہون نے یا گواہی م دى كه فلان فائب كى نبيت اينا فلام درن كاكسن ا قرادكياسي توقاضى اليك كراه قبول ذكريكا ودرم قابض كأكانصم ومرها طبي عمرا ديكاية وخيره بين اي الركرياس بهدكيا اورموبوب لدف أسيركندي كراتي تربست رجوع نهين كرسكتاسي كيوكرين ريادتي متصلا ورقميت دارصفت عدا ورا كراسكودها إموة ورجرع كرسكتاسيم يميط سرخسي بين ہى اور اگرسن كو بٹوا يا تو دالس نمين ك سكتا ہے بشرطيكه اس ـ موتى بويه دجير كردرى بين بى الرمصمف بميدين اعراب لكاست ورجوع نبين كرسكتاسيم يه خزانة المفتين من الم الروا المبركيا أسكى الوار وهالى إسوت و إاكر فروا إقرجه ع كرك كيد نهين ك سكتا هيو يمبوط مِن ہی۔ اور اگر طقہ دیا اُسین موہوب اسن مگینہ جڑا پانس اگر برون ضریہ کے اکھا ٹر نامکن نہو ڈرجی نہیں ارسکتاہے اوراگر بلا ضرراً کھا ٹر ٹامکن ہے قردج ع کرسکتا ہے اوراگرور ق بسبر کمیا اوراً سنے اسپر کوئی ست یا بعض سورت تحریر کی تو رجم ع کرسکنا ہے کیو کما س سے مثن مین زیا و تی نہین ہوتی ہے اور اگراٹ کیا کہ بنا كريكا تورج ع نئين كرسكتا سنم كيو كمه كنا بت مصمف بن بن زياتي جوتي ب اورا گردسته د فتر بويم أسين نعم یا صدیث تحریر کی یا اضعار سطح بس اگریش مین زیاتی بو قررجه عنمین کرسکتاسی، ور اگرنعصاً ن آوید ورجوع كرسكتا سندي محيط مرضى مين ہي - اگرائمينه مب كيا اُستے صيفل كرايا ورجوع كرسكتا ہے ياقنيدين ہي ری کوتیز کرایا تو دایس نین کرسکتا ہے یہ دجیز کروری دیجطین ہی۔ اور اگر اوار برکی اُسنے چھری إ تُوْرِكُرد وسرَى تلوار بنائى تورجوع نهين كرسكتاسي يميطين ايو- ا ور اگر عِزوع بهر كيي أست رکرجلانے سے گروے کردسیے اِخشت خام مبرکردین اُستے یا نی دیکرمٹی کردین تورج ع کرسکتاہے ۱ در اگر رًاس مى سىمچى نىشىين بنالىن تورج ع نىيان كرسكتاسىي يەھىيرىيە شن ہى۔ ا ور اگراسكۇخىك. مى جەيدىكىت إنى وا كرتركودى ورجمة نهين كرسكتاسيج يعيط مرسى بن مو-ادرا كرستوميدكي أسف إنين تركي ۔ درجرع کرسکتاہے جیسا کہ اگرکیون دھیے اور اس نے یانی میں بھکوئے تورجرع کرسکتاہے یہ جو ہرة النیرو ين بح - الرَّفِيَّ به كيا ا دراس في مركز كراد الا قررج من نبين كرسكتات ا ورنجيج اسكركت بين كرا ب الكوركم

لى = اصطلاحات درخ ين برقوم يوا عائمة موق المختصرة المي يئي جكومدة عن وياستي 11 يو يو يو يو يو يو يو

واسد در وهیری آن سے باتے عرصور وسے بھا تک رافتدا دا جا وسے اور جماگ والدے اور ب رہے ہوں میں بچینہ سے بیر خزانۃ الغنین میں ہی۔ ایک شخص نے بحری پالیا برنہ پاٹلسے ہمیہ کی پھر پوہوب لرنے اسکو ای زبانی یابدی یا جزا زنها را ندرے داسطے داجب کرد یا یا بدند یا کاس کو مقطفک کی قر! نی سے سلیے واجب کردیا وظاہرا اروایا مت مین واہب کواسنے ہہسے رجوے کرلینے کا اخت ر است روا بیشنے کر رج ع نهین کرسکتا ہے بیعیط سرخی بین ہی - اگر کسیکوا یک بکری ہمیہ ذنك كروًّا لى توويېپ رجوع كرسكتاب، وريه يلاخلانكو- اوراً سكى تر با نى كى يامتعه كى برى بين فريح ب رد کے نز دیک رجوع نہیں کرسکتا ہے اور الم محرر دیگے نز دیک رجوع کرسکتا ہے او مو موب له كا اضميه ومتعد كانى ادا موكليا ورا مام اعظم مسك قول كى تصريح تنيين سنها ورمشاري في اختلاف سے قرض المحا است و وورم قرض دیر یا تو وابب کوئبی رجرع کرنے کا اختیار نہ ہوگا بے د د مریکو کیے کہ رم ہر کیا اور پر ہر ب ایسنے اُسپر قبصنہ کرے اینترتعا نی لرسکتا ہی۔ اورا گرکسی درخت سے بھل اُسکوہر۔ کیے اور اُسکو بھنہ کرلیے کا حکم دید يه سراجيدِ مِن لكھاسنة كيك شخص نے ايكد زييت بهب كيا اوراً سَكِيا كا ب لينے كا حكم و يٰا ور مو ہو ب لدنے ٱسكو کٹایا ا درمزد وری دی تو دابهب کورج رخ کا اختیا رسے ادراگر کو کی درصت بر دلممیت بهر نے اسکوقطع کرلیا قرواہب رجرع کرسے اُس درخت کوا دراُسکی جڑکی زمین کوواپس سلے سکتاسہے ا ور يبى فيح سيرا دراگرمو بورب لدنے أس ورخت سے كواٹدا ور د هنيا ن نبوائين تورج ع نهين كرسكتا ۔ روابیت مین سے کہ دھنیون کی صورتین رجوع کرسکتا ہے جنا نچہ اگر طلانے کا ایٹر ھن نوالہ رجه ع کریسے ایندهن مے سکتا سیویہ نتا وی قاضیفا ن مین ہمتہ اگرزیہ نے اپنا غلام عرد کو ہبر کیا اُسے فبضه كرسة سك بعدخا لدكومبه كميا ا ومرخا لدسف أسيرمبندكيا توزير كورج رع كرن ا درغلا مهليني كي زعم ئی ما ہ سے اور مذخا لدست ولیکن اگر عمرہ چاستے تورچہ عے کرسے نیا لدست لیلے ا ور پھر زریداُسکو عمر و۔ ك سكتاسي فروين لكما بحرق لل كمترجم به بنا براصل خركوره بالاستي درو براري ملك ست روي الع رجرع وابهي وربيرع وفورت على رجرع بوء فافهما درا گرم و كونلام خالدست بوج بهديا رقد أنهات إدسيت بافريد وغيروك بونيا بو آزيرگو إختيا رنه كاگراستي بهبرست وجرع كركم مسكو لے سے پیکھنا میں ہی ۔ اگٹانو ہو ب النسطة میری چیزاد کئی ہخت اسکے { تعرفر فعنت کمیا ا ورشتری نے عیب کی دیج

دا بس کردی تو دابسب کواختیا ر نهو گاکه به سے رجوع کرے اُسکوے بے یہ خمرح محم البحرین بین لکھاہی اورسناتی مین کلماہے کہ اگر کہی تخص کی کولی چیزغصب کرلی پیرغاصتے و وچیز کیکو ہیہ کی یاصد قرین دی ا رین کی یا دد بیت رکمی یا ماریت دی اور و منلف برگئی تریه لوگ اوسنگے دینی منصوب منہ کو اسکی تمیت ڈوا ٹڑ وسنگے ا ورجوا ان لوگون نے ڈا ٹڑ ویلسے انہیں سے موہوب لہ ت ملیماس ڈا نڈکو فاصے دابس نہیں ہے سکتاہے اورستا جرا درستورع ومرتین اسکی قیمت ہے واپس لے سکتے بن - اور منزی اسنے وام اس سے واپس کے سکتا ہے آورا گرفا صلی یا س ب كرلى ا درنف بركتي اورمنصوب منه إصلى ليني الكلف أن ووزي ضان لى تويدد ونون فاصيب والسنهين سے سكتے ہين يرا ارفانيدين سے أسين كيواخلاف نيدي واگربهیست رجوع کرنا بحکر تاضی داقع بواتر به عقده به کافسخسندا در ایمی رضامندی سے رجوع كركيني مين اختلا في وربها رأس اصحاك مسائل من امرير و لالت كرت بين كه وه بعي مثل حكم قاضي رجوع کرنے سے نیخے کیو کر انفون نے فرا ایٹ کرج نئے غیر نقسمایسی ہو کرمحل تسمیلے ہے اسین رجرع كراصيحت ادراكرا بتدائى مبه بوتا ترشيوع سى باوجود بسبطيح نهوتااسى طرع اس رجع كا صبح هوتا قبضه يرموتون نهيين رمهتاسي اورا گرنسخ عقدنهوتا بلكا بتدائى بهبه هوتا تركسكا صبح بونا تبضد برموقوف رہتا اسیطرے اگرزمینے عروکو کوئی جزیب کی اور عردے خالد کو ہر کردی عرام وف اسینے مبسے رج ع کرنیا تر زیر کو اختیا رستے کہ وہ بھی اسینے مبہسے دجوع کرمے عمروسے واپش کے بحرافراس صورت مین عمرو کوخا لدسے بطور شقل مبہے و مشے یو یکی ہوتی تو زیر کوعمر وسسے رجوع كرسلينه كااختيار نهوتاكيس بيمسائل ولالت كرتي بين كربنير حكم تضائح رجرع كرنا بمي نسخ سنه لِس حبب رجوع کی و جسسے عقد ہب نسخ ہوا قرو ہ شنے اپنی قدیم الک کی طرف عو دکرا تی ا درواہمہ سكا الك ہوگیا اگرچ اسنے قبضہ نذکیا جوكيو كمقبضه كا احتبا د لمكے نتقل ہوئے بین ہوتاہیے ز لمك قدیم کی طرف عرو حراتے میں ۔ اور بنے موہوب رجرع کرنے سے بعد موہوب لاسے إحقربين الما ترت ريتى ك كراكروه تلف بوجائدة موبوب لرضامن نهوكان مداكروا مساور بوب لدف رجوع ندی ظا برندگی ا ور نه قاضی نے حکم کیا ولیکن مو ہو ب لدنے وا بسب کو وہ شے موہور ہب کردی اور داہونے اسکو تیول کرلیا قرحب تک اسپر قبضہ نہ کرے اسکا مالک نہوگاا ورجب قبضر کرلیا وبنزله إبهى رضا مندى إنجكم قاضى رجوع كرنے سے قرا رُدياجا نيكا او رمود وب لدكو بيان متيا رند كاكر رجرع کرسے واپس لوے یہ بگرالتو میں ہے ابن ساعہ کئے امام الر ایسفیٹسے روایت کی ہے کہ *جنتگ* قامنی ہدے نقض کا حکم نددسے تب تک موہوب لرکوب مین تصرف کرناجا نزسی اور حب ہرسے و ردینے کا اله مين بينيسيم عرصه ايا وكرأس سودى لفع جرام يزسه مامل تمامكن بودا - و ، و دو دو دو دو

ا خكرديديا تو بېرنين جائزسي اورايسايي الم اعظم د دا ام محرد كا تول سے پيميطين بى - اوراگريش مو بوسطاين م یک براس میں است میں تامی کے مبدور دینے سے علم سے بعد لف ہوگئ اور بنو روا بہتے آسیر تبعث المکیا بینی موہوب لدسے تبعثد میں قاضی کے مبدور دستے سے علم سے بعد لف ہوگئ اور بنو روا بہتے اللہ کی اور موہوب لہ تھا تو دا بہب کو اس سے ضان کینے کا اختیا رہوگا لیکن اگر ببر حکم قاضی کے وابسے طلب کی اور موہوب لہ نے دسنے سے انکارکیا اور و قلف ہوگئ توضان سے سکتا ہے اور اکم واہر ہے رج ع کرلینے کے بعد موہوب لہ فے بہد والیں شکیا اور بنو زما کمنے علی دالی کا حکم نہ کیا تھا کہ موہوب اسنے وہی فتے موہوب وا بہب کو بمب ى ور دادىن أسبرنبض كرايا ونبزل أسكر دكرديني إحاكم كردكر دسني كيسب يه وخيره ين اي اكرفاضي ف ك الم ما نع كى وجب رجوع إطل بوف كالحكم كيا بحروه أمر انع زائل بوكيا تورج ع كرنيكا حق عرد كريكا يميطين بئي اورا كرفقيركوكونى في المرجوع نهين كرسكتاسي اورمين نفراً إكديبطم أسوقت سي كرميس صدقہ کی نبت کی ہویہ سراجیہ میں ہی اگر کسی شخص کوکر کی شفے ہید کی پھر واہسنے کما کہ میں نے ابنا حق ہمہ۔ رجه ع کرنیکا سا تط کرد یا توسا قط نهوگا پیرجوا براطلاطی مین بی - دوراگر مبرکے رج ع کرنے کے حق سے کوئی جيز ليكر صلح كربي توضع ہے اور وہ نے اس مبدكا عرض ہوجائيگي اور رجوع كرنے كاحق ساقط جرجائيگا يہ جوا برانغنا وی بین جی-اگرکسی خصر نعم برین کرئی دستی رکھی یا تندیل تھکائی آورجرع کرسکتا ہے بخلا <sup>ن</sup> کے اگر قندیل کے واسطے کوئی رسی لفتائی توا میانہیں ہے یہ سراجیدین ہی ١٠ ورب مین رجوع کرنے کا حکم کمیان رہتا ہے خوا ہ موہوب لدسلمان ہویا کا فرہویہ مبیوطین ہی بنیخ روسے در اِ نت کیا گیا کہ ا کیسے نف نے دنی ا ابنے دختری ان کو اپنے دینا ر دیے گراسے داسطے جیزتیا رکردے پھر اِپ نے رجم عے کہ اورلينا عالا توشيخ ونف فراياكه أسكويه اختيار نهين مي كيونكه يواس وخترنا بالغ كيوالسط مبهم اور شيخ رمس روا د دسرے نقهارنے فرا ایواسکور جوع کرنیکا نتیارہے کیونکہ ینوں وکیل ہے جیسا کواگراس سے کہا کہ اسکے واسط جيز خريد وسيكذاني فتاوى ابى الفتح محمد بن محسين الاستروشنى -چھٹا یا کب نا إلغ محے واسطے مبہ كرنے سے بيان مين - اگر كئى شف نے اپنى صحت بين اپنى اولا دكو كوئى سف میری ا در اس بهبرین بین کی تفسیل کا تصد کیا تواصل بین بهارے اصحا ہے اسکی کوئی روایت نہین ہے اور الم اعظم و سے مردی ہے کہ اسین کمچہ ڈرنہیں ہے بشہ طیکے حیکی قفصیل منظور سے اسین وین کی را ہ سے کوئی فسیلة ہدا دراگرسب برا برمون تو کروہ ہے ا درمعلی نے امام الدِ اِسفٹ سے دوایت کی ہے کہ کچھ ڈونسین سے بشرطیک س عرر رسانى مقعدونهوا وراگر ضرر رسانى مقصود جو توسب مين تسويد كرسے بينے كوعطاكيا جا دے اور اسی پرفته سے بکذا فی قناوی قامنی خان اور نہی منتارہے یہ طبیریہ مین سے ایک شخص نے اپنی صحت میں گل ال نے میٹے کوہر کرد! تو حکم قضا بین جائز ہوگا دلیکن وہ خص اپنی اس مرکت سے گزیگا راد کا یہ نشا دسلے عاضى خان بين بير-ا وراگر اسلى اولادين كوئى فاسق موتوائسكو أسكى حوراكت ريا ده نددينا جا سېئے ناك مصيت كا مدوكارنه عهرايا جا وس يه خزانة المفتين من جو- اورا كركست عف كالوكا فاسق بوليس أس في جا

م بين ايني ال كونيك لاه من مرن كروًا لون اور اسكوميرات مع وم ركون تويه امرأس ال ي ينطاعه بين بي ا دراگر كو آل لا كا علم ين شغول بوكما تي مين مغنو ے پر لمتقط میں سیے ۔ اِپ اپنے ال بالغ لاسے کوہبہ کرے تو یہ ہمہ ص اکے اِس ہو اِستے منتبود ع کے اِس ہو مخلات اسکے اگر اِس بو توہیہ جائز نہونگا سیطرح اگرنا بانغ کواسکی بان نے ہیں کیاا دروہ۔ اِس ہے اور باب مرحکاسے اور کوئی شخص اَسکا دصی نہین ہے تر بھی ہی حکمہہ اسیطرے اگر و ہ شخص جواسكى عيال دارى كرك أسكابهي ميى حكم هي يتبين وكافي مين ہى- اگراكيني فالم كوكسي ضرورت. ے اپنے نا بالغ میٹے کو بہر کردیا تو بہر صبح ہے۔ یک رہاں یک بر اس ماہ موجی طرور ت سے واسنے نا بالغ میٹے کو بہر کردیا تو بہر صبح سے پیمراگروہ غلام بہنو زلوٹ کرندا یا تھا کہ باسے انتقال کیا تدوه غلام سیٹے کا ہوگا ور باپ کی میراٹ قرار کہ دیا جائلیگا یہ ذخیرہ بین ہیں۔ اِگرا سیسے غلام كوج وارالحرب كيكرف بماك كياسيج أسنينا بالتغسيني كوبهبركيا ترجا يُزنهين هيج ادراكروه بعاكم ہے اور قانبن ہو جائے کا حکم دیا جائیگا کذانی الص یہ کا فی مین ہی۔ اگریتیم سے وصی نے دینا غلام تیم نا بالغ کورمبہ کیا حالا کہ تیم کا اسپر قرضہ ہے باقط ہوجا کیگا پھراگر داہنے ہمہ ہے رجوع کرنا جا لا تو ظاہرا لروا میں کے موا نت اُ ا ضنياً دسيم به ننا دى قاضى خان مين ہى۔ اپنے اگرائے نا بانغ لر سے كوكوئى غلام بهركميا بھر خلام مركبيا یشخص نے غلام براینا استحقاق نابت کیا اور باسے ضان سے بی تر باپ ہرحال میں جا ہے 'ا اِبغ کلنے ال سے نہین بے سکتاہے اور اکرستی نے ہیٹا كيا جويميروه غلام مرا بو تو دا ا ينا كمراسيني الإنعسيظي كوجه كمياحا لا كماسين كو أي تحض كراب بررجتا ك وله خرورت كيونكروه إي تبيضة كام من سع الله توله قابض كيونكوه إي قبضه سع خارج ظ بر دواكد اگر قرضدار غلام كوائي قرضوا و كومبدكرس و تبضد كے بعد قرضه ساتط بوجائيكا بعال رست رجوع كرس و علام هفت إلق آو

الحرث حرام سيء ووري

جنا بجدا ما منظم سے بھی ہی مروی ہے یہ دخیرہ ومحیط میں ہی۔ اگر کوئی گھرانے نا بالغ بیٹے کومب کیا پیزاس گھرکے و وسرا گام خریدا آد وسرانا با نع کا بوکا بیدلتقط مین ہی۔ ایک شخص سنے اپنے نا بالغ بیٹے کو ایک دارصد قد دیا حالا کر اب اس رہتاہے کو اہم اولوسف روسے نز دیک جائز سے اور اسی برفتوی سے یہ سراجیمین کم اور سن بن ثریا دسنے اہم اعظم روسے دواہت کی سے کہ اگرا کی شخص نے اسنے نا بان بیٹے کو ایک گھرصد تہ د یا حالا که با پ کااسا ب الهین رکھاسے یا کوئی شخص د وسرااسین بلاکرا یہ رہتا ہے توصد قہ جا نرنیسے ا در اگر کو کئی شخص کرایہ بر رہتا ہو توصد قدنہیں جائز ہی۔ا دربعض سنے فرا یا کہ صدقہ کی صورت مین اگراسین ا کوئی تنفس کرایہ بریا بلا کرایہ رہتا ہو توا مام اعظم رسسے جرر دامیت آئی سے وہ مواقق اس صور ت کے سے کس جب صدقه کی صورت مین وه خود اُس گھرمین رہتا ہو یا اُسکااس! ب ہوئیتی ا ن دونون صور آنمین روّا موافق سے اور مب کی صورت میں نخالف سے کیونکہ امام اعظم دسے مردی سے کہ اگروا مب خود اس وارمین اربت مویا اسکارساب رکھا مو توب جائز تہیں ہی۔ اور سطر کے بہبین تبضد کی ضرورت وسے ہی صدقہ بن تبضه کی ضرور سے بس ان د و زن مسلون بین الم اعظمے و د دور واتین ہوگئین یو محیط و ذخیرہ ين ہي- اگراميسي زمين سيدن کھيتي سيے اسنے نا بالغ سبنے كوصد ته مدی ميں اگر کھيتي اسكي ہو توجا ئز سے اور اگرکسی غیر خص کی اجارہ پر ہو تہ جائز نہیں سے یہ وجبر کردری مین ہی ۔ صاّحب کتا ب الاحکام سنے بیان کیاکرا اُم طبیرالدین کونکھا گیاکرا یک شخص نے اپنی رمین ا ور اسنے یا س سے رہیے دیجر مزا رعت پر یں کا تشکار کو دی اور وہ اُسکے اِس سے پھر زمین کے مالکے وہ زمین مع اسنے حصہ زراعت کے اسفے نا بالغ سینے کوہیہ کردی لیں آیا یہ ضیح سے یا نہین ا در کا نت تکا رہے ہیہ برراصنی ہوسنے یا راضی نہونے دولانا صدر آدِن مِن تَجِيد قرق بوگانا نهو كا آدا ما خليرالدين نے جداب مين لکھا كەمبە جا ئزنهين سنے كذا في فتا د-ا بی انفتح محد بن محمدُ دین الحسین الاسترونشنی ایک نیحفی نے اپنے نا بانغ لوسے سے کہا کہ اس زمین میں تبصرت لِرُاسِنْ ٱسین تصرف تسروع کیا تو اسکی کمک نهوجائیگی بیرقنیه مین بهی اگراینے سبطے کو کوئی شنے ہیہ کی اوٹررکیا لولكھديا توحب يک بيٹااُ سيرقبضه نه کوپ اُلک نهو گارا دراگرا پنے پيٹے کو کھھ اُل ويا اُس نے امين تصرف کيا توده باب ہی کارہ کے کئیکن آگر کرئی امرتملیک پمدلالت کرنے دالا یا یا جا ویب تو البتہ بیٹے کا ہوسکتا ہے پیا إب مركبايس اگر! ہے اسكومبركيا ہو توسب آسيكا ہوگاا دراگراسوا سطے ديا ہوكہ با ب كيواسط تجارتا لرے تووہ میراٹ قرار دیا جا ٹیکا بیجوا ہرائقا وی مین ہی۔ ایک شخص نے اپنے بیٹے یا ختا گرو کو کیٹر سے بنا دیے بھرچا باکریہ کیٹرے دوسرے لوکے یا دوسرے شاگر دکودے تو اسکویہ انعتیا رہمین سے و ٹیکن اگر ے وقت کہا ہوگہ بیرعاریت ہیں تو دیسکتا سنے ۔ یہ سراجیہ مین لکھا ہی۔ ایک تحض نے ایک کیٹرانس ما

وراسكى كوئى چيزان تا بانغ ارسے كيواسط قطع كرائى تويىتحفن سبب تطع كرانے كے بہر كريوا لا بوگرا ورتبل سلانے سے اسکا سپرد کر دسنے والا ہواا وراگر دہ لڑکا بالغ ہو توجب کر سلا کر سپر د بحر۔ ر و کرنے والا قرار نہ ویا جائیگا۔ اور اگریون کہا کرمین نے یہ کیڑا آسکے واسطے فریدات تر اسکی، ین ہی الم ابوالقاسم نے فراً یا کہ اگر کسی عورت نے اس بجرکو استطے جواسکے پر ئى كيرًا تياً ركيا اور بيرلنى يس اگرنچه كوأس كيرس پر ركها توكيرًا أس بيرقي ملك قرار ديا جا ہے نز دیک حبب تک وہ عورت یہ اقرار نہ کرے گہیں نے پدکٹرواس کچیہ کی ملک کردیا عورت بی کاربیگا آیا تونهین دیمتاسی که اگزیچه دس با ره برس کا دوا در وه عورت بردات مین سک السط بحيونا بجعاتي بهوا ورجا دربجا فأثرهاتي بهوتويه بسترآ وثرهنا ائس بجه كانهوها تيكا جب تك كه عدر ، نه که که بیان بحبه کیواسطے سے بس ایسا ہی اس مقام پر بھی سے اور اسکا حکم مثل بدین سے کیڑون<sup>ک</sup> نهین ہی۔ اور اگرکسی نے اپنی وختر کوسا ان جیز اُسکی صفر سی مین و سيكا ہو گابشرطبكه استخص نے اپنی صحت بن ایسا كیا ہو یہ نیا رہيے من ہی۔ ایک ہے اس نے یہ مرانے لوسے کوجواسی شو ہرسے بیدا ہوا ہے ہمبر کیا توضیحے یہ سے کہ ایسا ہمبہ پیچهندین سے نیکن اگر مبرکریٹے نبیٹے کوائے قبض و وصول کرنے پرمسلط کردے قرما کرنے اور حب بیٹا کہی ما لک ہوجا ئیگا یہ منا دی قاضیجا ہے میں ہو ہو ہو ب لہ اگر قبضہ کرنیگی لیا قت رکھتا ہو تبضه کاحق اسی کوحاصیل ہو گا ا ورا گر و شخص نا بانغ یا مجنون ہو توقیفہ کاحق اسکے و پ ہو ناسے یا با پ کا دصی بھردا دا کھڑا سکا دصی بھرقاضی اِ جبکہ قاضی مقرد کر دسے خواہ صفیران میں سے ی کی عیال مین ہویا نہویہ تمرح طیا وی مین ہے اگر ایپ اور آسکا دصی اور قبیقی دا دا وُاسکا دصی غائمب قطعه ہو توجن کو کو اسٹے ہیں ولایت حاصل ہے اُکا قبضہ کرنا جا نز ہوگا یہ خلاصہ بین ہو۔او إب ووا واسے باتی اہل قرابت مثل مجائی وجاوبان وغیرہ کے استحاا اُل مبدیر قبضہ کر النے کا امتیا، مکتے ہیں بشرطیکہ نا بالغ موہوب لراً سنکےعیال میں ہو۔ اسی طرح اُن اُڈگون کیے وصی کو پھواسٹھا گا ہر برقبضه كالختيا رسبع بشرطيكه صغيراً سك عيال بن جواسى طرح اكركوني اجنبي جوا ورنا بالغ أسكے عيال مین ہوا وراس اجنبی سے سواسے نا بالغ کا کوئی نہو آواستحسانگا اسکا قبضہ بھی جا بُز ہی ۔اورا ن سستا کل مین خود و نا این تبضیمیتها بو اسمِعیتا نهو کیسان حکم ہے کچھ فرق نهین ہی۔ اور بیسب اُس صورت میں ہی که با ب مرکبیا بردیا غائب بود و راسی عیبت منقطعه جود و را گربائب رنده حاضر بود اور نا بالغ اُن لوگون مین کسی کی عیال مین بوتر اس صورت کو صریح و کرنمین کیا که اس صورت بیش این لوگون کا قیضید جا توسست ا و تول غیبت منقطعه بینی استدر دور بے کسال بین فا علم کی کدورفت نمین بوتی اورمف معقین نے کما کہ اگر اسطر خ ب يوكرا سافلام ويدية تك يربيتري مان يكي ويلي يكي ما سي سين كاح إن يودات جنكا درجدا وكي بعدس ١١٠ ورو ورو

آنهین دلیکن <sub>ا</sub>خبی کی صدرت مین بون دکرکها کراگراستکے عبال مین نا بابغ ہوا ورتا بالغ کا کوئی شخص ستکے ے نہیں ہے قوام کا تبضہ جائزے ہیں اس قیدلگانے سے بنی اا بانع کا آسکے سواسے کوئی نہ زیملتا ہ ا کے ماضر ورنے کی صورتمین اُن اوگونگا قبضہ درست نہونا مائے اور وا و اکی صورت میں بھی ذکر کماکم اگر بات زنده ادر حاضر بوتو دا و آگا قبضه جا نزنهین سیر اور کوئی تفصیل اس مرکی بیان نه کی که اگر نا با لغ واوا كعيال بين بولوكيا حكم سنع اوراكر نهو توكيا حكمسه بلكه على لاطلاق ميئ كلم ويا توظا برا لاطلاق المركع تفتى ہے کہ اب کی حاضری میں تقیقی دا واکا قبضہ درست نہویہ وخیرہ میں ہے ۔ اور اگر نا بالغ مجا کی گورین ادر أسكي عيال من جوا وراسكوكوني في جرب كي كئي ا ورجيان أسيرتبضه كياحا لا كمه باب كا وصى ماضراع تو بعض في الكرنمين جائز بهر وراكر بمائي إيجانيا أن في مناه الأكمن إنغ كسي المنبي مع عيال مین سے ترجائز نہین ہے اور اگر اس اجنبی نے جسکے عیال مین وہ 'ال بغسے قبضہ کیا ترجا مُزہبے یہ فتا وہ قاضی خان مین ہی و اور اگرایسی مغیرہ عورت نے جیکے مثل عورت سے جاع کیا جا سکتا ہے اور وہ شوہر عیال بین سے خود تبغہ کیا یا اُسکے ننوہرنے نبغہ کیا توجا کر ہی۔ ا درج کہ روج صغیرہ کیط نسے ننو ہرکے تبغہ جا تز ہرتے کے واسطے یہ فروا لگائی کہ دلیی صغیرہ قابل جائ ہوا سواسطے ہا رسے لبض اصحاب نے فرایا کہ اگرد و صغیره ایسی بوکداس سے جاع نہین کیا جا سکتا ہی تواسکی طرفت شو ہر کا قبضہ کرنا جا تزینہ کا اور کمج یہ سے که اگر شّو ہرسے عیال مین ہو حالانکہ دیسی صغیرہ قابل جاع نہیں سبے تو یمی اُسکی طرفسے شو ہر کا قبغہ كرنا جائز ہو۔ اور جس صغیرہ کے سابھ اُسکے شوہر نے خکوت نہیں کی ہے اُسکے شو ہر کا قبضہ نہیں ما کز کہے بكُدُاس صغيره كا ولي قبضه كريكا به وخيره مين منه أوراكرنا إلغه عورت انسني داود يا بحاتي يا بيجايا أن ك عیال بین بواور اُسکو کوئی جزمه ک گئی اور شو بهریتے اسپر تبضر کیا توجا نزسیم یہ تا تارخا تیہ بین ہے اور اگر إلند و تو باب يا شو هر كا قبضه بر دن اسى اجا رين جا نُز منيين سے بير جو هرة النيرو بين اي ـ اگرنا بالنه عدرت کسی امنی کے عیال مین ہوکداُس نے آسکے با پ کی اجازت سے اسکواپنی عیال مین رکھا ہے ' إي فانت وأس اجنبي كالبضه به جائز الم أس أبالندك عمائي كالبضه جائز نهين مع يسراجيه ین ہو۔ اگرنا با نغ لڑکا اسنے دا وا یا بھائی یا با ن اچھاکے عیا ل مین ہوا در اسکوکوئی ہے ہے کو کھی اور چکے عیال میں نا بائغ ہوائس نے قبضہ کرلیا حالا کہ انب حاضرہے تو اُسین مضائح نے وختلا ف کیا ہے ورصیح بیرسی کرجا نزیست کندا نی فتا دی قاضی خان اوراسی پرفتوی دیا جا تاسیے کندا فی الصغری - اور إكرنا يالغنف خود قبضد كرليا اور و ، تبضه كوسمجه مناسئي له جائز سئي آگرچراً سكايا پ زنر ه بهوكذا ني ا كه جيز للكرد رى ا درسي بها رسب علما رُنلتْه رم كا قول م كذاني الذخيره ادراكره و الإ كا قبضه كو نسم عنا بهو تو نهيين ما أزام يدسراج الوباح ين لكها بوراركا أكربه تبول كرس توصيحت بشرطيكاس بسيدين سرا سرأس الإنغ كابفع ا ا وراكر أسين يحد ضرر بعر توضيح نهيين معني كراكرس شخص في كسي المرك كوايك اندها غلام إكسي دارك في ہے گا دراسے تبول کی بس اگر یہ بہر اس سے کسیقد رمول کو خیر لیا جا دے تو اسکا تبول کرنا ہے ہی اور در انکیا اوراگر اس سے کسی وامون کو نوریا جا درے اور نا بانغ کو اس مٹی سے اعتوائے کی مزد وری اور غلام کا نفقہ دینا پڑے تو یہ بہرروکرا دیا جا بگا۔ اور بہ کا روکرنا ایسے لڑکے سے جوابی ذا ہے تبیر کرسکتا ہے مسیح سے یہ ذخیرہ مین ہی ۔ حاکم سف فرکر ذرا باسے کراگرا کی شخص نے اپنا گوا نے دولوکون کوجسین ایک بالغ اور و و سرانا بالغ سے بہرکیا اور البنے کا بہر باطل ہے اور ہی صبح ہے کو کرنا بالغ کا بہر وقت اعترب سے منعقد ہوگیا کیو مکہ وابرب بینی با ب کا تبعثہ اکسی قبضہ کے قائم مقام ہے اور الغ کا بہر اسکے تبول کو اس منعقد ہوگیا کیو مکہ وابرب بینی با ب کا تبعثہ اکسی قبضہ کے قائم مقام ہے اور الغ کا بہر اسکے تبول کی اس مند ہوگیا ہے واس کے دولوں کو بہرکردری بین ہی ۔ واضح ہوکہ ہر حیل جس سے آوی حرام سے بھر وکر دس بے عرد وکون کو بہرکردری بین ہی ۔ واضح ہوکہ ہر حیل جس سے آوی حرام سے بھی جا دے یا طال کی طرف توسل حاصل کرے تو وہ حیل چھا ہے اور صندی وان کو جس سے آوی حرام سے بھی جا دے یا طال کی طرف توسل حاصل کرے تو وہ حیل چھا ہے اور صندی وان کو حد تو دین امتال جندی وان کی حد قرد نے سے ہو یہ برائی میں بر

ما توان باب مبدمین عرض لینے کے بان من واضح بور عوض مبدد وطرح کابوابوایک دو کہ عقد بهبه کے بعد عوض و لاگیا اور د وسرا وہ کەعقد بہبرین شرط کیا گیا پیرل دل قسمین که وطور سے کفتگو کھاتی ہے اول پر کہا بیسے عرض کے دینے کے بوازگی شرطا درعرض کے عوض ہو جائے بین اور دوم اُ توقیض کی اہمیت کے بیا ن میں ٹیں اول سے والسطے تین شرطین ہیں ایک پیرکرعوض کوہب کے مقا لیرمین ركمنا وواسطرح سسے ہو كاكرتعو بيغ ل بسے لفظ سے كيجا وہے جومقا بلہ ير دلالت كرا ہوخالا كيے كہ يہ تيرسے مبر كاعوض من يا تيرك مبركا برل من يا تيرك بهر كي عبدي إنحلنك بداعن بتك بين بخشيرم إين جير تراا زہبہ تو یا مین نے تھیے میے تیے تیے سرتیرے برے صدقہ دی ایتری مکانات کی ایجا را ت کی آ ا ورابیه به الفاظ جرا کے تاتم مقام ہون اورا گریہ نسرط ندائی گئی مُنلاکسی تحض زیدنے عروکو مجھ بهبركيا بجرعرون بعبى زيد كوكونى ليخربها كي اورايبا لفظ نه كهاجس سيمعلوم بوكريوب أستكي مبه كأ عرض من آوا زمرنوب قرارو إ جاتيكا اور برايك كواختيا ربوكاكرات ببالي رجوع كرك في در و دسری شرط بیے کہ جو چوچڑعوض مین ویتاہے وہ اسی عقد ہمیہ کی ملوک نہوجسکا عوض بتاہج حتى كرموموب لدئے اگر عتوثري في موبوب كوعوض ديا توضيح نهو كااور ندعوض بوگا اور اگرست ر ہوب ابنی حالتے ایسا تغیر اِگئی ہوچکے اِعْت سے داہب کا رجر عکر نامنو تھے ہوگیا ہو تواہی صور اگراس شے میں سے کھھ عوض مین دے تر باتی سے عرض ہو جائیگی اور بیر حکم اسونت ہے کہ ایکھے بہا کہ ك يين فروخت بوسكتاب ١١- ك قولة تويض عوض تفرانا ١٠٠٠ شك قوله اسي بيني وابب كي دى يوني جزون ين سي نهويها كك و ل منوع ينى يرسائل مقرر إن كرب اسى قسم كاتغير بوجا وس كرمبست دج ع كرنامن بوكيا شلًا مبدكا سوت منفير بوكم إلوا بوكيا ياكوى ك كوافر بوك قواب يدير اس ببرك جريمين سي يس عرض بوستى سيم ١١٠ و مر مد مر مو مو

ا د و جزین ایک بی عقد بهبرین بهبری بون اور اگرد و چیزین د دعقدون مین بهبر کی بدن آ و مو ہوب کہ نے ایک کوروسری کے عوض ویا تو اسین اخلا نہے اور ایام اعظم بروایام محدرہ ا عوض بو جانیگی را در اگر ایک شے ہیے کی ا در و دمسری صد قردی ا در مو ہو ہ با تو إلا جاع عرض بو جائیگی ا در تمسیری فیرط به سنج کمعمض کی چیز وابسب کومشکر بهویخ جا وسيه وراكر عهويني شلًا است إلا الترسي استحقاق مين ليكي ترعوض نهوكي ا وروابهب كورجه عن كا اختیا ر ہوگا بشیر طیکہ ہمبہ کی چیز بعیبنہ تا تم ہو ہلاک نہو تی ہوا ورینہ اسین قبیت کی را ہ سے کوئی بہتری ظا مرہوئی ہوا ور مرکوئی ایسی سنٹے اسین بیدا ہوگئی ہوجسکے باعث بہرسے رجع کرنامنون ہوگا ہورا در اگروہ سے تلف ہوگئی ہویا اُس نے تلف کردی ہو توضا ن نہین کے سکتا ہے جیسا کتبل تونف کے بلاک ہونے یا بلاک کروینے کا حکمہ اور اسی طرح اگر موہو ب بن قیمت کی را وسے کھ مبتری آگ ہوتب بھی ضا ن نہیں ہے سکتاہے جیا کہ عوض دینے سے پہلے تھا یہ بدائع میں لکھاستے ا در اگر کھ عوض استحقاق مین لیا گیا تر! تی عرض پوری موہو<del>تی</del>ے کا عوض ہو نکاا وراگرچاہیے تو اُسکو واپس کرد<sup>ی</sup>سے ، درا بنا ہمبہ لور؛ دانس کرسے بشرطیکہ موہوب بعیبہ قائم ہواسکی ملکسے خارتے نہوئی ہوا درنہ تن کی <del>راہے</del> ائسین تمچه زیا د تی بهویه سراح الو لی تحریین سنه ا در رو بهوب کامیچه سلامت بهونا به تعویف کی شرط -حی کہ انگر موہوب شے استحقا ق مین لی گئی توموہوب لہ کو انصتیا ٹرہوگا کہ اینا عوض واپس کرلے ا دراً گ صف د ہوب استحقاق مین لیگئی آڈ اسکونصف عوض دالیں۔لینے کا اختیا رہو کا بشرطیکہستے موہو ہو یا نہوئی ہویس نقصا ن سی صورت میں اسکواختیا رہوگا کرنصف عوض مع نصف نقصا ن سے واس کے یه برانع مین بح اوراگراسنه کها کدمین باقی بهبه والیس کرتا بهدن اور پر را عوض تعییر دیگا تر ایسا نهین بوسکتا ہے ا درا گرمتهلک در توعوض برقبضه کرینے وا لا اُسقد رعوض کا ضامن ہو گا جیقد رمو ہوب لہ کو واپس کرنا و جب ہواسے پرسراج الوہاج میں ہی-اوراگر ثمام ہمیہ استحقاق میں سے لیا گیا حالانکہ عوض کواً س سنے تلف کر وہاہے ین استحقا ف تابت بود ۱۰ دراگرایس شفه بوکرمحتل تسمت سی در د دنیمین سی کسی مین سیم کچر اشحقا ق مین إطل موجا تيكا بشرطيكية وه مى استقاق مين لياجا دست اسى طرح مهيه باطل موجا ميكا بشرطيك د كانتيم في يط حرك أنى من اب بي وه كام منط ورئه قابل نهوك الرجواس عدد وسرا كام منطوسته لك كلب جاما ١١ ١ و و وو

موجا دے قوص والیں کرسکنا ہے بیسراج الواج مین ہی اور دوسری تسم جوعوض کی اہمیت کے بیانمین ہے اسمین اسطور سے گفتگوسے کہ جوعوض ہمبہ کے بیچھے ہو تو و و از سرنو ہمبہ ہے اسمین ہارسے اصحاب میں کھ انقلات نهيده بيت يس سلم سي مسيح ورتاب أس سي يديمي صحح بوتاسيرا ورحس سي مبه إطل بوتا ے پیچی باطل ہوتا سیے کسی امرین مخالفت ہمین سے گرصرف رجوع میں کرہب کی صورت بین واہر لى رجوع كرنيكا حق حاصل موتاسيج ا ورا س صورت مين تهيين حاصل موتات آوراگرمو او ر ین کوئی کھلا ہواعیب یا یا تو اُسکو یہ اختیار نہوگا کہ واپس کرکیے عوض کو دایس، ب کو بھی یہ اختیا رنہو گا کہ اگر اُسنے عوض مین کچھیب یا یا تو اُسکو واپس کریے ہبہ کو واپس نے پھرجیب وابهضے عوض پر قبضه کرلیا تود و نون مین سے کسی کو اختیا رنہو کا کھیں چنز کا اُسنے د وسریکو مالک کردیا ہے ں سے خواہ واہمپ کومو ہوب لہ نے خور عوض دیا ہویا اُسکے حکمے سے یا ہر ون حکم سے کسی اخلبی نے عوض دیا ہویہ بدا کع میں ہی۔ اور چوشرطین ہیہ میں ہیں وہی بعد بہہ سے عوض بیت ہیں جھ حیا زیت وا فراز کذا فی نحزانته المفتین ا در به عوض میه بمبنی معا وضه ایت داگر وانتها ترتمیین ده تا س منعه کاحق نابت نرسکا اور نه موبوب له کوبسیب عیسی واپس کرنے کا اختیار ہوگا یہ محیط نتھی مین ہی -۱ ب بیان د دسری قسم عوض کا بینی جوعوض که عقد بهر مین شروط بواسطرے سے که اگر بهر بشرط عوض ہو ترا بتدا بین اسکے واسط وہی فرطین چاہیے ہین جوہبین ہیں حتی کہ ایسی غیر منقسم شے بین جو ت ہے صبحے نہوگا ا درقبضہ سے پہلے لمگ نابت نہو گی ا در دونو ن میں سے ہرایک کوسیرد انکارکرنیکا اختیار نہو گاا وربیر ابھی قبضہ واقع دونے سے اسکوریے کا حکم تابت ہو گالیس کسکو د و کون میں یہ انقیار نہو گا کہ جوچز اُسکی واپس کیسے ا درشفعہ تابت ہوگا ا در د و لون مین سے ہرایک کویۃ اختیا رہوگا ضه کوببیب عَیکی واپس کردے ادرجیں صد قدمین عوض دینا نسرط ہو د ، بکنرلہ ہبہ بشرط الوض ہے ا دریہ جو ندکو رہوا بدلیل استحسان سے اور فیاض چا ہتا ہے کہ بہ بشرط العوض ابتدا یُروانها رُّ ِ و نو ن را ه سے رہے ہوکڈا نی فتا دی قاضی خان ۔ایک گھروٹنخصون کوبشرط ہزار درم عوض لینے مے ہے کہا تربید ابھی قبضہ کے اس ہبر کا انقلاب رہیے جائز کی جانب ہو گابینی ہیں تقلب ہو کر رہے جائز ہد جا ایکا یہ قنیہ بین لکھا ہی۔ اگر تمام ہب کی طرف عوض ریا خوا ہ عوض قلیل ہو یا کشیر ہو **ت**و ہب سے رجوع کرلیناممنوع بوجاتا سے اور اگر کچھ بہر کی طرف عوض دیا تودا بہب کو انعتیا رہوگا گر حبقد رکاعوض آس نے نہین لیا ہے اسین ہمیسنے رجوع کرے اور حبکا عوض نے لیا ہے اُسقدر مین ہم سے رجمع نہین ملے قوار حبیس مینی چوشف ہرہ سے قابل ہو مثلًا او مگا دغلام دغیرہ نہوا ورعوض کیمی نمین دیگا ۱۲ سکاہ قولیہ فالیس ال عوض پر قبضہ ہونا خرط سے جب وہ بہری طرح عوض جو کا حیا زت بیکوا نے قبضدین پوری جوافرا زیسے کرد وسرے کی شرکت سے باک جو اور شواره بوديكا بوريس ميكوعوض وتياسي استك قبضه بين جلوس اورعالمحده مقسوم وتتيم بوكرمقبوضه بودا وموجو والواجو الواجو كرسكتا ب يا خرح طها وي من لكما بهر-اكروابب كورواد بالسف صدقه يا نحله يا عرود يا اوركماكية ترسيم كم عرض ہے تو جائز نے یہ فتا وی صغری مین ہی۔ اور اگر کسی جنبی نے واہب کوعوض دیدیا تو جائز سیے نوا وموہوب ل مے حکم سے دویا بلاحکم اور اس جنبی کو یہ اختیار نہد کا کہ جقد راس نے عوض دیا ہے وہ مو دو سلسے والیس نے توا وأسك حكمت وليا بهو يا يا حكم ديا هو دليكن الربوهوب لهسف است يون كها بهوكم تو فلا ن عض كو یری طرن سلے اس شرط سے عوض دیرے کمین ضامن جون تو والیسے سکتاسے اور یہ صورت ایسی سے .اگرکسی نے دوسرے سے کہا کہ فلا ن شخص کو یہ فلام اینا ہے کردے میری طرفتے تو الموراس سے واپس نمین ہے *سکتا سے نیکن اگر حکمہ دسینے و*الا ا*سیکے ساتھ او ن کمبی کے کہ بشرطیکہ بین ض*امن ہون آو والیس سے سکتا سے نفاوی قاضغان بن ہو۔ اُ در صل *س منبس سے مسائل مین یہ سے کہ جوحت ایسا ہوک* صبس بنی قید و ملا زمیسک ساتھ آ ومی ہے اسکامطالبہ کیا جاتا ہے اگر ایسے حق کے اواکر دینے کاحکم دیسے تو ہرون ضان کی شم لالگانے كے حكم دینے والے سے دائیں ہے سكتاہ ورجوش ایسا نہوا گرآ سكے إدا كردینے كاحكم دسے تر امور كو برون فشراط ضا ن کے واپس لینے کا احتیا رحاصل نہوگا یہ ظہریہ مین ہے اوراگریسی کو کچھ میبرکیا اور آسنے ہر دن شرط کے اسکا عوض دیریا ور واہیے قبضہ کرلیا پھردہ عوض استحقاق بین سے لیا گیا تو داہیب کورجوع کرسلینے کا احتیار بشرطيكه ووبهبه كمك موجوب لدمين قائم بوا ورأسين زياوتي نهوئي جوا در نركوئي إيسا امرجور جرع كارانع بوتا التوميد الهوابويي مسر اح الرباح مين سلم اور اكرعوض استحقّا ق مين ليليا كيا **حالا ك**يم بين زياد وي بيد الوكي ا ورجوع تنيين كرسكتا سيوية خلاصه ين سي اوراكر مبة لف بدكيا ياموجوب لسفة للف كرويا بوتو بالاجاع وابهب وس سيضا ن نهين ك سكتاسيم يرمراج الولى بين بيء ا وراكر كرسي خص كوبزا ر درم بهبسك اوم مو هو ب ایسنے انتخین درمون مین سے اکیسرم واہب کوعوض دیا تر ہما رسے نزدیک یہ عرض نہو گا I و ر نے ہمیسے رجوع کرنیکا اختیا ر ہوگا آسی طرح اگر ہبین کوئی وار دیا ہوا ور موہوب ل۔ سے کو ٹی سیت عرض دیا تر بھی عوض نہوگا یہ نتا وی قاضی خا ن مین ہو۔ نتا وی عتا بیہ مین سیے کہ اگر في اينا كمرنشرط عوض بهبركيا اوراكسك عوض كي قيمت ايك بزار درمسم بجرمو بوب روط دسینے سے منیک اُسکو ہزار درم کو فروحت کیا توقیق اُسکہ د وہزار کولیٹھا اور موہوب لہ ا -خسره طسكے شفعہ بین لیکا یہ تا تا رنعا نیہ مین سے اگرا یک شخص نے ایک کیڑا اور پاریخ درم ہب کیے اور موہوب لد کوسیر دکروئی پیمرا سنے کیڑا یا درم عوض بین دیے تواستھا گا جا کیے نز دیک یا عوض منو گا تاضيان من ہى- اور اگر كبيون مبدكيا ورمو ہوب لدنے أنمين سے كھ كيدن بياكر إنهين كا آثا این دیا جو تربیعوض بو گارسیطرح اگرچند کیرے بہ کیے اور موہوب لے کوئی کیرا آن کیرون مین سے ک توله عم الخواسوا سط كراسك عم س بيي يربه بوكا توبغير شرط ك عوض كانواستكارنيين بوسكتا عنو ١١ و و و د ود

عصغرے دیمگا یا یا اسکی قیص سلوا کرواب کوعوض بین دی وعوض اوگی اسیطرح اگریستو بسی اوروپوپا فى مسكم وغيروين تقد كركي يستو يقراب سعوض دية توعض او يلى يه وخروين او الركسي نعراني لما ن کوکچه جبیردیا اورسلمان سنے اسکوشراب یا سورعوض دی توعوض منو کا اور نصرا نی کو اپنیے ہب سے رجوع کرنیکا اختیا د ہو گا اسبطرے اگر کسی شخص نے اپنے واہب کو دست کشیدہ بحری عوض دی پھرمادم ہوا کہ بیر مردار بھی تو عوض نہو گئی اور داہب کو رجوع کا اختیا رربیگا بیہ نتا و نی قاضیفا ن مین ہی۔ اگر زیدنے عمرو کاکیٹرا خالد کوہب کیا اور سپرد کردیا اور عمرونے ہیں کی اجازت دیدی توہبہ اسکے مال سے جائز ہوا اور اسکر ا خالد الني اسكوعوض فدديايا اسكا ذي رحم محرم نهوتب تك اسني بهبه سے دجوع كرك اور یر کوعوض و پریابو یا د و نوئین قرایت نهوتو به امرعروک مهیست دجوع کر لینے کا ما فع نهین پیسکت یہ میسوط*ین او ایک ن*لام ما فرون التحار ا*تساح کئی کوبیہ کی*ا اور مو ہوب لہنے اُسکوعوض ویبریا **تر برا بک** کو د و نون مین سے بیا نقلیا رسم کدابی جز واپس کرے اور رہبہ باطل ہے اسی فکر ح اگر نا بالغے والدسف اگرنا بالغ سے مال بن سے مجھے بہر کیا اور موہوب لہ نے عدض دیریا ترجمی نہی حکمہ ہے یہ محیط مین ہیر۔اگرنا! لغ نے اپنا مال کسی کوہب کیا ا در اُسٹے ہمبر کاعوض نا بالغ کو دیریا توضیح نہین ہے کیونکہ اُسٹے ہمبہ باطل کاعوض ا اسم یه فتا وی قاضیما ن مین بی ا وراگرنا با نغ کو کوئی چیز جیبه کی گئی ا در با نیجے نا بالغ سے مال سے مسکا عوض دیا تو تعوبیض جا نُرنهین سیراگرچ به بهبرشرط عوض او یه جو هرهٔ النیرو مین بی ۱ و داگرایک شخف بنے د د با ندیا ن کسی شخص کوبهبه کردین پیمرمو بوب لاسے با س ایک با ندی سے بچه پیدا بهوا اسٹے بچه کو د و نو س کیلے عوض مین دیا تو داہسیہ کو د و نون باندیا ن ہبہسے رجو *ع کرنے د د* ابس لیننے کا زختیا ر نہ رہے گا بیمراج الماج ین ہی - ایک مریض نے ہزار درم قیمت کا ایک غلام ایک صبیح آ دمی کورمبر کیا حا لا بکراسے سواسے اسکا کچھا ل نهین سے ادرصیح نے اُسکوہمبہ کاعوض دیا اور مریض نے قبضہ کر لیا عِمر مرتیض مرکبیا حالا کرعوض اُسکے پاس مرجود یس اگریہ عوض اس علام کی دونہائی قیمت سے برابر یا زیادہ ہو ترہیبہ تمام پر کی ا و را گرعوض کی قیمت ہم ی نصف ہو تو واہنے وارٹ لوگ حیصا حصہ ہمہ کا دایس لینگے اوراگرعوص وینا اصل ہمہین شرط ہو تو موہو سالہ کو اختیا رہو گاچاسہے تمام ہمبہ والیس کرے اپنا عوض پھیرے یا ہمبر کا پھٹا حصہ والیسن اور باقی رسونے دانے کدافی المبسوط

مهین سے بیہ ذخیرہ مین ہی - اگر نطام یا کوئی چیزاس شرط پر مہا کی کہ موہو ب لہ کوئین روزتک نے تبل ا فرزاق سے اجا زت ویری توجا کڑسنے اً دراگراجازت ندی یہا تکا کّے توحائز نہیں ہو۔ اور اگراس شرطستے ہیہ کی کہ وا ہب کوتین روڑ تا د وسرسے پر ښرار درم بین اُسنے کها کیجب کل کا د وز آ و ياكما كرتواسي مرى سبى ياكها كرحبوثت توسف نصف بالشرطيكه تواسني غلام كوآ زا د كردس ے سے کہاکہ بین نے تھے اس حق سے جومیرا تھے ہا تاہیے بری نے فرا یا کہ برامرت جا نزے اور نعیار اطل ہے آیا تونہین دیجیتا ہے کہ اگر اسکو کرئی چیزلیٹہ خیا رہیں کی قرب جا تز اور خ ین ہو بنتقی میں ا مام محدرہ سے بروایت ابن ساعہ ند کو رہے کہ ایکٹنخص نے د وسر ندی مب کی بشرطیکه ترسیم بزار درم عوض دست اور وه با ندی اُسکو دیری اَسنے با ندی سے وطی کی ا مهمدره نے فرایا که موہوب له کو محمر د ونگا که واہب کو دعوض فسرط کیا سے وہ عیض خرط ب اصحافے فرا یا کراگر کھے مبہ کیاا ورہب مین کو ِ ہوگا اور شرط! طل ہدگی مثلًا ایک شخص نے دوسر کیزایک یا ندی ہیبہ کی اور شرط کٹکا ٹی ے یا اسکوام ولد بنا دے یا فلا ن شخص کے لم تھ فر وحت کردے یا ایک بهینہ کے بعد مجھے ب تسرطین باطل ہین بیرسراح الولی جین سے اگر کسی شخص کو ا ک رطست بهبه کی که شجه اسکو دایس گروے یا اُسکوا را دکروسے یا اُسکوام ولد بنا د أسكواس نشرط سے علقہ قدمین ویا کہ اسین سے کھو منجھے دالیس دسے یا کچھ اسمین سے مجھے ما نُرَا ورِسْرِط ! طل ہے یہ کا نی مین ہی - ا ور اصل اسین یہ سے کرجوعقد ایسا ہوکہ اسین قر أسكوكوتى فسرط فاسدنيين كرتى ستجنبيتي بهبه وربهن وغيره يدسواج الوبارج يبن بحرا وروه تهام عقو دجنكا تعلیق کسی شرط کے ساتھ صبیح نہین ہے اور فاسد فرطین لگائے ہے کا طل برد جائے این تی<del>را</del>عقد ہیں ۔ بیٹے مت ا درا جانزه ا در رومبت اقرر مال سے صلح كرنا اور قرضه سے برى كرنا انڈرما زون كر بجور كرنا اور و ك که قول سبب بیشے تھے بری کرنے سے عرض مین یا اس سبسیاما نے مدد قریجی بمینے مسبب ۱۲- ۱۶ او او او او

معزول كرناموانق روايت تمرح ملحاوى كاورا بجاب اعتاق كوفسرط برملق كرنا الورعقد مزا يعت الأعقد معالمت اقرارا ورموانق ایک روایت کے دفع این اور عقود آیسے بین کر شروط فاسدہ سے یا مل نهین هوتے مین وه چینیش مین طلآق اور خلع بال ابنیرال اقدر مین و قرضٌ وهیْر وصد قرّ دوشیّا پیمیشیّت و نرکت ومضاً رَّبت وقضّاً وا مارت اورا مام ممدره کے نز و یک تحکیم اور کفالت و خوار وا قالم ونشك آذرخلام کو تجارت کی اجازت و منا اور دعوت ولدا و رصلح کرنا خون عرب اور ایسی براوت سے جسین فی الحال رط کو فسرط پرمعلق کرنا ا<del>ور</del> قاضی کومعنرولی کرنا ۱۰ و رواضح ۱۶ کرکاح کو شرط برمعلق کرنا إطل نهو گااسی طرح غلام ما ذون کومجو ر کرنا آ ورجه و صدقه ا ورم کاتب کرنانو ۱ و بضرط متعاّرت بویابشد صیح سے دہ چرد ہ بین ا جاً رہ و نشخ اجا رہ ا در مزآرعت بین کھیت بٹائی پر کافت سے لیے دینا ا در سا لمنے بینی درختون کو بٹائی پر دینا ا در مضاربت و و کالت دکھالٹ واقیقاً روسیٹ و تفضاً دایا رہے بینی نهین سنهٔ وه کربین بیج کی ا ما زت اتزریع کا نسخ ا درعقد تستیّت ا در تنرکت وربیثهٔ ادر نکاح ا درجینت اور صلح ا ور قرضهشی ابرا ریه فصول استردمشتینیدین ہی۔ ایک شخص سَنے رومس کوایک ط سے تعلیقاً بہہ کی کہ جواسین سے از قسم ررع بیدا ہو اسکومو ہو ب لہ واہب کو نفقہ بین د ب صفارر سنے فرما یا کہ اگر اس زمین مین تاک اکٹی ریا درجت ہون توجیہ جا نزادر شرط باطل سے اور اگردہ ترمین رے کو کو ٹی چیز ہیہ کی یا صدر قدا دریہ شیرط معلق نگا ئی کہ اسپین سسے تہائی یا چوتھا ئی یا کیجھ مجھے یا اسین کی تها ئی یا جو تها ئی یا مجھ مجھے عرض مین د۔ یہ تا تا رخا نبید میں ہی ۔ اور متقی میں ہے کہ ایک عور ت نے اپنے شو ہرسے کیا کمین نے وہ ہزار درم ّ المجهيرين تميم صدقه دب بشرطيكه توجهديني ميرب موت كوأي بأندى ا وراً سنة قبول كيا بر إندى بنطلانى إنكاح كميا قر بزار درم والين بين المسكتى سيم يمعيط من سسيع سله ا بصاراین موت سے وقت کسی کوانے امور کے آتھام کے داسط دمی مقرر کا اور اگر کین حیات ہوتو وہ در حقیقت دکیل ہو تا ہی ہا۔ سله قراح نا لی زمین تا بل زراعت ونشا ندن درنتا ن ۱۶ عدہ شعارت وہ شرط جو لوگون مین داریج ہو ۱۴ - موسم موسم در

ایک عورت اینے شوہرکوا بنا مراس نسرط سے مبرکیا کشوہرکی ہرجور دکا امرائے اختیارین دے اور خوہرنے تبول ریا قرمتاریے ہے کہ رایکنی سے بلاقبول کرنے ہم سیح ہوتا سے ایس اگرائسے قبول کیا کہ جور دکا امرائس سے اِمتها رین دیے توہرا مردین اِرا ہومجا اورا گرایسا مرکبا تومتا رہے سے کم ہمرعود کریکا اسیطرے اگراس شرطیسے امراركها كداس عورت كونه ارسه اور فرمجود كرسه إاسكوا مقدر حيزبهه كرس توجى ميى عكم سنج اور اگريوا مرمبر مین شرط نهو تو مرعود بحرکیکا یه و بیز کروری وخلاصه مین ہی۔ ایک عورتنے اپنے شوہرسے کہا کہ مین. جرت<sub>جه</sub> ہے چھوڑ دیاً بنترطیکہ **زمیراامرمیرے احتیارین دے بنی جا ہون اپنے تنکین** طلاق دیرو**ن قراس عورت** سةك كَدَّا بِ كَ طَلَاقَ نه ديس كيونكراً س ن اسني مهركواً سُكَافكام أسك انستياد بين وسني سم ء من بن کرد یا ہے ا در بیرعوض ہونیکی صلاحیت نہین رکھناسے یہ مضمرات میں ہی ۔ ایک عور ہے اسے شوہرے لها كه اگر تو مجعیه ظلم نحریت تومین نے دینا ہر تحجیے ہب كمیا اور شوہرنے قبول كیا بھراً سکے بعداً ' دسکا ف! ورا برا نقاسم صفا رہنے فرا یا کہ بیرتبہ فا سہ *سے کی*ز نکہ *یہ بہرکا شرط پرسکن کر ٹاسٹے ج*لاف اسکے اگر یون کها کدمین نے اپنا مرتب مبرکیا بضرکی توجھ ظلم مکرے اور شو ہرنے قبول کیا توہبہ صبح سے کیونکریہ قول ہیہ کاقبول بیرمعلق کرناہے بیں حب کسنے قبول کیا توہمیہ نام ہوگیا ا وَرپھر مهرعو دنہ کریگا ا وربعض نے فرمایا « اگرنشو هرنے اُسپرظلم کیا تواکسِ کا بهر کالرسیم کااورفتوی ا<sub>ی</sub>سی قول بر ہی - اَوَداگزشو بهرے شرط قبدل کرسنے ب بعد اُس عَور مت کو مارایس اگر ناحق ما را تر مهرعو دکریگاا دراگرا دیب دسنے کے واسطے ما را کرمیکی دہ عورت ستحق کتی بعنی ایسے اد سب دیتے کے لائق کتی آر ہرعو دین*ہ کر لیک*ا یہ نشادی قاضیخا ن وظهیریہ میں ہی - ا<sup>ہم</sup> م الزنجریس ،عور شخے اپنے شوہرسے کہا کرمیرے ڈھست کرلھانے کے وقعت کہ دلیم کرویزاً ا ور ج کیج تراخرج بوده میرب در بین سے کم کردینا آوا مام او بجرنے فرما ما کر خبطرے عدر تھے کہا دیساہی ہوگا ینی برام جائزسے کذا نی الحاوی اگرکسی عور سے نئو ہرنے اُس سے کہا کہ آدمجھے اپنے ہرسے بری کریے ناکہ مین تیجھے اسقد رہر کر و ن نیس عور شکے پری کر دیا پھر شو ہرنے ہمبہ کرنے سے انکا رکیا تر شیخ نصیر حساب فرا یا که هر *عیرع*د دکریکا جیسا که بیلے تھا **قا ل کمترجم ش**اید شیخ رمے قولہ تاکر میں تجھے الخ بنز که غایت کلام المي وريد نوع تا مل مع والتراعلم - اوركتا ب الج بين ندكورست كرا يك عورت سنے شو ہرکہ جو اُسکا مبرشو ہر پر آتا تھا چھوٹر دیا بشرطیکہ شاہر اُسکی طرف جج کردے پھر نثو ہرنے جج نرکیا بغورت نے ایتے شوہرسے کہا کہ واکٹر میرے ماس سے عالم ب در غائب نهو آوین نے عقیصے وہ و فوار جو فلان مکا ن این ہے ہم کی عرشو ہرا سکااک ك مديدن قرنسدادا ويتوبير بهركا قرنسقاتيم و تله قولا مكاكام لعيني امرطلانها كتي تيعنسين كرولابال نهين اكريموض بويعلق كيااسك ساغ لكار كمتنا

عمراسكوطلاق وبدى تومسلكي بإنتج صورتين بين بهلى صورت يه سيم كاكريه امرعورت كيطرف وعده بهو فی انجال بهبه نهو آواس صورت بین ده د اوار شو هرکی نهوگی اور د و سری صورت بیاسیج که اگر عورت نے اسكوبه كى اورسير وكروى اور شو مرف أسك سائق أسبة كاأس سے وعده كيا تواس صورت بين وه دلوا شو ہرکی ہوگی اورسیرد نہ کی ہو تو نہوگی اور تمسیری صورت بیائے کہ اگراس شیرط سے ہمبیری کہ شوہر استے سانه مست ادرسپرد کردی اور شو هرن قبدل کیا آوائس صورتین وه دیوا رشو مبرکی بوگی ایسای شیخ الدالقاسم رمسفه ذکرکیا ہے اور موانق قول شخ نصیر و تحدرہ بن مقائل کے شوہر کی نہو گی اور پی خیاریج ورجو تقى لمورت يد سے كر يون كها كدين نے شقيع بير ديوا ربه كى اگرة ميرب ساتھ رسب تواس عورت دلوار شو برکی نهوگی ا ور پانچه بن به صورت کے عورت شعد برسے اس مربرگراسکے ساتھ دستے صلح کی اس شرط سنے که ولوا رہید سنے تواس صورت میں وہ ولوا رشو ہرکی شوگی پیر صفرات بین لکھا ہی - ایک عور تنے اپنے شو ہرکوا بنا ہر جب کیا تاکہ سال مین و دبار اُسکے کیڑے نبوا دے اور تئو ہرنے اُسکو قبول کیا عمر د و برس گذر شکیج اَ و راس نے کیڑے نہ بنوا دیے توا ام الدیجر محدرم بن انفضل نے قرایا کہ اگریہ و مرمه بین فِشرط عَفَا تَوْ ٱسْكَامِه رضو مِهر بِمرسجا له رَجِيكاً ا دراً كُرشِه ط مِقا تُوسا قعا هرجا يَسُكا اور پيرعود كَه كريكا اسي طرح اگرایناً جراس شرطست بسبر كمیاكه اس عورست براحماً ن كريد اور أس ف احمان نه كمیا و بهد! طل وركا يه فتا دى قامنى ما ن ين بح - ايك عورت في اسي شوهرس كماكه كامين ترانجشيدم جباك ا زمن برازيني مرین نے سی خشا قراینا ما تھ بھے سے دواور رکھ لیسل گرشو ہرنے اسکوطلات ندوی قر مرسے بری نہر کا پنظیم ب ين بى- ايك عورين اپنامه اسبى شو مركوم، كيا بشرطيكم اسكواسني إس رسكم اور طلاق زور اور ورن أسكوتبول كيا توا ما م ابونبر محمد كن انغضل رَصف قرا ما كراكر اُست اسنے ماس سكھتے كيواسط كوئي ميعاد و مرت مقررنه کی تواسکا مسرعود نه کرنگیا ا در اگر کوئی میعاً دمقر رکردی اور بشو برنے اُس میعا دسے پہلے اِ سکو طلات دى قر اسكا مرسجاله ربيكايس شيخ ۱ م الربجيسة دريانت كياگياد كياگياد بهلى صورت مين حب كركوكي سيعا دند بهان كى توقصد يه بوكاكر جب مك زنده رسيم ايني باس رسطح اور يهي وقت عمر كيا توشيخ سرنے فرما ماکر ہا ن ٹھیکہ کے دنیکن اطلاق نفط کا اعتبار ہوتا ہی۔ ایکء رہتنے اپنے شو ہرکو اپنا مرب کیا بشرطیکا خو ہرُاسکو طلا ق ندے اور شو ہرنے قبول کیا توسیج خلفت شنے فرما یا کہب صیحے ہے جوا ہ اس نے طلا ق لرى يرفتا دى قاضيخا ن ين بي وفقيه الوجعفرس دريافت كياكياكه ايكسخف سفاين جوردكو ہے والدین کے گرجانے سے رد کا طالانکردہ بیار بھی اور کہا کہ اگر تو مجھ اپنا ہر بہبر کروے تو تھے بیرے والدنين سے گھر بھيحدون أس نے كها كه ايسا ہى كرونگي يس أسكوگوا بون شے سائنے لا يا اُسنے تقوير الله مِمِرِکِا اور تَکُورُ سے ہرکی فقیرون سکے ماسطے دسیت وغیرہ کمردی پیمُرا سکے بعد شو ہرنے اُسکونہ بیجا اور لمه يركنامير سي كه طلات ويوسب سنه قوله طلاق لفظ ميني جو نفظ معد إلى اسى كالمتبار باد كابور ورود ورود ورود

والدين ك إس جانے سے روكا تونقيه رونے فراماكريمية باطل سے الواسطے كدوه عورت بهبركرنے بين بمنزله كمريم دوئی منی گویی زیردستی بسبه کرا یاسیم به ما و می بین سیح - ایک عور ت نے اپنے شوہر*م لیف سے کیا کہ* اگرواسنے اس مرض سے رکیا تر تومیرے مرکی طرف طلت میں سے مامیرامر تجمیرصد قدیم براطل سے کیو مکریہ مبرمات الخطرا بين معلق سنوا ورايسي في برمعلق سنع كرجسك وجرد وعدم كاخطره مع بين طبيرت بن أي الي عور ت مربغد في الني فيو برس كها كرمين اس مرض بين مركئ توميرا بهر تيمي صد قدسع إ تو بهرس ملت مين سيم بس وه اسٍ مرضِ مِن مرَّى تَر اُسكا تول ماطل سے اور ہراً سکا شوہر پر سجا لررسکا پی خزانتہ المفیتین تین ہوا ایک عور شنکے عِا إِكْرُاكِي فَوْسِيَ حِسْ سَنْ اَسْكُوطُلا ق دى سِنْ كَاكَ كُرِثُ اَسْ سَعْ كَاكْتِبِ ثَكَ تُوسِيَعِ ابنا هرجوتجه هِ آثا ہى مبر بنرکی من تجمد سے کل نیکرونگا بس عو رہنے بهر مبر کمیا بشرطیکہ وہ شوہراً سکوانے نکاح مین کرنے توہیر مهر اً سُخْصِ بِر با تِی رَمِیگا خواہ اُسکو اِنے نکاح مین کرنے یا بحرے کیونکہ عور کھے اپنے اویر مال کو کھاج سے عرض رکھ لیا حالا کر نکاح مین عوض عورتے اوپزنہین ہو تا سے بیہ فتا وی قاضیخا ن مین ہمر۔ اگرشو ہرنے اپنی عور کھے ما ية اضعباع كرنے سے انكاركيا اوركها كر توسيك اپنے وہرسے برى كردے اور مين تيرے ساتھ كرد ملے سے ليٹونگا ا سے بری کردیا توبیض نے فرما یا کہ رہ بری ہوجائے گا کیو نکر یہ ابراء باہمی عبت کیواسطے سے جو مجامعت کی طرف انوایش دلا تاسیح به نقیدین همی آگراینی قرضدا رسه کها که آگرمیرا مال ا دا نه کرے بیما نتک که مرجا و سه آو توحلت مِن بحوَّه يهم إطل عند يركز أن ين بهن ا وراكررب الدين في كياكة جهة قت قرم ساقة طلت من **به توبير جا ن**زية وي قاميخال ين ہي ا دراآركها كه اگر تو مركبا تو توقضہ سے برى سے توكرى ہو گاكيو كمه پينظر بيمسلق سے جناميم اگر كها كه اگر تو دارون خل بوقواس قرضه ته بیچیز میر تجریب قربری سیم توبری نهو کا به دجیز کرد ری پن کد- ایکشیخص کوانی قرضه سیم بری کمیا کردکا کا میر اسلطان میتیعن سے سعی مسلاح کردے توبری نہوگا اور پر رینوت بین واقی سے کذانے القنیہ -نوان باب موابب ورموروب لاین اختلات اور اسین کوابی دسنے کے بیان بین -ایک غلام زمر قبعنه بن سنها درع دن آگراً سپرا بنا دعوی کیاا ورکها که نجھے زیدنے مہرکرکے سپر دکرد باسم اور زیر سب اس سے اکارکیا بیر عمر دگوا ہ لا با جھون سے گواہی دی کرزیر نے اقراد کیا ہے کہ میں سے مہیر کرے سیرد کردیا او عمرونے اکسر قبضه کرلیائے تواام اعظم جهیلے فرماتے تھے کہ یہ گواہی قبول نہوگی بھر دجوع کمیاا ورکھاکہ قبول ہوگا اور میں قول صاحبین رم کاسے ، آ در رہن وصد قدمین ایسا اخیلا نشہ واقع ہوسنے کا ایس میں محم سے ا دراگرایسا انتلات د و نون گوا اون مین واقع ادمنلاً ایک گوا ه نے تبضد کے معاکمنه کی گواہی دی ا ور د ومرے نے واہب سے اقرار کی کرمو ہوب لہنے قبضہ کرلیاستے گوا ہی دی توبلا خلاف گواہی مقبول نهد كى - ا وراكرغلام موادر ب لمسك تبضه مين جوا وركوا اون سف دابهب سك اقرا لركاكم وبوب فے قبضہ کرنیا ہے گوا ہی دمی تو بیرگوا ہی امام اعظم رہے اول و دوم دونون قولون سے موانت ا با زیے یہ ذخیرہ بن ہے - اور اگرواہ سے افاضی کے سامنے ایسا افراد کیا حالا کہ غلام اُس کے

قبضین ہے تو اسکے اقرار کھے غلام نے لیا جائیگا اسیطرح پیسٹلاس مقام پر نرکورسے اورا مام عظر حرکا اول و استعمال میں اور ایسے افرار سے نقلام نے لیا جائیگا اسیطرح پیسٹلاس مقام پر نرکورسے اورا مام عظر حرکا اول و ننانی قول ند کورنمین ہے اور کتا ب الا قرار مین الم اعظم کا ول قول ندگور ہے اور مشایخ پاہنے فرایا کہ جواس . مقام پر نړکورسېږي اصحستې پرمپيطاين ډي - اگرزيرسنځ عرد کو کچه د د بيت د ې پيمرو ، د بيت اسکو ډېبه کرد ي پيم انکارگر گیا اور دوگرا ایون نے زیر پراسکی گواہی دی اور قبضہ کے معائنۃ کی گواہی ندی تویلہ جائز ہے یا در اگر دا بہب نے اُس سے انکار کیا کہ وہ شنے مو ہو سالہ کی مقید نسہ ہے روز تھی اور گوا ہون۔ دی ا درمعائنه قبضه کی گواہی نمری ا ور یہ واہر بچے ا قرار کی گواہی دی حا لا کوجس ر وزخص وه ت مو يوب لهك تبضه بن موجود مع توجی جائز مع بشرطيكه وابهب زنده موج و بوا ورا كرمركيا ابو تو گوا ہون کی گواہی باطل ہے پیمبوط مین ہیں، زیرنے عمر د کو کی شے ہمبہ کی پھر کہا کہ بین نے تجھے و وشے نقط د د بعت رکھنے کو دی تھی تو تسم سے مالک کا تول تبول ہوگا ا درجب اسنے قسم کھا لی تو وہ ہشے واپس لیگا پیمر گرمعلوم ہواکہ و مشتے تلف ہو گئی سے بیس گرستو دع سے ہبہ ہونے کا دعوے کرنے سے مبد تلف ہوئی ہے فومتعودغ أسكى قبيت كاضامن ہوگا اورا گرہبہ کے دعوی سے پہلے وہ تلف ہوئی ہے تومتعودع پرضان نرا و یکی بیمعیطین ہی- زیرسنے عمر د کوایک غلام بهب کیا ا در عمر وسنے قبضہ کریا بھرنما لدینے آکر دعوی کیا من سنے میں وقیصنہ ہونے سے سکیا یہ غلام زیدسے خرید اسے اور گوا ہ قائم کیے تو ہمیہ بامل ہوجائیگا ا دراگرگوا بون تے میدسسیلے خریر نے کی گواہی نہ دی حرف خریر نے کی گواہی دی قروہ غلام موہوب لرکو دیا جائیگا ۔امیطرح اگر خریرے گوا ہون نے مہینہ یا سال سے حساسے تاریخ بیا ن کی توبھی یمی حکم ہی۔ ا وراگر غلام واہمب سے قبضہ مین ہوا در مو ہوب لدنے گوا ہ قائم کیے کہ اسنے مجھے فروحت رنے سے پہلے ہمبرکیا اور مین کے قبضہ کر لیا ہے اورمشتری نے گوا و قائم کیے کہ بین نے ہہ لرسے قبضه کر لیا ہے تو وہ غلام مشتری کو ملیکا یہ ذخیرہ میں ہو۔ متقی میں ایام ابو یوسف جر۔ بهوب لأف بهبه كے بشرط عوض ہونے برا تفاق كيا كرمقدار عوض من وختلات کیا داہیے کہا کہ ہزار درم ہیں ادر ہوہ و ب لدنے کہا کہ پنجبو درم ہیں اور ہنو زعوض بر قبعنہ نہیں ہواسہ اور دوہ ب بعیب قائم سے قروا ہب کو اختیا رہے کہ چا ہیے باریخ سو درم پر تبعنہ کرمے یا اسپنے ہمبہ کو واپس کرنے اور اگر منسب تعمو ہوب کو است تلف کر دیا ہو تو جائے اسکی قیمت دایس سے اور اگرد و نو س نے لسف كهاكم مين في تيرب والسط إلى عوض كى شرط نهين كى هيم تو اسيكا قول قبول جركا ا ومدوا ہمب کوانے ہمبسے رجوع کرنیکا احتیا رہو گا بشرطیکہ مو ہو ب چیز قائم ہوا ور اگر ستملک ہوئی نوم دب م بركي والدراويكا وليكن اس صورت من مواوب است قسم ليجا ويكى كروا لندين ف والمب كيو استط سله قوله اقرارینی اسکا اقرا راسیرمجت سے پیں وہ مانو وسیع ۱۲ سکہ قولہ جائز سے کیونکر قبصنہ و دبیت اس قبصہ برکا نائپ ہو جا تا سے جیسے برعکس قرمعائمۂ فبعنہ کی گراہی دستے کی حرورت نہیں۔ پیس سے برسید اور اور اور اور اور اور اور او عرض دینے کی نسرط نہیں کی تھی بینحیط میں ہی ۔ زیدے قبضہ میں ایک مگرے آ سنے عمرو سے کہا کہ تو نے یہ گھرمجھے صدقه ا ورفيضه كي اجازت وي بين نے أسيرقبضه كرايا تومتصدق كا قول قبول بوگا وراگرقا بض في كما ۔ یا تھرمیرے تبعثدین تھا پھر ترنے مجھے صد قر و ! اور وہ صد قدجا کر **ہوگھا او**ر منصد ت سے کہا کہ نہیں ملکوم نبعنه مینَ تَعَا تولے میری بلاا بَها زيت اُسپرتبعنه کرلیاہے تومتصدی علیہ کا قول قبول ہوگا •اگر زیرسٹے ' ا کب نملام کا کہ جرعمر وسیے قبصد میں ہی دعوی گیا ا ور کہا کہ بین سنے عمر د کومب کیا ما لا نکبر پر غلام اُسو قست ُعَائِب بَھَا پِعِرْدِ؛ دِب. لِسنے میری الما اجازت اسیرقبضہ کرکیاست آ درعر وسنے کہا کہ آدسنے سکھے ہمہ کیا اور بین نے تیری اجازت سے اُسپر قبضہ کیاستے توموہوب لیکا قول قبول ہوگا اور اگرمو ہو ب لہنے باكرجبوقت ترسف مجھے مبركياہے أسوقت تيرى منزل ين گھرين تھا ہا ديب ساسف دوج و مزلمقا ا ور ترسے قانیخان بین ہی نتقی بین سے کراگر وا ہونے ہب سے رجوع کرنیکا ادا دہ کیا ا در مو ہو سہ لدنے دعوی کساگر د ه تلف هو گیاست و مو بورب له کا قول قبیال بودگا اور اسپرتسم نه آ دِیگی بجراگر دارسینے کو ئی سنتے معین کردی در لها کرہی ہمیریتی توموہوب لرسے اسپرقسم لیجا ویکی بیرعیط بین ہی۔ اگرشو ہرنے کہا کرہوں و نے سیھے اپنی صحبت مین مهرمیه کیاشیم اور و مسم وار قوان نے کہا بلکراسے اپنے مرض بین مہیر کیاسیم توشو ہر کا تول قبولِ ہوگا یہ نزانة الفتا وی مین ہے مو ہوت السف جو دارت بھی ہے دوسرے دارت سے ساتھ انتظا ف کیا ایک فیول ہوگا درمیض نے فرنا یا گرمدعی مرض کا قول قبول ہوگا کیوتکہ و ہ لزوم عقیدو ملک کامنکرسے پیقینیہیں بج نے ایک **رپ**ورنٹر می*د کرے اپنی جو*ر و کو ډیریا و ہ اسکواستے استبعال مین لاتی *رہی بھر مرک*ئی ا دراسکا وار ثون ا دریشه برین جمگرا بو اکه به مهد نها یا عاربیت همی توقسم سے شو ہر کا قول قبول مرکا که عاریة دیا تھا لیونکه و ه مهبر کا منکرسته پیر جوا به را نفتا دی بین تکھا۔ پیرا آگر مرعا علیہ سے کہا کر شخصے پیر جیز میں سے والد نے بہبرگی ى موشتى بىد اسپرقىف كىيا! وريوابوسپالسىنے كما كەيمن سنے اسكى زندگى يىن قىيىندكيا. شے رعی ہمیہ سے قیضہ مین ہے تو وا رشہ کا تول فیول ہو گا یہ وخیرہ مین لکھما ہی۔ اگروا ہمب نے ہمیہ سے رعیع ا ینے کا ارا د وکہاا ور کر ہوپ لہنے کہا کہ مین تیرا بھانئی ہون یا بین نے تجھے عرض دیدیا ہے یا توت سیھے برحیزصد قدین وی سیجا وروا ہوئیے اُسکی تکذیرب کی تو داہرے کا قول دیا جائیگا اسپرطرح اگرہیہ بین کوئی باندى مود و رمودبوب له نه كهاكر قوسفي ئيجيه صنعيره كريم تهر جه كئتني پيمرمييرے يا من بٹري بود كى د وقعيت كى را ہ سے ہ توارتعدین کیونکہ غلام ہر سے اسوئٹ ساشنے نہوٹے کی اٹھا ق کیا توقیفٹر کی اجازت پرگواہ لا دے وہ ساتھ قور مرن بینی مرجا دے توالبتر جوسالمدرهن المويت مين بورا منوسك د وأز اجا تا اي اگر جِه النكي زندگي بن نفاذ او كيا او ۱۱ اين قواربها ي بيني قرد بني حرم بون تورجرع كرتا سلا از سي

بسنے تکزیب کی توواہب کا قول لیا جائے کا اور پرا عا بهتا سے كه موہوب له كا قول قبول دوير محيطين سے- اور يى عم برريا دى متولده ين ي تين مين سنع- ا درا گرمو بوب ارف دعوى كي كه ده با ندى ميرسط ياس مو في بوكني اور كمذيب كى توبهارك نز ديك دابهب كا تول قبول بوكايه كاني يُن بي. ا در اگريه كي بِبَرُ كُو بَي زبین ہوكرُ اسمین عارت بنی ا وروزحت سلّے ہین یا ستّہ ہوں كہ و ہ مسكہ وغیرہ بین لۃ کیے ہوئے بن یا کیرا اوکه د و ربطکا دوا یا سلا بواسی پس موبوب اسنے کها که ترسف تجھے زین حبب بهبر کی میدان تھی ین سنفرنسین عارت بنوا کی ا در درخت لکائے ہیں یا ستو بر وین لتھ کیے ہوئے یا کیڑا برون رنگ کا ہی۔ یا تھا پھرین نے لتھ کرائے ! دیکا یا ہے اور واہ نے کہا کہ نہیں بلکہ مین نے ایسی ہی جبی ا ب ہے تجھے ہیں تتی تومو آموب لرکا تول آبول ہوگا اسیطرح اگردار کی عارت یا تلوار کے علیہ بین ایسا اختلا ف کما ہوڈ کھ لیں حکمسے میمعطین ہونیتقی مین امام محدد سے برا دیت ابن ساعہ نرکورسٹے کم زیرنے عروکوایک با ندی ہبہ کی ا ورعروے قبضه کرلیا ۱ در اس سے اولا د ہوئی بھر زیرنے گوا ہ قائم کیے کہ بین نے عمر و گوہبہ کرنے سے بہتے بمی کو مربر کردیا عقا زا ام محررسنے فرا یا کہ اِندی اور اسکاعقراو کرانسکی اولا وی تیکت نے ایکا اسطرے ـ مرکبیا اور اِ ندی نے گوا و دیے کُواستخص کومبر کرنے سے میکے زیرنے مجھے مربر کردیا عمّا آدیمی میں مسع يدميطين جو- فنا وي عنا بيدين بي كراكرموجوب لدفي إندى كوام ولد بناليا اور إندى في كواه ئے کہ دا ہتنے بچھے مربر کریز یا تھا قرداہب ُاسکوا وراُسکا عقرا در ُاسکے بچہ کی قیمت نے لیکاا در بچھیت الاُو ہوگا بیرتا تا رخانیہ میں ہے زیدنے عرو کا غلام برون اسکی اجاز کے خالد کوہیہ کرکے سپر دکر دیا پیرعمرونے عِرِی کیا کہ بیمیراغلامہہے اور گوا ہ وکیے ا درقاضی نے اسکی ڈگری کردی پھرعمر دنے غلام کے مہم جا زنت دیری توخصا نے ذکرکیا ہے کہ اہم اعظر رہے نز دیا۔ اجازت جا نز نہوگی اور یہ بنا ہے جوالم اعظم سے مردی ہے ترستی سے الم قاضی کا ڈگری کردینا عقود اضیاسے میں منتخ ہوتا یعے عقو دسا بقہ نسخ ہو جائے ہیں ونیکن ظاہرالروا پہنے موا نت نسخ تہین ہوتا ہے ایسا ہی تمسل لا مُدَّ حلوائی نے ذکر کیا ہے آو ہجب ہتحقا ت کیوجہ سے میچ فسخ نہیں ہوتی ہے تو بہ بھی نسج تہر گابس تن کا اما زیت دیر بنا در کرکیا ہے آور جب ہتحقا ت کیوجہ سے میچ فسخ نہیں ہوتی ہے تو بہ بھی نسج تہر گابس تن کا اما زیت دیر بنا پائز ډوگا ا در بیع کی صورت بین ظا میرالروایت کے توافق فتوی ہی۔ ایانے د ومرسے سے کہا کہ تونے بیمے ہزاردرم بهبر کیے پھر ببدسکوت کرنے سے کہا کہ مین نے اسپر قبضہ نہیں کیا نو اُسیکا تول قبول ہوگا اوالی برنتوی سے بیرجوامر اخلاطی مین ہی - اگر کسی عور شنے اپنے شو ہرکو کوئی چیز ہید کی اور دعویٰ کیا کہ محیوض بہ کیداسطے زبر دستی کی ہے **تواسکا** دعوی سموع ہوگا یہ ننا دی تعاضیحا ن مین ہیں۔ ایک عورت نے اپنا ہ یشو هرکه مهه کیا اور کهاکدمین ما بغه دون پیمراسکے بیدیکها کدمین بالغه نتقی ا در اپنے نفس کی تکذیب کی نیس گراسوتست کی با نفه عور ته ن کی میعاوتک کو بخ گئی دریا اُسین با نغ دونے کی فر کی علامت یا تی جا تی ہو

واسكة قول كى تصديق نهو كى اور أكراليسى نهوتو بالغه نهون كى إبث أسيكا قول قبول موكا بينزانة الفتا وي من ہو۔ اور بقالی بین ہوکہ و چیز فلام کو مولے کی غیبت مین مبدک اُس سے رجوع کرنا جا ترسیے بشرطیکہ غسلام ما ذون جوا ور داس كي اس كن كي كه خلام ما ذون ب تصدل كيجا ديكي ا ورغلام ك كوا وكرية مجورت عبول نهدیتے دلیکن اگرگوا ہون نے داہسے اِ قرار کی کہ غلام مجورے گواہی دی تو گواہی قبول ہوگی ا ررگوا ہونے كى صورتين وابست أسك علم يرتسم ليجائيكي ا وراگر غلام عائب بوگيا حا لانكه بهبراس سے ياس سے تومول ست صومت نمین کرسکتاہے اور اگر موے کے اس بہا ہو تو و وصم مھرا باجائیگا بشرطیکہ واسکے تول کی تصدیق کرے یا گواہ قائم ہون میں میں میں ہی۔ ایک تخص نے و وسرے سے کہاکہ میں نے تیجھے یہ غلام کل سے ر وزبهبر کما نظا کر دِستْ نبول نهین کمیا تو وانهب کا قدل نبول مهر گایه نتا وی قاضی نعان مین سیم وسوان باب مرین سے بہرے بیان مین کتا بالاصل مین نرکورسے که مریض کا بہیریاصد قرجا نُر نمیریا گرجکه اسرقبضه بوجا وے اور حب قبضه بوگیا تو تها ئی ال سے جا نزیسے اوراگرسپرو کرنے سے سیلے واہب مرگیا توہیہ باطل ہوگیا اورجا ننا جاہئے کەمریض کا ہیہ کراعقداً ہیںہ ہے دصیت نہین ا درتہا ٹی ال سے اسکا عتبالا ار نا اس صب نہیں ہے کہ وہ وصیت ہے ملکا سوائسطے ہے کہ در رآد ن کاحق مربض کے ہال سے متعلق ہو تا ہے ں نے ہب کردسنے میں دحسان کیا تو اسکا دحسان استعدر مال سے پیٹسرا یاجا دیگاجنیا فہرع نے اُس سے واسط قرا ردیا ہے بینی ایک تها ئی را در حبب پرتصرف عقد بہدیکٹہ ایا گیا تو جو شرا نط بہبرے ہین وہ مرعی ہو تکے آورا زائبگرا یک پرشرط سے کہ واہریجے مرنے سے پیلے موہو ب لہ اسیقبضہ کرسے بیمحیط میں ہی-اگرمریض نے کوئی گر ہب کیا اور موہد ب لہ نے قبضہ کرلیا بھرواہب مرگیا اور سواے اس گھرہے اُسکا کچھ ال نہین ہے آوموہوا ا ماب تها بی بے ہے اور باقی د و تها ئی دار ژون کو دائیں کردے ادر میں حال باقی چنر د مجاہے جو تقییم ہوسکتی یا نهین ہوسکتی ہین یہ مبسوط مین ہمیز ایک مربض نے کسی شخص کوایک با ندی ہمبرکی اُس سے مدہوب لہ دملی کی بھردا ہرب مرگیا اورانسپراسقد ر قرضهٔ کلا که تمام ال کومعیط ہے تو جہدوالیس نیا جائیگا اور موجو ب له بم عقرد اجب ہوگا ہی مختا رہے یہ جوا ہراخلاطی مین ہی۔ رواہتے کہ اگر واہرب مریض نے ہبہ کی باندی سے دفی کی ترکیم کانسپ درمین سے ٹابت نہدگا ا ورمو ہو ب لرکواسکاعقردینا واہب پر واحب ہوگا ا و رمو ہو ب لرکو إ مدى وتها ئى تجيد لميكا ا وربا تى واريك وار نون كو ديا جائيگا اوَراگر دارسنے اسكا با عدّ كا ط و الا تو اُ سير ے واجب ہوسفے مین دور دائیتین آئی ہین یہ تا تا رُجانبیہ مین ہو ۔اگر ہب مین کو ئی یا ندی ہوا ورروہول ِ نے اسکوم کا نبہ کرویا پھر مربیض مرکمیا ا در اُسکا کچھ ال سواہے اُس با ندی کے بنہین سے قومو ہو ب زیرو و تہائی ت إندى كى واحب بوكى كه وار فرن كروائيس دس وركانابت روكرديجائيكى - اور اكر قاضى في ووتها تى له تولگزینگزینی اگرغلام نے کواہ دیے جنون نے گزاری دی کہ میشام بجورے غیر قبول اور اگرگوا ہون نے کہا کہ وا ہونے ہارے ماشا قرار کیا تھا۔ مجور سيمقبول بحروا تله تولنقسيم الخ جوسفعت اب حاصل بحواكر ميد مثواره مح بمي اس كام مين آسك توقابل تقييم ميم وروزمين ١٠ - جرب و

نے کی موہوب لدیر و گری کردی بھروہ إندى ال كتابت اداكرنے سے عاجر او كردنيق او كئى تا طه عالا كرسواس غلام سے أسكام يوال نهين

إيمبوطين لكما بي - الرمين في كوئي گھرتين سودر مقيت كائيبكيا بشر كليك موبوب لدايك غلام سودر مقيت كا بابمى قبصه بوكيا وتفيع كو اختبا ربوكاك ومحفرتبوض تيت علاست تنفعهن ن نے ابیا زیت دینے سے انکارکیا توشفیع کوشل موجوب لیسکے اختیا رو یا جا ٹیگا ا اتہا کی تھر دالیوں بے اکل تھردالیں کرسے غلام ہے ہے اور اگر ہیدمین عوض کی شرط نہ لگا کی ہو تو خ کو اختیا رہو گا کہ جاسے مبہ توٹر دسے اور کل موہو ب واپس کرسے ایناعوض نے لیے یا تھائی غلام والیس دس رویتها ئی آسکے یا س بر قرار کھا جائیگا ا ورعوض بین سے کھے نہین سے سکتا ہے ا وراگر مو ہو نے مین محا یا ہ واقع ہوگئی۔۔ کا سی کس ئے دیتا ہون تو اُسکو پیافتیا رنہو کا بیزخ انتہ المفتین بین ہی-اگر مرکیض نے الیبی کوئی شے ہب کی جو اُسکا تهائی مال مین ہوتی ہو ملکریاد و ہوتی ہولو لاخیا زموہوب لہتہائی شیعبت*ھ کو آیادہ ہے* واپس دے اور بیع کی صورت مین *سنتری کوخیا رہوگای*ہ نتا دی صغری میں ہو۔اگر مریض نے ایک من بچو ارسے تین سو درم قیمت سے اس نترط سے ب لرج صِم سالم ہے سودرم قبی ہے ایک من جود ارس عوض دیے اور اسکتا ہے یہ کا فی میں ہو۔ ویک مریض کا لہنے ہزار درم کا ایک علام ہے اسے کیکوہ برکیا ل بنِدره ہزارے اور غلام اپنی قبیت سے کھا ظامنے لی ملک تام ہوگیا ہیں تا بت ہواکہ موہو پ لا کو دار تا ن دا ہب کر پر َری دیٹ دلینی پڑیکی کیو مکہ اُس <sup>ل</sup>ے ن کیا بلکه فدسے و ختیارکیاہے اور اگر غلام خیر فرارد ریکا ہوا وراس نے فدید دینا اختیار کیا تھ

وارنان وابهب كوج عمّا نى غلام والبس كرسه اوتنين جربما ئى ديت كومبوض باتى غلام كے دير ب يا بسرواين عیو ن من امام رمسے بر وایت امنام ند کو رسیج کہ ایک شخص نے اپنا غلام اپنے مرض مین ایک شخص کوم اوراس شخص سے اُس غلام بر ہزار درم قرضہ ہین بھر واہرب مرکبیا اور سواے غلام سے بچھ مال نہیں جھو وا رقون بوتها في غَلَامٌ واپس مليكا ا ورقرضه با طل جوكيا ا وريه قول ا مام اعظموا مام محدر روا بويوسف كاليحيول ا برو لشف اس سے رجوع کیا اور فرایا کہ ووتھائی قرضہ عود کریگا۔ اور اگر مریض نے اپنے بیٹے کوغلام ہیکہ ك عالا كديثي كاأس غلام بر قرضه سؤيس اگرمريض اس مرض سه اجها بوگيا تربيه جائز ، و و را گرمرگيا تو و غلام وار نون کا ہوگیا اور قرضه عو وکر میگایہ تا تارخانیہ بین ہی۔ اگر واہینے ہمبہ سے رجوع کرلیا حالا کر ہو ہا۔ مربین ہے اور یہ ہمبہ حالت صحت مو ہو ب لہ تین واقع ہوا تھا ایس اگر بحکم قاضی واپس بیا ہے تو رجوع صیحے ہے ا در مو ہوب له اگرمرجا وی تو آسکے وار آون و قرضنوا ہون کوداہب کا بچھا کچونے کی را ہندین ہی آور اگر بحكم قاضی رجوع نهین واقع ہوا تر داہىكے رجوع كرنے اور مائتكنے سے وقت مریق كا وا ۔ ید ہلیے قرار و اِ جائیگالیول یک تہائی بین سے جائر: ہوگا بغیرطیکہ موہوب قرضه بوكراً سك تمام ال كوميط بوتويد مبدس رجوع كرنا إطل عشر اكريم وه في ميت ترك ين يمسوطين مى ايك مريض في اينى باندى و وسرب مريض كوبهدكى بعرموبوب لدف ابنى طرف سي بدست طور بروای إندى والسب كودايش وى توجائزسيج ا وروار تان مو بوك لكوج أسفى مبركياك اسين سي کینے کا اختیا رنہ یکا بسل س مسئلہ میں دس والبی کو ہرطرےسے نسنے ہیدا مثیا ارکیا ا وریہ حکمہ اس وہت كى موافقت ركھتا ہے جو ا پوحفص نے الم محکومت وایت كی ہویہ فلیبریوں ہو ایک شخص۔ كي ضامن ووگى يه خزانة المفتين مين بي - ايك مريضه عدر ست اينا مهراني شو مركوم به كيا بيرل كراس مرض سي إهيميً ہے ا دراگرمگئی لیں اگراسکا مض ایسا نتھا گراسکے مض آ کم را گرمض لموت کی بھاری تھی تو بدون وار نان کی اجا رت سے جا کر نہیں ہے او کے کلام ہیں گرفتدی سے واسطے یافول منتا رہے کہ اگرامیا مض ہوکہ اکثرا سے اومی نہیں بجیا تنے رض لموت اسكوكيت بين كه كلوا موكرنما زنه يره سك اوريه بيجان ببنديده سنها وربم اس كوليني بين يه فراردی جا دیگی که اسکامهه صیح بوگایه فتا دی قاضیفان مین ہی۔آورانوا آور فلوج آور ا

وره زنک بهاروین ا درمردست موت کاخوف نهو آوان لوگون کا بهه کل البسین میخ قرار دیا جائیگا تیبیین مین کا إگر مورت كو در در و نبر وع بو اتراس حالتين جفعل أسنه كيا ده تهائى مال سيختيج بوگا بعراگرو و اس ت كى پور كركميا حالا كه عورت عدت مين تليي تقى فرمشاريخ مين سے جينے بيم كو جائز كماسىي ت ا ورئن کام به و ونون باطل بن ا دراگر تام دارتون نے اجا زت دیدی تراسکی دوسورین ت بین مجدمه کیا توضیح نهین اورا گرمرض لموت مین بهبه کیا تربھی صبحح نهین ے متفرقات میں مجموع النوا ترل میں تکھاستے که اگریسی نے و دسرے کوا یک تجبری بمب ا وراگر کوئی بگری میبه کی بھر موجوب له کی بلا ا جازت واہب نے اس کوفہ کا کرویا ا ورکیمڈا ٹرٹهین سے سکتا سے اور کیرے کی صورت مین و و کیرا اے لے اور کترے اور کئے کے کترے ہوے میں شقد رنقصان کا فرق ہے اسقد رنقصان کے سے یہ محیط میں ہی۔ نتا وای آہوین ہے کہ زَیرسے عمروبر ڈیٹرھ سرورم آتے ہیں جنین سیے سودرم فی الحال واکرینے ہیں اور پیاس کی میعافیا درمون مین قرار دیے جائنگے توا ام بر إن الدین مرفنیا نی دونے نتوی دیا که دونون مین سے قرار دے جلسمنيكا ورايسا كهى قامنى بديع الدين شف فتوى دياسيم يه تا تا زخانيه بين ،ى مريف عورف كها كدميرامير شو ہر برکیر مرنہین ہے توہا رہے نزد کے شوہرری نہوگا یہ خزا نتولفتا دی بین ہی- ا کم ہام علی سندی سے وریافت کیا گیاکرا یک شخص نے اپنی جور وسے کہا گرمھے اپنی تنام الماک مبرکر دے اسٹے کہا کرمین نے مبرکردی ه و طلاق اكوارشادست قواكل مليد درصيت ميم جوجا وسه عنداين كأدميرى موقع بعدا مقدر ديريا ١١٠م

بین مین مرواص بوگا یانمین توشیخ رونے فرایا کونمین به تا تا رضانیه مین ہی۔ ایک شخص نے اپنے ال سے سامان دیجرا سنے دا ماد کیطرف زصمت کیا بھراد کی مرکبی اور بائیے دعوی کیا کہ دیا تھا اور خوہرنے ملک کا دعوی کیا تومشائے نے احتلات کیا ہے بعض نے فرا یا کوشو ہر کا تو إے اور مالک کیاہے قال رضی الشرعنہ حکم من تفصر لهین در نی بحر بیه فتا وی قاضیفان مین ہی - ایک شخص نے دینی جور د کو کچھے دی**نا ر** و سیعے تاکہ م ن ردیبه میبا و یا کرتی تفی اور وه اپنے عیال پرخرج کیا کرنا تھا توعورت اس سے واپس مئین عورت کهاکه میرا میرے شوہر پر کچھ تھا تو یہ مہرسے بری کرنے بین شا ای ی و توموہر آسکا مرسے بری ہوجائیگا یہ فزا نہ الفتا دی میں ہی ایک شخص نے کے کہاکہ یون کہ کہ دہست ہیری مناک حالا نگدہ عورت عربی نہیں جانتی ہے ہیں عورت نے کہا کے نہیں ہے نجلا ن طلاق و تقتاق کے اور اس واسط اگر زبروستی ہمبہ کرایا توضیح نہیں ہو تاہیج وجز كردرى بين ، كر - اگركسى عورت نے اپنے شو ہركو كھے جب كيا اور قاضى سے پہان وعوى كياكه أس عوی کی ساعت نہوگی یہ نتا وی قاضیخا ن میں ہی۔اگرعورت سنے لهنتو ہرکوانسطرے میرہب کرے کرجب جاہیے پھر بسرعود کردے توایک موتی لیکیڑے برصلح کرنے ا در اسکو ا ورشو ہر کو ہری کردے پھرا گردیکھکرا سکوب ب سیار رویت کے واپس کرد سے تہ ہرعود کریکا پھر رست مرکئی توعقد کالزوم هو جائیگاا درخیارو بیت باطل درجائیگا به خزانته الفتا وی مین لکها هجا دراگر الكراكرمرجا دس آوا كالهراسك شو بركوبهه بوجا وسادرا كرميتي رسيع تومريمي شو برير رسيم ے کدا کیے کیزا رو ال مین لیٹا ہوا بعوض نے مرکے ننو ہر*سے خرید کرسے لیس اگر مرکبی آ*نھیا ر ر د میت يُكًا وراكرزند وربى توخيار روايت كيوجنس وه كيزاننو مركودايس كرسكتي ہے بيسب المفتي مين كا د و شوہر کو ہمر مبر کرنا استحیا 'ناصیح ہے میں سراجیہ بین ککھاہے آدفیز سنے اگرا بینا ہمرائنے ایپ کوہر برکردیا ہیں آگر سکوتبضدا در وصول کرنے کی اجازت دی قرصیح ہے یہ خلاصہ بین ہی اصل مین لکھا سیم کر ہمہ بین جوشخص ى وله عاربيت يني إني كماكه برسا مان زلور وغيروين في فقط عاربت دا تقاا ورشو برف كماكة نهين بكه وقف جهزور كميا تعاجيب م زانه سع ۱۲ سته قوله مکذیب الخ مترجب کمناسے کہ ہارے پہان اسی صورت بین با ب کا قول قبول نہوگا والتراعم سته قورطلاق مین عربی زبان مین طلاق دی یا آزاد کیا تو فاضی حکم دیگا اگرج وہ جاہل ہو ۱۲ – ۱۶ مو ۱۶ رو او او است

لماتوريخي لتاهوكم ن يروكان بالبكارن وكالمري ويكام زك وليه وردراكم إليدير أفريل وراكم ال يرسون ويورار و + -

وكيل موتا مرده اليي كمعنى بين موتام وتى كدموكل مى عقد كرنيوالا قرار دياجا تاسىم مذوكيل اوربقالي مين لكهابي بے کے داسطے دکیل مقرر ہو وہ سپر دکرونے کا بھی وکیل ہوا وراس وکیل کو انتسار ہوتا۔ سكودوسرك كوقبضه كرنسكي والسطي وكم ہے یہ محیط مین ہے . فتاوے اعتا بید میں لکھاسے کراگردا ہے۔ ضه نهین کرسکتا ہے بیہ انا رخانبہ مین ہو ۔اگرکسی شخص کی طلاق دی ہو ورنصيح يدسيرك والبرخيين ك سكتاسي ايسا اى صدر الشهيدف فرا إسرك اورا مام ا فرا ایک اصح به سنے که دالیس لیوب خوا ه عورت استے ساتھ نکاح کرے یانہ کرے کیونکہ یہ رش تے اس مردے ساتھ لکر کھا یا بیا ہو تو کچھ دایس نہین سے سکتا سے بیونیہ میں مکھا سے ا مام بوالقام نے قسریک و لکھا کرمیرا ال میرے اس اوسے کو بطور مہیسے و برے ے وشکارکیالیوں یا لوسے کو اسکے سا عقاصورت کا استیار او توشیخ رونے فرا یا کہ بالوكاجبتك قبضه نهوجا ويرلس لؤ كارسل مرميخ صومت ّ فر ما یا که اگر بطور بهبرک نهر توبیتے کو خصومت کا ختیا رہو نشیر طیکہ نشر کیب مال کاا در د کا لت کا اقرائد کرتا ہو امیرنی ایک شخص کوایک بازی بهبری بازی نے اسکوخبردی کرمین ایک تا جرکی بون و مقتول بروا و ربین مز ، ا کتے و وسرے کے یا س پیونمی ہون ا در موہو ب لیٹے وایہ تان مقتول کوجب الاش کیا تو نے کا حوف تر اُسکوچاہے کہ یہ امرقاضی سے سامنے بیش ک اعظره والآم الولوسف رمن فرما یا کرمو بوب لدے ما عرصوست رسے اور اگر مب کرد۔ عمر رمنے فرما کہ اگر اسکو زمین لینا منظور سے آومو ہو بالہ سن خصوست کرسے اور اگر مب کرد۔ عمر رمنے فرما کی کراسکو زمین لینا منظور سے آومو ہو ب لہ سن خصوست کرسے یہ حاوی میں سے سے زمین کو تلف کر دسینے سے تیمت کا دعوی کر تاہیے تو دا بہب پر نالش کرسے بیہ حاوی مین ۔

قاضی ایکسی و وسرب کو کوئی چیزاسنے کام کی اصلاح کیواسطے دی اسٹے اصلاح کردی بجروہ شخص کی اسٹے واسے اسکو واپس وا جا وے ۔ ہردومتھاشق اہم ایک د دسریکو چیزین بھیجا کرتے ہیں ہے رشو ہے اسکے ساتھ کسی نے منگنی کی اُسکے بھائی نے اُس عور سے دے سے انکار ب درم اسنے عور سے بھائی کور متوت دھے ہن بیقا لينه كا اختيارسيم وَنشج رُه سفِّه فرا يُكر إن قال رضي الشرعنه تَيْح كوزه كے حق بين جو مكم ديا اسين كوئى افتيحال نهين ہے وليكن يافى كے حق مين اسطرح تعق ے اور ملتقط کا قبضہ کرنا استحسامًا جا ترسیم یہ ملتقط میں لکھا ہی۔ ایک تقیط کسی متقط کے بیراس اجنی کا قبضه کرنا جا تزسیم اگرچه به نا با لغ خود قبصنه کرینیکے لا آن بودا ور آ ں حام مین گیا ا ورصاحب حام کوا جرت دیری اور ایک بیاله اِنی <del>۔</del> مع وكا ياحام والم كى للكريكيا ورحام بن آنيوا لون كو اسكى طرفت ا و مر كوچنى ين جين بن ما سك قول أروزاقول به ترم يوس بى اوراسكام به خود حرام بى حيّا نيدكتا ساكوم تر ويكوليس مسلم ميد كاحكم مين بين الله الله الله واكسيكو الااوروه وكالا يا جيسا كدكتا باللقيط بين تفصل بوليس وه بجياته يطاورا فلا يعقط بكرلتا

وفتحض دس یانی کا نبسبت و دسردن سے زیا دمتی ہوگیا دلیکن اسکی ملک نہیں ہوایہ تا تا رخانیہ بن سے ا کشخص نے کئی احبیبہ عورت کو کچھ مال زناہے ارادہ سے دیالیں اگراس عورہ لیے لیون کہا کہ مین -اسواسط دیتا مون کرتیرے ساتھ ناکرون تواسکووالیس کرنے کا احلیا رہے اوراگرز نا سے ارا و و ۔ ہبد کیا ا در وہ قائم ہے آووالیں سے سکتا ہے ور نہنین بیقنیدمین لکھاہی۔ نوائرشمس لاسلام مین لکھا ہے سکے اریے پر قاور ہویہ نیلاصرین کھھا ہو۔ ا ورمیرے والدر سے ورکا فت ک ہے جھکڑ ایپیلا یا اور آسکو اربیٹ اور کالیون کی ایز ایپونیا تی بہانتک کئورے آسکواینا ہرہب کرفی یا ام مردنے اسکو محدوض نہیں و پالین پارچ ع کرنے کا احتیاریہ کومیرے والدینے فرایا کرایسی برارت سے یہ تا تا رخانیہ میں ہی ۔ نتاد ہی نسفی مین سے کہ شیخ نجم الدین سے دریا نت کیا گیا کہ ایک خه برکواسکی درخواست کچه ال دیا تا که ده خض فخوش گزران کریب بیمراسکے شو هربرشو هر نے قالِدَیا کریہ ہال بے دیا لیول یاعورت کو احتیا رہے کہ شو ہرسے ترضخواہ سے یہ ہال َ ہمبرکیا یا قرض و یا ہو تونہمین سے سکتی ہے اوراگراس طَور سسے دیا تھا کہ یا وجود عورت کی مُلک کے کا شوہر کسین تصرف کرے ترمی سکتی ہے میمیط مین ہے بہر کرنا عمارت کا بدون زمین سے جائز سسے مبرًا فی الذخیر و اورزَمین سے مبدرینے میں بلا ذکرد وسب چنرین داخل ہوجا تی ہیں جوزین سے ربیع کرنے بین بلا ذکر دامل بورَجا تی این جیب عارت واضجا رونعیره اس طرح اگرزمین سے پاکسی زمین دسنے بمرصلح قرار دی تربمي بهي حكم ہے وليكن عميتي برون ذكر كريينے سے صلح بين داخل نهين ہوتی ہے اور ركن الصباعي نے فُراياً رمن وا قرار لنتیج مین کھیتی واخل ہوجا تی ہے اور سے ا ورقیمت د دمیت داجارہ وہماح و وقف د لمک مطلق کی قضارمین واصل نہیں ہوتی ہے اور پھیل وقیمتی ہے بھی وزحتون سے ہبکرنے میں بلا وکر واعل ن ہدیتے ہیں ا درصب درختوں سے مہبرمین وکرنہ کیا حالا تکرائین بھیل ورسیتے موجو دہیں توہبہ فا بسہ بوكاكيو كتسليم نهين كرسكتاسيج بيرقنيه مين سيجتيميه مين لكعاسي كرميمرس والدسي وريا فت كياكما يكشخص في د وسرے سنے كماك مجھ اينا صطبل ديرسية اكر أسين ميراج يا يہ رسيم أس ف ديد يا وكر بركس كا اوكا لیس والدر ُونے قرا ایک جو اپنیسے الک کا ہدگا قال رضی الٹیرمنہ ایسا ہی شیخ علی بن جسین السفدی وسنے إِ فَتَكِياكِيا تُوفرا إِ كُرُوبِ أَسْ تَعْفُ كَا بِرُكُو جِهِ ا یا ہے اور نفیخ ابن الحسین رمست میمرا کمیا رور لهاس دالتاسيخواه وه صطبل كاغصب كرشه والابويامتنعيروديا جرياس كاغصنب كرنيوا لابويامتنعيريوليكن اگر اسکے واسطے کوئی مگیمعروف مقرر کروی ہویا صطبل سے الکنے جو یا بیسے مالکتے یون کہا ہوکہ بھے اپنا جمایہ لے دینی روئے آپ درکی سے عروبی کو سیست کرزا ی کرنے کو بانگا موم شدہ قول زمین سیمنی کسی سے اُسکی مقبرہ ند میں پرعوی کیا لیس قابض نے اس زین سے دعوسے سے مسلم کر لی ماکسی اور چیز سے دعوے سے زمین دسنے پر مسلم کر لی ۱۱ ۔ بو جو جو جو جو جو جو

دیدیے تاکیمیرے طبیل میں مات کور اکرے تو اُسوقت من گویر الک صطبیل کا ہرگا یہ تا تا رضا نبیرین لکھنا ہو نی میں سے کہ اکشخص نے اپنی جور وسے گرا ہون کے سامنے یون کہا کہ اوٹ تعا لی تجھے بخشے ک ہر جو مجھیر بھامجھے ہب کیا اُس عورتے کماکہ اسے نبشیدم مینی یا ن مین نے بختا پس کو ا ہون نے ماکه بهم تیرے بہب کردینے برگواہی دین اُسنے کماکہ بنرار تن گراہ باشیدیتی ہزاراَ دی گوا ہوتو تشخیرا للامين رد وتعدرات إتى جا تى سيئيں جۇ كھوگوا ہون نے دكھوا اسى يرحمو ل طلات سني اور اگراينا غلام استي تين جهر كميا توعتق عندين الفتاوي بين جو-ادرجا مع ا نفتا وی مین نکهما سے که اگرا تاب غلام قرضه ارب کها گها اور قرضخوا بهون نے ہب توڑ دیناہا لا تو آن کو یه اختیار بوگاا دراگر تو ژنے سے میلے داہر یا موہوب لہنے نکریہ دمیر نے اگر دونسرے کے ہاتھ فردحت کیا ترہی سی حکمت اور اگر قرضخوا ہون ت كرسے مركما توقرضخ ابون كودھيت توٹر دسينے كا احتر س فروخت كيا جائيگا اور قرضه اواكينے كي بعد اگر كھوڑيج ر-لىصورت مين يرطقتي بال موجوب كه یا فت کیا گیا کہ آگر کسی فلام یا ذون سے اپنی کمائی سے یا دہیے ال۔ لیا توضی وام نے قرا پاکا اگرا سکوملوم ہے کہ اگر مولی کو پی خبر ہیونی قوا مال کتابت ُوسیر قرضہ رہے گا یہ د جنر کردری میں ہی۔ ایک شخص نے اقرا رکیا کہ نین نے زیر کواپنا وا با تربيرا قرار صيح سَنعُ ا مِرْضيا نتيه مِينَ كَلَمُعاسبُ كُواكَرِمِهِ كا اقرار كيا تو اسَ اقرا يست بيرنا مِ لينے كابھى اقرا ركيا ا ورسى اصح سبے برجوا ہرا ثعلاطى بين لكھا ہم ك ميني من باطل نهو كالمكيراس سيموا خذه كرسينيك باستلف سيح كما نصل منه موظ

نوام سلمان دے یا ذی آوراگردہ شراب قاضی کے القدین سرکہ ہوگئی آعوض نہو جائیگی اور چا ہے کہ أسك الك كودابس كردب إورابهم وودميون مين شراب دسور كأمعا وضه جائمنه سي جيب ابتدا في بيجان بیز ون سے عوض جا ترب ولیکن مروہ دخون کا معاوضہ جا کنر نہیں ہے بیمبو طیمن سے قر ترفصرا نی کونھرافی نے مرتد کو اس شرط سے ہبہ کیا کہ موہوب د شرا ب عوض مین دے کو یہ با طل ہے یہ معیط سرخسی مین ہی ایک لما ن نے ایک مرتدکو کھے ہمبرکمیاا ورمرتدینے اُسکا کمجھءوض ویریا پھرتیل کیا گیا یا وار الحرب مین جا ملا تھا ہے اور اسکا عرض دینا ایام اعظم بر کے نز دیک نہین جا ترمسنے اور صاحبین م کے نز دیکر عرض دینا بھی ثنل اورتصرفات سے صلیح ہے لیکن و و آون بین اختلا ٹ اسقد رہے کہ اہام ابو توسف م ۔ یتویض کل ال سے عتبر ہوگی ا درا ا م محدرہ سے نز دیک نہائی مال سے معتبر ہوگی جیسے بحاورتصرفات بوبطرلت تبرع وأحسان سحبين تهائئ سيمتبربين ا دراگرمرتدسنه كجه بسه كمااور سكوعوض بهبدد أيرم تدمقتول بوايا دارالحرب بين جاللا قرأسكا بهبر أسك وارثون كو يا جائيكا ا درعوض مالك عوض كوبعير لميكا بشرطيك بعبينه قائم بوا درا كرتلف كرديا بوتوم تدسيم بال مین قرضه عشرا یا جاے گاخواہ اس معالمہ مین اسکے مرتد ہونے کا درمسرے کو علم ہویا نہو حکم کمیسا نے کسی مسلمان کو یا مسلمان نے حربی مستامن کو کھے ہید کیا ا بضه کرنیا پیمرد و دارالحرب کولوٹ گیا پیمرا مان لیکروالین یا تو ہرا یک کود و نو روع كرشكا أختسار بزگاا وراگروه حوبی جها دمین قبید بواا ورجب آس-روہرب کو دہ ہب واپس کے لینے کا احتیار نہو گا آگر جہ ہا ل منیمت تعبیر ہو جانے سے پہلے وا ہم جا ضر ی تخص سے حصرین پڑا اکسے اسکوا زا دکرد الطیریہ ہدلببب حرید وغیرہ کے ب كى مبرك رجرع كزيكا اختيار نهر كا وراكر حرى في مبركياً بوا ورجها وين قيد بوا ترنصرا نی اپنی ہمبہ سے رجوع کرسکتا ہے ہی تھیط سرحسی میں ہی۔ آیا۔ حربی نے د وسرے تحربی کو کھے بہہ کیا ب یا د و نون کربی مسلمان ہوگئے ا دردا را لاسلّام ثن سطّے ہے۔ سے رجوع کا اختیا رہے اور آسنے عوض دیر لی ہو تومو ہوب لہسے والیس نہین ، یا نت کیا گیا که ایک شخص نے اپنی ۱ ولا وکو حکم دیا که فلان جانب رطامین ہے تیمیدین سے *کرنشنج عمالنسفی سے در* ج زمین سن آسکو بهم تفسیر کرلوا در مرا واسکی تلیک سے پیرا نفون نے تقسیم کربی ا دراس تقلیم ہے راضی ہو سکتے اِ احتیاج اِ تی رہیگی کر اِپ ُ ان سے کے طرین نے تکوان کر مینون کا الکیا لله ولمستأمن ده حربي جدا مان كيكراً يا ١١ عده وله أسكايني مرتدك أكر عرض ديا لوباطل سيم ١١ - ند عو ١٠ و و و و و م قائل عمر استها لمدّات مي كويا وسب يوسكان عمل مها أيات فقد كم سيم 19 - ماه ود و رد و و و بو و

ك كرين نے مجھے اس تعلعہ زمين كا بوعلى وكر كے تيرسے صمين آيا ہے مالك كيا وسنج ، سے فرا نُ سے دریا فٹ کما گیا اُنھوں نے فرما یا کرتشے سے ایکی کلیت تابت نہوگی ہے ے کیو کداگر با ب احق ہو توسیقے پر واجب ہوگا کہ اسنے باپ کو سست مركيابس بدامراسكي طرف اسفية بكوتش كرف براعا ت کی کشیمے فلان زمن محدو و <sup>ہ</sup> کا مال*ک کردے اور* ما دینتا ہ نے <u>کہ سکے</u> نام فرمان کر پاکرمین نے مجھکو اس زمین کا مالک کردیا لیران ت دارالحرب من فيارلوك كدر مواقسلم واكرباب بيان تى نىين كيونكر بيايدان بمرصورت ابنا قائل شرائراد دارسين في بياتد باب بنا قائل نهداد وراكزود بيا توغيركا قائل جواجب كربيا اينا قائل بواله يصورت بوئى كرايك ينا قاتل بو تابح ورو درا غيركا قاتل بوتا بحولواسي كريجا بانها وسدج وينام

ن كريے تو حكم بيسے كەلگرميت ايساشخص تفا كەأسىے علم دفقا ستَ يا يرمبز كا رى ك ا دراگرد و فقيرو كوصدة ديا تو إلا جاع جا كزيم بيسراجيدين سني - اگرجاندي كداخته كا ايك م بینے جمز تیز انسطرے تقسیم ہوسکتی ہو کہ بیدنقسیہے بھی اس سے وہ نفع لمثا تکن ہوجو بڑا رہے سے پہلے تھا دعی

1 Shirte

دهائندی سے صدفر و سے والے کوم پرکرنا چانا ہو ۔ ی مو یو یو ہ

صدقه ديا توبالاتغاق جائز هيم يتهذيب من هي ايمضحف فيسكينون كرمجه مرسح الكوديديا و رجرع نهين كريكا اورتما سأرجوع كرسكتاسيد يبهبوطين جويا وراكرنسائل لاعقرمين درم تنقيم أسنه كها كردنترملي ان اتصيرق بهنده الدرايم بعني الشرتعالي كيو اسط ا كهين ان درمون كوصدة كردون بيمراس تخف في اشكى سواسيد وسرب درم م نے فرا ایکرجائزے اوراگراسنے صدقہ ذرکتے یہ مے تووہ عورت اپنے شو ہرکے غنا کے سب غنی کئی جا و وايت ابراہيم مذكور سے كما يكتفس نے دومرے كو كھ صدقہ ديحر سيروكيا پھراسے کہ ہرایسے عقارمین حبکو قاضی نے نبیج نہیں کرو پالے اسٹی سٹین حصومت کامپی عمریت ا دربرا قاله كرتا ازمر زممليك وابتدائي بهبه قرارديا جائيكا يمحيط بين بحداورا ام الوليسع نون نے اہم صدقہ کا قالد کرلیا اور متصدق سے قیضہ کرنے سے پہلے متصدق علیہ مرکبا قر باطل ہے اور اگر ہبر مین ایسا ہوتا تومنا تیف وائز ہوتا بین کوالرائق مین ہی -ا ورا مام الو یوسفی سے روآیتاً لداگرکسی شخص کوایک تھواس شرط سے دیا گیفسف صد قرستے اور نصف بہرسے تو اُسکے قبضہ کرشکے بعد یسے رح ع کا اختیار ہے کیو کہ ہرعقہ نصف علی ہ سے متعلق۔ ین سے بیمیط سرحسی میں ہی-اگرا یک گھرا یک عورت کوا درج اکستے پیٹ بین سے اگر وه مورث ما لمدسيح قرمجه صد قرجائز نهين سيح ا و راگرعورشت كدا كرنتخف ا وراسي غلام كو ليمين في يرتكرا بي تمينون اولا و نا بالغوين كوصد قه ديا اورا سكا كما ك سيح كه ده سب ترزره موجود بين حالاً لكما ي بعض مرسكة اور أسكوملم ثنما توسيصد قد بإطل سيح اور أكراً سنه اسطح عشركيا ما لا كمه جوا ولاوانمين عَلَيْنَ بْسَكُومدة ويا تَعَا أَسَ أَرْسرنوا سَوْمِيه كيا إسوائسط كرصدقه ت رع رع كرناها فل عبا ادري شاره من كأشاني

مری ہے اسکو د وجا ناسے آواس صورتین صدقہ جائز ہوگاا ورجوزند و موجو دسے سب اس کو لمیگا ا ورہمین الفاره بي كداي ب اكراك السي تفل كواسط واقع الدجول من الرجره الك جوتات قراي بتما مه الاسي سيدواسط بوگاد دراس صورت بين شيوع بالل تابت نهو كاليول يجاب جائز بوجائيكا ا در اگرا يجاب ت اسکی میراث بوجائیگی یه ذخیره مین بی راور اگروهٔ زنده ربا ا دراسته و ا رکی فقیت صدقه کردی آرکانی کا بیتی حق واجهیے اوا پوکیا پرمبوطین ہو۔اگرکسی نے کہاکرمیرا ال سه تو به ال زکو تو برر کها جائیگا اور اسین هرمنس جهین نه کو تا داحب جو تی سیج دینی شوایم و نفو و وعروض تجازات په دامل بوچائیگی خوا وبقد رفصاب رکو و بیوننی بون یا نهون ا ورخوا و اس مخص یا ئے سے کی قرضہ نہوا ورا مام او آدسف دہنے فرا یا گہائیٹی راضی نین عشرایا جا تاہیے وہ مج ِ اَحَل بِهِ بِكُمِّي اورا ما محدره سے مَرْد يک و اَحَلْ نهو بَكِي اورخراجي رَمْيين واخل نهو بَكِي اور ُ صُرْم ے خوا و غلام ہون یا باند بان اور عقارا درانات البیت ا در پیشنے کے کیرسے اور استعمال کے اوز ال بارا در ایسی ای چزین جراموال رکوة مین سے نهین این داخل ننو تمی اور تبض مشایخ رون سكه ليعصه نهوا توشيوع عي نهوا ١٢ تله قوله والى سح جا وُرج مباع ينجل من رسبتي بن يُقود ردبيروافر في عوو فل ساتجا ينكا

ہے) وراگر زمندا رہے توایک سال تک کاروز مندرکھ ام محدرونے فرا اکرا گرکہ سے کہا کرمیا مال سکینون پرصہ درمؤنكاصدقه كرنا لازم تنوكا ورا نهيين ا در أسيكے قرضه لوگون بربين تواسين داخل دوجائينگے اور اگر قسم كھا ئى ك<sup>ے</sup> مكين وخادم وكيشب دانتات الب کمپنون مرصد قدے اگرین انساکام کرون پیراس۔ بوال تیارت د درم و دینار واخل بوشکے بینی بیلسب تصدی کرے ۱ درج کچھ لرگر <sup>ان</sup> بر قر**ض ہو** نہوگا یہ لمقط مین ہمی نیجندی نے فرایا کہ اگر کئے۔ واجهيم كرمين اينا تمام مال يا نام ماك بريو كرون يني اس ر بی تو وقت نزر سے جن چیز وز کیا ما کاکھے بھی ہدیہ کرنا واجیسے مگر اسین سے بشدراپنی تو تھے رکھ نے پھر جید ہا تھ آ وے توجیقدر رکھاہے آسکے مثل ہر بیکردے بیرسرا جے الو ایج بین ہو۔ اوراگراسنے کہا کہ دنتا والتوب بنی بین اینارتعالیٰ کے واسطے نذرکرتا ہون کہ پرکیڑاصد قد کرون تو اُس ے ا درکیڑے کو رسنے دے ا در اُسکو بیمی اختیا دہے کہ فر دخت کرے اُسکا نمش صدقہ رم وفقیہ رم سے منقول ہے استطرح اگراس کیرے سے صدقہ کر۔ لى تىمت يائن صد قەكردىك يەملىقىط ئىن ئى - بلاك بىن يى رىسىنى ابنى كتاب لوقف ئىن باكرميري زمين سكينون برصد قدم وصدقه نهوجائيكي كبو مكرمبول مع اوراكرلون یے ا در اُسکی طرف افغارہ کیا حالانکہ اُسکے حدود بیان نہ کے توصد قد ہو حالیا سے زمین معلوم ہوگئی اسیطرح اگر اسکے صدو دبیا ن کرویے ما لا تکہ اشارہ نہ اُسنے بیرورم رکھ لیے اوراینے یا س سے درم صدقہ دیکرسے تو قاضی بریج الدین نے فرا اُلکہ حاصل کرنا گئی و وکسی فقیرے دینے سے حاصل ہوگئی یہ تا تا رضانی میں ہی - ایک متاج سے اِس کھو درم ہیں تواسكواني ننس كبواسط صرف كرتا و درب فقيرون محصد قددين سي افضل عبرا وراكراس تنيى جزخ إزار بو إ درجاب و وخت كرب توجه عدام كوسكي ديي صدة كرب الرحيقية كم بون تله ضامن كونكر مدرم المانية ال سے صد قد دیا اور دینے والے سے ورمون کا ضامن پر گیا ہے کو اگر زکوۃ سے ہون تو اسکی تہوگی ۱۱- و و

ذا<sup>نت</sup> يراً كومقدم ركما تريه امنسل *سے بشرطيكا نے دل بين جا نتا ہوكہ شد*ت دسختى كي<sub>و</sub>قت ا<u>حيى طرح ص</u> ا در اگراپنی داشلے بےصبری کا نوٹ ہو آواین فرات برخرج کیے یہ لنفط مین ہی بعض مُشاکع سے دریا فت کیا گیا کہ جو لوگ جھو کے منھ اکا ح کرے اومیون سے انگتے ہیں ا دراسرا ف بین خرنے کرتے ہیں اسکا ویٹا لیساہے توشیخ رہنے فرا یا کہب تک تھیے یہ نرظا ہر ہو کہ تیمض مصیت میں خرنے کرتا ہے یا منی ہے تب تک وسنے مین کچھ ڈرنمین ہے اور تحمیے اپنی نیت کے موافق کہ اسکی حتیاج و ورکرنی چا ہتا ہے اجرو فواب ملیگا بہ ما دی بین کیماہے *لڑکے نے اگر* ہا ہے کی وجا ز<del>تنے</del> اپنا مال صد قد کرد یا تہ جا مُز نمین ہے بیما جمیعتی تمتقی مین ایام او درسفی سے دواریت ہے کہ اگر کسی خص نے اپنا بھا کا ہوا غلام اپنے نا بالغ اربیے کو ہمبر کیا توجائز نهيد. سنج او وملى نے او اوسفت روائيت کی كرجائز سنجليل ام لوسف راسے اس سَلمين و ور وَائينَ ہوگئین بیزلمبیریہ میں ہی۔ ایک شخص کے قبضہ میں ایک گھرہے اسٹے اسٹے نا با نغ بیٹے کوصد قد دیا اور یہ نہ کہا کہا ین نے وسکی طرفسے اسپرتبیقتہ کہا پیروہ دارا نیے قبصہ سے تکا لاا ورنا بانغ بحد بلوغ یہونچا اُسنے با کیے تو ل مما کواہ قائم کیے لاگھراسی کو نلیکا بیرا تا برکھا نہیں ہیں ہیں تالم کا نتن سخاجون کوصد قددیہ بینا نملام سے آزاد کرشینے ل سے پیراجیمین ہی۔ اگر شخص نے میں اسے ام صدقہ دیا یا اسے حق مین د عامے خیر کی قومیت کو **آ**ام عِمّا ہے اور اگرانیے کارخیر کا توا بے شیخص مومن کو دیڑیا توجا ہز ہے یہ سراجیدمین ہی ۔ ایک شخص نے بیب قعے دھوسے مین طافز جمکسی فقیر کوصد قد و یہ یا توظا ہرا دالیں نہیں ہے *سکت*ا ہو۔ اور قاضی عبد الجبا رہے کہا كه اگرائي يون كها كرمين في تجه بسيه كا ما كاك كرديا توطا زج ظا هر بوف بردابس ك سكتا م اور الركها لدين في تجه اسكا الك كرويا تردابس نهين ب سكتا م اورسيف اسائلي في فرما يا كم دونون صور تونين واپس نہیں ہے سکتا ہے یہ قنبیہ مین ہی۔ ایک شخص نے تقیلی پاہمیب مین سے درم نکانے تا کہ کسی سکین کو و پیسے پھراُسکے نیال مین دینے کی راے نہ عمری توحکم ظاہری سے بوحب اسپر کھیے واجب نہوگا پسراجی ہے بأندى صدفه كى درسيردكردى حالانكه سيركيرا وزيور مقا توجا نرست ا وركيرا وزيوراس مخفر غ صد قد دیا ہے بین النفتین ہیں ہے بھر بن ً مقاتل نے فرا یا کہ اگر کسی نے و وسرے سے ت تیرے ال سے مجھے بیونے اسکوین اپنے اوپر لازم کرتا ہو ن کرصد قدکرد ون لیل کرآس س تُنفَس کوہیں کی توانسپرانسکا صد قہ کردینا واجین اورا گراسنے اپنے اناج میں سے کھانیکی أسكوا جازت ديدى تواسكومد قركردينا طال نهين عنوس ناج بين سے أسكو فقط كها ناحلال سب بير ما دی مین ہے جس بھری رہ سے روا بیتے کہ اگر کو نی شخص فکستہ درم کشیکین سے سله توانهین اسواسیط کمف خردسے اور ایسے نیرات کی لیا تمت تمین دکتا ہی۔ ۱۰ تلے قولہ طازم درم کی قسم ہے لیکن جب 

شخى روس أسكمشل مردى ہے اور ما خرجى روئے قربا يا كراسكوا نتيا رہے كہ جاسے ديد سے يا ندے كہ اصد قد ہرون قبض نے صدقہ ہروئی ہو جا تاہے اور مجا ہر روئے قربا يا كرس شخص نے صدقہ محالات نبيات الله الله الله على الله يونا الله الله بندار ا

## يَا بِحَبِ الإِمارُهُ

اوراس كتاب مين بين إب بين

مكرك يريشان كريكا اوظلمك مدوكرنا بجي حزام يح ااء

اجاره ميواوركا بين يه مُركورنهين كمر إيراجاره لازم بوگا ينسين بس خصافت فرا ياكرا جاره لازمه نهر كاحركم برا ک کو د ونون مین سے اختیار ہو گا کر قبضہ سے پہلے رجو خ کرکے اور ہرا یک دونون مین سے قبل قبضہ کے نسخ عقد كرسكتا سے اور اگر سكونت اختيارى واسرا جرالمنل داجب بوگا يميطين بح- ادر اگر كماكرين نے تجھے اپنے اس تحرسے ایک مدینہ تک نفع انٹانیکا بوض دس درم سے الک کردیا تویہ اجارہ جا ٹزسیے اوراگر کہا اجر کے منفعۃ ر والدا ر شهراً بكذاليني من نے ستھے اس دار كى منفعت ايك بهينة نك بعوض دس ورم كے اجار وير دى تواضح تول ہے موا فق جا نزیدہ یہ خزانہ المفتین میں ہی۔ کتا ب القبلی مین فرکوریے کہ ایک تحصٰ نے ایک دار سے مکا کے طب ا وجوی کیا اور مرعا علیہ نے ایکار کیا پیرانس سے اس وار کے ایک بہت میں وس برس تک ر ڈ جائز سے پیرا کر مدعی نے پیست اسی تعض کوجس سے صلح کی سے کرایے پر دیر<sup>ا</sup> ڈوا ام الولوسف رہ۔ ہے اور ایام محد روسے نزدیک نہیں جا کزیے یہ فست اوے قاضیا ن میں ہی ۔ ادرا گر مرعی نے لیوسکن ٹی خس کے اچھ فروخت کمیا تو ما کر نہیں سے بعض مشائخ نے فرا ایکسکنی کی بیچے اسوجہ سے جائز نہوئی کہ میعاد بیان نهین کی تقی افرنعض منا نخے نے فرا یا کہ بیج سکنی جا نُر نہیں ہوتی ہے آگرچے اسین میعا دمیان ہو یہ ذخیرہا میں ہو۔ اگر کسی نے و دسرے سے کہا کہ مین نے اس دار کی منفعت تیرے الم تھ ہر مہینہ وس درم سے عوض فرؤت کی ما اسی مهینه عبروس درم کوچی توعیون مین مکھا ہے کہ بیا جارہ فاسدسے یہ نہایہ تین ہی ا در شمس لا نُر طوائی نے بیان کیا کہ لفظ میے سے ساتھ ا جارہ سے مبنوقد ہونے بین مشاریخ نے انتظا ن کیا ہے اور اظهریا ج که گرمدت معلومه بیان بو تومنعقد بوجا تا سے بیفیانیہ بن ہی۔ ایک شخص نے ووسرے سے کہا کرمین سنے س غلام کی خصد مت وس درم ما ہوار*ی کوخریدی توبیاج*ا رہ خاسست بیہ فتا وای قامیخال ین ہی۔ا ام محدد ہے مروی ہے کہ اگر کہا کہ مین نے اپنا یہ فلام تھیے و پاکہ ایکسا ل بک بعوض بچاس درم سے تيرى خدمت كريكيا توجا يُزيِّس ورا جاره وكايه تعلاصه بين لكها بلي-ا ورعقدا جار وبتعا مليَّه منعقد ّ بوجا تا-اوراً سکا بیان یہ ہے کہ الم محدرہ نے کتا ب الاصل سے اجارات مین فرا یا کہ ایک شخص نے دوسرے سے مجھھ د کمین غیرمین کرا به پرلین تر جا نزنهین ہے کیو کیے د کمین باہم شفا دت ہوتی ہین کو ٹی جھو ٹی کوئی بڑی ہو تی ہے پیراگر و ڈبخس مجھ دیمین سامنے لا یا ورستا جرینے سیکھے کرا ہریں انکوقبول کربیا تو جا کرنسے اور پرازسروا ہم التعالمی ہوگئیا پیظہر میرین ہی -ا ورا جارہ طویلہ تتعاطی منعقد نہین ہوتا ہے ا در مذاس <u>کئے سے کوئین</u> گرو*گردی* ے ایس آنے گروکروی و وسرے نے کہا کردم بینی بین نے کی اگرچہ دو نون کی مراد اس سے اجارہ کیون بإنكيخ لكوا تاہيج يا حام بن جلاجا تاہيج يا تقاييسے إنى پي ليتاہيج بھرا جرت ا درياني کے د ام ديديتا ہم له سکنی مینی حق سکونت کیونگرمتا نع کابا نفعل وجو و نهین سے قو مراد اجارہ سے کیکن عدم جواز کا حکم دیا گیا ۱۲ سک و کر متبعا می مینی المتعون كم مؤكس ومين سنه بدون زبا في كل م كه ١٠ سيره بيط كرا به اول عقداجا وه ميريج اجرت المشرى ١٧ ككه كيلز أينيني اكرج إجاره مي مراد بوالم

وِّ ذِلما كُلِمَ مَا أَنْ سِيمِ إِدِراسِ سِي يَهِلْ عَقِد عَلْمِرالِينِي كَيْمُو حَاجِت نهين سِي بِيرَا تا رَحانيه مِن بُرِّ- الك سے کها کہ بیروا را یک دینارسالا مذہرسے آیا قرماضی بودارسے کہا با ن پھر کنجی اُسکو و بیری قریر اجارہ -نے تیرے ہاتھ اپنا غلام مبوض تیرے تھرے ایک سال تک نفع انتحالت کے تیرے یا نے فردخت م اسے قبول کیا تر یا جا رہ ہے میتند میں ہی - ایک شخص قبال زیس کے اِس کرایہ نا مکسی اپنی شے محدود کا جو با جا رہ طویله ایک ساتھی شخص کودی ہے لکھوائے گیا اوراس میز سے صد و داور بال جار ، بیان کرویا اور کرایہ: ام تکھنے کا حکم دیا اور آخر ہرسال فنخ مقد کا دقت بیان کیا اُسٹے کَلایہ پر دسنے دائے اور لینے والے دولون سامتے لکھدیا اور صاخرین نے گوا ہی کردی دلیکن اس سے زیادہ دو آلون میں مجھ معا ملہ نہیں جاری ہوا تو ن بن ا جار ومنعقد تهو كايه خلاصه مين بحر-ا در اگرا جار ه دينے كركسي تقبل وقت كيما نب بيت كيامتياً ك کل سے روز تیجھے بین نے یہ دارکزایر پروپا یا ایسا ہی کوئی دقت ستقبل بیان کیا تو یہ جا کرز سے پیرا گرام سے پہلے اجارہ کو توڑ دینا چا ہا توا مام محمد ہے ایک روایت بین آ باہے کے نہیں توڑ سکتا ہے اور الھیت ری روابیت مین آیا ہے کہ توڑ سکتا ہے ایم میط بین ہی۔ ایک شخص نے دومرے سے کہا کہ مین نے تھے اپنا یا مولک کے روز ایکدرم کرایہ بر دیا پراج ہی اسکود وسرے شخص کے اِنوٹین دُن بک کیواسطے کرایہ بر دیدیا پیرحب کل کا روز او آولیهلے متا جرئے دوسرے اجارہ کو آورُد بنایا { آد ہا رہے اصحاب اسپے اسین و در واتین ا نی بن ایک روایت مین قراسکتاسی ا در اس کوشیخ نصیر رونے لیاہے اور دومری روایت مین سے کہ نهين توژيسكتاسيم ا دراسكونقتيه الوجفره إ درنقيها بولايت اورتيمس لا نمه حلوا كي نه لياسي ا دريبي عيسي بن ایا ن کا قول ہے اور اسی پر فتوی ہے اور تھمل لائر سرحی نے ذکر کیا ہے کرجوا جار و ز ما نیستقبل کیطرف مضاف ہود ہ میرے زدیک وقت سے پہلے لازم ہو تاہے لب، و وسرااجارہ پہلے سے عن میں مجھ مضر تہیں ہوسکتا ہے ایرسباُس َصدر *تبین سے کہ پہ*لاا جارہ آیندہ و تت کی طرت مضا ک ہو پیرٹی الحال اُ سنے د وسرے ک ا جاره دیریا جو-۱ دراگریپلاا جاره آینده وقت *کیطرف مض*اف جوا در نی اک<sub>کا</sub>ل اسنے فروخت کرد<sup>ی</sup>یا تونتغی می<sup>ن</sup>ا ندکوریه کاسین د در در میتن بین ایک روامیت مین سی که وقت اجار و سی بهلی اسکوفر دخست کا مے اور دوسری مین آیا ہے کہ ا جارہ کیوقت ا*سف سے پہلے اگر اُسٹے شے فردخت کرد*ی **آو اُسکافعل جا کڑن**ے ورفنوی اسپرئے کہ بیع نا فذ ہوجا نیگی اور اجارہ مضاف باطل ہوجائیگا ا دراسی کوشم لیا ہی۔ اور مبب بن نافذ ہوتا مفتی یہ ظہر الجو اگر اجارہ سے وقت آنے سے پہلے مبدب عیکیے بحکم فاضی اِسکو والیں عَنى يا بهبه سے أسنے رجوع كرليا توا جار ، كيالہ باتى رہيكا اوراگرا زمرۇكسيوجەسے أسكى ملك بن آگئى تواجار عود نه کرنیکا به متا وی قاضی نیان بی نی ہی۔ فتا وی ابواللیٹ رحین لکھاستے کراگرکسی د وسرے سے کہاکٹرم ك ميني دوشخص ساقر تما ١٧ كك ثلدا جار ومضاف اقبول بي اظهرے كيو كرقبل وقت كے ہارے ہو ل بين چوڪم نمين ہو تا جيسے عورت كما كر فيلان تاريخ أوب وتجميرتين طلاق بين مجراسونت سرميط بائن كرديا تووقت مذكورتها بي جائيكا كيونكم هورت اسونت محل نيين بحوا وسوسوسو فردع مديدة وس توين نے تحجے يه واركرا يه برديا ياجب كل كاروزة وس توبين نے تحجے بروا ركوايد برديا تا ا جاره جائزے اگر میں تعلیق ہے کذا فی المیطا وراسی برفندی ہے بیقنیمین ہی شم بهارب ببض متاريخن فرما ياه يرنسخ كوشروع مهيية وغيره مينده اوقات كيطرن مضان فسخ عقد کو آینده وقت برمکن کرناصیم نهین سے منلاحب کل کارور آو سے آوا جارہ فسخ قرل پرہے بیزناوی قاضینان میں ہی۔ ٹرمینی مردازا دفے دگر کما کہین نے اسنے تنین اس کام کیواسطے سقعا درم ما بهواری پر فروخت کیا تربیا جا ره صیح ہے مین طهیر بیر و خلاصه بین ہی ۔ ایک شخص نے دوسر مگوا یک کیرادیا لاَ الْكُوفِر وْحِت كُرِب ا ورا س نُسرط برمعلق كيا كه جر مجوا سقدر د امون سب برَّ تفتي – اجارہ سے سے اور ایسا اجارہ فاسدسے اور اگروہ کیڑا اُستخص کے اِتھ مین ضائع ہوگیا کوضا من ہوگا یہ يميطين ہي۔ اب داضح الوكرا جا رہ كے شرا كطين تسم سے بين بض خرا كط انعقاد بين اور لبض شرط نفا و بين ا در مض شرط صحت بين او يعض شرط لز وم بينَ - فث**ال المت**رجم واضح بهوكها ول ا جاره كامنعقد بونا جاسي ا ور جب منعقد بوگل توعل در آمر بهونے کے واسطے تسروط بین دہ گنرو طانفا ذہین اور پیراجارہ صیح ہونے کیو اسط خرو داین اور بوسی می لازم بوجانے سے واسطے شروط بین ۔ اول شروط انعقاد بیان بوتے بین آر انجلہ <u>ے ک</u>یں مخبون اینا بالغ کے عقل کا اجار ہ منعقد نہوگا ور بالغ ہونا ہا رے نزدیک یہ نسروط النفقا دمین ہے مرتشرو طاففا ذمین سے سیے حتی کہ اگر سمجھدا راز سے نا بالغ نے اپنا مال یا جا ن ا جا رویر دی لیال گر اپنے ولی کی طرفت یا ذون سے آوا جارونا فذہ وجائیگا اوراگرمجو رسنے آولی کی ا جا رہ پر مو قوت رہیگا اسیطرح اگراط کے مجورنے اپنی جان اجارہ پر دی اور سیردگی اور کام کیا ادر کام کرسے سیرکردیا آواجر سے کا ستی ہوگا وریہ اجرت اُسیکوملیگی -اورانس طرح عاقد کا آزاد ہونا ہمارے تر دیک اجارہ کے انعقا دلی تسرطهنين بهاورنه نفاذا جاره كى شرطب بس ملوك اگراجاره كاعقدكيا ترنا غذ موجايكا بشرطيكه وه ا ذون ہوا دراگرما ذون نہوگا تو الک کی دجا زت ہمہ مو توٹ ریٹ کا ورحب اُس نے اپنی ڈا کھے اجارہ سے ایر ہے کے بال اجارہ سے کام کرہے کام و اض کیا توجو کھوا جرت مفسری ہے وہ متاج کے فرمه وجب ہوگی اور وہ مونی کو ملیکی اور اگر لؤکا یا غلام متا برسے یا س مرکئے درحالیکہ اجارہ براس کا کام کرتے تنے ادر اجا زت زعتی آمتا جرضامن ہوگاکیو کانبیرا جا زت دیی یا موے سے دو نو ن کوانے کام مین لائے کی دجہ سے غاصب ہوگیاہے اوراجرت داجب نہوگی ۔ا دراگر غلام یا ادمے کو خطاسے تش کے آدُ اُسکی مددگا ریمادری بمه دبیت لزمینے کی او رقبیت غلام کی واجب ہوگی ا درمیتاً جربما جریت وا جب نہوگی اور مكاتب كوا جاره ديني ادر ليني كاخودا حتيار اي اور عا قد كاخوش سے عداً اسنے نفع كيوا سطے عاقد ہونا ہارے نز دیک اس عقد کے انعقادیا نفا د کی شرطانہیں ہے دلیکن صحت عقد کیو انسطے شرط ہی اور عاقد کا 

لمان بونا بالعل شرطانهين ميريس سلمان وذي وحربي اورحربي متامن كالماره ديناولينا جالزم وليكن ما قد مذکر دو تواسکام بلغمنو اا ام اعظمرہ کے نز دیک شمرطابی۔ اورصاحبین روسے نز دیک نہیں شبرطاہی المانجل ب دلایت چاہتے پین گرکسی ہنبی نے اجا (ہ کاعقد کہا ترنا فرنہ کو گائیونکر نہ لگیت ہے ا در تہ و لایت ہے دکیگن جا - اُسكاد نِقاد ہوكرمالك كى اجازت يرمو توت رہيكا اُ دانجارية فرطت كرجس چزېرعقدكيا گياہے ليتي منافع ده قائم بون لین گرکسی درمیانی منبی نے کوئی چیزا جرت پردیدی پر اوری منعمت ماصل کرنے ہے بعد بالکنے ا جا زمت دی قوم سکی ا جا زت جا نزنهو کی ا در اُجرت ما قد کوملیگی کیو نگرمنا فع معقود علیها معدوم ہو گئے اور دکسل کا اجارہ دینا نا فذہوتا ہے کیونکہ اُسکو ولایت حاصل ہی۔ سیطرح اگر! ب یا دصی یا قاضی یا این خاضی نے نابالغ کا بال اجاره دیا ترجائز دما فذہبے کیونکرشسرے نے ونکونائب مقررکیا ہی۔ ادر ہاب ودصی و دا دا د اُ سکے وصی سے سواے دوسری ذی رحم محرم کا اُن لوگو ن مین سے سی سے ہوتے ہوئے امارہ بردینا صبح نہیں ہے اور ان ب ن نین ا جارہ کی مرت گذرنے سے پیلے اگرلڑ کا بالغ ہوگیا تر اُسکوخیار ہو گا جاستے ا جارہ تیام کر دے۔ یا فسخ کردے ۔ اور آزر انجلہ یہ سے کہ حربلی وغیرہ کے اجارہ مین مشاجر کے سپرد کردینا شرط ہے جبکہ عقد مطلقاً! بیل وغیرہ کی شرط نہویہ ہارا نرہے جتی کہ اگرا جارہ کی مت گذرگئی اور ہند زمساً جرکے سپر دینہ کہا تو ارا یر کا استحقاق باً لیل نهو گاا ورکیھ مرت گذری پورسپرد کردی توبقدر مدت گذشتہ سے اجرت کم کردیجا تیکئ أزرانجله به كه عقد ا جاره مين شرط نعيار نهوا وراگر شرط خيار مهو ته مرت خيار ك آسكانفا و نهو كا- ا وراب عق صیح برنے سے تسراکط بیان برتے ہیں۔ آرانجلہ دو اِو ن متعا قدین کا راضی بونا شرط ہوا و لآز انجله معقد وعلیہ ت ایسے طورسے معلوم ہونا چاہئے کے جسین تجھکڑا نہ پڑسے لیں اگرمعلوم نہو بلکہ مجہول ہو اسطرے کہ ا جس سے جھکڑ اونزاع بیدا ہوسکتا ہے تو عقد صیحے نہو گا در نصیحے ہوگا۔ از انجار بحل نفعت کو بیان کر انترط ہے حتی کراگر این کہا کہ بین نے اپنے ان د و لون گھرو ن میں سے ایک گھرا ان دو لون غلامون مین سے ا يک غلام سَجْهِ اُجِرت برد يا يا ديسے ہى چيزون بين کيا توضيح نهين ازائجا گھرون د عمليون و دو کا لون د د و ده پلالئ کی ا چرت پر لینے میں بدت کا بیان کرنا شرطے اور حدیلیون دُغیرہ بین یہ بیا ن کر ٹاکرکپ غرض سے لیتا ہے شرطانہیں ہے حتی کداگرائین سے کوئی جَیزکرا یہ پر لی ا دریہ بیان نرکیا کہ اُسین کیا کام کریکا قرجا نزیے ولیکن زمین سے اجارہ مین یہ بیا ن کرنا خرورے کرکسواسطے اجارہ پر لیتا ہے اور دائری رت وجگر بیا ن کرنا چاستنے اورکسواسطے کرا یہ لیاستے کا لاجھ لَا دیکا یا اُسپرسوار ہوگا -اور پیشے کورکے اجارہ لینے مین کام بیان کرنا پیا ہے اور اسیطرح اجیر مشترک مین بھی جس چیز بین کام لیکا اسکوا شامرہ و تعیین سے بان كرنا مالي ياكيرون كى كندى سسلًا فى من صنس ونوع ومقداد وصفت بيان كرسه ادرج واسع ك مرتد نهو نا اقول منى جنه عقدا جار و مثيرا يأكر و وعورت بنين بكرم دے و ترما بوكرو، مرتد نهو جسكة تعرفات نا فذ نهيوں بوقے بين كالاب عورت ١٧ كه قولونين وراقر ل بض تنع بين بكا ساسك كليت بين بيغ كليتون كي بنائي الإيني كليت بن كام كرماكس ومرسي ١٧ - ١٠

ے مزد ورمقررکزمین جنب وقد دمینی گورسے بین یا کائے یا ونبط ایکریا ن اورکسقدر دین تعدا دبیان کزاخرور ی۔ اوراجر خاص سے حق مین جس جیزمین کام ایسکا اُسکی غیس و نوع و قدر وصفت کا بیان کرنا شرط نهین سے رف مدت کا بیان کرنا شرط ہے اور و و دولیائی کے اجارہ برمقرر کرنے بین دت بیان کرنا جوا رُعقد کے واسط شرطست چنانچه فلام کی ضرمت کیوانسط اجاره پرمقر رکزنے کین ایساہی ہی- اور آ رانجلہ پر شرط سے ں چیزے استیفا منفعت حقیقة وُشرعًا مکن ومقد ور ہولیس بھائتے ہوئے غلام کا اجار ہ لینا نہیں جا کر ہم ا ر و لینا نہیں جائز سے گیو کمرایسی منفعت کیو اسطے اجار و لیتا ہے کہ اُسکا حاصل کرنا سے با ہرہی۔ ا درا زائز نجایہ ہے کھرکام کیواسطے اجارہ برلیٹا ہے وہ کام اجارہ لینے سے پہلے ب یا فرض نهولیل گراجار و کینے سے پہلے مطے میرواجب ہو توا جار وصیحے نہو گا۔ اُزائجلہ یہ ہے کہ جس منفعت کیواسطے لیتا کے وہ ایسی ہوکہ اگر ن کی غا دیت ہوکہ ایسی مفعت سے لیے قصد کرے ا جا رہ برلیتے ہون ورلوگون مین باہمی معالمہ جاری ہولین کیڑے لئے اسے سکھلانے سے واسطے درختون کا اجارہ پر لینا جا زنہین صحح تهيين ستے ازائجلہ پیسنے کہ اجرت معلوم ہو۔ از انجلہ یہ سنے کہ اجرت دیسی تنفعت ه دانسط خرد رمین از انجله می<sup>اسیم</sup> کرعقد اجار ه صحیح نمو- ا درا زانجله بیس*یم کرچیز* اَجار ه بر بی سیم اُسمین عق نهو جائيگا اور آزرانجله ميستې که تتا جرنے جوچيزا جاره يي ہے اَسکيو ديکھے ۔ا و را زانجله يه سے که و دچيز جسکو اجا رويکا مین حاک کیا جا سکتاسیے میدا ہوگیا توعقدا جا رہ لازمی نرمسگا -(ور از انجلہ یہ ۔ عاصل ہوگا کہ جاستے اجارہ پوراکر دیسے اِنسے کردسے از انجل ا اِلغے لؤسے کا اِلغے ہوتا ہے لیس اگرکسی اُرسے أسك إب إوضى يا واحدا يا أسك وصى يا قاضى ما اين قاضى سف اجاره برديا بجرو ، اوكما بإلغ دوا قرأ سكو نعیا ر ہوگا تیہ برائع میں لکھا ہی اب ا جارہ کے اقسام کا بیا ن کیا جا تا ہے داضح ہرگرا جارہ کی دقسین ہیں ا که توله ملائم بینی ا جار و کے لاکن دمناسب نهین ہی - ۱۲ می عذرالخ کیکن عدر دومتبر بین جنگو شرع نے مان دیا ہے - ۱۲ - او او ہے کہ ا خیاسے عین کے منافع برا جار ہ قرار دیا گیا جیسے گھرون و زمین وجہ یا کہن وغیر کا اجارہ لینا کران چیزون کے نفع سے تعلق ہے اور دوسری قسم یہ سے کرمبکوا جارہ کیا ہے اسکے کام سے نفع مقصہ د ا بوجیسے در زری و دھو پی وغیرہ مبیثہ ورون کواجا رہ پرمقر کرنا پرمیطین ہی۔ ا ب حکم اجا رہ کا بیان پ اجاره كاحكم يدسي كهرو وبرل مين هر برساعت ملك واقع أبوتي جاتى سنع كرحب كه اجرت كافي الحالن مدينا ً واربا وے **ت**والیشانهین ہمی اورا جار و سے انتقا د کی گفیت بیر سی*ے کہ ہا دے نز دیک اجار* ہ<sup>ا بی</sup>ن متعا قدین <del>ہے</del> افی اُن اُن اُن مُنقد ہو تا ہے اور حق مکم بینی ماکس بین موافق صدو نے منفعت کے ساعت بساعت انعقا دہوتا رہتا ہے به محیط سنرحسی بین ہی ۔اور اجار ہ کی صفت یہ سہے کہ اجارہ اگراجا رہ بچیہ ہوا درخیا رخمرط وعیب ور ویت سسے خا بي هو تو عام عليا رسے نزو يک اجار ه عقد لازم هو تاسيج كذا في البدائع - ا ورجوچزين بيع بين پشن هوسكتي مین جیسے نفود وکیلی و وزنی چزین و اسب اجار و مین اجرت بوسکتی بین اور جو بیع مین بنین بوسکتی بین وه بعي ا جاره من أجرت بهوسكتي بين جيب علام وكيرك وغيره كذا في الكافي - ادراكرا جرت بين درم يا دينا ر قرار بالحے ہون تو بیا ن مقدار صرور سے اور جیدور دی بیان کرنا ضرور سے اور اگر شرین ایک ہی نفدر المج بو ټو آ جاره مين وېي نقد مرا د ليا جا ئيگا ا در مقد اسي پر دا قع قرا ر ديا جا ئيگا کنزا ني النها يه اورا گرښهرين نقوه مختلفه دائج ہون ا درسب کیسا ن جیلتے ہون ا در کوئی د وسرے سے بڑھکر نہر توعقد جائز ہو گا ا درمتا جرکونتیا لم ہوگاکہ جاسے جو نقدا دا کر*یٹ اگر ج* اس صورت بین اجرت مجھول ہے دلیکن ایسی جمالت نہین سیج*س سے* نزاع بيدا بوا در اگرسب نقه درواج من كسان بون ادرين نقد دوس سير دوكر بو توعقد فاسد بوسط ورا گربیف نقد دومسرے سے زیادہ رائج ہو ترعقد جائز ہوگا ا درجو نقدریا دُہ چلتا سے وہی ا جارہ کا نقد قرار دیا جائے گاکیو کمدا بسا ہی ع ن جاری سے اگرچہ د وسرے نقد دکو اُسٹینسیلت ہویہ محیطین ہی۔ ا در اگر اجرت بین کیلی یا وزنی یا عدوی تبقیاری چیز قراریا تی آدمقدار وصفت بیان کرنا نشرطهموا وراگراس شے کی باربرداری مین فرخ برنا بو توا مام اعظمره سے زوی و فاکرنے کی جگر بیان کرنا شرطه کو درصاحبین مے نزدیک یہ اجرت کی چڑمین بار بروا ر*ی کا خرجہ بڑتا ہوا ور د* فاکرنے کی جگہ بیا ن نہ کی توا ما*م سے* اجبین کے نزدیک فاسد نہو گا اور جہا ن آرتین یا دائشہ ہے وہن دیر۔ سروب لعنی حب کسی قد رم ا ورکام کے اجار دین جہان اسکو کام پررا کرے ویرے وہان اجرت بے لے اور اگراس جگرے سواے کمیں دومری جگرا جرت کامطالبرکیا تر و ما از مشابرکوا دا کرنے کی تکیف نه دیجائیگی بلکه طالب سس سے اپنی ک ہے کر جان ادا کرنے کی جگر سے و ہان ا د اکریگا اور اگر اجرت کی بامر بردا ری دخرچر نہو ترجان چاہے لیلے به معیمط مترسی مین بهی را درمیا و بهای کردنی کی ضرورت نهیدی سے اور اگرمیعا دبیا ن کردی قرمثل مثن بیع سے ا له ولامیانین بلک کارمرت فی ایحال مول بوکی در اگر جنگی در تومیزدم برم ایرن کے بڑکا درستاج دم بدم ال کی شفت کا الک میرتا رہتا ہی، کے جو کالیک

میعا دی هرجا دیگی اوراگرا جرسه مین عرفت بانیا ب قرار با وین تومقدار دصفت و مرت بیان کرنا ضرور ہے ے طورسے ومم نابٹ ہوئی جین کیس سلم کے شرا کطانین رعایت رکھنا شرط ہی۔ ا درا کراجرت مِن إنرى علام إ التي حيوانات قوار إت ومعين اورمشا راليه بهذا شرط ما وراكراً ن جزول سَي نفع م عشانا اجرت قرار بالمسيح تواسكي دومورتين بين ايك بيكراكرا بكي منفعت استفعت كي نسست فعلاً فَسيح بيجيك والسيطنجو أسفاجا رولياييج مثلًا أسف كوكورسيف وانسط إجاره ليا ا دراجرت به قرار دى كمكم كا مكل مستاجر يج جا فوريم سوار ہوا کرے یا تھیتی کی رمین مبوض لیا س بیننے سے اجارہ نے توایسا اجارہ جائز سیے اسی طرخ اگر تھر کولیوش تعدمت غلام سے اجارہ کیا تو بھی جا ٹرسے اور اگر اسی کی مبنس سے سے بھیکے واسطے خو و اجارہ لیا ہے مثلا ایک گهرا جاره لیا ۱ درا جرت مین اسنے د دسرے گھر کورسٹے بردیا یا کوئی سواری کا جا فورا جاره لیا اورا جرت میں اپنی سواری سے جا تور کی سوار می قرار دی توا جارہ فاسد سے کیو کہ جنس بین نسیہ حرام ہوتا ہے پیراج الواج مین ہی۔ اوا دربشررہ مین اہام ابو اوسٹ کے دوارسے کہ اگرا جرت مین سے عشرے اور قبعنہ سے پہلے وہ گران یا آرزان ہوشئے تو آجر کو بغی اجرت پر دسنے دانے کوسوا ہے میپیون کے کچھ نہ ملیکا اورا کر دہ فلوسکا سید ہ<del>و</del>گیا قراً سكومعقود عليه كي قيست ديني واحب بوكي إسيطرح بركيلي و وزنى چيز جومنقطع بوجا تي سيح لين ۃ نابند ہوجا تاسیے اگرا جربت قرار وی ا ور انقطاع سے بیکے دینا اُسکی مدتَ قرار دی آدشل فِلوس کے اُسکالمبی ا حکمے ریحیط مین نکھا ہے اور اگرکسی علام کو ایک بہینہ مدرستے واسطے اپنی اندی کی صدمتے عوض جا رہ بر يج كيونكر عبس خدمت نتحد سيم پيسراج الوہاج مين ہيء اور آگر كسي نے بيل جرت بر ديا اور كمدها جرت مین لیا قراختلات جنس کے اعت جا تزہیم یہ تا تا رہا نیر مین سے فتا داسے ابل اللیت رہ مین سے کطیتی نے کے داسطے اہم بلون بلون کامعا وضہ کرنا خرزمین سے بینی حرام سے کیو کر بمجنس فعتون کا باہم معاوضہ ہوا پھرا گرہمخند شنفعتون کا باہم معا دصنہ ہوگیا ہتے کہ عقدا جا رہ فاسد پھرا۔ اگرا جربت پر دسینے و ایے نے اس سے بنا نفع بجرلور حاصل كربيا توظا براروايت موافق أسراجرالمتل واجب او كارا وراكرايك علام حدمت اسطے دوشخصوں نے لیا اُسنے ایک گی تعدمت کی ا ور د وسرے کی نہ کی تو اُسکو کچھ اجر نہ ملیکا اور اوالسنی منيجا مع بين فرا إكراكراك علام ووتعفيون بين مشرك ملوك بوعوراك سفرا بناحمة ووسراكواجاده ا يك بهيند كم واسط اس فرطس سلائي مين دياكه وديمي ايناحصد ميرك ساعة ايك مهيد كم واسط مشلاً رنگریزری سطح کام مین دست تویه امرایک غلام مین جا گزنهین سنیرا درا کرد و غلام بهون اور د و کام مختلف قرار د *کرا*س ملوریس ایا ره بین لیا تو ما نزیم کذا نی لمحیط ومسرا باسب اجرت كب واجب برقى سيرا دراً سيك متعلق لمك وغيره سير بيان بين اجرت برويني والأ بالكسأ ترشنهين دونا سؤا دربهار سيزز ومكنفس عفديما جرتكا تقسيركردينا وإجب نهيس بوتا يحزوا فهين بها إدين الديكا في مين م اور ايسان الم محدف جائ مين لكها عراور عامد ف

میرداض بوکا جرت کا تحقات ان بن با تون مین می ایسے اِکے بائے سے ہوتاہ یا تعمیل خمہ ای آموا جرا لک اجرت درگیا به تسرح طماوی مین بحر ا دَرَسِطِرح منفعت بجزاد رصا بطرح ماك كرسنه كى قدرت بائے جانے سے بھى واجب ہوتى ہى دېشرطىكا جارہ صبيح ہومتلاا كركسى تحض وکان اگرکسی مدت معلومہ کاکے واسطے کرایہ لیا جا لا کر اسین اس مدہشتاک ، سكتًا تقا تركزايه واجب بوگا يميط مين بي - ا در اگر كوني وار كرا يه بر د نے اسا کے کام مین رکھا یا تمام دارسپردکر دیا پھرا) درس میگر کی طرف عقدمضراف کیاست و لمان (ن منا فع سے حاص فعت حاصل کرنے کی قدرت وسنے یا ٹی ہی۔ا دراگرفہرسے یا ہرمواری کے داجب نهو گی *اگرچیس مقام کی طرف عقد مض*افتے، وہا رہن نعبت حاصل کرنے کی قیدرت یا گی دسکین چو تکہ ہووز سے اسوسط اجرت واجب نہو کی یہ فخیرہ میں ہی اور اگرمتاجرے کہا کہ تو منزل حمور دسے میں آمین نے در دا زہ کھول نمین دیا تھا چر رت گذر جانے سے بعد مشاجر نے کہا کہ م حراً سکا در دازه کچول سکتا خا تراً سپرا جرت داحب ہوگی در ہے جب تک میں عاد زگذرے اور اگرنسط وار کشیری ہے توجیب ایک ق بط واحب ہو گی ۔اوراگر موہر۔۔ شاجرئے عاصل کی ہے استعدر اجرت بین سے کا ککریا تی ستا جر کو دابیں کردے یہ دجز کردری میں

ارین اور دارکے مالک کو ہرد وزاینے کرا بیطلب کرنے کا اختیا رسیے اور دھوبی دیا نیائی اور در زی کو کام فارغ ہونے کے بعدمطالبہ اجرت کا احتیا رہوگا درا کراس نے ستاج سے گھرین کام کیا حالا نکر کام سے فارع انہوا أوروا فق تحريرصاحب بدايه وبجريد كم يجواجرت كامتحى نه بوكا اورمبوط وشرح جا مع صغير فخرا لاسلام وقامنهان این نرکورسے کراکوستا جرسے گھرین درزی نے تقور اساکیراسی دا قراسے حسا ہے اجرت واجب اوگی تیبین این ہواً گرکبی کومز د ورکیا کہ فلا ن موضع تک به بوجھ اُنتھائے سیلے لیس حبب وہ مجھ را ستہ طے کرگیا تو استے اجرت طلب کی کی مصفدید دور لا پاسیے استعدر کی اجرت دیدے تو ہوسکتا ہے اورستاجر کرا سقدرا جرت ویدیٹا پا ہے ولیکن حال پرجبرکیا جائیگا کرحها ن تک بهونجا دسنے کی آینے شرط کی ہی و ان تک بہرنچا دے ا ورحبہ ب بیونجا دیا قرلیر کی ا جرت حاصل کرنگا ۔ ا درا گرا یک جگرسے بوجھ انتظا کرد دستری جگر بہونجا دینے سے واستفى مأل مقررتها أسنه بقورًا سا بوجويه ونجا كراسقدركي اجرت طلب كي قرظا برالردًا يترك موا فق مطا ليبه ہے دلیکن اُسپر جبرکیا جائیگا کہ ہاتی ہوجو بھی یہونجا کر ہاتی اجرت لے سے بیشرے طحا دی بین ہی۔ اگر . مكان كوتىجيل كريسے اجرت ديدي تو داليس تنين كرسكتا ہے اورا گرا جرت بين ال عين تقهراہے ، مكان كوعاريت إو دليت طورت و يا تومتل عبل كي بر- اورجوا جاره ايسا بوكرز ما مستقبل كي ، ہے اس تعجیل کی شرط لگانے سے اجرت کا مالک نہیں ہوتا ہے ادتیجیل کرے متا جرشے نے سے الک ہوجا تاہی یہ غرکیا نبیر مین ہی ۔ نتا واس آ ہومین لکھیا ہے کرا یک شخص نے د وسر۔ کهاکه به سرکه کا گفترا ور دا زوع رخ تک و تمالیجل ا در به مزد وری د و تکالینی مز د وری کا شرط عوض دو ناجاد ۹ مين داخل بريمفيرو وتتخفل عمّا لا يا اور ديميا تو دومنسرا ب تعلى بين يا اجرت داجب بهوگي توا مامُ ابويوسف سے رواہتے کہ نمین اورایسا ہی ایام محدرہ سے مرو کی ہی نبشر طیکہ اُسکو شرایب ہو نامعلوم ہو ور نداسکا جرت لميكى-ايك ام اسلام كي رين كرايه يرسيم ستا مريف أسكو بويا وركا فانهين يألفيتي نية نهين موتى ا در أسن ین کی نتی که د ومرگیا پین آیا که اسکے دار تون کو اختیار بوکیحیقدر ایکے واسطے واجب بواہی سکو ب کرین قدرتیخ رم نے نتوے ویا ہے کنہین بیرتا تارخا نیومین لکھا ہی ۔ اگرز لور دس روز تک عوس كوا راسته كرنے كيواسط كرايد برليا اور قبضه كرلياا در عروس كوند بينايا ور مدت گذركني قبر فر اليا كواجرت واجب ركبوكرا سينمنعت مال كرن كي حكم منعت ماسل كرنے كا قالونهين يا يا اور ا كرمحل كو كچھ نقصان ضامن، دیگااسی طرح اگر کوئی فیض مکه تک بیننے کیواسطے کرایہ ب<sub>ہ</sub> کی تو بھی ہی مخرہے اسطے ، واسطے کوئی محل کر تگ سوار ہوجائے کے لئے کرا یہ بر لی توبھی اس صورت بین کہی تھم ہی يه وخيره مين عنه اوراجاره فاسده مين اجرت واجب بدين كراسط حقيقة مفعمت بجرلور مام ألكرلينا راگرحقیقه منعت کارستیفار با یا بها و به ترجی حب بهی اجریت داحیب اوگی کیجب موجری طرف مستا جرکوسیر و ما كشخص نے ايك غلام خريدا ا در ہز مغابل ا ورخاضی فحرا لدین سنے فرا یا کراگرا سنے گھرین <u>بیننے سے کڑے ک</u>و ویسا ہی خرر ہوا جب جو اجرت نقهری ہے د و ملیگی ا دراگرا سے ایکا رہے بعدر نگا ہو تو کیٹرے ہے الکہ ه اور حبیفد راهین ریاک کی وجهسے زیا دتی جو گئی ہی اسقد رو پیک کیا ت اجریس کے یاس مجکما ہارہ رہگا میمعط سرحسی میں ہیں۔ اگرا یک سال کے واسطے آگ جاره لیا اور اسپرمیضه کرلیا بیمز حب حید حمیه نه گذرست توغلام کے اجاره لینے سے انکادکیا بلکہ عولی کیا کہ بینطاق بلکہ ستا جرنے نصب کرلی توضامن ہوگیا ۱۰ تکہ توانکارے نیامن ہوگیا ۱۰۔

إهرا ايمارك روزطام كي قيمت د ومزاريقي بيمرسال گذرگيا اوراسي قيمت ايك بزارورم ره كئي بيروه غلا)مساج إلى مركيا ما لا كداك قيت اكيبي مزاركتن أوسنام في المم محد سع روايت كي بيم أسيرا برت واجب الموكى ورب رسال کے اسرغلام کی قیمت کی ضمان واجب ہوگی کی بیشام کہتے ہیں کہ میں نے اہم محرر روسے سوال با کہ اجرت اور منیا ن دو اون کیو کر جمع ہوگئین آوا ام محررہنے فرا یا کیدد و آون عجمع نہیں ہوتی ہیں اور ہفام نے مسکی تغسیرلون بیان کی ہے کہ اجرت تو اُسکی ایک سال تک کام سینے کی وجہ سے لازم آئی اوٹیمان ا اس گزرنے کے بیدر کھنے سے داجب ہوئی کیو کہ سال گذرنے ی<sup>ر ا</sup>سکو لاڑم تھا کہ فعالم اسکے الک کو واپس دے اور حب دایس نرکیا توضان واجب ہوئی یس و وٹون سے داجب ہونے کا اعث عدا جدا سے اور با نرنج فخلف سے بیل جرت ا ورضان و وٹون کہان جمع ہوتی ہیں ا درا ام ابو یوسف سکے قول بر اکارسے كأكجدا فربال عين مين قائم نهوتا موجيسه حال وملاح وغيره اسكو بالاجاع اجرك واسط بالأعيل ينح ر دک ریکھنے کا اختیا رہنین ہم یہ ذخیرہ مین سے ا درجیکے کام کا ایٹر قائم ہو و ہ روک سکتا ہے ولیکن گ ا جرب ا داکرینے کی کوئی میعا دمقرر ہو تونہیں ر دک سکتا ہو۔ا درجو لاہر اور خیام ولکیڑی چرنے والاا ور ہر دہ تنحض شکے کام کرتے سے شے معین بدل کرد دیسری شتے ہو جا دے اس طرح ا ترك كريّا تو كماك ألك لاكل بو جانے كا حكم كيا جا تا تو دُہنتیف اجرہ ہے واسطے روک سكتا. اس صورت مین به که کا ریخهانے اپنی و وکا دن مین کام کیاسے اوراگرمتا جرکے گھر مین کام سے یہ وجز کروری بین ہما دراگرکندی کرنے دایے نے کیڑے برکندی کی ا درفشا ل سے اسین تھے انزظا ہر ہوگیا قرر دک سکتاہے اوراگراسکے نام کانچھا فرنظا ہر نہو تو اِخلا ہے یچ کذا فی شرح انطحا دی ۔اورآگرا جُرکے ایس و ہ نتے بر دن اُ وغيره تواسكاا جرساقط بوجا تيكا اوراكرا نرنه وجبيحال وكربيبمر ولثيني دا لاوغيره تواجرت سانطانهوكي کے دانسطے دی گئی تھی 'روک رکھی اور دونلف;وگئی آمتن خاصکے ضمان دیگاا ور ہالگ کی احتیار 'موسکا کہ جاسبے بنی ہوئی تما*ر حیز کے حساستے* تمیت ہے ا در اسکو اجرت دیدے یا بے بنی ہوئی کی قعیت ہے اور ا وراجرت نروس منظم است مين بور اگركيرسسكم الكفيج لابرس كهاكريكي ااسفي كم كولهاج 

ہم لوگ جمد سے والیس ہونگے تو بین تیرے گھر کو آئی نگا و را جرت لوری دیجرا بناکیڑ اسے لونگا لیس س آز دحام بین وہ کیٹرا جو لا ہر کے لم تقدے آجاب میا گیا معلوم نہ ہو اکد کشنے اچک لیا سے تو فقیہ او بحر بنی دونے فرایا کر اگر جو لا ہر نے الک کوکیڑ اویر یا یا ایسا کرد ایک دہ چاہے تو اسکے لم تھ سے ہے ہے بمراسے جولاً بمه كوكيرًا ديريا تاكه اجرت إدا كريے نے قروه كيرًا جولا بمك إس ربن ر إي جب لف عرض تُلفَ بوانعنی اجرت بی کئی اور اگر الک کیٹرے نے بطور دولیت سے کیٹرا اُسکو دیا بولوجولا به ضامن نه بوگا وراسکی مزد دری الک پر بجاله ریگی ا در اگردالس دیے سے اجرت ك ديني سه ركا بو تواكين علما رسف اختلات كياسي ا دربهتريد سن كداليي صورت بين بالممكري جمز على كريين به نتا واسب قاضي خان ين بيءا وراگرا جبرگوئي كندي كرنے دالا ہوا ور الكھے حكم ديا كه اپنے 'يا یکھے تاکہ اجرت ا داکرے لیوسے ا در و ہ تلف ہوگیا تو اسین انتھالی فتے ا درجو لا ہر سے مسئلہ پڑتیا س کرنے اسین نی جاہیے میعیط میں ہی۔ جو لا ہم نے ایک خص کا کیڑا بن دیا پھر الکے لینے کے داسط وہ کیڑا بجواليا ا در جولا منت اپني مزو دري ك واسط دينيت انكارنياليس الأنك إغسي كيرا عيط كيا قرج لامرير ضان نه وَيْمِي اوراكرد ولون سَمِ إلى عرب عيمًا هو توج لا مه نصف كا ضامن موكا يونصول عا ويدين هير- الكر ولال نے کرمزا فروخت کرکے کیڑے ہے وام جبکی ربیع سے واسطے مامور تھا مالک کی ا جاز ہے کہ لیے تاکہ مالکہ ا اسكوا واكريخ وام كيالي يا وونتن أسلح إس سيوري كيا تو بالاجاع ضامن نهو كا اسي طرح وجوي الكف إگر حال مسه كما كه ياسنيه باس ركومين اجرت و سحراد نكا بوگشر يان جوري كئين توضامن نه دري كيونكه و لا افي حال کے کام کا افر ال عین بین قائم نبین ہوتا ہوا ورجس کا م کا افر ال عین مین قائم نہودہ اجر سے واسطے روک نہیں سکتا لیس لامحالہ اسکے پاس چیزا مانت میں رہی اور رُہن نہوگی یہ فتا دی کا ضخا ک میں ہو۔اگرزیر نے عروسے اپنے قرضہ سے عوض جوعر دیراتا ہے کوئی گر عمرد کاکرایہ برایا تو جائز سے اس طرح تعبینہ اس سکرین اگر بجاسے گھرشے غلام لیا توہبی جا ئزئے نیے اوراگرد و نون سنے اہم اجارہ ضنح کیا اورمستا جریفی اسپنے قرضہ سابق لیے ا جارہ گی جیزر ' وک رکھنی جا ہی تو اُسکو پیرانشیا رہے ہیٹھیط مین ہمزر پرنے اپنے ہرلون سے کو لیا ۱ در ا جرت بین کچه قرمنه کا ط و یا توحیب مدت ا جار همنقضی بومبا و سے تو زیبر کو باقی قرضه کے می چیزروک رکھنے کا انتقیار نہوگا اوراگرا جا رہ کی مدت گذرنے سے بعد گھرمین رہا تر مدت اجا رہ سے بعد ل<sub>ا ا</sub>سکی کچھ اجرت دہنی واحب نہر گی یہ نتا دے *کبرے مین ہے ایک شخس نے ایک گھرا جا د*ہ دیا ورا برت مبل فرزكره متا جرسے لے لی اور گھر اسکے سپرد مذکیا بہا ن تک کر خود مرکبی اور عقد و شاکیا ک کیونکر بھر مان کملتانمین ہے وام تاہ بیل جس کا اداکرنا بیٹیکی کھراہیے وام - مورو ورو ورو ورو ورو ورو

ذکر فرایا ہے کہ اگر کی مدت معلومہ کے واسطے کوئی غلام اجارہ لیا ا دراجرت بجدا داکر دی عرموجرمرکیا تومتاج کو اختیار ہے کہ ابقی مدیجے حصہ کی اجرت والیس لینے کیواسطے غلام کوروک رکھے اور اگر غلام اُسکے لم تھین مرکیا تو اسیرضان ندا و کی اوراجرت واپس کرسے سے لیکا یو بھیلین ہی

سرا با ب ، أن او قا کے بیان میں جن براجارہ واقع ہوتا ہی۔ مرت معلومہ برا جارہ صبح واقع ہوتا ہے خوا وقليل بوجييے ايک دوون دغيرہ ياکتيرطويل ہوجيہے د وجاربرس دغيرہ کذا في المضمرات اور حبوقت بیان کرد یا اُسی وقت سے ابتداے مرت کا نشآر ہوگا دراگر کھی بیان نرکیا نوجسو قت سے ا جارہ لیا اُسی وَقِتَا ابتدا ہے مدت لگائی جا ویکی بیکا فی مین ہی ۔ اگر دیب ایب نہینہ محرم الحرام سے واسطے گھرا جا رہ دیا پھردور پڑ ما ومنفرے دانسطے اجارہ دیاا ورعقد ما وبحرم بین قرار پایا توسیطے وہ گھرٹمحرم سے واسطے اجارہ لینے وائے کو سپردکردے بیرے محم گذرجا دے توصفر سے متا جرکوسپرد کردے بیمرائے الوہاج مین ہی-اور اگرایک ا ا چند ا و سے داسط ا جارہ و وقع ہوالین گرعقد ا جارہ غرق ا ومین مفرا توسینه کا شار جاندیر ہوگا ہے کا گر انتیس کا جاند ہوا یک دن گھٹ جا وے تواجرت میں کمی نہو گی لوری دینی پڑ کمی اورا گر دمینہ سے مجھ دن گونا اجاره قرارد یا گیا تو اهواری اجاره لینے مین بالاجاع تمی*س د وز کا حهینه قرا ر*د یا جائیگا اوراگرچند ما **و**ک دا سطے اجارہ لیا حالا تکہ شسروع مہینہ سے کچھ دن گذرے اجارہ قرار ما یا ہے آوا ہام اعظم رہے و در دائین مین ایک بیرے ک*رسب مہینو ن کا ضارتیں و ن کے حساسے ہوگا اور دوسری روایت* لین ہے کے *مر*ن اس مهینه کا نیار د کون سے درگا ا در باتی سینون کا حساب جاندے در کا به بدائع مین ہی -ا دراگر <sup>با</sup> اواری جنّد مييز ن كيواسط اجاره رهمرات حالا كركجه دن گذرك جاره ربيح مهينه بين قرار ما يا قر ملاحلات اس بهينكا جبین عقد قرار دیا گیا ہے و نون سے ہوگا اور باتی مہینون کا بھی و نون سے شار ہوگا یہ میط میں ہی- اور رایک بیا استقبل کے داسط اجارہ ایالبِل گرفیروع جا ندسے اجارہ الیا تو جا ندکے حسامی بارہ مہینہ سال مج كَنْ مِا وينْكِياد وراكر بيج مهينه بين عقد عظرات ترو فرن كے حماب سے تين سو ساتھروز كا سال كنا جائيگاريد ا ما اعظم دیرکا قول ہموا درا مام الویوسف سے بھی مردی ہے اور امام محد سے نزدیک دہمی ایک نہیں نہیسا ب دنو<del>ق</del> ریا جائیگا اور با بی گیار و مهینه جا ندیج حساسیے نشار کیے جا دینگے اور میمبی امام ابولوسف سے مروی ہی میں بوط ین ہی۔اگرا یک شخص نے دینا گفراجا رہ ویا اور ہر مہینہ آیا۔ درم اجارہ پیشرایا تو ایک مہینہ کے واسطے عقد سیجے اور با تی کا فاسدسے اور ہمینہ گذرینے برد و نون مین سے ہرایک کوعقد لوڑ دسنے کا اختیار ہو گا کیو کمعقومیم کی مدت گذرگی . بان اگراسنے سب مہینو کو کیبا رگی بیان کردیا ہوکہ جاریا جھ مہینہ سے واستطے ایک درم ہا ہواری کے حساب سے ابعار ہ دیا تو ہا ٹرنسے اور ظا ہرا اروا بتر مین آیا ہے کہ د وفون مین سے ہرا یک کو جوبهینهٔ آوے اسکی چانررا ت اور اُسی را ت سے و ن مین خیا رسامیل ہو گا گذا نی ال<sub>کا</sub> فی اور ظاہرا لروایہ بی م فتوى سيجيد فتا وى قاضى خال ہيں ہے اور اگرزيج نهيد بين عقد فسخ كيا تو فسخ نهر گا ا دربعض نے كما كرفسخ ہوگا

جب بيه ذمل جادك ا در سيخ الونصر محدايسا بي فومات مقيا ورا أكر سي مهينه مين كها كر فتروع مهيه مين مين . ت جائر برگا أسى وقت بلاخبه فن بو ما ئيگا اور اگرد و ياتين مهينه كي اجرت تقدر د نون کی اجرت سیطے دیری ہے استے و نو ن<sup>کر</sup> ما جواري آير تے سے پہلے و و نو ن مین سے کسی کو فلنے کا اختا ال مرك واستطاينا مكان كرايه وما وجا تزسي اكرجه الهواري قس دل به بوکرضیج سے عصر تک کام کرتے ہوں تو ون بھرنے میں مرا و ہو گی اور صبح ول ہون توضیے سے غروب تکم رسے غروب تک قرار دینا جاہیے یہ نتا دی قاضی خان مین ہی ۔ گھرمے کام مے داسطے عل جيرهر ركيا كيا اسكاكام بيسب كرجيح ترثيك أسفه ا درجراغ روشن كرسه اورا گرمحذ دم كي نيت دوره بانی لاکروضوکرا وسے اوروضو کا طنست اوٹھا کرجہ بجدین کیمینک کے اورجا اسے ل بو توسيم ي كھلا و۔ مد ادر الیے اور کام مزوری بین بین التا الفتا وی بین سے اور اگریسی نے ایک روز سے واسط مٹوکرا یہ لیا توضیح صادت سے غروب تک سوار ہوسکتا سے اور اگر را تھے واسطے لیا توغروہ سوا ا ہواورصبے صادق ہوتے ہی واپس کروئے یہ خزا نۃ المنیٹیوں بین ہی ۔ اوراگر نہار سے واسطے کرایہ کیا : حكركتا ب بن نركورنهين ہے ا ديعض مشائخ نے فرا ايكہ صبح آختا پ بحلے سے غروب تك نے فر ا یا کہ پیگفتگونہ ت*ی کی اہل بغت سے نر*زد ک*ائے ک*رو ہ لوگ نہار یرمنی مین فرق کرتے ہیں اور عام لوگ اپنی لو ل جا ل مین فرق نہیں کر۔ ہی نے غدو وسے عشا ککے واسطے کوئی ٹرٹا کرایولیا قرزوال شم شائخ نے فرایا کرسورج ڈھلے دائیس کرنے کا حکمراہل عرکے محاور ہ سے موافق ہے اور ہ ورج دهطه تام نهو گابید فود ستم العروقت بولاجا تاب اسى طرح اكرقارسي لين كماكم آبن فربدرم كرفتم الشيابكا ه

131 人、こととのでは、まないましいのいいではないのではいかしいとうしいいかいによりいいかがいないのではないかがいないがあればないかがいからいりかいいからいいかいいかいいいかいいいのかいいいかいいい

نین نے پنچیرشا بھا ہ کے سے واسطے ایک درم کوکرا پہلیا تو بھی ہا دے محاور ہ کے موافق سورج ڈوسینے شرجم اوربهارك ع في موان حب ك نازمغرب كاونت اتى بوعشا كا وقت نهین الملے بین اسلیے ہارے عرفے موافق نیا زمغرب کا دقت کل جائے گا في دس روروغيره كديب توضيح ايحيه وجركم ے دور کام سے اتحارکیا توشیخ رہنے فرا ایک اگراسے کام بیان کرد جون كا<sub>ل</sub>تفاق ست*يجا دراسي قول ي*فنزي هويه ذخيره مي*ن هو سفرير* نے اس کام بین لگائی اتنی مز د وری کم کردیجائیگی لیکن اگرستا جرنے اسکوملت میں گردیا یبنی معان کردیا تو بدری مزو دری حلال ہی یہ د مبزکرد ر<sup>ک</sup>ی مین ہڑا ور اگرمزو درنے ایکھے یہان *مقر ہونے سے* بعد کمانے وغیر دسنے کیا ظسے دوسری حَکِّداً سے آجیتی یا نی پس آگر پیلے تمض کے بہان ایک درم کرتھا اور ووسر الصيميها ن وووم بر تقر تاسيج قود وسرك كاكام فرنا طال نسين براكريها كوسودم كيون مد يجيطين اي

ا یو تھا یا ب ، اجرکوا جرت مین تعرف کرنے کے بیان مین موجرنے بین *تبکی جز*ا جارہ پر لی ہواگرمشا جرکو ا برسط بری کیا یا اجرت اسکومبر کردی یا صدقه دیری ا در بدا مرستاجر کیا اور عقد من تبیل مے ساتھ ا جرت اواکرنے کی شرط ندیتی آوا ام ابولوسفے تردیک جا کر بنہیں ہے بخواہ اجرت ال عین ہویا دمین ۔ اور اجارہ بجالہ اِتی رہیگا نسخ نہو گا۔ اور اِلم محدوسے فرا اِکراگراج ت دین سے بری نہو گا بیحیط سرخسی میں ہیں۔ حاکم شہیدرہ نے متعیٰ بین فر ایا آئیتی ژمین ایک شخص کو ا جارهٔ دی ا درا حریشکے لی ا درہنوزم نے سکتا ہے یہ عیط مین ہی اور اگر موجرنے ے اور عقد رہے میں مقل مجھر کے موجر سے ذمہ تمن قرار و یا جائیگا پھر منن واجرت میں بر لا دار قع ہوجائیگا یہ لردياست داليس مذليكا يرميط مترسى مين اي ادراكرا جرت مين ورم عمرس الون ادر كا-أيتون دغيره كوكئ شفي عوض بين ليلي توجا ترسيح بيغيا تبيدين بحو أوراكرموجرومتنا جرسف بالهم رميع حرف ك دين في نقد عنين مثاع واساب واممذ كري في اجار وقوت جانے تحديون سك مثل جرت الخريني بيسيسمستا جرميا جرت لأزم سيح

ك ديفائل كلم يوكون اين عن عرف كامباد الراباء مين اعرامة ويين جاء وي كلاتي جول كي ديريه إليجوا اجواء

كرلى اور درمون كع عوض وينا ركتي لين كرمشا جريك نفعت تام مام تعجل عقدا جاره مين شرط تقى ميني اكرا جرت واجب جويكي ييمرا يساكيا تربيع صرف إلا جلَّ عا بین نفعت حاص نبین کرمیکا آدر تبعیل اجرت شرط تقی تو اختلان سیم موانق تول الم محمداد بے جائزے اور دوسرا قول ام الو پرسف کا بیسے کہ اگرا یفائرعل سے پہلے و دکون جُا اجرت دین بوا دراگرا بحرت باطل موگئی به حکم اس صورت بین ہے کہ جب ورخوا أبجل أجرت كي شرط لكانے سے بعد ایسا ہویا اُس سے پہلے۔اورکٹا ب الام عوض سے صرف داقع ہوئی اور حال یہ سنے کرکہی فیصمعین سے اُ تھا واقع مواسيم مركي منين الحيا إا در مركيا يا آدهى و در علكر مركيا أو يورى أجرت ستا بركو وال بِهال نَهِ مِحْدِهُ أَنَّهُما ۚ يَا مِوا دِراكُرآ وهي و دراتُها يا بو تو آوهي أجرت بيني يا بنج و م أسّ جا دسينكا وربيحكم إمما بولوسف كم يهل قول يحموانق بوسكتاسيجا دريبي المم محرره كاتول ے قبِل کے مِوافق بیع صرف ضیح نه ہوگی اور اجهی بدلا داقع نهو گاا درستا جرابی ری اجرت ا دا والاقرار بندباً جائيكا اوراكر كمجه لوجم أنتماسية سينبط جال مركبا آدارنا ن حال بردا جب مركبا كرمتا جركه ا من اروا بس کرین کیونکه جا آل نے بیع ِ مرف فاسد شع حکم ہے اُسپر تیفه کیا بقاا در دار تا اِن حال کو تمجِه ا جرت ادیناروا بیس کرین کیونکہ جا آل نے بیعِ صرف فاسد شع حکم ہے اُسپر تیفه کیا بقاا در دار تا اِن حال کو تمجِه ا جرت نه ملیگی ۱ دراگر و حدی د ورجلگر دوه مین مرکیا تو دارخان حال د و و نیارمتاً جرکو واپس وینیگی ۱ در دارنتان حال سف اجرت لمیگی به مخیط مین ہی اگر تھی ورم معلیمہ سے عوض ایک سال سے داسطے فائمی کوایک گھر کرا یہ یا پیرایک شخص نے موجرسے بچھ فرض ما دکا اسنے فائمی کو حکم دیا کہ دومہینہ کا کرا یہ اس شخص کو دیرسے ں و ہنتھ نامی سے املا دروغن وغیرہ ایسی ایسی چیزین لیتا رہا بہا نتک کہ د و تو ن میں کا کوایہ زيه جائزست ور فا مي كا استعض يركمه نهو كا وليكن ما لك مكان كا أسيرقرض بوگا جنائج اگر جو د فاي وصول کرسے اسکو دیریتا تر بھی قرض ہوتا اسی طرح یہ بھی قرض ہوگا پیمبسوط میں ہی اور اگرستقرض فا می سنے ایک دینارخرمہ لیا توہمی کا تزسیم بشرطیکہ فا می ہر پرکرایہ داجب ہوگیا ہومتلاً د و میں گذر رع كا تعميل خرط كى موا وربيجوا زيسك نزديك إلا تفاكن ادكا وراكركرايه نه واحب بوكيا مومنالاً مرت وكذري ہو خورط تعجیل مورقوا الم مابولوسف رو سے قول اول و قول ام محرور سے موافق بیع صرف جائز ہوگی -اور المام دینا و قرض بوا ور مکان کاکرایه وس درم ما بواری مقرر بوا در ایک مدینه گذر گیا بود و بیکان واسك ن مي سے كها كه اس شخص كو دونهيد كاكرايه ويدسك كه ميرا اس مر قرض ربيكا اور دوشخس وس برر داضي بوگليا توجائزستم بيم اگرفاي سنه اسني دينارست جوانس پرايا سيم بدلا كرلمايا درباتي

عوض اسنے فامی سے اپنی ضرور یات کی چیزین خریدین توجائز کرکے تکہ جس مختلف مین باہم بدلاً اُتا رہا اُسوقست نا جا أن او المعجب بالهمى رضامندى و إلى جاوب اورجب ياتى جاوب قوجا كرسم وليكن اكري مرف قراردي توايسانهين ميم يعربير بيناصرت بقدرايكر ا بی ایک ما در کاکرایہ جو نہیں واحب ہوا سے المین اختلات ہونا جا ہے کرا مم محررہ سے نز ویک دا سے قول اول سے موافق جا کڑھے اور د وسرے قول ایام الو ایسفے موافق نا جائز سے جنا نجو اگر خودمگان والا دوسرے او کے کرایہ کے عرض جہنین واحب ہواسنے فائ سے سے جوٹ کرسے تو ہی جواز نہوگا بھ وا باكريدي حرف مكان واسف ورفامى ك درميان نهوكى بكدمت قرض ادر فامي ك درميان قرار ديجائكى كذا في الحيطا وراكر مكان واسے في إس فرط سے درم ترض دسے كرجب ترض ا داكرے توايك وياكردوس درم ادا کرے تو بیر جائز منہین ہے ا دراگر فامی براسطرح ا ترا دسیے اوراسے اپنے وینارسے عوض برلا کردیا قرض بر مرف بین درم بوشنگ ادراگر کان داسه نے اسکود د مهینه کاکرایه قرض دیا حالا تكمر فا مى بىنوزمكا ن مين بالكل نهين ( إ - إدر فا مى كوسكم ديا كراً سكو ديرسب اور فا مى اسيرماضي موا ا در اسکوا طا در وغن ا در انمین سے دس درم سے عوض ایک دینا رو یا پیر فامی سے مکان مین سکونت ختیار نے سے پہلے مکان والامركيا يا مكان كركيا ياكسي نے استحقاق مين سے ليا قومت قرض سے فامي محين بين بلکرستقرض سے اپنا دیار دالیں لیکا کیونکہ اُس نے بیچ حرف فاسد کی دوسے استرفیفر کیا تھا پیمیا میں ہوا گرکس نے بگھر رایہ ایاا در اسمین را پیرو، گھراستھا ت کھین ہے لیا گیا توکرا یہ موجر کو لمیکا اور وہ صدقہ کر دسے کیو نکہ یہ امرظام التح لەموجراس گھرے کرا یہ یو دستنے میں غاصب تھا یہ بھط منرسی میں ہی۔اوراگرا یک کپڑے سے عوض گھر کرا یہ لیک آیتنے ورمون سنےعوض کرا میریر دیا جرکیٹ کی قیمتنے زیادہ بین ترموجر کو زیا د تی حلال سیوا ور ہرمنب مختلف کے معاوضه مین مین مکم سیمچنا بخه اگروس ورم کرایه پر دیا او رستا جرنے و ووینا روسیے تو بھی زیا دتی ملا ک ہوکیونکم درم و دینا ربین قیم<sup>ا</sup>ت اندازه کرنے سے بنیرز با دتی وکمی ظاہر *نمین ہوئی سے یہ* مبسوط بین ہی<sub>و</sub>۔ ا دراگر کان الى فى مدينة كذر سفى ملى تهام كرايه تبعيل ليناجا إا درمتاج في انكاركيا توقيف دن متاجركر بقي وس بین اتنے ونون سے کرایہ دیر سنے کیواسط بحبور کیا جائیگاا ورباقی ونون کے حصر کے کرایہ دید نے کے واسط مبورنه کیا جائیگا میرمیط مین ہے اگر کسی نے معین کیڑے سے عوض اپنا گھر کرایہ دیا اور مستا برانسین رہا تو له لينه السينتخص في له لها جواً مسكامتقي و الك عقالها - يو يو

اختبا رنمین ہوائی طرح عروض دحیوان دکیلی د در نی وغیرہ ہرشے عین میں ہی تکا مرسے ہیں ہ یا ئی ہو وہ استیفارمنا فع اتعمیل یا شرط تعمیل کے ایئے جانے سے موجرکی لک میں ہوجاتی ہجا وربہان إ أكيا - ا دراكر موجرت غلام برقبفنه كرايا ورمنوزمتا جركومكان كا قبضه نرويا عقاكه غلام كورزاد أردر إتراعتاق عائزيه بمبيط بين بهر بيراكرستا جرف محرتب من ليا اورميعا دسكونت تِام ہوئی آخیراً دراگرعقہ ا جارہ نسخ ہو گیا خوا ہ مکان براستحقاق تا بت ہونے کی دجہ سے ہے پر غلام کی قبیت دینی واجب ہوگی اور اگروہ فلام ستا جرکے یا س ریا اورستا جرا منکل ن ہیں: رہا پھرد و فون نے فلام کو آزا وکردیا توسومر کی طرفت یقدر ایک ہمینہ کی احرت سے آزاد با تی مستا جرگی طرفتے آزا د ہوا ا در با تی سال کا جار ہ ٹوئٹ گیا یہ مبسوط بین ہوا دراگر پھرستا جر اس مکان مین با قی سال تک ربا تواُسکوا هجوانش دینا پر نیجا پیمیا تیبیسین سیجا وراگر قبضه كرينے سے پہلے ميعا وسكونت بورى ہوگئى بعروہ غلام مرگيا إاستحقاقي مين سے ليا كيا تر انسيرا جرالمثل فوہ یا حالا نکیمشا جرادری مدت تک سکونت ماصل کرچیکاسے تو اسپرا جرالمثل رواجب ہوگا کیو نکرعقد ه كيا يه غيا شيه من برا وراكرستا جريف وه غلام مكان داف كروير إ ا در منوز مكان من لے بینی تبصرے پیلے ہیج کردسنے کا اختراد نہیں کا یا سے مثلاً گہوں وجا نری کا پیخوا دغیرہ ۱۲ کلے استیفا رتام حاصل کرلیٹا اور پیلی کے كله بني احتاق ما يُربيكا ورستق بيرتيت واجب ،وكي ١١ هذه إعدالتل مني جواسكيتل محا زن كاكرايي، وسد ١١١ م لنصفلا قرض

ہوگا یہ چسوط بین ہی۔صدر الشہدسے وکرکیا کہ اگرکہی نے اجرت معلور پرا کمٹین کواموا سطے مزد ورکسا ک س دلین مانج ولید است وس ولمین آنج دین اور باقی سے انکارکیا توفر ایا که اگ ے وقت اُسکودیکین و کھلا دی ہون تو باقی دیمگین النجنے کے واسطے فرد وریم جرگیا جائیگا اور اگر اُسے دیچی ہون تربجبورزگیا جائیگا ا وراس سئلہ کی اصل وہ سے جوا ام محرسنے اجا را سّے بین فرکی سیم وهوى كواس شرطت مقرركيا كركبي قدراج بشمعلوم يرميرك وس فقے آوا جارہ فاسدسنے اوراگرو کھلا دیے آو جا نزسنے یہ وُٹیرہ بین ہی - اگردھوئی ں بیا ن *کردِی توشیخ* الاسلام خواہرزا د ہسنے اپنی شرح ین لکھھا سد ہوگا ا درشمیل لائد منرسی نے ابنی شرح میں تھا سے کر اگر اُسنے کیرم کی صفیت ب بالفه كياكر دهد بي كواسني كام كى مقدا رملهم بوڭئى توبدا وركبر ون كا د كھلا ديناً شخص نے شرط کی کر ایک درم تن میراایک مرفوی کیٹراکندی کردسے اور دھوبی اضی ليرا ديجيا توكها كربين نهين راضي موتا مون تراسكويه اختباره عادر زا إكر وزري كا ین یہ سے کہ برکام جو إ متبارات علی سے ختلف ہوتا ہے اسین عل سے قالَ رشم اليني سين إلا سلام نے فرا إكر أكركسي تحف نے ايك كركيد ن ناب و نيے كے واسطے سے واسطے مزو ورمقرد کیا اور ایک دائگ جرت تھر ائی ادرو وراضی جوا قصد کیا تو کما کرین راضی نهین ہوتا ہو ن تر اسکو پیراختیا رنہین ہو کہ اس مقام پر کام نین کیمه انتلاث نهین هویه زخیره مین هی اگرکسی کومز و درمقرر کیا کرمیری دسن من رو نی دهن د و کھے تو دیکھنے کے وقت مزور کو کیرون مین حیار روبیت حاصل ہو گا اور رو یہ خزا نہ انفتادی مین ہی۔ اوا و رہشام بن امام محدسے روا پہتے کہ ایک شخص نے اپنے گھریے عوضل یک فلام ایک سال بک ضرمت واسط ا جاره لیا اور حیومهینه اس سے کام لیمکا تھا گرمو جرغلام نے گر کو دمیکھا م كيرُك كى ١١م ملك تولرمحسل ليستغربس بكرين يركام جارى كيا جائيكا ١١م. بو بو بو مومو و و و و و و و و

حالًا كمه اس سے پہلے وہ گھر نه د كميما تھا اور كها كہ مجھے اس گھرى كيمہ حاجت نہين توا ام محدنے فرا يا كراكو نطنيا جوا وراسكواسيني فلام كال جرالمنل لميكًا يمحيط بين ہىء ايك شخص شنے ايك انگور كا باغ ا جارت كيا حا لا ك ديكها نه تعاا در بأغ والبيسني درنتون كورجار دست بيلي فروخت كرديا تماحيج كراجار ه صيح عضرا تومتا جركر وميت حاصل جوگا اوراگراسنے اسين ما لكا ناتصرف كيا توخيار رويت ا غ سے میل کھائے تو نصار رویت با قط نہ ہو گاکیو کہ یہ تصرف جراُس میں عمی مثل سے سے خیا رغیب ثبابت ہوتا ہے ولیکن فرق اسقدر سے کہ اجارہ مین قر نود*ې د متا جرت*نهالېسي*پ نيا رغيڪ* و ر*يس کرسکتا سيچا در پيغ کې صورت بين قبضه* بارستي ورقبضه كے بعد حكم قاضي يا رضائ بائع كى ضرور ﷺ يعيط من ہے اگر كو تى يبدا ہوگیا ترو ایس کرسکتا ہے کیو کہ عقدا جار ہنفعت پر داقع ہوتا سیجیس لوری ش مین پیدا بهوگیا د ه ایساگنا جائیگا که گویا دفت عقد سے موجو د نشا په و جیز کرد ری ن<sup>ی</sup>ن برانموم ہام محردہ سے دوایت کی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو آج سے روزا سواسطے مزد ورکیا کہ بیٹی کا تووہ ، دس حالا مكرية ووواك روز كاكام تهيين ستجينرر وزين أنظ سكتاسي والمم محدره مام ا بناسنه كه مزد ور اسكواستغار ما نهمين لورائنيين كرسكتاسيم تو بيعقد ا جا ره مرف مانه کام وگاکام کام و گااور مزدور کو این جان استفار مانه تک اس کام من سیرد کرید نے سے مزدوری کا مِمْانِ كَاكْرا بِيرْتِجْعِيمِبِهِ كَيَا يَا مَا هُرِمْ عَمَانِ مِنْ تَجْتِسْرِكُرا بِينْيِنِ سِي تُواْدِ خری مین ہے ایک شخص نے آیا۔ حام ایک سال تک کیواسط ينجا وراكركهاكر بمقدا واستكى ببيكا ديهتف مستحصيروا بيه

ب کرایدمین سنته کات لیگا تربیه ا جاره فاسه بهجا دراگرمتا جربا وجود اسکه اس و و کان مین به بهودینا پڑ بچاا ورستا ہر کووہ خرمہ ملیگا جواسنے عارت مین خرجے گیاا ور بنوا کی سے عي نگرا ني وغيره کا جرالمُتل لميڪا پر ذخيره بن ہي - ايك کارواف بخنس نے نابت د دکا وَن کوسما یا بنے درم ماہوں ر*ی براس شر*ط سے دیا کہ خراب کوا بنے ا**ل سے تیا** دکرا دیے ا در ت**ما**م ک ن كوئي شرط مفسد نہين سے بكذا في الحيط -أكرمتا جريرہ ه بيز واليك لانے باربردَاری وخرجه پژتابوا در اگراسکی اربرداری و خرجه نهو قرجائز-ستا جمربه دانسی کی شرط لگائی توعقد فاسدید ادراگر بیشرط نه لگائی تومستا جریرا یک مام کا ندمین کذانی آنجا وی قلت ہا رہے یہان کڑھا ڈیکھنڈسال یاس رہے بیتا تا رخانیومین ہی۔ اوراگر کما کرایک درم روزانزیر کرا بیٹ توجیب دے تو بھرائسرکرایہ نہ چرمیسکیگا خواہ مالک کو دائیں دی ہویانندی ہوا در اگر آ دس**ھ** روز كابني حكمه تما يننزانة الفتاوي مين وإ درا كرصائك اور كوزسه اجاره ليے اور موجر بنے كها كہ جبتك توسمجھ یه تک میرا ایک درم روز تجهیر چڑھایگا ورمشا جرنے قبضہ کر بیا ا ور وہ تو مٹ سکتے تو کا چاکزسّے بینی اگر کو رون کی اجرت سا*ن کرد*ی اور ایسی ہی جیا ہی۔قاضی فخرالدین سنے فرایا کہ فتوی اسپرسے کہ کوزون کا اجارہ فاسد نہو گا دلیکن حب کہ بیڑا ہت،ہو کہ اُ سکی تھی پڑتا ہے اورکمتھ جاری ہو تاہیے اسپطرح اگرجیا ب کی اجرت اور کو زون کی اجرت بیان ے توجی عقد فاسد بوگا اگرم کورون کی باریدداری وخرج کھی نہویہ تا تا برخانیمین تھے اسے مل بین کے دینی اجازہ تام ہونے ہردائیں ہوئی استاج برہی ہاکے مشکے واکھوں ام ستے قولکس لینے دیسے خرجہ کی وجے اجارہ و شیمن 

بس كرين راضي بوا توسو درم كوم و لوكا اورا كريج بيندنه كا تريياس درم كوك لونكا توايسا اجاره والم یے اور اگر اسٹے سکونٹ اختیا رکی توتین روز تک اورنید بین روزشے بھی اسپرا جرالمتل واجب ہوگاادر اسکی سکرنت کے اعث سیرحسقدر دیجان منہ م ہوجا دے اُسکا ضامن نہو گاخواہ مرت نویا رئین منہ دم ہ د ما کستے بعدا وربخلاف اسکے اگر مکان واسے کے واسطے نیا رکی شرط ہو تومت نیا دہتے اندرستا جر ی سکونت کے اعت جو کھ مکان منہ دم ہوا ہوا سکی ضمان متاجر پر وا جب ہوگی اور اگریون کہاکہ تین ہے بیں اگرین راضی ہوا توسودرم کواجارہ نے لونگا توبیہ جائز سے بھراگراس نے مکونت بإطل اوراجاره لازم اوكيا ادرجيقدر مرت ربايئ أسكاكرا بيددينا داجب ابوكا اورجو كيحد سے منہ دم ہوااً سکا ضامن نہ ہوگا بیمحیط بین ہی-اگر کوئی زمین ا جارہ لی اس شرط سے کہ وہ ڈمن نناجرمیپے حالانکہ وہ کم یا زیا وہ تھی توجیقد رہتی و وسب پوری اجر شکے عوض قرار دیجا ئیگی مگر کم ہوسنے گی بتاجركوا جاره فسخ كردسيني كاحيا ربوكا ادرا كرعقدمين يدجمي كبديا مؤكرهر یاسے وسکوکرا پیدلیگا پیرفتا دی غیا نبیدین ہی۔ اگرچند ا ومعلم کے واسطے گوئی مکان اجارہ لیا ہے کہ کچھ مرب گذرگئی پھر ابقی مرکھے داسطے سپرد کرنا چا ہا تو انسکوا متبیا رہےاور متاجركومجوا كاركا اختيارنهين سيراسي طرح اكرمتاج سيفه وجرسية فيضه كرا دسني كي در تواست كي اور آسنے انکارٹمیا پھرسپر وکرنا چا ہا تو اُسکواختیا رہے اور شکتا جرکو انکار کااختیا رہنین ہی۔اور اگرکسی نے دوگھر يواك كزئراً امنكوليغ سے كوئى انع پش آيا إا كە ئع مین ہو۔ اگر دومہت کرا یہ لیے اور قبضہ تسے بعد ایک گرگیا تر باتی بین اسکارہ لسفی بین ککیما ہے کہ شیخ روسے دریا نت کیا گیا گرا کہ شخص نے بن تیکی ا جارہ دی بشر ملیکہ جرا حربت مقرر کی رع سے خلافت ہیں عقد فاسیسے کیونکہ یا نی نہ جاری ہوسے کے علاكرد يكعا قرصرف دس تغير روزيس سكتاست تومستا جركو حيار ببوكا باستع راضي بهويا وايس كردسه اوراكر راضی ہوا توجوا جُرت روزا مُزمقرر ہوئی ہے وہی بوری دینی پڑیگی کم نہ ہوگی اورا گروایس کیا توجس روزگا بیاسه اُسکی پوری اجرت دینی برایکی ا در کمی کام سے اجرت مین کمی نه ابو گی کیونکه اجار و و تت پر و اقع ابواہی اسپواسط اگرنجو بھی نہ بیا ہو تو بھی ا جرت کاستی ہوگا یہ وخیرہ بین ہی۔ اگر بغداد تک کیواسط کوئی طبّتہ لرا يـ كرك بيجلا عَجِمْ سَا بَر كومعلوم مواكرا س مُثلو كورا ت بين نهين سوجعتا ہے يا الريل ثلو يا يا يا عُو كركها ناہى ک مرادیر کرکوئی سبب فنے اجارہ کا بھی ظاہر تہ او یواعدہ قرار لے لوئے بنا برطر سے سے ادر براد برکرین نے نے لیا بصیفه اضی ۱۹ م - وجو

یا موره کا تناسے لبل گرد و موجو کرایہ بن ظهرا ہے ہی دبینہ ہو قرستا جرکو حیار ہوگا کیو کر قسرط میں تغیر ہوا بس جقد درا ہ جلاسے اس کے صابے اجرت دید سے کیونکراسی قدر نفعت اس خواصل کی ہواول اگر غیر مین کوئی فوٹھ ابو تو ٹووالے کو اختیارے کہ کسی و دسرے ٹو براکو بنداد تک ہونجا و سے کیونکہ گراہ فائم ہون یہ مبوط مین ہی زبلاصہ بن ہو کہ کبی ا جارہ سے عقد کو دسرے اٹرون عیب ہونے ہے گراہ فائم ہون یہ مبوط مین ہی زبلاصہ بن ہو کہ کبی ا جارہ سے عقد کو دسرے ٹروالے سے کہا کہ اگرہ دولون اجارہ ضعة رنہوگا اور جاس ہفتا ولے بین کلھائے کہ اگر ایک تنص کورو دسرے ٹروالے سے کہا کہ اگرہ دولونی اجارہ منعقہ نہوگا اور جاس ہفتا ولے بین کلھائے کہ اگر ایک تنص کورو در مقر رکیا کہ اس سی سے باجو اجارہ منعقہ نہوگا اور جاس ہفتا ولے بین کلھائے کہ اگر ایک تنص کورو در مقر رکیا کہ اس سی سے باجو بیان کہا تو جائز ہے یہ تا تا زمانہ بین ہی۔ اور اگر دیوار و مکان بنانے والے سے بیشر ط مقرائی کو بوارون بیاں کہا تو جائز ہے یہ تا تا زمانہ بین ہی۔ اور اگر کو اور و مکان بنانے والے سے بیشر ط مقرائی کو بوارون کو کہا کہ دولو ون سے بنتہ دارد کوار بنا دے آوسا و منی بیان کرویا اور اخرائی میں و کرکر دی تو جائز ہے کہ کا کہ دولو ون سے بنتہ دارد کوار بنا دیست میں کہ کہ بیات کرویا تا سے کہ بحرائی سیان فرکر کوی تو جائز ہے بیہ بوط بین ہی۔ اور اگر دول دی کی بنتہ دارد کوار بنانے سے لیے مزور ور تقرکیا اور فقط طول یا عفر بیان بیہ بوط بین ہی۔ اور اگر دول کی بنتہ دارد کوار بنانے سے لیے مزو ور تقرکیا اور فقط طول یا عفر بیان

140 درم کرا بیسے قریہ جا کزے اور لکھا کہ اگر اسٹے یہ ضرط کی کہ اگر قصر نعال تک جا وُن آریجہ نہیں ہے کیونکر جب وہ شخص قصر نعا ان ٹک بہر تجا تو بیم علوم نہوگا کہ آیا اُسپر اِن کا و م واجسہ

ظانے برایک مزو در قرر کیا اور کہاکا ان فون کھر لوین میں جو کھری تیراجی <del>میا ہ</del> ب يَسْر طيكا كَرُوْ فِي رَطِي كَثِرُون كَى أَيْفَانَى تَرْتِجِهِ ايك ورَمُ لَيكًا اوراكر بروى مَلَى نیمری عفائی تو دورم لینگے اُسے دولون گھر اِن سیجے آگے انفائین اورائیکے مکان کولیجلا توا جا رہ جائز ہے اور جون سی اول مرتب اُن عفائی ہے اُسی سے اجار ہ شعلق ہواا ور د دسری سے آنتھا سے بین وہ تطوع شائع ہُون تود وَنون کا ضامن ہوگا ۔ اور نوا درہخام مین ا مام محد دسے اس طرح مروی۔ ہے کہا کہ اگر تو یہ لکڑی فلا ن جگہ بہونجا دے تو تحقیق مکٹ ورم اور اگر وہ لکڑی اسی جگہ یان میمیا رگی اُسی جگه بهوسخا دین تواسکود و درم ملیهٔ سے جود و ټون مین سے زیاد ہ اجرت تھی وہ لوری م لی ر دایسے کرسے جوبوا سطرہ ابن ساعہ مروی سے مخالفسے بیذ فیرہ میں ہی ۔اگر درزی ر وزریا تو تخیے ایک درم ا دراگر کل کے رو رسا ہ دفسف درم کمینگا توا مام عظم ہے خر ا و ل سجع ہما ورشرط تا فی صبح نہیں ہما ورصاحبین نے فر ما یا کہ د د نو ان شرطین صبح ہیں بیرل کڑا سنے آسی ردنیا کیا تودہی اجرمت جو بیکان کردی سے اُس کولمیکی اور اگرد وسرسے روز سیا تَواجرا لمثل داجہ ے زیاد ، نہوگا اورنصف درم سے کم نہوگا ۔ اور نوا ورمین سے کہ اجرالمتل دیا جائیگا ً و منه وگا اور قدوری سنے ذکر کیا کہ نوا در کی روایت صبح سے بیر فتا وی قاضی نیا ن مین كوسيا توبالا تغا ث اجرالمتل لميكا عيراسل *جر*المثل مين بعي ا مام عظم*ر دمت د*وا ، سے کم نہوگی اور یھی روا پہلے کالصنف را ٹرنہو گی اور مسات درم ہوا ورہی ر رایت المم اعظم سے اورصاحبین ہے بھی صیحے ہی یہ فتا دی کیا۔ - ا ورین کلمائس صورت بین سے کجبب ؓ اسنے آج ا در کل کوعقدا بیارہ بین جمع کیا ہو ا در اگر فقط اُ سنے وز کوعقار مین عضرا یا مثلاً کها کدا کراج سے روز تو اسکوسی دے تو تحقیمے ایک درم ملیگا پھراس نے کا ہے روز اُسکو سا توامام اعظم رو سے نزدیا۔ کیا حکم سے لیا تعیف نے کہا کہ اسکو مجھ مزدوری نہ لمیگی اور بعض نے کہا کہ لمیگی ریمیط منرسی مین ہوا وراگر اُس نے اُد ھا آج سا اور اُدھا کل سا فر اُسکونصف آج کا لمیگا اور کل کا ا جرالمثل لميكا جُوجِو بقائي ورم سے كم نهين اورصة ت زائد نهوگا اور صاحبين كرز ديك بين جو تقائي درم لميكا يهتمر آشي مين برا وراگرمت جرنے پيلے كل كاذكركيا پيم آج كا ذكر كيائيني شرط ين ڏوا ا

پیلے شرط نعظامیح ہی بیافتا دی عتا ہیں ہی-ا دراگر لون کها کہ اگر توسنے آئے سیاتوایک درم ا درا کرکل محروز نیا ترکید مزدوری نه للیگی میں اگراست آج کے روز سیا تو اسکوایک درم لیکا اور کل کے روز ر الاجاع الك ورم سے زائد نہ ہوگا ہے طامنوی میں ہی۔ اور اگر این کہا کو مقدر تو آج سیے ا ماب <sub>ای</sub>ک درم کمے اور مبقدر کل سیے اسکی نسف درم سے صاب میگی تر به فاسید ہو کیو کم ہے اس طرح اگر اون کہا کہ است کیمون میں سے جقدر قرنوارس سلانی سکتا اسکی انتی اجریکے مساسے مزد وری ا در حبقدر روی سلائی سنیکا اسکی اس حسائی ملیکی تربیعی سبب کام عبول اونے سے فاست ورا کرکیا کرسلانے سے وقت بین نے تھے ایک درم کے حساسے مز دورمقرد کیا ا در اُسنے اُسی روزسی دیا تہ اسکو کچیعز و وری نه ملیگی کیونکها ضافت صبح به ربینمیا نمیه بین هی- ا در اگر کها کوئین نے آج کے اروز ایک درم ير مزو وركياً بعرا كردائ بين آ ويكا تو هرر وزايك درم سيح سا ي مزد وركر ادنكا توقيا سًا ا جا به و فار م كوجمع كيا لوكيا حكم ا وركيا صورتين بين - اگرا يك شخص كومز د و رمتع ركيا كراج را ت تك ايك درم مين میرا کام کرے خوا ہ رنتگریزی بار وٹی کیا نا یا اور کوئی کام توانسا اجآرہ فاسدے بیرام انظمارہ کا قول سے اورصاحبین کے نزدیک استسائا جائز سے اور بیعقد کام برقرار دیا جائیگا نہ دن برحتے کہ اگر ہوہے دخمین اس کام سے قارع ہوا تواسکو پوری اجرت ملیگی اوراگر آج کے روز فارغ نہ ہوا تومستا جرکوان تعیار سے کہ سے د وسرسے روزوہی کام ہے۔ ا وراگرکوئی ٹنڑکو نہست بنداد تکرکسی اجرے معلوم پرتین روز۔ بگرسے دوسری حکمیشقل کرسفے سے وہسطے کہن را ت تک مزدور کیا تواسین بھی ایساہی اختیا استے جنہ ے کے روز بھی کام لینے مین میا ن کمیا یہ مبوط مین لکھا ہی ۔اورا گرکسی شخص کواسواسطے مز دور مقرار لیے آئے کے دوزاس کیٹیسے کی قبیص آیک درم بین ہی دے آیا مام اعظم روکے نز دیکے نہیں ُ جا نز اکو ۔ اورا گراؤاد کہاکہ قبیص سی دے یا ایک تفیز آئے کی روٹی کیجا دیسے اور رقت مقرر بیکمیا تو! لا تفاق جا نز امح ۔ اورا گرکیا اِر کیویے کی قبیعن سے تیاد کر دیے تو جا کرنہ ہے ، فتا وی عتا بید میں ہی ۔ اور اِجادات الاصل میں لکھا ۔ پیکواگم انگر شخص ایک بیل اسواسط کرایه به که مهرو در دس ففیر گیهون حکی مین جلگرمیس دیست توایسا اجاره جا نرجهم اوراسین کوئی اختلات بیان نهین کیاب بیکض مشائخ نے قرا یا کر چکم صاحبین کے قول پر ہونا جا ہے ا درام منظم سے قرل برروٹی سے مسئلہ برقیاس کرسے فاسد ہو نا جا ہے اوٹونسون نے کہا کہ یہ اجارہ بالاتفاق جائزني ساور تعبى كما ب الاصل مين لكهاسي كواكرنان بائي بريشرط لكائي كه يدوس وهيرى

٢ ايكادك در آج بي فارغ بوجادك قربالا تفاق جائزيد الرجه دقت ا در كام د دنون نركوين یه ذخیره مین آی - ایک شخص نے ایک درزی کوکٹرا دیا کراسگی قیمی قطع کرکے سی وے بیشر طیکہ آج ہی فارغ ہوجا ویسے یا ایک شخص نے کسی سے کچھا ونٹ کر ایک کرایہ لیے کہیں دوزین مکر مین واخل لينكي اورا كرتسرط يوري نه كي تواجرالمثل لميكاج اس مقدار بيان كرده شده ست زائر نبوكا اورميي كام كونقدم بيان كيا يا موخركيا جكدا جرت كوبعد وقت وكام ك ذكركيا بورا وداكر أس ف وقت كوسيسك پھرا جُرِت بیان ک*ی پھرا سکے* بعد کام بیان کیا یا پہلے کام بیان *کیا پھرا جرت بیان کی وعق*د فاسد سى طرك الم اعظم و وسي نزد يك جائز الوكاليس جرصورت نا جائز الوف كى اي ده يون في مين بیا تارسی دست لویئیصل یک درم مین به یا تاکه یکاوی تریفیز اسلا ایک درم مین به در عما لمترجم این لایکون الغرق تا نشأ فی اختلاف الحکم فی مسانفامع اندلیست فیمنا تلک لمحا ورزه نشاس وانشداعلم بالصواب ا درجب یا تاکسی دے تو یہ نیکول یک درم میں ۔ آیا تاکر کیا دے تو ریففیز آٹا آیا۔ اجاره فاسد كلمرايس اكراسكا فاسدبونا يسبب اجرت سمى سيمجهول بوني بون يازيا و وبون يا كم بون كيونكرمب متاج ك ذمه مرمت كي شرط لكائي تومرست يعي اجرت ين بولي بس اجرت مجهول بوكئي - اوراكرا جاره اس باعت سه فاسد مواكه أسين كوئي تشرط فاسدلكا تي على تر الك كوا بمرالمنل لميكا مكرجوا جرب بيان ك سع أس سنة بره ها يا نه جاسب كابيز طهير بيمن کتا لِلِصن بن الکیماسے کہ اگر کسی شخص نے اپنا غلام کسی جو لا ہمہ کو دیا تاکہ اُسکو تبنا سکھیا، وے اور شرط کی کہ تین مہینہ مین اسکو فلان فلان بنا ئی بن خوب بوضیا رکا مل کر دے قریب جا کر نہیں ہوا ورصاحبین رہسے نز د کیا۔ جائز ہونا چاہیے ہے اگر چے کا مل ہو شیار کروینا جو لا ہمہ کی وسعت میں نہین سے اور اجارہ فاس

ہونے میں ایام اعظمارہ سے نز دیک جل بیاسے کہ وقت دعل کوجع کرنے کی صورت بین ایام رہ سے تز دیک اجارہ جهى قاسد بوتائت كركب أسناع قدوا جاره بين وقت وعمل كواسطرح وكركياكه براك اكرتها وكركها حا ۔ تومعقو دعلیہ ہونے کی صلاحیت رکھے ا دراگراس طرح 'دکرکما کرہرا یک تنہا ڈکرکرٹنے سےمعقو وعلیہ نہیں ہیک هی توعقد فا سدنهٔ بوگا ۱ وراسکی صورت و هست جومعارسے احار ه کیننے آخر با ب مین ذکر کی بی که : وسرے کورات تک کے واسطے اسلے مزد ورکیا کر بھے اور نیتہ اپنے سے عارت بنا وے تو اگرچهاس نے وقت وعل کوجمع کیا ہے ولیکن چو تکالیے طور سے جمع نہین کیاکہ تنامعقو وعلیہ ہوسکے ہے کیونکہ اسنے مقیدارعل سان نہ کی اور حب تک مقدارعل بیان نہ ہوتپ تک تنہا ا چارہ بین معقود ا نهین ہوسکتاہےا دراگراہےعقدا جارہ فقط مدت پر قرار دیاہے اور عارت بنانے کا ذکر فقط نوع ، وانسطے ہوجتی کداگر اسنے کام کی مقد ارتھی بیاً ن کی ہوتو ا مام اعظم رہ سے نز ویک ا جارہ جائز نہ او گا برمعیط بین ہی۔ اگر کسی نے د وسر کے شخص کوا جیر مقرر کیا یا ہوار ی ایک درم برتا کہ بیس دے ہر ہے وہ اكمة ففركيهون رات تك توبير فاسرسيما دراس مسلك كودكر كرك كجوا ختلات بيأن مزكها حالا كمامام تے قول پر تو پرچوا ب صیح ہے ولیکن صاحبین روسے قول پر افسال ہوکہ اسکے نز و یک جائر ہزاچا یر بیض مشاریخ نے یون کہاکہ اسی مسئلہ سے تابہت ہوتا ہے کہ صاحبین شنے ا مام اعظم سے قول کی طرف رجم ع ز بیاہے اور میض نے کہا کہ جھکم اس سئلہ بین ند کو رہے وہ صاحبین رہ کا قول مجکم کمیا س ہجا ور جرسا اِق مین ند کو رہو اسے وہ صاحبین رہ کا قول مجکم استحسا ن ہوشنج ایام الویجر محدین انفضیل رہنے فرایا کہ اِس ئل میں اصل یہ ہوکہ اگر کشخص کوکسی کام کے واسطے اجیر مقرر کمیالیس اگرد ہ کام اگ اگرا جیرفے الحال اس کام کوشروع کردینا جاسیے آو کرسکے تواجارہ جائز ہوگا نبوا واس بین وقت یا ہو یا تُدکیا ہومٹلاً اون کھاکہ مین سَنے شجھے مزد ورمقررکیا "اکریکا دے توہیں من آٹے کی روٹی ایک درم. نوجا ئزے بشرطیکہ متا جراس وقت روٹی بکانے کی چیزون کامغل اسٹے وغیرہ سے مالک ہورا وراگرا<del>س</del> ىقىدا يىل رئيان مَّزى دلىكِن اسكِ داسط وكب وقت بياً ن كرديا مثلاكها كەين-ئے تجھے اجبرگيا تاكەر و ٹي کیاوے واسم شام کا یک درم مین تو بھی جا 'ر بھی۔ اوراگر کہا کہ بدین وہ درم ویوارمن یا زکن کینی ان دیورم يرميري ويوار كلود دست توجا كزست حواه أسك واسط وقت بيان كما الريافه كيا جو أور أكركم برین یک درم ابن نوشن بازگن یا اس ایک درم پریه کھلیا ن صاف کروسے لیس اگرا سکے داسطے کوئی وقت بیان نه کیا ترجا نمز نهی*ن ہوا دراگر دقت بیا ن کیا تر د دصورتین ہین کہ اگر اسٹے د*قت پہلے بیا ن کیا کیمراجرت بیان کی نتلاکاکرمین نے تجھے اجیر مقرد کیا آج کے روز ایک درم بن تاکہ یہ خرین صاف کا توجائز سيجكيونكهاس نے كام معلوم كے واستطارجار و كيا ہے اور اجرت كو بيا ان كام ك له قلست يحل ان يكون بزاعلى دجه الاجتهاد من الشيخ ١٠ - رور و و بو بو مد مد

16.

اد کا اوراگراسنا جرت پہلے بیان کردی پیر کام بیان کیا مثلاً کها کمین نے مزد ورکیا ایک درم مین آج سے دور باكرتواس خرمن كوصا فتثردت ترجا نزنيين أيحكيونكه عقدا جاره بيليا جربت برواقع ابوا بجركام برحالا نكاجرت کا ذکرکرتا بعد کام سے بیا ن کرنے کے جاسبے بس حب کام معددم ایجٹول رہا تواجرت بیان کرنے ملتے بعد د تت کا ذکر کرنا ابتدجال کی غرض سے ہوائینی آج ہی اس کام کوکروے اخیر نہ کرے لیس وقت کا ذکر کرنا اسوا سطے نہواک عقد ا جاره کا و قدع شفعت برسے اسلیے جائز نر ہوگا بیافتا وی قاضی حان میں ہو۔ ساتوان باب متاجرنے جرجزا جارہ لی ہوائے اجارہ دینے سے بیان میں جین ہارسے نزدیک بیہو کہ جس *جبرے ہوگ کیب*ان نفع آٹھاتے ہین مجھ تفا دینہین ہوتا اُسکے اجارہ دینے کامتا جر الک ہوتا ہے یمحیط بین ہی آگرستا جرنے کوئی ال نقول اجارہ لیا تو تبضہ کرنے سے پہلے اسکوا جارہ پرنہین دسے سکتا کینی جائز نہین ہے اور اگرغیر نقول ہوا ورقبضہ سے پہلے اجارہ پر دیا تواہام اعظم رم ڈا ام محدر حسکے نو دیک جائزیہ ورا ام ثانی رسے نز دیک شل میع شے جا ئز نہیں ہجاور بعض نے کہا کرا جارہ میں الانفا جائز بهین ہما وربع مین انتظا فرسے یہ نسرے طیا دی مین ہرا گرکوئی گھرکرا یہ لیکر قبضہ کرلیا بھرد وسوے کو ا جاره پر دیدیا توجا کزیست بشرطیکه جتنے کوا تجار و لیا ہے آئے ہی کویا اُس سے کم کوا جارہ دیا توا دراگر زیادہ ير ديا ترتمي جائزست وليكن اگرائسكي وجرت اسي ضبس ست هوجيك عوضل جاره ليائسيم توزيا دي اسكو حلال نهین صدقه کردے اور اگراسکی غیس سے مخالف ہو تو زیا وتی اُسکو حلال ہی اور اگراس نے گھرین کوئی کنوان کھدا یا پاکٹل کرائی یا کوزا درست کرائے یا دلوار کی درستی کرائی ہوا در پیرجس اجر سے کرایہ لیائے اسی تبر ی زیاده ا جرت برکرایه دیا توزیا دتی اسکوطلال هوا درجها ثرو دلوا کرصا ت کرا دیتا کو تی ایسی اصلاح تهین جم جسے زیادہ *کرایہ حلال ہو جاسئے ا* درستا جرکو اختیا رہے کھیسکو جاسے کرایہ پر دیں ہے لویکن ایسے لوگو*ن کوئی*ن ے سکتا ہے کہ جنکے کام سے عارت کو ضرر پیونچتا ہے جیسے لو ار وکندی گروٹیا نی والے اور ایکے انزراک لهُ التلجي كام سے ضرر بہونچیتا ہے بیراج الو اچ مین سے اوراگر اُس سنے اس گھرکوا نے کسی ایسے ال کے بالقهبكوا جاره وسے سُكتا ہے لاكراً جاره ديديا ترجيي اگراًسي عنبس كى رياوه البحريت بركرايه وياجس سے خودا جاره لیاہے توزیاد تی حلال ہو بیمیط نین ہو۔اورخصا نے کتا ب الحیل میں لکھا ہے کہ اگر کرایہ سیج تحركو كورك سے صاف كريے حس خبول جرت بركايہ ليا ہے اسى خبس كى زياد واجرت بركرايہ ديا وزياري طلا*ر آنهین سم*ا دراگرلون *هی ز*یاد ه اجریت پراجاره دیا در وقت ا جاره کے یون کهاگراسقدرا جر*ت پر* دیتا ہون اس *شرط سے ک*مین گھرکو کوڑ*ے سے ص*اف کرا دون قرنیا د قی اَسکوملال ہوگی یہ **ز**مجرہ مین ہی-ا در شیخ الاسلام نے شرح کتاً ب الحیل مین لکھا ہے کہ زمین کراہ لی اور ُرمین کا ڈیز نبوائی تریہ الیبی زیا وتی ہو کرجس سے كة قلت النظامران بْدالبيان لاصل صاحبيه والانْهذا مخالف لما ذكره الايلم قاضى خان من آل بي تنيفة رم قان كلامن المعقدين لا نجوز على أذكره ً ما بقًا مِن اصل تنابَ مدمنہ تلف خرین اتفاق الم المِصنيفة الم يرسفت اور أحكاف الم **مركبيّن بالب**يدع كيطف *۾ ع كرناچاستي السك*ے بي المرتي نالحيًّا

بمجنس ا جرت کی زیا د تی ستا جرکوحلال ہوگی اسی طرح جو کام اِلیبا ہو کدوہ قائم رہے تر اُسکی د جہسے زیادتی ا جرته طلال موتی ہموا وراگراس زمین کی نهرین اگروا دین تعنی کیچڑصاف کرا دی آفصاف سے تکھا کائٹ بھی زیادتی ابرت حلال ہوجا تی ہے اور قاضی الوعلی نسفی نے فرما یام کہ ہمارے اصحاب اس صور ر مترو د بین بعضی اسکوریا و تی شار کرتے بین ا در کتے بین کرمتا جریریا نی بها نا آسان ہوجائیگا ا در سینجیا من اسكوسولت موكى يس يدهى زياد تى سے اور ييف اسكور يادتى مين فاركرت بين -اور نوا در بفرين ا ام الدلیسف روسے روابیت ہے کہ اگر ایک شخص نے ایک ہی صفقہ بین و وجیزین اجار ولین مین کچه بر<sup>ه</sup> ها یا ۱ در معیصے نسخو ن می<sup>ن ب</sup>ه کرکه ایک مین کچه اصلاح کی ترانسکوان نیا رسین<sup>ک</sup> جسل جرت بر ا د واسی نبس کی اجرت پرو د نون کوکرایه دبیت اوراگر علی وعلی وصفقه مین کی مبون تو د رنون کو زیاد و اجرت پربنبین دے سکتاہیے میمیط مین ہی اورا بام الوعلی سفی اپنے استادسے نقل کرتے تھے کہ شاجرتے گراینے موجرکوا جارہ بروی تونمین جائزے اوراگرکسی دوسرے کوکرایہ دی اورو وسرے سے موجرکوکرایہ حوا ہ کو ئی شخص تالٹ درمیا ن بین بڑے یا نہ پرشے ا در عامهٔ مضائع کا بھی نہ<del>ے۔ ک</del>ا اور نہی صبح ہما <sup>و</sup>راسی پر فتوی ہو یہ و جیز کردری مین ہی۔ افار دوسراا جارہ واقع ہونے کے بیدراگرموجرا ول نے وہ شے م ا جاره لیکرا بنے قبضہ مین کہ بی تربی*عے م*تا جرہے ایجرت ساقط ہو جائیگی ا در اگرا نے قبضہ میں نہ لی ہو **ت**وساتط نهوگی کذافی فتا دی قاضی نعان کیورب ہارے نزدیک نیعل صیحے نہیں ہو تو آیا نہیاے عقد کا نسخ ہوگا یا یس اسین مشائع کا اختلا فشے،ا درصیحے میسے کر نسخ ہو گا بیر طحا وی نے ذکر کیا ہے کندا فی سراے الو ہاے اور نمسل لا مُنه حلوا کی نے ذکر کیا ہے کہتا جرینے اگرا جار ہ کی جبر کو موجر کو کرایر پر دیریا توبیض نے فرا عقد نسخ بوجائيگا ا وربيصيح نهين بركيز مكه د وسراعقد فاسد ئيم ا در فا سدعقد كواتني قدرت نهين بوك عقد صیح کو د ور کردے اور عامر مشائخ کے نزدیک نسخ نہ ہوگا دلیکن اگریہی صورت بر لداجاره تنام بوكيا توبيلاعقد بإطل بوجائيكا كمواسواسطيه بإطل نهين بوركاكه د وسرے عقد بلکاسواسطے باطل ہوگا کرمنا فع دمبدم بیدا ہوتے جائے ہیں اورا جارہ میں موا فق حَدوث منافع کے مستاجر سپردکرنا واقع ہونا چاہیے اورحب بوجرنے اسکو دویا ر وستا جرسے لیلیا توجو منافع پیدا ہوتے بیاتے ہین استغموا نق اسنے کرایہ کی چیز کومتا جریمے سپر در کیا پھر حبب برابر ہی بات رہی ا در مرت گذرگئی تو استیفات نىفىت كى قدرت يانے سے پہلے مدت گذرى بس ظاہرہے كەا بيار ە خوا د فنح ہو گاحتى كەاگر كچە مدت ندجاتے کے بعدمتا جرا ول شفیعا باکٹکا ن واپس سے سے تاکہ باتی مدت اسین رہے آو اسکو جا کڑی کوکھ جىقد رىنفعىت نلغ بهيجكى ہمحرف اسى قدر كاعقد فسغ ہواستے اور باتى كا بحالہ باتى ہويہ وچيز كرورى ين لكھا 

ادراگر الک اس مکان مین ایسے اجارہ کی وجہ سے را تو مالک برکچھ اجرت داجب نہو گی یہ حاوی مین ہوا وراگریتا جرنے اجارہ کا مکان خلا الک کوعاریت دیریا توستا جرکے ذمہ سے اجریت ساقط نہوگی ا در اسین مشاسخ کے درمیان کیمداختلات نہیں ہی میمیطین ہی۔ ا در اگرمشا جرنے وہ مکان مالک ے اب یا بیٹے یا محاتب یا غلام فرضدار کو اجارہ پر دیریا توبا تفاق الروایات جائز ہے اور پہلا اجارہ سے نہوگا اور اگر غلام پر قرض نہوتر نہیں جائز ہے اور اگر اسکے سپر وکردیا تو پہلا اجارہ نسخ نہوگا تیاناطیا مین ہی۔ اور اگر کوئی زین اجارہ لیکر پیرمزارعت بر مالک کو دیدی لیس اگر مالک کی طرف نے تھے تھے۔ امون تونهین جائزے کیونکہ موانق ظاہرا ارواکیا ہے یہ اجارہ نسخے اور اگر نیج متا جرکی طرف عظیرے مون توجائز ہے کیونکہ الک مہلی صورت میں متاجر ہوتا ہے اورد وسری صورت میں اجمر ہوتا۔ یہ ظمیر پر میں ہی۔مت جریے اگر الک زین کواسی زمین میں کام کرنے سے واسطے کچھ اجرت معلوم پر حزود مقرركيا قوجا ترزييج يرفتا وسية فاضي حان مين ہي۔ نوا ولابن ساعہ مين ا مام محدرہ سے روايت سيح كم ایک تخص نے دوسرے سے کوئی تھریا زین کرایہ ای اورمتنا جرنے دونو ن مین کیجر زیا دقی کردی لینی عارت برد صادي عير مآلك كواجاره ديايا عاريت ديا ترييله اجاره كانقض بحرا ورنوا ولاين ساعيين صور ئا نقط تها عارتے اجارہ لینے کی دلیل سے کہ جائز ہی۔ فاصینے اگر نفصوب لیٹے کہی غیر خط کوا جا رہ پر ویری پیمرمشا جرنے وہی شے غاصب کوا جارہ دیجرا جرھے لی تو فاصب کو اختیار ہو گا کہ را جربته کوس تودیری ہی واپس کرلیے بیمیط بین ہی ۔ فاصلت مفصوب جزئیت مفص کوا جارہ بردی بھر مرکے تب رہا گائے ا جا زے دی تر ا جا زے سے پہلے کاجے قدر کرا یہ پیوگا وہ نما صب کا ہو گا کیونکاسی۔ ُعقداً بعاره قرارد یا ہے اور الک کی ا جا زت وینے سے بعد بھر الک کا ہوگا کیونکر عاصب توفضو کی ودمیا نی ہے آور اگر یا لکنے اجازت نری پہانتگ کہ اجارہ کی مدت پور می ہو تھی تو پور آسرائیہ غاصب کا ہو گا اوراس لئری اصل فنظیریہ سنے کواگرا کانے اپنے غلام کوایک سال تکہے واسطے ا جارہ پر ویا بھرسا کے بیج میں مسکو از و کرد یا دور فعام آزا و نے مالک کے اجارہ کی ایازت دیری توگذشتہ کرایس کی لک كوتيط ورس بينده كاكرابيه غلام آزا دكا موكا - إو رشيج قدوري روني فا ياكه اجاره ميمي باقي عقود مے شِل سے بِس اِئر کی نیفندت حاصل کرنے سے پہلے ما لکنے دجا زے د ی تو تمام ایجرت ما لک کو ملیکی اور اگر دری تنفعت حاصل کرنے سے معدما جا زت دی توا جا زت کا عتبا رہنین اور کل اجرت عقد کرنے والے کولیگی اوراگر تھوٹری مدت گذر نے سے بعدا جا زت دی توا مام ابولوسف رہ کے نز ریک گذشتہ قایندہ سب مدت کاکرایه مالک کوملیگا در دو حکم بیمنے پیلے ذکر کیا ہے وہ ا<sup>ما</sup> محرر کاقول ہی یہ دجر کروری مین لکھا ہما ا وراگر جندسال کے داسطے غاصب منصوب چیز کرایہ برویری ا در پارچندسال گذرگئے بھر ا لکنے دعوی کیا

ر مین نے اجازت دیدی تھی تو ہر ون گوا ہون کے اُسکا تول قبول منہ دی گا درا گرد عدے کیا کہ مین نے غاصب کو لي تھا تو تول قبول ہوگا بیتا تا رہا تیہ بین ہوجیں شخص نے بطوراجارہ فا سدے کوئی شے کرایہ لی ا درد وسط شخص لوا جاره محيمه يمدا جاره دي توجا ئزيسے كذا في الصغيري اورقصا ب مين كلعا سے كرہيں صحيح ہوا درسرا جيدين ہو ۔ ایسا ہی ا مام طبیرالمدین مزعینا نی سنے نبوے دیا ہے یہ تا تارخانبہ میں ہی تھیرواضح ہوکہ جسکے نزویکہ برليكرد ومرب كرجا صجحه ير ديرينا حائز سيجا كرمتا جرني اس صورت مين د وسرب كوا جار وصيحه برويدي توكيل لرجركوانقبيا بربوكاكه ووسراا جار ونقض كرا دسيجيباكه بيع كي صورت بين بحوشكا كوئي جيزلبطور بيع فاسدشي خريري اورسي عف كوبطوراجا رويحوك كراييرويري وإنع كاجاده ودوين كانتعاد بوست كانتعاد بوست اجرف اكروه زين دوسرت خص کواجار و بریا خرا بوت بر دیری بهرستا جراول فے بدلاعقد اجار وسنے کردیا آدوسرے عقد اجارہ کے فنے برجانے این مشائنخ کا اختلا فشے،ا درصیح برہے کہ فسخ ہو جائیگا جا ہے د ولون ا جارون کی مت متحد ہو یا مختلفہ مرت متحد ہونے کے بیمعنی بین کر مطّنے روز سیلے اجارہ کے نسج ہو جا گئے ہین اتنے ہی روز و رسرے سے نسنج کے کاٹیرے ہون یہ فتا وے صغیرے ہیں ہی۔ ایک شخص سے ایک موضع ا جا رہ طویلہ برا جا ر ہ ایا بھرمشا جرینے و ہموضع موجرکے غلام کواجار ہ دیا بیال گرغلام بدون الك كى اجاز ڪ لياہے ترج كجوات اپنے غلام سے راس كما ل سے ليا اسك ب نہ کر کیا ۔ اور اگر نیلام نے مالک کی اچا زہے اجارہ کیاہے تواسین شیخ الم رم نے توقف - ١ جاره لينامثل ا*لاكيخة و اجاره ليني سے سو كذا في جو اہرا* لا *خلاطي ب* ے میں تکھاہے ایشخص نے د ومسرے کوا بیٹا گھرا کیے درم ا ہوا رئی پر ت کردیا و دمشتری کرایرم قرره کاس متاجرسے دصول کرتا ریا و راسی طررست ایس رًا مٰ لَذِر كَيا ا ورُشتري نے بائعے وعد ہ كما تقا كرجب توميرامنن مجھے داليں و پُگاتب بين پر گھرتيھے پھر دونگا نے متاً جرست کرایہ دصول کیا ہوگا و ہنن میں محسوب کرد ونٹکا پھر! کئے درم لیگہ آ وب کرے تومثنا رکنخ درسنے قرما یا کرحب مشتری نے مستاجم سے کراً یہ دصو یا یا بیں چرکیمشتری نے دصول کیا دہ مشتری کی ملکم ل ہوا ہے اور بائع کو اختیا زنہیں ہے کہ اسکونٹن بین د احل کرے اور حومشنری نے یا کع *سے ک*ا آگا ل گردانیس کرنے سکے وقت مین اسکونٹن مین محسوب کرد و نکھا یہ قول ایک وعدہ ہے بیس اگر اسف اینا وعده و فاكيا تو بهتوسني درية اسيره فاكرناحي واحب نهين به إورا كرد و نون ب به امريع بين تسرط تفهل لا ہو تو پیج فاسد ہوگ یے فلیریہ میں ہو کتا ب الآیا نہ مین سے کہ اگر کمنی تفس نے مجھ مرت مبلو مسے واکسطے ا پکسخیہ کرایہ لیا تواسکوا مشیا رسٹے کہ ودمسرے کوکرایہ بر دید سے کیونڈاس سے نفع اعمانے میں لوگوں کا له اجاره طويليميس تيس برس ١١١ م مو مو مو عو مو مو مو مو مو مو

Ž,

عال کمیهان ہی جیسے ببت کا حال ہے ا در اگر اسکو با درجی خانہ بنا یا توضا من ہو گالیکن اگر اسین کما تا کیا یا جا وے آوٹ امن زہر کا جیسے لا کا تھی یہ تا تارخانہ میں ہو۔ تى ہو - اياك كھوا يك مهينة مین نرکورسے اُ ورہ حالا کمه کو نی عقبه اجازه د ولون مین در إست اوُرارُ<sup>ر</sup>ُ ياورنقصان كاشامن سيع وم مو بوبو بو مو مو

را یہ کی چیز کسی نا با نغ کی ہو تو دیکھنا چاہیے کہ اجرالنتل کسقدر نابت ہو تاسے ا درا گرضا ن نقصا ن بجا ہے غدرسيونيس وونون مين سے جونا با بغ سح حق مين مفيد ہو دہى ولا يا جائيگا را كيب تقصره مين دهويي پاکرستے ہین و ما ن ایک شخص سے متیمر ہین کہ وہ <sup>م</sup> ان اوگون کو ا جار ہ پر دیتا مطابع کیمرا یک دھو بی نے ایک نیقرسے کام لیا اور مالک سے کوئی شرط ا جرت کی نہیں عقمرا ئی لیس اگریہ امرمعروف نہو کہ جو دھوبی جا ہے ان پیمرون کسے اپنا کام جلادے اور کرایہ دیرے واسپر تھے اجرت و احب نہ ہو گی حبکہ اسنے الکہ زت كام لياستوا وراكريه بات معردت بوكرج جاست كام جلا دسي ا دركريه ويدس وأسيركرابيه ب ہوگا۔ پیراگر کمو ئی اجرت بندھی ہوئین گٹی ہو ئی ہو تو سی دینی پر یکی اوراگرمقرر ہ نہوتو اجر المثل اینا برایکا به کبرے میں ہی۔ ایک گھرا جرت معلومہ دیجرایک سال سے داسطے *کرایہ لیا* ا د راسین ر یموا قت ُ اسکی تخریج اس امرکی مقتنی ہے کہ اون تھم کیا جا دے کہ اگر دہ گھر بھا ڑے ہیرجلا ے واسطے نہو توکرا یہ واپس کرلے بیٹیپنہ مین ہی میں تا مام محدرہ سے دوا پرسے کراگر گھرکے اکانے عاصت لہا کہ ریگرمیرا سے تواسین سے نکل دراگر دستے توستھے اسقدر ما ہوا ری کرایے دینا پڑیگا اورغاصہ ہے انگا رکیا پھر مالکانے کئی مهیئنہسے بعد اسپرگوا ہ قائم کرکے اپنا دعوی تابت کردیا تو مالک کو کچھ کرایہ نہ ملیگا اور آگر غاصنے انكار مذكها بهو ملكها قراركيا ببوكه بيرگفر مدعي كاستواور با قي مسئله سجاله سنم تو فاصب كا رمينا دليل بمركه وه كرايير دسینے پر راضی ہوالیں کرایہ واحبب ہوگا ی*م حیط بین ہی- ا* وراگرا یک سال کے داستطے ایک مکان ہزار در م لا بدنیا پیرحب سال گذرگیا تو مالک مکان سفے کہا کہ اگر تو آج ہی اسکونما بی کردسے تو خیرد ریزا یک در م روز وسنراً بریرتیرے اِس را پھراسنے بہت دنون کے خالی زکیا اورمتا جراس مرکامقرسے کہ پر گھراسی موجر کا ہم قوچو کچھ کرایہ روز انداس نے بیان کیاہے وہ ویناپڑ لیگا اور بہشام محدرہ سے کہا کہ کیا آپ بیرحکم نہ دینیگے کہجتنے عرصہ بین وہ اپنا اسباب اس مکتا بن سے د وسرے مکا بن کو متقل كرسكتا ہے استے وصد تك اجر المثل ير اسكے ياس رہے توا ام محددہ نے فرا يا كہ يد بهترہے اُنتے عرصک ا جرالمثل براستے پاس رہیگا پھراگراً تنے عرصہ بک خانی ترکیا آؤائیندہ اُسی کرایر پر رکھونگا جومو جرکے بیا ن کیا ہو مینی مرروز را یک درم به خزانه المفتین ین بی ایک شخص نے اپنی و دکان تین درم ایواری کرایه بردی كيوحيب و ومهينه كذرس ثو دوكان داك سنه كها كورًا ب سه اكريات درم الهواري دسية شطور بهون توخير ورمذ خالي كروس ا درمشا جرسف اسكا كيومواب مديا وكيكن رمتا را لوأسير بإبيخ درم سے حسا سے كرايه وجب هو کاکیونکر حب اس نے رہنا اختیار کیا تواس کرایہ برراضی ہوا ا در اگر مبتا جرنے یون جواب دیا ہو کرین اپنج درم دینے برراضی نہین ہون ا در میرر باکیا تراسیر بہل ہی اجر سے حماسے کرایہ واجب ہوگا یہ نتا وسٹے 

قاضی حمان مین ہی۔ ایک شخص نے ایک غلام ایمارہ برلینا جا اور مالک غلام نے کہا کہ بیس درم ما ہواری شاجها که دس درم ما دواری برا در اسی برد و فون جدا دو گلینی علام نیکرستا جرجلاگیا أوستاجر يربيس ورم كحسائ كرابه واحب بوكا در اكرمتا جرف إدن كها بوكر نهين بلك ا درغلام لیکرچلاگیا ہو توضیح یہ ہو *کہ دہی گرا یہ واجب ہو گاجسکی مشاجر سنے تصریح کرد ی ہی یہ جوا* ہر طی تنسیر کا دعدی کیا تومو کیر کا قول قبول ہو گا یہ نھلاصہ میں ہی۔ ا دراگر کھھ مدت مکا ن مین رہ کر ه سے اسکارکیا اورکہاکہ بدمکان میراسے یا کہا کدین سنے اسکوغص لیا آدا مام ا بولوسفیے کے نزویک جیسے مشاہر سنے اٹکا دکیا ٹرینے اُسر تحد کرایہ بات تابت موگئی کرمنیان اسکے والبس كرنا عاسبيها دراً گرتبل والبس كرنے سے ضائع ہوا قرضامن ہوگا كيونكه و واپنے زعم بین نیاصت و در موجر کا وارث وگرگرا به بررست سے راضی ہوا یا اجرت طلب کی ا درستا جرنے سکونت کی ييني رہنا رہا توکرایہ دا حب ہرگا اور دار تون میں یا قرضخوا ہون بن ست جو شخص ا جارہ باقی ہو ناکہتا ہے اُسی کا قول قبول ہوگا یہ تارتار خانبیرین ہی۔ایک شخص سے کہا کریہ ڈوکرا کتنے ابواری کو دیٹا ہے آس نے کها که دو درم کویین ستا جرنے کها کرنهین بلکه ایک درم کوا و رٹوکرے کو اُعْفا کرنے گیا ا در مهیسنه گذرگها توضیح یہ ہے کہ ایک درم واحب ہوگا یہ جواہرا خلا طی میں ہی ۔ ایک چروا پاکسی قدر یا ہوا ری اجرت معلوم میم نے کیریون سے مالکتے کہا کہ اب مین تیری بگریا ن مزیرا دُنگا ونیکن اگر توایکہ ، نرد اِگر بکریا ن اُسی کے اِس میمو ك ودفيخ بني ويريغ كماكرين بزاردم سالا يبك بدحب كماكسوورم ابدارى قرميرا تصديقاكه ببلاتول ننع بو اورستا جرك كماكم اُنَهُمْنِ بلکاس نے ہزارہ نے سالان کی ماہوار تی نصیل بیان کرنے میں خلعی کی ہو کیو مکہ و محمورم ما ہوا آئ نہیں ہوتی سے 17 منہ ۔ دو ،و •و

ب سے داحب ہو کا اور ہی حکم گھرون کے کوایہ بین ہی یہ ملتقط میں ہو۔ ایک شخص نے نہر کی مفاظت واسطے ما ہواری دس درم پر ایک شخص کومقرر کیا چرمتا جرمرگها دروصی نے مزد ورسے کہا کہ تواینا کامصب یّا تقاکرتار ه مین تیری مزووری نهین روکونگا و ه ایگ زما نه تک ایسا بهی کرتا ربا پیروصی نے وہ زمل آ ر وخست کردی ا درمشتری نے مزد ورسے کہا کہ توا بنا کام حبطرے کرتا تھاکتا ﴿ وین تیری مزدوری تدر دوگا نے ستا جرا و ل کی زندگی مین کام کیا ہو اسکی مزوور سی میت سے ترکہ مین واجب ہوگی ورصیے وصی ف اس سے کام کرنے کو کہا تہے وصی ہر داحب ہوگی ا ورحب سے مفتری نے کہا تہے ختری پر دا جب ہوگی ولیکن میت پر توبجها ب دس درم سے واجب ہوگی کیونکرا س نے بیا ن کردیا تھا اور ہوجا ومشتری کو اگرمقدا رمشر دط معلوم نه به تو و و فرت کو اجر المثل دینا پڑسے گا ور اگرمق وار مشرو طمعلوم بد ۱ ور د و نوکن نے مز د ورسے کہا کہ اسی شرطے کام کرتا رہے تو ا ن دونوں کم بھی اسی حساہ جزو دری واجب ہوگی میمبیط مین سے ایک شخص نے دس درم مین ایک نیجر درمون مین بعضه گفرے بین اور نیف کھو نظے بن بس بھا ترسے والے نے راستہ مین کہا کہ مین درم چاہتا ہون اس نے جواب دیا کہ جیسا تو چاہتاہے ایسا ہی کرد ٹکا تویہ تول ایک وعدہ-ر نامتیا جرکے ذمیر داخیلیے نہین ہےا دری*ہ کھوا س ک*ورینا داجب *الوگا اسی طرح اگر بھا ٹریپ والے نیم* سے کھ اسرت بڑھھا دینے کی درخو است کی ا دراسے لوٹ ہی جوا ب دیا ۔ لتا ب الاصل بین فر ا یا کہ اگر کو فہ آک جانے کے واسطے ایک ٹرٹوکرا یہ اما اور را ستہ بین ٹرٹو وا لامرکیا آدستاً شوکه کوفه تأب اسی کرایه پر متولیا دیب اورا جاره اسواسیطے نه لوسٹے گاکہ پر حالت حالت عذریہ اور عذر کی و چہ سے ازسر نوا جا رومنعقد ہو جا تاہیے مثلا کسی شخصر ہے دریا مین ایک کشتی کرا ہر لی ایک واسطے اور مدت گذرگئی حالا کمرمتا جریج دریامین سے توان د ونون میں اتر سرتوا جارہ منعقد ہوجا ئرککار ره موجو و بوحبب ده یا قی ریسهے تو آسکا یا تی رہنا پدر جها ولی خابت ہوگا ا دُر عذر کا بیان یہ ہم کر پیج بگر الثرُّونه سلنے کی وجہ سے اپنی جا ن و ما ل کا خوفت اور و با ن کو ئی قاضی نہین کہ اُ کے بیٹس را فعمرکښکے دیو ہاکرہ ا چارہ منعقد کرنے حتی کربیض مشا شخ سٹے کہا کوم گرد ہان د وسراممٹویا یا جا د ، یا ب لا سیکے تواجارہ ٹوٹ جائیٹٹااسیطرح اگرایسے موضع میں جہا ن د وسراٹٹو ایما موجرسنے انتقال کیا تواجارہ ٹوٹ جائیگا ۔ پھرحب ستا ہڑاً سکو کوفہ تکھنے کیا اور راستہ مین اُ سکا دا نہ جارہ لینا یاس سے دیا تو 'سین مشبرع لینی محسن قرار و یا جا کی گاہتے کواس کو یہ اختیا رنہوگا کہ بھا ژے والے کے وارلون ے یہ خرچہ واپس کے یہ دُفیرہ بین ہے اور اگر قاضی سے حکمہ سے اس منے دا نہارہ دیا ہے اور اسکوگواہوا نة، تامِية كرديا تودايس سه كنا سع به نعلاصدين بي را در أكرمة اجريت كوئي تحض مُو كي غوريه واحست مع قدله واحب نمين بيني محرقضايين ورند والنكأ واجب سنع ١١٠ بر بد هر بير سر

عائد في كورالبي ومسه ١٨ على قولة يول في ينظي ويديا ١٨٠٠ م

ذ کرر کھا تِهِ اُس کاکرایہ مِنا جربی کو دینا بڑیگاا ورموجرمیت کے دار ٹون سے دایس نہین لے سکتا۔ بحرب أس مجد بهوسنيا ترقاضي سے ياس مقدمه پيش كرنگا ناكر دار نان ميتے حق بين جرب نر بو و و محكم دسيس اگر قاضی نے پر رائے مناسب دیجی کرد و ارہ اسی متنا جرکو کرایہ دیں مثلا متناجر تقہ وامین آو می ے اور اگر اُسکی را سے مین بر بهتر معلوم ہوا کہ مٹو کو فروخت کردسے! بن وصِک اُس نے متاجر کو بہونیا بھی تو بڑے نقصا ن سے ساتھ بہونے کا توابسی صورت بین شو کو فروخت ر نا قضا على الغائب نهين ہے بلكہ غائب شخص شے ال كو حفاظت بين ركھنا ہو-ا وراگرم کو پہلے ہی تیجیل کوراکز بیردیر کی ہوا در قاضی نے اجار ہ ضخ کرد کیا در مو فروحت کرد کر ایر کا دعوسے کیا تو قاضی اسکوگوا و بیش کرنے کا حکم دیگا کہ اپنے وعوی کے گ ا یک شخص وصی مقرر کرنگیا که استے مقا بلدین گذا ہون کی سالحت ہویمیط بین ہی ۔ ا ام محدرہ عقى اورستا جرگو دېان د درسري کښتي دستيا بنهين بوتي هتي-اورسکتَ کامسُله ذکر فرما ياليني کريَّ کیر آسین روغن ریتون مجرنیا اً در بیا اور بیچ مبکل مین ا جا ره کی مدت گذرگی ا ور و باک متا جرگود دساکیگا دستیا ب نهین ہوتاہے اوران و ونون مسکون مین موجرنے کشتی یا کئیڈ کرایہ پر دسنے سے انکار کیا گرو ہان ا مام وقت موجود سے تواگرا مام د تت نے مشاجر کوکسی قدر روزا نہ کرایہ بریہ و و فون چیزین کرایہ دیرین تر ببالزسے بیں امام محدرہ نے نشرط کر دی کہ اجارہ دینا امام کی طرفسے ہو۔ا در ابن ساعہ نے اپنی نوا درمین ام محدرست يمسئله روايت كيا ا وَراسين ينسرطنهين لكا لي كما أم وقت موجود هو بلكه يه نسرط لكا في كم تهے کم مین نے میکنتی روزانه استے درم پراجارہ بی یا اُسکا کوئی اُوکریا د وست اجا کرہ وسے ، بعدیمی موجرنے کشتی سے دسینے سے اٹھارکیا توستا جرانیے نو کر دن یا رفیقو ن کو مروکا رکھے سُله بین به حکم ظا مبر دوا که اگر کو تی شخص سی د وسرے سے مکان مین جاریا توکراً بیہ واجب نہوگا مگر لرسے اگرچہ وہ مکان کرا یہ پر حلاتے سے واسطے ہو ولیکن اگر رہنے وا۔ ى تولولىيە دوسىينى اى متا جركوكرىيىر دىيىسە يدانىك كىچ كىيۇمياستا بركا توكەكى رىكىتىن برانزىپ دەيد دىسرادىس ترود توھيردر تاك

نے زین کرا یہ لی ا ور اسین تھیتی ہوئی بھر مدت ا جارہ گذر نے سے پہلے ستاجرمرگیا تو تھیتی سے کیلئے تک درنان سناجر يركرا يرمقره واجب بوكاكيونكرا جار وبي ببب غررك أوح جاتا سنع ويسه اى ببنب ہے ! تی رہتا ہے اس طرح اگر موجرمر گیا اور مشاجر ! تی ر إ تر بھی کمیتی کیے تک اجارہ باتی رکھا جا پیگا دراگراجار دکی مرت گذرگئی مالا کمکھیتی موجود ہے توبیض نے فرایا کہ قیاستا جرکو کھیتی کا بے لینے کا تحکم کیا جائر کا اور استحما نا اس سے کہا جائےگا کہ تیراجی جاہے تو ایمی تھیتی کا ہے لیے باعوڑ دے تاکہ یک اے ر تخفی زین وا بے کو اجرا کمنس وینا واجب ہو کا یہ نتا رسی قاضیفا ن بین ہی آوراصل میں لکھا ہے کو آگرمرت عاره گذرگئی اور رہن مین رطب اوئی ہوئی ہو تو کا طالبی ویکی ۔ اور تقی مین لکھا سے کہ اگر ا جارہ کی رت لُذِيدَكُنُ ا ورزمين بن ارطاب بن و زين إجرالمتل بِهِ أَسِكَ باس جيورٌ ديجا ويمي يها نتك كه. بے وقت پر ایجا دین ا در و ہ بہائیٰ مرتبہ ا جار ہ گذر سنے کے بعد بھا ار نے پر قرار دیا جا ٹیکا ۔ اوردت ی صدرت مین بیان کیا که اگر کوئی و جرمرگیا ۱ در زمین مین ارطاب دون توجوکرایه مظهراسیوً اسی پر زمین حیموثر ربيا ويكي بهانتك كسبها رساييها وين - اور اسي طرح اگركوئي كية ليا اُسمين سركه بحرا بيرا جار ه كي مد ت ربيح فبكل مبن گذرگئری نوا جرالمنال پر مُ سبكے إس جهر مُرو إ جا بيگا بيها نتك كه ُ اسكودَ وسراً كميا دستيا ب هو ا در اگراجار ه گذرنے سے پیلے موجر مزگیا تو پیلے ا جار ہ سے حکم سے اُسکے پاس بھوڑا جا وینگا آجرا کمثل پڑتین یہ عیط مین آبی۔ اگرایک سال سے واسط کوئی زمین کرایہ لی اور اُسین کھیتی کیو ئی تھرمتا جرا ورایک شخص نے مکروہ زین خریر بی تواجارہ ٹوٹ گیاا ور کا شنے سے وقت تک کھیتی اس نرمین میں تھے کے زمین کے اجرالمتل کا آدھا دینا پڑائیکا میں خزانۃ المفتین مین ہی۔ اورا مام ابو یوسف رم سے ر دا پرت کے کہ اگرید ت اجار ہ گذرگئری ا درمینو رکھیتی نہیں اُ گی ہموا در د و لوٹ نے محکز اکیا توا جار دنسخ کے زمین اُسکتے مالک کو والیں د ونگا ور اگراُسکے بعد کھیتی اُگی توجہ تعدر کرا سے مرہومستا جرکو والیان ذکگا ا دراگر بدت گذرگئی ا ور کھیتی سا کھیے اور و و نون نے جھگوا نہ کیا بھا تناک کرستا جرنے اُس کو استے و تت پر کاما قرائسی حساسے کرایہ دینا پڑا گیا اور زمین وا لاا س زیاد تی کوجو اسکو ملی ہوصد قدنہ کر نگا اسى طرح اگرد و نون نے جھکڑا كيا تو بھى بحكم استحسان اجرالمثل بر اسكے پاس جھوٹردىيجا ويكى يتمراشى ین ہی۔ ا دراگر بدت ا جا ر وگذ ر نے سے لیو کھیتی اُ گی توصد قد کردے ا وراگرمو جرینے بھی 'اسین این کمیتی کودی بر پیم کمیتی تکلی ا ور د و نو ن سنے ایک د وسرے کی تصدیق کی که ہم د و نو ن برایتن تو ہرا کے کونصف تھیتی ملیگی اور اگر د و نون مین سے کو ٹی غالب ہُو تو تیام تھیتی مُوسی کو د ٰلا ٹی جا ویکی اور ده و دسرے کواکستے ماک کی قدرضا ن دیگا بی غیا نبیعین ہیں۔ ایک زمین کرایہ پر بی ا در اُسین درخیت گاٹر دسیے بھر مدت اجار ہ گذر کئی توضیح یہ سے کر اگرمتا جینے اُسین یو دے گاٹرے ہیں تو زین دلیے ک<sup>و</sup> لے ولیبل رتب بینی یہ اجارہ اُسونت تک ہیکا مبتک کررط یکا شنے کا پہلا مرتب اُ دے ۱۲ سے مجار کا در بارا زین خالی کرنے اِرْکِینَا

اختیا رہے کہ اس سے مطالب کرے کہ میری زمین فارغ کرے تجھے سپروکردسے نخلاف اسکے اگرامیر مے پاس میں ورکا ویکی اور اگران اور دون سے اکھا ٹسنے س لها لا نے بین زمین کو خررم پونچتا ہو تو زمین دا لا اُن لود و ن جائيگا -ا وراگرمدت گذري<u>ه نه سيم يميل</u>ي موجر پاستاجرمرگيا اورسردست دو کان نطابي کرنامکن نهوا<sub>.</sub> تو یا جائیگا حالانگذتیا س جا ہتا ہے کہ آجرالمثل دَلا یا جا دے حبیہ ب مقاا ورمتا برأسين دوسرے سال مبى ربا قرد وسرے سال كاكرا به أسكے ذمر داجب نهو كا ه مع نمین را بهی- اسی طرح اگر مدت گذرگنی اورمتا جرفائه و اور مکان است وه د وسرے سال رہی آدیھی کرا یہ عورت پر داجیب نہوگا کیو تکہ پیلودا جار ہ کےنہیں رہی ہی قاضی خان مین ہی- ا ورا الی مین ا مام نھ<sub>ار</sub> رحب*ے روایتے ہ*کہ ایک شخص سنے ایک سال کے وہسط ا جرت معلومہ دراہم پرایک زین کرایے لی اور اسین کھیتی لوئی پیو کھیتی کٹنے سے پہلے موجر مرگیا اور تاہم پارکیا کہ کمیتی کٹنے تک اجارہ پرزمین اسکے باس رہے ادر کرایے کا ایک شخص کغیل سے قرا ام محدرہ رموجرنهین مرابلکرمشا جرمرگیاا وراسکے وار ټون نے کھیتی سکٹنے تک زمین ہیں یا تی رکھنا اختیار یا تو بھی فیل کفا ایسے بری نہو گاا در اگرموجیٹے کہا کہ مین راضی نہین بوٹا گرا س صوریسے راضی ہون کہ ارا بدوارنتا ن میت بهی پررکھا جا دے تر اسک<sub>و</sub>یہ اختیا رنہین ہی۔ اور اگرسا ل گذرگر) کھرمتا ہر مرکبا ۱ ور ز بین بین گلیتی ہنو زسا گاہیے اور وار تون نے یہ اختیار کیا کہ اجرالمثل رقعیتی زمین میں گئی سے بہا متک کہ اس کے کا شنے کا وقت ا جا دے تو بیکرا ہے دار آون پر وار تون شے مال سے ہوگا میت سے مال ے وَرَجِهِ رَحِهِ وَکِی بنی بِها سَک کرستا جرابی کھیتی کو وقت پر کاٹ لیوے ۱۲ سند کمے بری نہر کا کیز کو جاا جار ہر ابر ماتی بڑھی کے اور اسلامی اللہ اللہ کا

ب أن صور تون سے بیا ن میں بنین اس معنی برحکمرد یا جا تاسیے کہ اجیر نے کام سے فرا شا جرے سپرد کرد یا در تینین ایسانہین ہوتا ہی۔ اگر کوئی کام بیان کرمے اسنے گھرمین کی لونى مزو ورمقر كبيا ا ورمزو ورسف متاجرت كويين كامس فراغت كرك اسني إنقس ندركها تقاكه وه كام مز دَ ورسے با كة سے بنجواكيا يا اُسكے با كة سے ضَائع بوكميا تومزُد وركومزد درى مُليكى يەمبوط ين ہى ايک لیا تا کراسکے گھر بٹیمکرر وطیان بھا دیے وراس نے جب روشیان تنور سے کالین نوجل گئین گراُسکی حرکت نهین حلی مین تو اُسکوا جرت ملیگی ا دراُسیرضان نه اَ دیگی ا در چیکماروت ک جب متاجرے گھر بیٹھکر روشا ن بھائی ہو ن کذا فی شرح الجامع الصغیر بقاضی نعان اِررا گر کچھ روشان سے نکالین تو آئیسکے حساسے اجرت کامستحق ہو گا کذا فی النیا بیع۔ا دراگرمتا جرکے گھرمین نہاودر دشمان ن تو اُسکوکچه مزد وری نه مکیکی پیشسرے جامع صغیرفاضی خان مین ہی۔ ا در اگر اُس نے تَنْوَر بین ۱ وقی لگائی پیمراسکو مجیموٹر انے لگا وہ مجیمو میحوا مدرگری ا درجل گئی توضامن ہو گیا لیس اگرستا جرنے کمی ہو تی د و ٹی کی *ض*ان لی تواسکوا جرت دمینی بڑ تگی ا *وراگر آسٹے* کی ضان کی تواجرت ندمنی پڑ تگی *پیراج*، مین ہوآ وراگررو ٹی تنورہی مین بحالئے سے پہلے جل گئی توکھ اجرت نہ ملیگی خوا ہ مستا جرئے گھرمین لگا ٹی پو یا اپنے گھرین لگائی ہویہ نہایہ میں نکھا ہی۔ ا در اگر نکالنے شے بعدر و ٹی جور می کئی لیس اگرمستا جرسے گون یکا تا ہو تو اُسکوا جرت ملیگی ا در اگرا نے گھرین ہو تو نہ ملیگی اور اہم اعظمر *وسے نز دیک جس*قدرجو ری ہوئی ئېس كا ضامن نه دوگاا وريسامبين سكه نز ويك ضامن دوگا يېچه بسرة النيره مي<sup>ن ب</sup>ي - اگركو كې ورزري احيره قا لمه توله آ دعی زین انز امواسط که کانته کارند جب اخرسال کتاخیری دنسف نادان ائبردالا کیا کیو تکدمزاعة آ دسے پر تھری کا دربا تی نصف مِن اسکامی بخوط رکھاگیا لہذا نصف زمین کا اجارہ اجرالمثل برشنقد ہوا ۱۲م ۔ دو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو

امرے گوین بھیکرسی دے آس نے کیٹر قطع کیا ادر تاکا بٹاا تنے مین کیٹرا جرری گیا تراس کام سے مقابل کھ اجرت نہ یا دے گا اگرچ اسقد د کا م سلمینی مشاجر کومیر دکیا ہوا نتا دسے کہ اسکے گھرین کام کیا ۔ ا دراجرت اسواسطے نہ لمیگی کہ اجرت سلالی سے مقابل مضروط ہے اور جرکام اس نے کیا ہے بیر ر را کی سے کامون میں سے ہے اسی طرح اگر با ورحی اہم کیا کہ استعدر ہم کامیرے تھرمین کیا وسے 7 ٹامچھا نا اورگو ندھا کہ اپنے مین جو ری ہوگیا وہ پیانے نہین یا یا ترکچھ اجرت نہ ملیگی کیونکم پیاسنے سے مقابل ا جرت تھری ہوا وریہ کام کیا نانہیں ہو لمک*ر کیانے کے* ادازم میں سے سے بیمحیط میں ہوا دراگر کو کھو دیے کے داسطے انچرمقررکیا اور اوجو دکھو دینے میں کواٹیٹٹون سے بچتہ کرنے اور حکت بنانے کی مخ ، پرسپ کام کرد یا پیروه کنوان میچه گیا تومزد ورکو بوری مزد وری کمیکی ۱ وراگراینٹون سے نے سے مسلم پھ گیا ہواڑا کیکے صاست وحصہ مز دوری کا شکلے وہ ملینگا یہ مبدوط بین ہی - اگرکہی شخص یا کرمیرنے رکا ن بین مجھ عارت بنا دے یا جھنا ایکمانچہ دغیرہ بنا دے باکنورن یا نہر ایکاریز دغیرہ لعہ دیے خوا و اسکی کمک بین یا جو آسکے قبضہ بین ہو و بان تیار کرنے کے داسطے مقرر کیا اس نے اتسین سے تواُسکواسی قدر کی اجرت طلب کرنے کا اختیا رسیے ولیکن <sup>ا</sup> قی بور ی تیا رکرنے سے وا۔ کیا جائیگا ا وراگرهارت گرگئی ایکنوان میٹھ گیا یا آسین یا نی پامٹی اسقدرجا بڑی کہ زین سے باہرا ہوگیا یا بھتا گرگنا توجیقد راس نے کام کیاہے اُسکے حصتہ کی مز دوری اسکولیگی اور اگرمتا جرکی لمک و سواے دوسری جگہ میں ایسا کام بنا یا تو پورٹ کام سے فارغ ہو کر سپرد کرنے سے پہلے إجريت طلب كرنے كا اختيا رنهوگاحتى كه اگرسپرد كرينے سے پہلے تلف ہوجا دے تواسكومجھ آجرت نہ ملگج اُرت! جرینے اسکو خبیل مین کوئی جگه د کھلا دی که اسمین میرے واسطے ایک کموا ن کھوو دے توا م<sup>ا</sup>م محمد رس ر بردن تخدیثے قابض فیار نہوگا اگرچیٹ جرکو موضع دکھلا دیا ہوا ور بہی صیمے ہوا وراگرمتا جرگی تقبيضهين ايسا داقع بهواا ورمز دورن كجركام كيا ادرستا جرأس سے قريب بھاليس مزد درنے كام ادر متاجرے درمیان تخلیہ کردیا ورمتا جرنے کما کہ بن اسرقبضہ نہ کرد بھاجیک قرکل کام سے فراغت کرے پرونکرسے تومتاِ جرکویہ اختیا دسم یہ براکع بن ہی۔ ا دراصک مین لکھا سے کہ اگرخبگل سکے دا سترین ا -نیے کنوا ن کھو دنیکے واسطے مزد ورمقرر کیا اوراً س نے کھو دا توائسکوجب بک سیرد نہ کرسے کچھ مز د در می نہ لمیگی، ورمشا یخ نے فر ما یا کرا مام محدرہ سنے اس صورت میں صرف سپردکر دینا شرط کیا اور کھو و نے کی مجگر ہا ن کرنا نشرط نہ کیا اسین کیوا نشارہ اسے کہ جہان متا جر کی اماک نہین نسے وان جگہ بیان کرنا شرط نہیں سے یه و خیره مین لکهما همر ـ اگرابنی ملک بایقیرضه زمین مین نمجی انتثین بنانے سے واسطے امنیٹین بنانے والے واج سله توله نه كميكي كيو كد كليد قاعده يدسي كحب مناجر كماكن إلى تفريض بكرين كام بناد الوص قدر كام كرابه ومساجر دسيرد وا جات ای اوربرون اس سے سپرونمین موتاجب تک بهرد نرکزے اوراس کلیدیر برسائل بین ۱۸ منسد - ایو ایو ایو ایو ایو ایو

بناكزشك مذكرسا وزيسب وزكري تب تك ام اعظم رم مح نز ديك اجرت كاستى نه بوگا ادر به مشتی کردنیا داد. ب کرے ادرضا ف کرسے جن دے تب اجرت کاستی ہوگا ا و راہمین جنلا یں نے نصب نکیا تومتی اجرت نہو گااوراگر مید اسکے دو تھی امٹین تلف ہوجا دین توا لیگی۔ ا در اگرغیر ملک دغیر مقبوضہ مین بنانے کے واسطے مقرر کیا ہو توجب تک متا جرسے سیر آ جرت نهوگاا درسپردگرنیکی خبرط پیسے کرمتا جرا در انبٹون کے درمیان تخلیدکردے کہ پانٹین یےا درا ام اعظمر کے نز دیک نع ۱ دراگرسپر د کرینے سسے پہلے وہ انٹین تلف ہوگئین تواجیر کا ال کیا خوا وصا ف کر<u>سے ج</u>ن <sup>ن</sup>ے دئی ہون یا اُس سے پہلے یہ نیا رہے میں ہوا دراگرا منٹین بنانے والے کو کوئی خاص سانہ دیج ینٹین بنانے ا دراُ تکے پیجانے سے واسطے اجیرمقرد کیا بضرطیکہ پکانے میں جولکڑیا ن صرف ہون دمه بن تو به جا نزیب ا دراگرا دے مین والنے کے بعد این تین گردگئیں اور ٹو جاگئیں آو لیگی ا در اگراس نے تابت نجة کردین پیمراک مشنگری کردی ا در او سے سے نکالنے میں ، دو و اوے سے بھا لنا اجرکے ذمرہ بے جیسے تنورسے روٹی کا بھا لنا با ورجی کے ذمہ ہوتا، يهلے و وانیٹین ٹوط گئیںؑ تو کچھا جرت نہ لیگی ۔ا دراگرا نکوا دے سے بکا ل چکا۔ بچر تواجیراینی اجرت کاستی بو گا درضان سے بری بوگا ا دراگراً دے کی زین اسی اجر ، تک متاجرسے حوالہ کردیسے تک اجرت کامتحق تمو گا یہ مبسوط میں ہیں۔ قد وری میر نے اگرستا جرکے گھر بین مجھیکر سینا ضروع کیا اور تحجیم کیڑا سیا یعنی ایک کیٹرے میں سے تقویرار مین قدو ری سنے تقویہ ہے ہیں سینے پرا جرت نہ لنے کا حکم کیا ہے حا لا نکر پیمکمر د واپت نسے پیمر قدوری مین فرما یا که اگراس کا تم سے فادغ ہوگیا تو السکو پورلاج ہمیت لے لیے اور کھی اجرت ندینی پڑتگی اور اگر چاہیے توسیے ہوئے کپڑے کے ب- وو ده بلانے والی کوا جارہ لینے سے بیان میں - قال لترجم اگر عورت کو طلاق دی اور ، محدواستط شو ہرنے اُسکومقرر کرلیا توبیعورت بجیری مان سلے اور دو دھ بلاتی برمقرر- ا گرچه اسکوع ن مین دانی نه کمینیکے دلیکن مترجم مبدته نبید سے که تا ہے که دو ده بلاتی نوا ه کوئی او ترجم مین کسکے واسط وائي كالقظمقركيات فاحفظه قال في الكتاب اوراجرت معلوسير وائي كومقرركرلينا جائزسيم تی ہے تربیر عذر کیے اور دار ٹون کو اختیار سے کیجب وہ بیار بڑ چیز چوری کئی تو دائی انین سے کسی چنر کی ضامن نہوگی یہ مبسوطین ہے ۔ ط بین ہی۔ اور اگرا بحرت مین درم مقرر کیے اور بجائے آنا جے دا آو بالاجاع جا نمزے اور اگر تعدد دبیان کردئی اورا دا کرنے کی میعا دبیان کردی تو بالاجاء جائز آ ا اورمقدار بیان کروی تربیمی جائز ہے اور اسکی ادا کی ۔ ہن ا درمیل کیل سے دھوسنے وا جب نبین ہیں بھی مع ورجوز ہر طلا می ت له قول برناهٔ مبن عرف بین جرد داج معلوم به و دخو دُشتروط بو با ناجی گرچیشرط نرکه ۲۰۰۰ بله قولاسی پرمپرگالینی داکی استیم باست کها دست ۱۲

ا در بچه کونهلانا اورتیل کنگهی کرنا وائی به واجهیج به فتا دی قاضی خان مین بی - اور دائی بر داحیه کی کید کا کهانا درست کروے مثلا غذا کوچلا کر نرم کروسے اور اسپرواجستے کہ کوئی الیسی غذا پڑکھا وسے جس سے دور مربکڑا جا دے اور کے کو حزر میمو شخیے اور دائی پر یہ بھی و احب سے کرنجیہ کی عذا کیکا دست پرسرا جے الو ہاج میں ہے وراگر بچه بیا ر در جا دیب توتیل در سجان و غیره جن سے بچه کا علاج کیا جا تاسیم و ه اُ سکے بینی المو<del>ل</del> استے کہ دواج سے موافق دائی سے ذمہ ہوتے ہیں ولیکن ہارے کماسے دواج سے موافق بجہ سسے داله در سے دمہ ہے بان دائی پر اُسکا کھا تا تیا رکر دینا واحب سیے یہ غایتہ البیان میں ہی۔ا در اسل پہو لدهب اجار کسی کام سے واسطے قرار یا یا توجیقد ریا تین اس کام سے توابع ہین ا ورا جارہ سے وقت سے ان سب باتر ان سے کرنے کی نُشرط مندین لگائی گئی نوع فیے موا فق جو کام اجیرکو کرنے جا سہیے ہیں وہ برو احبب ہو ننگے اور چونمین وہ نہ واجب ہو سنگے یا محیط میں ہی بجیر کے والدین کا کوئی کام کرنا وائی پڑوا نهمین وُلیکن اُس کاجی چاسته بخوشی نما طربرا ۱۰سان کردے۱ دراسپرد استینج کربچه کوتنها نه چگو ژب پیغیاتیه مین ہی ۔ اور دائی کو یا اسٹیے مقرر کرنے والے کو یہ اضیار نہیں ہے کہ بلا غدراجا رہ فینے کردے اور بھیکے لیے مقرر کرنے وانے کی طرفتے یہ عذر ہوسکتا ہے کہ مثلا بچہ اُسکا وو دھ نہین لیٹا یانے کر دیتا ہے کیو کر خبب یہ حالت ہوگی تومقصو دحاصل نہوِ گا اسی طرح اگروائی حاملہ ہوجا دے یا بیا رہوجا وسے یا چوری کرتی ہویا ایسی جینال ہو کراسکی برکاری تعلی ہو نجلات اسکے اگروہ دائی کا فرہ ہو تواس مقصر دین یہ غدر نہیں ہے لیونکه کفرُ اسکے اعتقاد میں ہی ادرا گرکتی شخص سنے کوئی دائی اجارہ پر مقرر کی پھرمعلوم ہوا کہ یہ بر کا ریامجنون یامعتوه سے آواسکوا جارہ فینے کردِسنے کا اختیار ہی پیزلیریٹین ہی۔ ا در د ائی گی طرف سلے یہ عدر ہوسکتا سے ومثلاایسی بیاری بوکئی که د و ده نهین پلاسکتی سیجا د را گریلا دسیمی توبژی منتقت سی ا دراسی طرح اگر حامله ہوجا وِسے تربی عذرسے یہ دخیرہ میں ہی۔ ا وراگر بچہ کے گھرواسے لوگ دائی کوٹرا بھالا کیکرا پڑا دستے ہوئن آوروسکے جا وسنْگِے، دراگراً سکےساتھ نبیلقی کا برتا وُ کریتے ہون تو بھی روسے جا وسینگے لیں اگر باز نرسے تو دائی کوانقیارایح لرچهور کرچلی جا وسے به مبسوط بین ہی -ا وراگرہ دعورت دائی گری میں شہورنہ ہوا ورایسی ہو أسيميي ركهاجا وسيزتو أسكوفسخ إجاره كاأحتيا رسي يخلات اسكرأكراس مبتيدين مفهور جوتوف لیکن اگریه مهلا ا جار ه اُس نے کیا ہو تو اُحقیا رہے بیمضمات بین ہی۔ اوراگریہلے دا کی گری کی مختصے وا قف نه بو پیرحیب بڑیے تو جانے تواسکو نسنے ا جارہ کا اختیا رسیم بیر عیا تبدین ہو۔ ا و راگرد ہ عدرت ایسی ہو کہ دائی لِّرِی سے اُسیرعیب لگا یا جاتا ہوتو اُ سکے وہل کواختیا رستے کہ اجارہ فسٹے گرا دین کیونکرا ن لوگون کواپسے طعندسے عارد لا ئي جائيگي اُسي طرح اگر حودا س عور شفي انكار كرد! تواجاره قسخ بوجائيگا لبنسطيكراليسي بهوكه أس بر اُسكا میب لگایا جا دے بیرجو ہرائم نیرہ مین ہوا دراگر اوائے نے اس سے الفت کرلی ا در اس سے ما دس ہوگیا اور دوسری دائی کا د و د همنه مین نمین لیتا ما لائکه و ه دائی امیسه نما نمران سے سے که دائی گری مین مشهر رخمین سے تو کھی

ظاہر الروایہ سے موافق اسکو فسخ اجارہ کا اختیا رہے اور امام الولوسفٹ سے روایت کر اگر فسخ اجارہ سے روسے سے حال پر خو ف ہو تو اُسکوفٹ کا اختیا زنہین ہی اورشمس الا کہ سلوائی نے فرما یا کہ اسی روایت برج ا ما م ابو پوسف رہ سے مروی سے اعتماد کھیے اور ا مام محدرہ کی تاویل براعما د سے کہ اگر کوسے کو غذا دیر کھے تدبیر بھال سکتے ہون پاکسی حلیسے وہ و وسری دائی کا دو وه منھ میں لیوے کوا مارہ قس ا پوسکتا هی - ۱ و را گرغذاست کچه تدبیر نه طبق بوا و رنه کسی حیاست ده د د سری دا نی کا و و د صر لیتا موتو ا مام محدرہ نے بھی وہی حکم دیاسے جوا مام الويوسف رمسيے مردى ہى اور اسى برقتوى سے يرمحيط مين اى در (کردا فی کاکوئی شو مجر موا وراس عور ت نے برون اسکی اجازت سے دافی گری کا اجارہ کراہیا تو فروبرکواسکے منج کردینے کا اختیا رہے اور مبض نے فرا کا کہ پین کم سوفت کے کشو ہراہیے لوگون مین سے بیعیب لگا یا جا دست کژاسکی چررو دانی ہی۔ ا درِا گرعور ت کا کوئی حاو مرمعرو ت ہوکہ یہ اسکانسویم سنے اور غور شنے اسنے آپ برون اسکی اینار تھے دائی گری کا ابنا رہ کرلیا توشو ہر کوئسٹر ابنارہ کا احتیار کو ا ہوکہ اُسکوعیب گئا یا جا دے یا ایسا نہوا ورہی قول صبح ہموا در اگر اُسکا خاوند مجتوب او کہ یہ ا مرکم ی عورت اسکی جور وسیع نقط اس عورت کے کہنے سے معلوم ہو تو رائیے بجہول نتو ہرکوا جارہ فسخ کرا دسنے کا انقبار نهین ہی یہ ذخیرہ بین ہما گر کہی عورت کا کوئی نیا و ند معروف ہوا در اس عورتنے ایک ہیں ہے تا اسط ی کرلی عجر مهینه گذرگیا اور مال به بواکه نوکا است ایسا ما نوس بوگیا که استے سوا عورت کا دود هزمین لیتا ہے لیس اگرائس عور تنے شو ہری بلا اجازیۃ دائی گری کرلی تھی آوشو ہرکواختیا ب اسکو منع کرے اگرچہ اس سے بیے کے مرجانے کاخوت ہو یا دراگرا سنے ایک بسید ہے شوہر کی جارتا سے دائی گری کر لی تھی توشو ہرکوا حتیا رہنین کرا باسکومنع کرسے جبکہ حالت پرہے دا ئی کا د و ده مونهین لیتاسی ا در اسی برفتوی سے بیر جوا ہرا خلاطی مین ہی ۔ ا درعیون مین لکھا ہو کہ اگر شو ہر لیم کرنیا اور پھرلائے کے والیون نے چا ایکرشو ہرکووائی تعنی اپنی جور وسے ساتھ وطی کرنے سے س ننونسے کراسکو حل نہرہ جا دے اِ درا نکے بچہ کے حقّ میں ضرر ہو تو انکو بیا ختیا را بنے گھرمین ہوکا الّ خا د تیسے اس نہ چاہنے دین اوراگرخا و ندینے دائی کوا پنے گھرمین یا یا تواسکواختیار ہم کہ دائی۔ برا در اسوقت دائی کربھی اختیار نہیں سے کراسکوانیے ساتھ وطی کرنےسے منع کرسے یہ وخیرہ میں ہی اور بجيسك داليون كوا ضيارسه كدوائي سيما قرا أن كوات تحقيين عثهر فيست متع كرين يه ظهيريه مين هج-أور بيب واليون كوي احتيار مي كدوا في كواني أقر باؤن سنح ديجهن بعائي يا قرباؤن كوأسك ويجهن آن سے مانعت کرین کشیرطیکہ یہا مرار سے کے حق مین مضر ہوتا ہدا دراً آرمفزمود ترنہیں یہ محیط سرحی مین ۔ ك ولا عماد يح ليني داكي يا استع كروا في أي صورت بن شخ اجارونهين كرسطة بين او رمنغ كي روايت بين به ناويل بوكرجب غذا دغيره سعده ويجابل ما دے ٢٢من سے توليشو براو اگر جرو وگوا بون سے شریر بونا نابت كيا جا ديم سك تو زيمول سيم راون و توقيك كيف سيمول يا مراف مراون ا و ر دائی کو اختیار نہیں ہی کہ سجیسے و الیون کی بلاجا زت اُنکا کھا اکسٹیف کر کھلا کھے اور اگر د ائی کا کوئی الو کا اپنی ان کو دیکھنے آیا تو بچہ کے والیون کو اختیار سے کہ اس لڑکے کو دینی ان برمبوط من اوا ورجوا مورايسي بن والحيد سحق بن مفرون جيد دير تك مكوس إ برربنا وغيره واليدر بچے کے والیون کو اختیا رہے کہ دائی کو منع کرین ا درجوا مور بچہ کے حق مین مضرَنہیں ہیں گئے نهين ہوكيونكه دائى كواليے اموركى ضرورت اور اسقدروثت وكام عقدا جار وسے سنتنى ہو جائيگا جيسے اوّیا نا زخو دہی سنتنیٰ ہو جائے ہیں ا در پی جو کُر ما یا گربچہ سے حق میں مضر ہوٹ اس سے بیدا دستے کہ لامحالہ مضربون یس جوامورایسے بین کرائین ضرر کا دہم سے یقین نہیں ہی تواسف منع نہیں کرسکتے ہیں ہو تھیا میں ہو ۔ او بچہ یادائی مرکئی تو اجار ، ٹوسط جائیگا یم پیطار خسی مین ای اعسل میں لکھا ہو کہ اگرا کے شخص شنے اپنے بچہ سکے وانسطے دائی مقرر کی پھرو وشخص مرکبا تواجارہ نہ ٹوٹیگا اور نقبیرا پوہجر پنجی نے فرمایا کہ بائیے مرجا۔ مرن اسوقت بنین ٹوٹتا سے کجب بچائیجہ مال موجو دہوا وراگر کھھ مال نہو تر اِ <del>کے</del> مرجانے سے ٹوٹ جاتاً ہوا وربیض مشارئخ نے کہا کہ و و نون حالتہ ن مین باکیے مرنے سے اجارہ ا کتاب لاصل بین ا مام محمدٌ کامطلقاً علم دینا بھی اسی امری<sub>د</sub> د لالت کرتیا ہی۔ <u>مصرا</u>مام محدر سے فرما یا کر د اقی راٹ سے ملیگی اور بیض نے کہا کہ اس سے مرادیہ ہم کہ باپ سے مراف سے بعد ایٹ و جماح دہ بچہ کی میرا فتے لمیگی اور جوا جرت اپ کی میں حیات میں واجب بوتیکی ہود و تمام ترکیمین سے دلائی جائیگی -ب اجرت بچه کی میران ہی ہے ملیگی ا در ہی صیح ہم ا درادارل مین لکھاستے کہ آیا ہے خص نہ ینے بچیرسے دو دھ لیانے سے ڈاسطے رائی مقرر کی اورجیب اسنے چند مہینہ دو دھ پلایا تواس بچہ کا باب نے اُس وائی سے کہا کہ تو اُسکو دو دھ یا ایکراور ہم تھیے اجرت دیری کے پھراسنے یں دورھ بلایا بیں اگرجبوقت اِ نے دائی مقرری ہی اسرفت بحیر کا کچھ ال نہو توجس روزسے اِ ب ہے اس روزیسے دافی کی اجرت بھو بھی سے دمیرونگی بھرد کھھا جائیگا کہ اگر اسکی بھیو بھی بچہ کی وص بھی ہو تو بچیے کا ل سے واپس نے نیگی ور نہ واپس نہین کے سکتی ہم اور اگرا بیا ہو کہ حسوقت بالجنے دائی مقرر کی ہواسوقت بچہ کا کچھ ال موجو د ہو تولیری اجرت بچیرے ال سے دلائی جائیگی یہ و نبیرہ مین سنے -اوراً گرایساً ہوکرجیبوفت باہنے وہ نی مقرر کی ہواسونت بجیر کا بچھ ال نہو بھرُاسکو کچھ ال ملکیا تو طہیریہ مین لكعابية كدميري والدروس بيمئله درما فت كيا كيا بقاأ كفون نے فرا لا كربيض-اجرت! پیر ہوگی ا درا بندہ کی اجرت بجیہے ال سے ملیگی کذا فی انظبیریہ ۔اوراگرا یک شخص۔ مقرری که استے د ویجیون کو د و د د بلا تی بخی پیمرا پاس بچه مرکیا تو آ دهی ا جرت آستے ذمہ سے کم کردیجاً ا دراً ن بچون کے بات کو میر اختیار نہوگا کرکسی دو سب بچیکو بجاے مرو ہ بجیکے مقرر له توله که و مساکیو نکه وه طعام کی ما لک نهبین جو تی بلکیبیٹ بھر کھا سکتی سنے ۱۰ م سر و مورو

اگرد د دائیون کومقررکیاکه د و زن ایک بهی بجه کود و ده بلاتی بین قو ماکزیم ادرجوا جرت بین دونون فدل سے لوری اجرت ملیکم ا وراسین سے مح خزانة المفيتين ا وَّرتام اجِرت وسكوحلاً ل جِوكَى ا مريبكے ا جار ہ كى اجرت سرط کی تقبی اس تمام مرت مین استے منا جریے بچه کو د و درھ ملا یا ہے اور سطنے و نو ن نا غرکرے وہ دن کا ط لیے جا دینگے یہ غیا ٹیپرین ہی۔ اور اگروائی وده بلا با تودائی کو بوری اجرت لمیگی ادریه تحسان سیما وراگروا خود ہی و روھ بلا وے بھراً ہے اپنی با نری *سے دودھ بلانے سے واسطے* وید بت کی شخی نهوگی کذا نی الذخیره اورا ُ دجہ بیسے کدا جرب کی شخی ہوگی یہ فیا دی دِ ا نَی نے آیا۔ سال حود و و دعہ یَلا یٰ اور کھیراً سکا د و د ھ<sup>ن</sup>ختک ہوگیا پھر با تی ایکہ اسکی با ندی نے دودھ بلا یا تو دائی کو پوری اجرت کمیگی اسپیطرح اگرچو دوائی اور اسکی یلانی بود آدبھی پوری اجرت ملیگی اور با ندی کرتھے اجرت نه ملیگی را ور اگر دائی کا د و و صفحتاک بوگیا اور اُسے کرئی د وسری دائی ہیں طریعی تقرر کرلی تو دو تسری دائی کی اجرت جو تھمری ہے د ہیلی وائی سے دم ينا دوده بلا ياسيح تواستسائا ئیے دعومی پرگواہ قالم سکیے اور دعویلِ ٹابت

بخلاف بلی صورت سے کہ اسمین اٹیا تھے ضمن مین نفی داخل ہوگئی ہی۔ اوراگرد ولو ل نے اسنے ئے گواہ قائم کیے تو بھی دائی کے گواہ تبول ہو بیٹے یہ فرچیرہ بین ہی۔ اوراگر اب نے بچہ کی ان کو نے پیواسطے اجرت پرمقرر کیا لیس اگرنجاح قائم ہونے کی حالت بین اپنے مال مین ہوا در مبیا جو دار کا اجازہ پر لینا نہیں جا کہ ویسا ہی آ یعے ۔ اور بیرسیب اس صورت مین سیے کیجیب نکاح قالم ہو۔ اور اگر يرمقرر كيابين كرطلاق رميي بهو توجائز جهين سنه اور أكرطلان ہے ۔ اور یہ سب اس صور ت مین سنے کہ با ب سنے اس بجہ سے واستطمقراکیا ا اداست ا در اگریسی دوسری جود دست بسیدا بو س یا ترجا نزسے بیر حیط مین ہی - اور اگر مطلقہ کو عدت گذر نے کے واسط مقرر کیا جو آس جور دمطلقے سے بیدا ہواہے ترجا ترب ا در مِنوزَ اجارہ کی مرث نہین گذر تی ہے تومیرے دالدرہ نے فرما یا کہ ی کو ئی روایت نهین ہے اور مین نے الم ام طبیرا لدین مزمینانی روسے دریا فت باطل نهوگا په ظهیریه مین ہی۔ اورا گرکستخص نے اپنی ان پاہیٹی پاہن کواسنے ' فی مقرد کیا قر جائز ہے اور اسپراجرت واجب ہوگی اور اسی طرح جوعورت اس مرد کی ذات واسكاميكي علم سيم يدمسوط من بهي- أكركو أي تخص لقيط بجير اللها لا يا در اسك دا سطح كوفي وافي قرر کر دنی تو د اتی کی اجرت اس خفس بر واجب ہوگی ا در اُسٹے اس کام مین اصان اور نیکی کی اور اندى كوجس س اسكاكونى لجير بيدا اوا-و و ده یلا زاا و <sub>د</sub>یا کنا اسی تخص بر دا حبت کرجس بیراس تیم کانا ن نفیقه دا <del>حبت</del> -ا درا گراس تیم کاکولی دا رینه نهوا دیزسی تنفس نے نیک کام سنجھ راک کے دورھ بلانے اور بالنے بین تھے دیتگیری کی تو اُسکا دو دھیلا ا اِ ننا بیت الما ل بیسے بینی دائی کی اجرت بیت المال سے دلانی جائیگی ۔اوراً گر اَنے اپنے ب*یکے دا*ئی تو فی دا فی مقرر کی او ربچه کی ما ن نے بچہ سے سپر د کرد سنے سے انکار کیا اور کہا کہ وہ وا نی تمیرے یا من دوھ لہ اِ ب کو چاہیے کہ ایسی دائی مقر کرے جو اسکی ا ن کے یاس ہی د و دھ لاانے له مینی دو فه ن قربی کوا بون کی تونیق بھی ہوگئی قوما نی سے گوا و قبول ہو بھے ۱۰ تله مینی نسسیج رحمسے شرکت ہوا ور دہ عورت أسير دائمي حرام بوجيب مبن ميٹي ميمومين وقير و ١٠ ميري قور مي حكم الخ يه اسوقت ہے كئے جو استارى ورت بع و دورو ا

برسراج المویل جین ہی فتا دے اہل سمرقندمین ہی کہ اگر کوئی دائی ایک سال دو دھ پلانے کیواسطے سودرم شرط کے مقرر کی کداگر سال سے مبط بچہ مرکها تو بھی سب درم دائی کو دسیجا دینگے تو یہ تغیرط ایسی ہو کہ جس ۔ ره فاسد بوتا ہی۔ پھراگر دہ بچہ سال گذرنے سے پہلے مرکیا فردانی کوبقدرا سکے وودھ بلانے کے ا جرالمتل ليكا ا دريا تي سب متاجركه واليس كردسه به وخيره مين بهي الكشخص ف سال بوك وانسط سودرم پر ایک در نی اس خمرط سے مقرر کی کرتام اجرت پہلے مہینہ کے مقا بلدین ہی۔اوربعد اسکے آخر سال مک بلاہر ا یلا نا شار کمیا جا وَسے پھراَسنے وُھا ٹی تعینے دو دھ پلا یا تھاکیہ وہ بچہ مرکبیا تومشارکخ نے فرما یا کہ تمام اجرت ما د کی اجرا کمثل سے صاب سے تقبیم کرے اسکو دیری جائیگی ا دری<del>ا تی اجرت متاج کو وایس کرد</del>۔ یہ ذخیرہ بین ہی۔ایات بخض نے سال بھرسے والسطے سودرم پر ایک دائی اس شرط سے مقرر کی کہ تام اجرت پہلے هیپذے مقابل ہجا در اُسکے بعد سے آخریسال ماک و ورجہ لا نا بلا اجر سے پھرائس نے ڈھا کی مہینے دو دھیلا ا تفاك بحدم كما ترمشار كخف فرا يا كرائسكا اجرالمثل بك سال كاباره تدمين يرتقسيم كميا جا وس نس جو كجوا سقد رميعا و کے پرتے میں پڑے وہ وائی گو دیا جا دے اور ہاتی اجرت واپس کرے متا جرکو ملیگر را سواسطے کریے اجارہ فاسل ہولیں دائی کو اجرالمنتل دیاجا ٹیگا ولیکن جومقدار اجرت بیان کردی گئی ہی اسے کر آج وہ تہونا جا نتا و سے قاضیخا ن می*ن ہی۔ اور جو* بانگری ما فرونہ ہے *مینی اسکوتصرفات کی اجازت دی گئی ہو اُسکو* اختیا رہے لداینی ذات کووائی گری کے واسطے اجارہ مین دیوے اسی طرح مکا تیم کوہمی این واست اور اپنی باندی کی ذات کر دا ٹی گری کے واسطے اجارہ ویتے کا اختیارہے کیونکہ یعنی ہال حاصل کرنے کاطریقہ ہے اور یا مری کی آئی آئی تج اسى طرح مكاتب ا ورغلام ما ذون كويه اختيار بحركه مولى لوَّايني وات اجاره ير ديوين عيراً كرمُكاتب عاجز الوكب ألمام محديد ك نزويك اجاره وشجائيكا ورامام إوليسف ردك نزويك مروشكا واوراكركس مكاتب دئی دا ئی اجار و پرلی پیر مال کتابت ا دا کرنے سے عاجز ہوگئی تواجار و ٹوٹ جائیکا بیغیا نیہ بین تھا ہو۔ اور لما ن عورت که کا فرنے بچر کو اجرت پردو دھ پلانے میں کچھ ڈرنمیں ہو یہ فنا وی قاضیفا ن میں ہی۔اور المان کوبھی کچھ ڈونمین ہوکہ کا فرہ وائی کو یا ایسی عورت کوجہ حرام سے بچہ جنی ہوا سنے بچہ کو د ووجہ یلانے کے واسط مقررکے یہ مبسوط مین ہے ۔ اگرکہی بحری کواسواسطے کرایا لیا کسی بحری کے بچیہ یا اوری سے بچیہ کو وو وه بلا دے تو جا كر نهين كريسراج الو باج مين ہي

گیا رحموا ن باب خدمت واشط ا جار ، لینے سے بیا ن بین ہار علما نے کہا ہے کہ برخص کے حق میں ا یہ بات کرزد ہے کہ آزا دعورت با با نری کو خدمت واسط اجار ، برمقررکرے اورخلوت میں اس سے خدمت کیونکہ اخترا کے مار کیونکہ اجنبی عور شے ساتھ خلوت کرنا فسرعًا منوع ہو بین طہیر برین ہی ۔ ایک آزا دعورت نے عیا لدار آ دمی کی خدمت کا رک تو میں اس سے خدمت کا رک تو میں اس سے خدمت کا رک تو کو سے ساتھ خلوت کرنا لین خلوت میں اس سے

له كروه سي تحريمي مرا دسي دا ديشراعلم- عده بوكد سال يدوان عبا وب ال

مدمت لینا کمروه سیے اورا مام فخرا لدین قاضی خان نے فرما یا کہ پرسئلاس حکم کی تاویل ہوجواصل مین نرکورہے ا دراسی برفتوی ہی میرکی میں ہے اورا مام او ضیفہ نے فرما یا کہ آگر کسی شخص نے اپنی جور د کو تھے ما ہوا رمی پو انسط اجار ه لیا توجائز نهین ہوجیسا که اگرگھرسے کا مون بن سے کسی کام کیواسط مثل روٹی کی ی بکانے یا جربچہ اس جو روسے بیدا ہواسے استعے دو دھ ملانے وغیروسے واسطے ایارہ لیا توجا ہجا دراگر کسی الیبی مدمت کیواسطے اجارہ لیا جو گھرسے کا مون کی نبس سے نہین ہے جیسے اپنے جا وغیرہ تو یہ جا نزیت کیونکہ پیرکام اسپرواحب بنین ہے بیعیط میں ہی۔ا وراگر حور وکسی کی باندی ہو آرجا نزایج مین ہی ۔ اورصیرفیہ مین ہوکہ اگراینی جور و کوروٹی پکانے کے واسطے اجارہ لیالیس اگر کھانے کی نے کیو وسطے مقرر کیا توجا ئزنہیں ہجا دراگر فردست کرنے کی روقی بکانے کیواسطے مقرر کیا تو : ها نيدين ہما و راگر حور وسنے اسنے شوہر کو خدمت یا بکریان چرانے کیو اسطے ا جارہ میرمقرر کیا آجائز ہوا ورنٹو ہر کو اختیا رہوگاکرا جار ہ فتخ کردے اور جرر و کی نصدمت نئر کرسے یہ ظاہرالروا پیٹھے موا فق ہے یسعدین معا دُالمروزی کے واسطہ سے الم اعظمرہ سے روابیت کی سنے کہ ایساہارہ بإطل ہجا درا یساہی حاکم شہیدرہ نے اپٹی مختصرین ذکر فر با پاسے ا ورظا ہرالروا یہ سے حکم کی وجہ بیسپ کرشوہ ایرچه روی خدمت کرنے کا استحقاق نهین سیجا در شو براسیند منارفع کا حرد ما فک<del>ے ب</del>یس اسکوان تایا ے ۔ا ورا گرشو ہرنے اجار ہ نہ توٹرا اور جرر وشی صدمت کی تواجرت کامنحتی ہوگا پیمیفاتشری مین ہی۔ ا در اسی **یرفت**و نی سیم یہ جوا ہر اخلاطی مین سیم ا در اگر کسی تحض نے اپنے وا لدین کوخر م<del>راق</del> کے واسطے ا جارہ برمقرر کیا تو ناجا کزستے حوا ہ اُسکے والدین آزا دہمون پاکستی خص کے غلام ہون یاد داون کا فرہون اور ! وجہ واکسے اگر ! نیے ضرمت کی تراسکوا جرت مثل کمیگی ا دراگرمقردہ ا جرت سے اجرالمثو نه کیجائیگی برمحیط منرسی مین ہی - ا ورا گراسنے دا وایا دادی کوخدمت کیو اسطے آجرت برمقر رکساتو ناجاز ي ادراگر با دجود اسك أس فضرمت كي ترجو كي تصراسي ده ديا جائيگا خواه أس صورت مين لوتا سلمان ہویا کا فریم پیطامین ہی۔ ادرا گرکیسی مردنے اپنے بیٹے یا عور شنے ا نیا کرعورت کے گھرمین نینی اپنی کا ن کے گھرمین حدمت کیا کرے تو جا پڑنمیس اور نہ اجرت واجب نے ضمت کی دلیکن آزا دیا مکاتب ہو تو ہوسکتاستے بیہ خلاصہ بن ہی۔ اورا گر مان باب بین سے کسی کواسواسطے اجیر مقرر کیا کہ میری کمران ان جرا دے ایسواے معدم ی د دسرے کام سے واسطے اجیرمقرکیا تو بیجا کڑسے یہ ذخیرہ بین ہی۔ اور نتا واسے میں تکھاسے کہ آیک عو<del>ر س</del>ے بنے شو ہرہے کہا کہ میرے یا کون داک وسے اس فسرط سے کھیمکو ہزار درم و دنگی کیس منتو ہرنے اسکے یا نوس ا قدر جا مُزنهین کمیونکر یکام خوداسپردا حیسیم کمیکن وجرب براه دیانت واحب مرادیم کمامرح برانطحاوی وغیرو۱۰ کمه قدز خارست استط لرامین المانت جرحرا) کی تنی می اور سوم درست سے جائز ہیوم میں اطلاق کتاب سے نا نا دنا نی کو بھی شامل ہی ۔ و و و و و و و و و و

وایے بہانتک کی عور شنے کہا کرکبٹ ا باس سے زیاد ومین نہیں جاہتی ہون تویہ اجارہ کر اگرکہی نے اپنی کیو بھی یا بڑے مئن کے جیا یا بڑے بھائی کو خدمت کے واسطے ج توجائز نهین بَر به معیط *نرحسی مین ب*ی - اور اگرمسلما ن نے کسی کا فرکی حدمت<mark>ے</mark> واسطے نوگر*ی کر*لی آو سے اور المفنلی رہنے فرما یا کہ خدمت یا الیبی چیزون سے واستطیب مین ولت سیمسل اٹکو نوکری جائز نهین ہے نجلا ف زراعت ا درسنجیے وغیرہ کی **ن**وکرون *کے کہ یہ جائز ہی*ن یہ *خلاصرین ہو*۔ درم کے اچیرمقررکیا تو جائز سے اور پہلا مہینہ جارورم کا رکھا جائیگا حتی کہ اگر اُسٹے صرف پہلے مہینہ کا م رد وسرے میپینه کام نه کیا توجار درم کامتحق ہوگا ( درا گرفقط د وسرے مہینہ بین کام کیا تو باننج دم کاتحق ' ہو گا پیشَرَح جاً مع صغیرصاً م الدین میں ہی ۔ ا در اگرتین نہینہ کے واسطے ا جار ولیا و ولمبینہ ایک درم مین ، مهیمنه یا پیخ درم آو نیهلے د ومهینه ایک درم مین قرار دسیے جا دستگے بیمبسوط مین نکھا ہی۔ اورا گزگرسی نے کو ئی فلام خدر سنکے واسطے اجیر مقرر کیا تو اسکوائیے ساتھ سفرین نہیں لیجا سکتا ہے و لیکن اگر فشرط كزك توجائز سيجأ وربيه حكم اسوقت بكرأس نف ضهرين نوئر ركعا بهوا ورسفريح قصدين نهوا دراكرمفاكي تیاری بین ہو تراسین مشارمج کا اختلاف سے ادراگر وہٹخص میا فرہوا وراً س نے نوکرر لیجا سکتاسیے بیجو ہر ۃ النیرہ بین ہی۔ اگر کو تی غلام کو قدمین نوکر رکھا ٹاگراس سے خدمت ہے اور خدمت لینے دا <u>سبطے</u> کو ئی مقام معین نہین کیا تواسکوانعتبار ہوگا کہ کو فرین اس سے *حدست ہے*ا ور باہر کو فرسے خ*دس*ت لینے کا اختیا رنہیں ہے کیو نکہ کو فرمین خدمت لینا ولالت حال سے نا بر<del>ہتے</del> تومت*ل صریح نا*بت ہونے سے قرار ویا جا دئیگایس اگرمتا جراً سکوسفرمین ہے گیا توضامن ہوگا ا درایسا ہی ا مام محدرجہ نے کتا ب الاصل سے الع ظاہر ابتظرولیل مکردہ سے مراد کروہ تھے کی بحرجرام کے قریستے دبوا لائے من المذہب ادمر-

نوا جرہے بیری ہو گیا ا درا گرفیلا م نے عقد ا جا رہ بنریشہ ایا ہو تو بری نہو گا اگرچہ ا جرت دینا ایسے شخص کے ﴾ کھین داقع ہواکہ عَلماً اسکا ہا تھ مُتل مولی ہے ہا کھ سے ہی ۔ یہ ذخیرہ بین ہی۔ اور مستاجر کو اِختیا رہے کہ علام سے گھر کی ہرطرح کی ضرمت ہے اور حکم کرے کرمیراکیٹرا دھٹو دست اور سی دسے اور اسٹا کو ہم ھاکر . و ٹی پیکا دیے اگر غلام اسکوا بھتی طرح کرسکتا ہوا در ٹیٹو کو جا رہ دیدے ا در جیبت پرسے متاع نیجے لا دیے یاکسی د ومرے بیشہ کے واسطے تھرا دے اگرچہ وہ اس کام کوٹوٹ جانتا ہوا درستا جریر اُسکا کھا نا دیٹا د احبب نہیں ً ہے دلیکن اگر احسان کرکے و پدنے توخیر ما و ہا ن ایسا ہی رواج ہوگا تو دیگا۔ اورمستا جرکو بو کرمیری ا ورمیرے شوہر کی حدمت کرے بیسبوط مین ہی نیتقی میں بروایت ابراہیم رہ ا روی پیچرکه پانشخص نے اپنا غلام ایک سال کے واسطے اجارہ ویا پیمزغلام نے گواہ قائم ہے میلے مجھے انراد کردیاہے آوا جرت غلام کوملیکی۔ اوراگر غلام کے مکما کرمین آن اجارہ فینچکردیا اورائسکے پاس گواہ نہ تھے اور قاطنی نے وہ غلام مالک کو دیدیا اسنے داسط غلام برجركيا بعر غلام في كواه سناك كرين أزاد جون اور مولى في مجها جاره وبني سيميلي أزاد رویا ہے تو نہ اگر سے علام کوملیگی نہ مول کو۔ اوراگرغلام نے بیرنہ کیا ہوکرمین نے اجارہ فرخ کر دیا تو اجر غلام کومکیگی ا وراگرغلام نا با تغ بهوا وراً س نے عتق کا دعوی کمیا ا درمو بی اسکوا جار ہ پر دیجیکا ہے ا دراس نے ہاکٹین نے اجارہ صلح کردیا پیرس نے کام کیا اور باتی مسئلہ بحالہ سے تواجرت علّا م تو ملیگی اور پرنبزلہ السے لقیط سے سے چوکسی تخفی کی پرورش میں کھاا در اس شخص نے اسکوا جارہ بیرد پریا یہ ذخیرہ میں ہی۔ اگرایک سال کیواسطے اپنا غلام اجارہ پر و اپر جب جو جینے گذر کے تو اسکو آزاد کردیا توغلام کو انعتیار ہوجاہے اجارہ پر اکردے یا توڈ دیے میں اگرائے نسخ کردیا تو ابقی کا عقد نسخ برگیا اور مابقی اجرت متاجر۔ ہے ساقط ہوگئی اورگذشتہ مدت کی اجرت مونی کو کمیگی کذا فی البدا نع اور پین کھی اسوتہ تھے کہ خلام نهوا وراگر قرضه ہو تواجرت بین سسے قرضخوا ہون کا ترضیہ واکرسے جو با تی نیچے وہ موٰلی کا ا وراگزاشنه اجاره کی اجا زیت دیری ا در پورا کر دیا تو دقت آزا دی سے آخرسال تک کی اجرت غلام لومليكي اورحبب خلام سنها جار ه يو راكردينا احتبيا ركبيا توعيراً سكوا جاره ترثيب كااحتبيا رنهوگا - اورتام ك تولد دهود اس كك كارداى تقاادر بهار ساكرين بارار واح معتبر بوكايهم كن قولا جرت بمديد ساليني مثلًا زيد اس اللام اجاره ليا قوچات كركو وجاره بردير ساور يمي بهارب رداج كخطا فتصيم ١١م - يو ديو يو بو بو يو بو يو بو بو

(جار ، مرقبضه کزیماحق مولی کو عاصل موگاا ورغلام کواجرت وصول کرنے کا استحقاق نہوگا دلیکن مولی مط سے دکیل ہوکروصول کرسکتا ہی۔ اور پین کم اسوقت ہے کہ متاجر بنے تبیل سے ساتھ اجر ستا دانہ کردی موادر دامیں سے ساتھ اواکرنے کی شرط مولے نے لکائی ہوسا ور اگر تبخیل سے ساتھ س یا جارہ تن تعبل کی تسرط مقی اورغلام آزاد ہواا ور اس نے اجارہ پوراکر دینا اختیا رکیا تو تا م اجرت مولی کو مليكي راورا كرفلام نحاجاره فسخ كردينا اختياركها ترمولي دهي اجرت مشاجر كوواليس كريكا لخواه خو دہی فلام کو ا جا رہ پر ویا ہو یا غلام کو اس نے ا جازت دی ہو*کہ اپنے تین*ن سال بھر*ے واسطے* ورهيره بهيئة بعدمولي في آزا دكيا بووليكن اجرت ومول كرسف كاستحقاق اس صورت مين غلام كومال ہوگا۔ اوراگر خلام مجور ہواور اس نے اسٹے تئین بدون اجازت مولی سے کسی کواجارہ پر دیدیاوں سے مدت میں وا نے اُسکو آزا وکر دیا تہ فلام کو اِنٹیا رہوگا یہ بدائع میں ہی۔ اور اگر فلام نے برون ا جا زت مولی سکے اپنے تئین دجاره پر دیر پالیس *اگر*کام کرسنے مین صیحے سالم زیج ربا توصیح ہجا *درا جر*نت واجب ہوگی ا درغلام کا وصول کے بھی صبحے ہی اورستا جرکو اختیا رنہو گا کہ فلام سے اجرت والیں ہے اور اگر فلام اس عرصیمین آز الہوجا دے تر اُسکو فسخ اجارہ کا اختیا رنہو گاکیو مکہ اُس نے خو دہی اجا رہ کرلیا ہے ادر جراجرت بعیمتق کے واج وہ با تفاق الردایات غلام ہی *کی ہوگی ۔*ا وراگر کام کرنے مین مرگیاقبل آ<u>سکے</u> کہ آزا د کیا جا دے تواجارہ صحیح نهین ہما ورستا جرکو اسلمی قیمیت کی ڈوانڈ مولی کو دیٹی بڑیکی اوراً جرت کچھ نہلیگی میہ غیا تبیہ بین ہمو ۔ ایک نتحض تے ایک غلام ایک ماہ کے واسطے اجارہ لیاا ورآسپر فیضہ کر لیا پھرآ خربسینہ آگیا ا در سال یہ ہے کہ علا بمِها گاہروا سے یا مربین ہوئیں متا ہرنے کہا کہ قبضہ کرنے گئے وقت سے بھائھا ہوا یا بہا رہے اور مولی نے کہا رنهین ایسانهین به ملکاس سے ت<u>ج</u>ھ دیر سیلے سے ایسا دا قع ہوا قرمتا *جرکا ق*رل مقبول ہوگا ا دراگرا س اورائس غلام بنے اپنے تئین اجرت پر دیریاا در کام کرئے بن مرنے سے جج کیا آ ب*عار ہ چیجے ہے اور* با لاہراع فلام کواچر بٹ وصول کرنا جا نرزیعے *بیول گرغلام نے اجریت وصول کی ا* درغان<del>تہ</del> س سے چین کر کھا لی توانسیرضا ک نہ آوگی ا ورساجییں نے فرا ایک فاصب اسکا ضامت ہوگا ا درا گرمو ده اجرت بعبينة قائم يا ئي تو بالا بَعاع عاص*ت السكا*يكايه جا مع *منځيريين ہي۔مكاتب أكر*كو ئي غلام اجا رويرد پھر حو د مال کتابت ا دا کرنے سے عاج ہوگیا توا جارہ را م محدرہ کے نز دیک ٹو ط جائیگا ا درا مام الو یوسف ؑ شے نز دیں نے ٹوٹریکا ۔اوراگرسکاتب نے کوئی غلام اجارہ کیا پھرخو د عاجز ہوگیا تو با لا تعنا ت اجا رہ ٹوٹ جائیے ا *درا گریکا تب نے ال کتابت ا داکر دیا اور آزا د ہو کئی* او بالا تفاق اجارہ باتی رہیکیا یہ نتا وی قاضی خانیت م اگرکری شخف سنے ایک غلام اجار ہ پر دیا ا دروہ غلام ببدا *کسکے استحق*ا *ق مین لیا گیا بینی کسی شخص سننے* اپیا ك وَلِداً سُكالِيني اجربته كا ما نندغلام سِنَّه ضامن بوكا يوامنه - بو بو بو بو بو بو الديد -

، غلام پر نابت کیا اور پیم شخص نے اجارہ کی اجازت دِیری *بس اگری*ہ اجازت نام منفعت صال ، واقع درتی توجا کزسے اورتمام اجرت بھی تحق کوملیگی ۔ ا درا گزشفعت زِتْ دِي تَوْاُسُكَا اعتبار نهوگاا ورتام اجرت غاصب كومليگي - اوراگر كھ مرت! تي رہنے پر وُس ـ *، پرسے نزوک گذشتہ مرت ا* در اتی مرت *رٹ کی* اجرت الک کولمیگی لیسنے کیگی اورا کام بحدرہ کے نزوی*ک گذشتہ م*رت کی اجرت غاصب کوا وریا قی کی اجرت بالک کوملیگی یمی وا وا یا اُن و وفرن کے وصی نے اگر ا الغ کوئسی ایسے کا مرکے واسطے بکو ا بانغ کرسکتا ہے اجارہ پر دیدیا توجا نزے ادر اِ کے ہوتے ہوئے اور کو انعتبار نہیں ہے اور اپ بعی دا دا برمقدم سے اور اگرنا بالغ کا باپ یا حقیقی دا دایا ان دو نون کا وصی موجر د نهواور نا بالغ کوکسی دی مر تحرم نے اجار ویر دیا جا لا مکہ یہ اسکی گودین برورش یا تا ہے توجا نزستے ا دراگرنا با نغ *ج* با در امام محدر وسے نز دیک تهین جائز ہی۔ اور اگرکسی دی رحم محرم سے جسکی گودین کونا بارنغ سے مال میں تصرف کا اختیا ی دی رحم محرم کی کو دمین پر ورنش یا تاہے تو آس ذی رحم محرم کواحتہ دا د ا<u>سک</u>ے کی نا بابغ برخرج نثمین *کرسکتا ہے اور بیض سفے فر*ا یا کریروزش كيى بغير جار فهين محا ورضروري سواور اكر قاضى ف مطلقًا اجا ہے یہ ۱ تا رخانیہ میں ہی۔ اِور بابے دا دا دو ڈرن کے وصی کونا یا لغے غلام یا عقار ہے ا در ان لوگون سے سواحتکی کو دمین میر در ش باتا۔ ت کوبطور ضروری خرج سے خرج کرسکتا کہے اور ہا ب مرتميم علام كوا جرت يرتنين د-وغیره کے ۱۲ متلے قوله کیک دصی نینی اس مین و دنون چیپون کی اتفاق *رائے گی ضرورت نہین ہی۔۱*۲م - موسور میں اور اور س

المظل فيوركا الكسنين بوسك لدناكم عن ويتدمنا جوكي مددكار بالدي يوجوني الدمزووري ساجرير لازم سبكوارس

ا إن كوار كراك إن إباك وصى إدادان إدادات وصى إ قاصى كا عاصى كامين في اجاده رّ و و نا بانغ مدت اجار ه سے اندر بهی بالغ برگیا تو به خدر سے چا ہے اجار و پورا کرو-ے کو اجارہ ویریا مینی دوسے کی طرفتے اجارہ لیا ترجائز نہیں ہے ت كيبا توبمي نا ما كزيب، فتا دَئي قاضي ما ن مين ہي- ا در بائيے اگر نا بارنع سبطے كو واسطے اجارَ ہ لیا قرائے جائز ہونے میں کھو فک نہیں ہے پیز طبیریہ میں ہیں۔ اور اِسٹے اگراسنے ره دیا پانے بال کُرنا بالغے واسطے اجارہ دیا بانا مجور ہوا در آسنے اپنے تنئین کسی تخص گوا جارہ پر دیا تو جائز نہین ہو۔اسی طرح غلام مجو رُ بنین ہو پیربسرا جارہ دینے کے اگر کام کرنے مین مرسنے سے مجور ہو تومت اجرکواسکی قبرت دینی بڑھی ا ورصقدر فلام نے کام کیا ہوائسکی اجر سے کچھوٹ دینی۔ له قولهزدینی الخ فرق طفل مجور دغلام مین به بوکه غلام کی ضان خودستا جرسے مال پر ہموا در د و بعدضان کے غلام کا مالک جوگیا تواجرت ندار لافل

ل کرایہ لی ادراس دارمین اور لوگ بھی رہتے ہن اور مالکتنے متاجرا ورمنز ل کے درمیا ن تخلہ بالصحب نشروع مبينة آيا تواس نے گذشته مهينه کا کواپيطلب کياا ورستا جرنے کیا کہ مين اُس منزل من نہیں رزا ہون مجھے اسین رہنے سے فلان ساکن انع ہوا اور و متحص اس ام کامقرہے یا منکر سے آیا اسوقت نے حال سے موا فق حکم ویا جائیگا بینی اگر فی الحال امین ستا ہم رہتا ہے تُوانسپر کرایہ واجب ہوگا اوراگرغاصب شین موجود سنة لوداحب نهوگا اورمشاجهی کا تول قبول مو کا اوراگرمنزل مین نی الحال کوئی نهو آوستا جرکوکرایه ڈانٹر دیٹایٹ لیکا پیمپوطین ہی ۔ نتقی بین الم الویوسفٹے سے رَوایت ا پوکیستا جراگرکرا یاسے غلام کو بیارلیکرایا یا کها که بیغلام بھاگ گیا تقا ا درغلام سے ا لافنے گوا ہ قائم کئے كه غلام فے فلان فلان وقت وقيدا ايساكام كياسي اورمتا جرف كورہ تائم كئے كراس ايام بين ليفلام بھا گا ہودا یا مریش تھا تو مالک غلام کے گواہ تبول ہو تگے بیجیط مین ہی ۔ اگر کرا میں حکان میں مالکہ با ب رکھا ہو یا اجارہ کی زمین ملن اُسکی تھیتی ہو تہ صبح میہ سنے کہ اجارہ صبح ہو دلیکن جب تک ھا تی کرستے بردندكرے باستا جرمے باللہ اسكوفرونت نركرے تب تك كرايد واجب نہ ہو گااور اگر اس نے مكان ا في كرك سير وكرد إقراجا إه لازم بروجاليكا - اوراكر ما كات تام كرسير دكيا كرا يك بيت بين اينا رکھا ڈیقدراسکے مصدکے اجرت ساقط ہوجائیگی ولیکن مٹنا جرکو اُ فی گھرلینے میں حیار ہوگا کہ چاہیے نسخ کردے کیو کرصفقہ تنفرق ہو گیاہے اوراگر مالکانے نسخ ہونے سے پہلے بائکل خالی کردیا ذاجارا لازم ہوجائیگا بہ غیا نبیہ بین ہو۔ اوراگر تام گھرمین سے کوئی سبت مندم ہوگیا یا کوئی دیوا رگرگئی اور با قی بین میشا جرر بهتا تھا آڈ کرا کیے بین سے تھے کمی نہوگی یہ تا تارخانیہیں ہو۔

وهو بی زنگریز اور جو لا به وغیره کی صورت مین والیس کرنا اجیریر واجین کیونکه رو دکرنانقص قبضه بی لیس اسی نخص پر واجب ہونا جا ہے جبکو قبضہ کی شفعت حاصل ہوئی اور قبضہ کی منفعت ان صور آون مین اجر کو حاصل ما ہوئی ہوگر کہ اجبر کو مال عین بنی اجرت ملی اور کیڑے کے مالک کوشفعت آور ظاہرے کہ مال عین محض نفع ہوتا ہوئیں منفعت قبضہ اُسی کو حاصل ہو ٹی کیس واپس کر نابھی اسی برواجب ہے بخلا ن اُسکے لر*کو ئی غلاَ م یا شوگرا بیر بر* و یا ا درمستا جرا سنے کام سے فارغ ہوگیا تر دائیبی بال*ک پر د اجب سے کیو نک*یهان ستا جر کومنفعات ا در موجر کو بال عین حاصل ہو ا ہے گذا فی الذخیرہ ۱ یک شخص نے شہریت اپنی ضروایا ﷺ واسط سوار مهوكرجا ننصب كسياك ثثوايك وقت معلوم تك كرايدليا بيروه وفت گذرگيا تومسًا جرير والین کرنا واجب نمین ہوبلکہ جس شخص نے کرایہ پر دیائیے اسپرواجیتے کیستاجہ کی ننزل سے قبضہ کریے حتی کہ حِيند اوزيك إندهليا ادروه متاجرك قبضين مركبا ترضامن زبوكاخوا وموجر عدوان کی دا و سے اسکونهین با ندھا ہے توضامن نہ ہوگا و راگرستا جینے کسی خاص مقام سے جوشر سے آنے ا درجانے کے واسطے کرا یہ لیا توسنا جریر واجت کے کراسی مقام پردایس کردے کہ جہان سے ا قبضد من لیا عقا کچھ اسوم سے نہیں کرمتا جرہے ذمہ والیس کرنا یا ل اجا رہ کا واحب بلکہ اسوجہ سے کرجومسا فت عقدا جاره مین قرار با ئی ہی وہ نام بزہر گی جینک کراسی جگر واپس نہ لا دے اور اگراس صورت مین مستاجر سنے أسكواني ككربيجا كربا نمدها ا دروه مركبا توقيمت كاضامن بوكا كيونكه جوجگه عقد اجاره بين قراريا في عني اُستك بداے د ومسری جگدییانے کی وجہ سے اُسکے ذمہ عدوا ن نابت ہوا -ا دراگرمتا جرینے لون کیا ہو کرمین اس مقام سے فلان مُقام تک جا کونگا اور و با ن سے اسنے مکا ن پر لوٹ اَ ڈبرگا تومتا جریر و احب نہ ہوگا کہجہ انتجا نبصه کمیاسیے و ان دالیں لا وسے کیز کرحب مشاحر اسٹے گھر برد ایس پیوٹیجا تواجا رہ نقضی ہوالیں ٹرڈ اسکے پاس انت مین راید برائع مین بی ا در اگرمتا جرکرایه محفظ کوموجر سے مکان پر بیونیا دسینے سے واسطے اِنک لیجلا ! وجرد ا<u>سک</u>ے که ُ اسکے دمه بهویجا نا واحب بنین ہوا در وہ راسته مین مرکبا توضامن نه ہوگا اور اگر ما لک *کسی ت*نه مین جلا کیا ہوا ورمتا جراسکو اسی شهرمین واپس مپرنجا نے سے داسطے کیجلا اورو ہ راستہ بین مرکبیا توضامن ہو گاکیر کامٹوکو شہرسے باہر نکا لینے کی وجہ سے عاصب بھرا پرمحیط ٹین ہی۔ ایام ابو یوسف رہ سے ر وا پہنتے کہ أكرا كم شخص في ايك فهرس و وسرك شهر يك جانے سے واسط شوكرا يركيا اور وسكواسني كھرمين إنده ليا ا در وه مرگیا توا مام ابدیوسف رونے فرا یا که اگر اُسٹے استے وٹون کے با ندھاستے کہ عِینے وٹوئ ٹمک کوگون کا ل ہوکہ اپنے سامان کی درستی سے واسطے ہاندھ رکھتے ہین توضامن نہ ہوگا اورا جریت واجہ اگراس سے زیادہ باندھا ہے تواجا رہ نہ رہاا در وہ تنف غاصب ہوگیا بس ضامن ہوگا دراہام مجدرج، ر دا بیت کے انھون نے برون اس تفصیل سے ضامن ہونیکا حکم دیا ہے یہ ذخیرہ میں ہو نیتنی میں ہو کہ ایکر

المؤكرايه الما در موجرك كروايس بهون ويا اورجهان بندهتا تفا و إن با نده ديايا كا وُخاشين نفل يا در بند لكا ديايس اگروه مرجاوس يا ضائع بوجا وي قضامن نه بوكارا ورمنا جرف اگردي كام كرفيے جو دا بس ملفے سے اُسكا مالک م سے ساتھ كرتا توضان سے برى بوجا و يكا اور اگرمتا جرف لموكو اُسكے دارمين واض كرديا يا مركباين واض كرديا مكريا مرا برها نهين اور نه در مبندكيا تو وہ ضامن بوگا اگريالک

إضا تع بوجا دے يا عيط من سع

تیو دھوان باب ، رہارہ کے صیح ہوجانے کے بعد اسکی تحدیدا دراسین زیادتی کرنے کے سا ن بین موحر باستا حرنے معقو دیں دن تجھوزیا و دکیانیوں اگر دوزیا دتی مجہو ل ہو تو زیا دتی نہیں جا نرسے خوا ہم موکی طرف ہو استاجری طفت اوراً گرمعلوم ہے اور موجینے زیا دتی کردی توجائز سے خواہ اُسی جنس سے زیادتی کروئی ہوجو اس نے اجارہ پر دی ہے یا اسکی خلا قب جنس سے ہور ا در اکرستا جرکی طرفت ہو ایس اگر اُسی ی زیا د تی سے ہو جیکے عرض کرا ہو لیاسنے تو نہیں جا رُستے ا در اُسکی خلا نسبس سے ہو تو جا رُز سبتے یه و خیره مین هی ۱۰ گرمچه مرت گذرجانے کے بعدستا پرنے اجرت میں زیا د تی کردی تو زیا و تی میجونہیں ہجا ورا گرا جرت مین کمی کردیجا دے توضیح ہویہ تا تا رنعا نبہ ین ہی ۔ ابراہیم دونے ایام محد دوست روا بیت کی تتخص نے کوئی رمین بعوض چارگر کمپیون سیحاجارہ کی پھرایک شخص نے موجر کو ایک کربڑھا کرا جارہ يا ُستے يا پہنچ کُرْ پر اُسکے سا خواجا رہ کرلیا پومیتا جرا ول نے جاکرایک کُرْ ا ور برط معاکرا جارہ حدید کرلیا توعقدا جاره بینی د ومرا قرار دیا جائیگا در پهلاعقدا جار ه بمقتضا سے بتحدید تا نبیہ کے نسخ ہوگیا ا در ہیں م ، ر*جسے ندگورستے* اور اسکی صورت یون سے کرمستا جرا د ل نے د و*سرے مستا جرسے ز*یا وہ اچ<sup>ھ</sup> بره معا دی اور موجرت و و زمین پیلے کرایہ اور اُس ریا د تی کے عوض ستاجرا ول کو سپرد کروی ا در حکمہ لون بیان کیا که پهلاا جاره نسخ نهوگا ۱ ورجر کچه برمها پاسته ده ۱ جرت مین بریها دینا شارکرنا نیا نینگا ۱ ورحاصاتی به له اگر مالکنفی از سرفوا جاره کی تحدید کی ترمیلا ۱ جاره لوٹ جائیگا ۱ دراگر تحدید مذکی تو نه توطیکا ۱ درج مجھ بڑھایا ہی وہ اجرت میں زیاد تی کردینی نیما ر ہوگئی ۔ شیخ رہ ہے دریا فت کہا گیا کہ ایک شخص نے ایک وارغضب کیا ا در اً سکو د جاره پر دیدیا بھرو و دارخربیر لبایس آیا ا جار ه کی د دیار دیجدید کرسے تو فرما یا کرنهین ا جار ه تو بهو چکا هے اور اگرا زسرنو تجدید کرلی تو یه افضل اور اطبیت کدانی الحاوی ۱۰ و رزین کوطویل وقصیروت تاب اجاره لینی مین تمچه طرزمین سیم نگروه برت معلوم او تا چاستهٔ مثلاً دس برس یا زیا د ه بدت تک اجاره ترکی . اقو *جا گزیسے اور بی*ا اسوقت کر مین ملوکہ ہو -اور اگر رئین وقف ہوا درمتولی سے طویل مدت تک ا جا رہ<sup>\*</sup> لی میں اگر زخ زمین کا بحالہ ہے کم <sup>و</sup>بیش نہین ہوا توبیر جا ٹر بہی -۱ درا مام محدر *حرسے ر* واپہسے کہ ایک شخص -الك مزودر كوكسى خاص كام معلوم كے واستط كسى قدرا جرت معلوم بيرايك مهينة كے واسط مقرركيا بيومهينة نیج مین اُسکوایک درم سے عوض د وسرے کسی کام سے داسطے مقرر کیا تود وسرااجار وبقدر اتنی مرت سے کا د<del>ہ</del>

جا رس مین آگئی پیلے اجارہ کافتح کرنے والا ہوجا کیگائے کرائسکو دونو ن اجرتین زملیتگی بلکہ پہلی اجرت مین یندرهوان باپ 'ان اجارا کے بیان مین جرجائز بہن ا درجو جائز نہین اِ جا رہ میں تھچھ ا برت بعلوم بیا ن کردی سے تو بیراجرالمثل *آس*۔ جائيكا اوراكر تمجيها جربت معلوم ببان ندكي بهو تواجرالتل واحبب بوكا خوا وكسي قدر دموا ورا جارة بإطل من ا جرت واجب نهین بهوتی ہی اور واضح بهو که جرجیزا جا ره برل سنے و و ہر حال مین ضمو ابہین بهوتی ہم نحواه اجاره صيحے ہمویا فاسد ہویا باطل ہویہ غیا نہیر مین ہمور شیخ رحسے دریافت کیا گیا کہ ایا شخص ۔ ے سے کہا کہ میں نے یہ دا رمع اسکے صرور وحقوق کے استعدر در مون کو جنگی بیصفت فلان سال کے دس مهيئه كيواسط اس نشرط سے كواپيرويا كه اگر تيراجي جاہے توخو داسين دسنے اور تمام نشرا كيط جوا جارہ جيج ہونے کی ہین ذکر کر دمین لیس آیا ہے ا جارہ صبیح ہی فرآ آ کہ نہین صبیح ہے کیونکہ اُس نے اول مدت بیان نه کی لیس مرت جهول رہی ا در ضرور سنے کہ او ن بیا ن کرسے کہ اس وقت سے یا اس *ر* فلان وقت کاب تاکه مدت معلوم ہو جائے یہ فتا دی سفی بین ہی۔ اور اراضی کے ایجارہ بین یہ بیان کرنا ضرور ہی ے کام کیواسطے اجارہ لیتا ہوئیتی زراعت یا د نیت لگانے یا عارت بنانے وغیرہ کس کام کے واسطے لیتا ہجا وراگراس نے بیکام بیان ذکریا تواجارہ فاسد ہوگا ولیکن اگرموجرنے اسکوا جازت ویدی کرجبطرح جاہیے سے نقع اعلا دیے تو جائریستے ہیہ بدا کع بین ہی۔ اوراگر بیا ن نہ کیا کرمین اس مین کیا چیزولو وَ نتکا یا یون شرط بزلگا ئی کرجومیراجی چاہیے اُس مین بو کون توا جارہ ناسدہی بتیبین میں ہی۔ اور چویا کون کے اجار ومین م<sup>یں</sup> بیان کرنا یا جگه بیان کرنا خردرسنها ورا گرکه نی بیان نه کی قرا جاره فاسدسهما وربیهمی بیان کرناخور بهجا لا دنے ہے واسطے کرایہ کرتاہیے یا سواری سے واسطے اور سوار ہوگا تو کو ن شخص سوار ہوگا اوراگرلا دہے لا کہا چیز لا دیگا۔ آ درخدر سے فلام ا در پینینے کے کیٹرے اور پکانے کی دیگ سے اجار و کینے مین مرت بیان ر نا ضرور یکی و در اگرجس و تت ان چیز و ن مین آجا ره واقع جوا اسی وقت جفگرا بهیدا بواا ور بهنوز یسن مین آس نے نہ تھیتی کی اور نہ درخت لگائے اور نہ عبارت بنائی اور نہ جریا یہ برسوار ہواا در د اسکولا دا۱ در نه کیٹرے کو بهناا در مذو یک مین کیا گاسنه تو قاضی د و نون مین اجاره فینچ کردیگا لیو*ل گراس* له مثلًا كيرًا وهوف مي واسط وجاره ليا وربيان زكياكه كتنا لبناجورا كيرا الدولا سلة ملك كرايه ليا ا ورمسا فت بيان نه كى ١٢ - وهو و

زمين بين زراعت كي ياچه يا به برسوار ادا يا كيرا بهنا يا ديك بين يحا يا ا در مرت گذرگئي نواسخسا ماسكو نی بڑیگی جومقر رہو ٹی تھی ا وراگر قاصّی نے اجارہ فرخ کردیا پھرمتا جرسنے ان چزون س نهو کی بیر مراکع مین ہی اگر کوئی ا در جرجرین اصلاح کی این جیسے ئل لوٹا وکٹورا وغیرہ اسسے ُّا جا رُنٹ بیر محیط میں ہی اگر کو نی محل ک*ہ تک* . پون ا در ده د و نون سع اسنے اوٹرسنے بھیونے سے سوار ہونگے گوضر درسنے کہ دہ د و نوشخض کھلاتے جیت مغرصے ہے یا ہرجانے شعے و رموگاا ورجوشخص قا فل<sup>یک</sup>ے دقت<u>ت</u>ے بہت دن پیل<sup>ی</sup>کانا چا ہتا ہے تاکہ طول سفر ز کیا جائیگا ا دراگرد ولون نے اہم کوئی شرط کھرالی ہوتو اسی کے موانق عل در آ مرکرینتگے ۔ ا وراگر کہ سے پارسے کراسی قدر ہرمنزل مین دَستے جاتے یوراکر ّا جا و لرا بست منع کرے بخلا ف محل سے کو آگر اسین و وقعص معلوم کی سواری کی تسرط مظری توسواے ۱ ن ء د وسرسه اً د می کوبجاسه اسکه سوار کرنے کا اختیا رنہین سے کیو نکہ عبیبا سوار ہو تا ہو دلیا ہو بإيه كوخهر يهونجتاسين ليسري يابيه كاخرز نتلف سواركي وجهسيغتلف موتاسيج وليكن اكرحا ل *حي وميم* ليوندين مِن مِن راحت كي يا جا فررير سوار موا يا كبرا بهنا يا د يك مين بكا يا تو اجرت نهو كي كيونكه وه ثما ص عظ كه نقصاً ن وعين كاضامن من الله توله بيان فركيا مين أن اشيا ى فروريه كى تعدد واور وزن بيان فركيا ١٢ سي قولها لنفات الخرايين اس كا تول مردود - يع قابل النفات نهين سيح ١٦ - يو ابو ابو ابو عو عو جو جو جو ا

ہر اضی ہو تو جا ٹرنسے یہ مبسوط مین ہی۔ اور اگرافتکانے کی بیمز ون اور ہدیہ جرکھ کیجا نے منظوا کا وزن بیان کروسے تو ہا رسے نزد کے بہت بہترستے اور اگرا متبا طامنطور ہو تو ہ يركرمتاجر برروزصيح دشام أترساور بيام معروف ہے اور استے عرصہ تک اس کا ابھر سوار ہو۔ ا کو عقبہ الا جرکتے ہیں - اور روسرا پر کر جُو لکھ ی محل کے بیچھے لکی ہوتی ہے اسپر طام کا نرسخ يا د و فرسخ تک سوار «و کرسطے اور اسکوعقت الاجرسنے ہين -ا ورکتا ب الشروط مين -ے نزدیک جو ہر یہ تکہسے لا دیکا اگران کی *شرفا کر* ط مِن ہی۔ اگر کو تی اونٹ یا گدھا گیہون لا دینکے واسطے کرایہ کیا اورکہ پھا ے کم تھییں کی وقیض نے فرا ایک نہیں جائز ہموا دلیصون .مین استقدر تمیدون ربه يرفتوي بويه چواهرانطاطي مين اي - اگر کو تي متوليا د وسرا ما لعين اجاره ليا ا در ن و دلین اگر معداسے میں کیا اورمتاجر نے قبول کرلیا توجائز ہی نتاوے عتا ہے میں یے کوئی منڈ کرا یک او جا ترنے کیو کر سروند خاص شکرا اُم ہے ۱ در اگر بخارا آگ و كراميز سے وروب كر بنا راكه ايوا ورفتوى كيوسط متارية كرمان كوكوالر الحروب و ت <sub>تا</sub>ین اور یلخ دہرات وا درجندیہ نبہ تنا جریمے تھرتاک بہونچا ناخر درجو کا یہ وجیز کرد ری مین لکھا ہی۔اگرکس شخص نے بیپنے سے واسطے چکی دس درم ما موری پر کرایه کی ا در به بیان مذکبا که کیا چیز پیسیا ورکس تعدر پیسی توجائز سے ادر اس لے بینے کا کام ہے ادر اگر اس سے تجا در کیا تو نقصا ن کا ضامن ہوگا اور اگر مرت بیان بیان میا کر کیا جیزا ورکستندر سیسے توہائز نہیں ہی۔ اورا گر آیون بیان کیا کہ ہرروز دس تفیز كيه إن ينيه تربا مُزيه بهرا كُرْستاً جين دئيجا كراس كي سنه برروزاس قدرنهين بيها جا تأسم توستاجاً

اجارہ توڑڈ نے کا اختیار ہوگا یہ غیا نمیدین ہی۔ ایک شخص نے ایک بل کرایہ لیا تاکر حکی بین ا در برر و زاک درم لیگا دریه بهان کرد با که کونسا اناج پسیگا توکتا ب مین ندکورست کریه جا نوست اگریم بریان نرکیا گرکس قدر روز سیسے اور ایسا ہی ببض مثما یخنے فر<sup>ا</sup> یا۔ زا د و نے فرا یا کجس قدر روز میسے اسکی مقدار مبان کر ناخرور۔ دنتا وی قاضی خان مین ہی-ایک شخص نے ایک داریا بیت کراید لیا اور پس ابیان نهین کیا تواسخیا نگا جاره ناسد نهوگا به محیط بین هی - ایک شخص کوا جاره پر نیا تا که میرے کیے افتح و فروحت کرے یا میرے لیے استے کو خریرے تو یہ فاسدے بھراگراس نے فروخت کرسے مثن وحول لیا تواس کے اس ا مانت میں ہی نے غیافتی میں ہی- اور اگر اسکے وائسطے کوئی وقت مقرد کردیا لیس اگر وقت کو پہلے بیان کیا بھرا جرت بیان کی مثلا کہا کہ مین نے شجھے آج سے روز ایک درم پر ا جارہ لیا تاکہ ے واسطے یہ خرید و فروحت کردسے ترجا کز ہی ۔ ا درا گریہلے ا ہرت بیان کی پھر د قت بیان کیا شلایون کهاکهین نے تحجیے اجار ، ایا ایک درم مین آج سے روز ناکرمیرے واسطے تو بیرخر پرو فروخت ردے ترجائر بنین ہو قال لمترجم یہ احکام اوع عربیہ سے سعلتی ہیں اور آر با ن عرب بین معل و ُفاعل تهددا ئداستا كانستعال سيحا ورُجله صرفعل و فاعل سيه تمام هوما تا هوليس سيسة عل و فاعَل کے ذکریسے جلہ تام ہودا و رعقد قرار إلى اور پير ضرور كات عقد صبيباً كه كما ب بين مركور بين على لترب ترکور ہوسکے یا نہونے اور زیان اُر دومین اُس سے بائعکس ہی سے مقدم مترجم کا یہ سے کہ بہر صال خوا اور ا مقدم یا وقت مقدم ہوا جارہ جائز ہو کا کیونکہ صرف اجرت یا وقت کی تقدیم سے عقد قرار ہی متریا ویکا ما وقلیکا اُنس وفاعل نرکورنہوا ورجا تمام نہو فاقہم ہزا وا ملتراعلم بالصواب اور حبکہ اجارہ فاسد تھہرا اور مشاجر نے نهوگاجیسا که اجاره صحیحترین ضامن نهین «و نا همه ا در شیخ علی بن صن م<sup>ز</sup>مینا فی سسے دریا فت کیا گیا که ایک | <u>ص کیرون پرلفش کیا کوتا ہے اور لفش اسطور سے ہوتے ہین کہ بکری کا خون نفظ سیا ہیں ما کر نقشیں</u> ك استة كويني مثلا ومرردويميركا ال حريديا فروضت كياكيسه حالا كم فرفصت به اختياري بودا لله قورنفظ روض سيا ومروف بوراء

بناتے ہین اوراس کام بین سواے بکری سے خون سے کوئی چنر کام نہین آتی ہوا در وہ اس کام کی مزدوری لیتا ہے بس آیا جائزے فرایا کہ اِن یہ تا تا رضانیدین ہی۔اگر کوئی مشک نہرا جارہ لی تاکر اُس سے اپنی زمین ا نی لیجا وے اکوئی یا نی بینے کا راستہ اسنے پر نالر کا اِ بی بہائے کے واسطے ا جارہ اما تاکر ے ایکوئی با نوعیر اجارہ رہا تاکہ اس مین نیشا ب اور نجا سات بہا وے تور لذا فی المحیط اور اگر کوئی با لوعدائق واسطے کرا ہو لیا کراس مین اسنے وضو کا یا نی بہا دے تو پریدین ہے۔ ا درا مام محرد سے مردی ہے کہ اگرزمین کا کوئی موضع معروف اسنے یا نی بھانے اجاره ليا ترجائزت كيونكه جسب اس في عكم معين كردى ترجهالت جاتى رئبي يرمحيط نترحي مين كخ يا كالثيني اكنوين كا إنى اجاره ليا لوجائز نهين منه ا دراگر! في مع نهروكا ريز كوا جاره ليا تركيبي جائز ملائس عین ہے اور چونکہ اس مین هام مبتلا مین اس واسطے فیوے یون ویا گیا ہی ر جائزے اوراگرزمین من ! نی سے اجارہ لی تو تبعًا جائز سے یہ تہذیب مین ہی اگرکسی منزل کا علوا تھی اسطے ا جارہ لیا کہ امپیرعارت بنا دیسے توہ ام اعظم پر کے نزدیک نہین جائز سے اورصاحبین سفی اس میں اختلات کمیا کیونکہ با لا نیا مذکی نرمین تمبیز لہ زمین سفل سے سے اورظاہریہ سے اگر کوئی زمین اس اسطے ہے ہے اور ظاہر یہ ہے اگر کوئی زمین ابن اسط ہ لی کہ اُس برعارت بنا وسے توجا ٹزسسے اگرمیہ عارت کی مقدار مجبول طرح ۱ س مسکله بین نجی جا نُرز ہو ا چاہیے برمحیط سرخسی مین ہی۔ اگر کو ئی ایسا راستہ جس سے حو کرکڈر اہم ل بن ند کورسے که ام اعظم روئے نز دیک نہین جائزسے اورصاحبین کے ہے اجار ولیا کرائٹین ہوکراسنے جمرو بین جا د۔ طرح اگریشچے کا سکان اس غرض سے کرا ہولیا کہ اسین ہوکرا ر و یک نا جا نز ا و رصاحبین تسکے نز د یک جا نزیسے ا درا مام را ہر پینے احد طوا و کسی ا ع جا رُز بورا چاسیئے یہ محیط میں لکھا ہی۔ اگر کسی بیت کی چھٹ اس غرض سے ا ا جا ر ہ لیا کہ اسپر بالا خانہ بنا وے **ت**و جا نرمست**ی** بیہ نتا وی قاضی خان ین لکھا ہی جا مع ا<sup>س</sup> روایت امام محدر مست منقول ہوکہ انھون نے فرا ایک آگرکرا یہ کے مکان مین مستا جرنے کو کی بیت ضرور بنا لی توکیچ ڈر نہیں ہے بنتہ طیکہ مکان کوکیچہ ضرر نہوا ورفقیہ الوا للیٹ الکبیرو دنے فرما یا ک الم كاريزي يوفى نان ١٠ كـ على إلا فانج يجب ير تلا تا ين الدو و بدو الدو الدو الد

ا فر ذهبی و نعتیا رکیا گیا ہی یہ جاوی بن ہی ۔ اگرزین بن سے کوئی خاص موضع کچھ مرتبعلوم کراسط یا جعت مدت معادمہ کے واسطے اس غرض ہے اجارہ بی کراس مین یا نی ہے توجا کرنہ ہی۔ اورا گراتنی مین س غرف سے کرایہ دی کرمتا جراس مین نهر کھو دے آبنی دلوار اس غرض سے اجارہ دی کرمتا جر بنا دے یا دھینا ن وغیرہ رکھے توان صور تون مین اجار ، مجا نمز نہین ہے یہ صغری برم د دنهًین ہے کہ اس ار اصی کا ا جارہ نہین جا ٹرنسے کیو نگداراضی کا ا جارہ جا ٹرس يحركها س كا اجار وجا يُزنهين وسيح اوراس ستح جوا زكيوا سطح حيله پير سرمتاج کو جراگا وسیمنفعت ٔ آخانے کی اجازت دیرے کذا فی المحیطاور جامع انفتاد اگر چیرا گاہ کی تھا س بعوض کسی معین غلام سے اجارہ لی اور اس سال بدر اس سی تھا س جرائی ت کردیا ہو توعتق و بیع جائز ہو گی ا ورموجر اُس کی قبیت کا ضامن ہو گا یہ مبوط بین کتا اِللہ س واستطاجاره بی که ٔ سپردهنسان رسکھ یاستره بنا دیے یا اس پین روضن دان بنا وسے آپنهین ا سے یہ نتا وی قاضی خان میں تھ آگر کسی زمین میں ہیں کو ئی جگہ معلوم خیس تا ناشنے کے واسطے کا ڈنے کے لیے تاکہ اس سے کیژا سنے اجار ہ لی تو جا کزنے کیو تکہ لوگ ایسا ا جا رہ نسا کرتے ہیں ۔ا درا گر کو ئی دلوا ر دغیرہ رہنمی کیڑے سنے تونہین جا رُسے ایسا ہی *نیف مشارخ نے ذکرکیا ہے کیو* کہا یسا اجارہ لرگون مین راریخ نهین ہے اَ دربیض مثا سُخ سنے ذکر کیا کہ ہا رہے ماکھے رواج کے موافق جا ہُز ہو نا عاہیے کید سمہ نے کے واسطے ا جارہ سے توجا ٹرسیےا درا سکے معنی پیرمن کرنسٹ خف سے ایک مینج کرا ہے کو گھری ولوارمین گاٹیسے توجا کزستے یہ ذخیرہ بین ہی ۔ اورجن کھوٹیرن پر ابرلٹیم کا تا نا درست کیا جا ااہم انگلا با رہ لینا جا کزستے اور اگر کوئی کھونٹی اسیا ب اٹھانے سے داسطے اجارہ لی قرجا کزنہ یہ ہی ہو ہی ہوکی مین ہو۔ اور وخت کا اجار واس خرط سے کہل ستا جرسے ہوں جائز نہیں ہوائی طرح اگر گا ۔ یا کموں اس خرط سے اجار و دی کو و و دھ یا بجہ متا جرسے ہوں تو جائز نہیں سے یہ بیط مرحمی میں ہی۔ اور ترقی اس خرط سے اجار ہی کدا سپر کیا ہے۔ سکھلادے تو جائز ہی کذائی میں ہی کوکسی خص سے اجار ہی کدا سپر کیا ہے۔ سکھلادے تو جائز ہی کذائی المحیط اور اگر کو کی درخت اس خوص سے اجار ہی لیا کہ اسبر کیا ہے۔ پہلا کر شک کرے تو جائز نہیں ہے اگر کچھے اس نے بغدا و تک بہونجا و یا تو اگر بغدا دی سے اجار ہی ہوگا وہ و و دیگا تو ایسا اجار ہی فا سدہی اور اگر میری خرا ہے اور اگر میری خرا ہے والے اور اگر میری خرا ہے۔ اگر کو کی شو اس طور سے کہ ہوسکتے ہیں یہ میم یا طو والے سے حکم پر کرایے کیا تو ہی ہیں تھی ہو۔ اور اگر سے کہ ہوسکتے ہیں یہ میم یا خود اس سے کہ ہوسکتے ہیں یہ میم یا خود اس سے کہ ہوسکتے ہیں یہ میم یہ کہ ہوسکتے ہیں یہ میم یہ تو اجار ہی فات کہ ہوسکتے ہیں یہ میم یہ کہ ہوسکتے ہیں ہوسکتے ہیں یہ میم کرا ہے کہ ہوسکتے ہیں یہ میم یہ تو اجار ہی فات میں موسکتے ہیں یہ میم کرا ہے کہ ہوسکتے ہیں یہ میم کرا ہے کہ ہوسکتے ہوتے و است کرا ہے کہ ہوسکتے ہیں یہ میا کہ ہوسکتے ہوتے اور اگر میم کرا ہے کہ ہوسکتے ہوتے کہ ہوسکتے ہوتے کرا ہے کہ ہوسکتے ہوتے کرا ہے کہ ہوسکتے ہوتے کرا ہے کہ ہوتے کرا ہے کہ ہوسکتے کہ ہوتے کہ کرا ہے کہ ہوتے کہ کہ ہوتے کہ کہ ہوتے کہ

چواپیا ہوکہ اسین کھانے یا جارہ کی شرط ہو وہ فاسدسے ولیکن دائی کوا جارہ کینے میں کھانے کیڑے ایک میدند کے واسطے دس درم پر ایک مگراس شرط سے کرا یہ لیا کہ اگراسین مشاجرا یک روزیمی سکونت رے عربیا ہے خارج ہوجا دے تو دس درم واجب ہون کے توالیا اجارہ فاسد ہی اوراگر کوئی گھڑا اس فبرطينے كرا به بياكرجب إونيا ه سوا ر ہوالم پيكا مين لجي اسكے ساكة سوا ر ہوا كر وہ كا تربيكهي سبب جهالتا مقود علیے ناسدے پرمیطین ہو۔ اگر کوئی گوا جرت معلوم برکزایہ لیا ا در موجرسنے کرا یہ بین مستاجرے ذمہ پہ شرط نگا ئی کرمکان بین کھل کرا وے ا در دروا زہ کا دربند لگا دے یا اُسکی بھیت میں شہتیر والے تو به اجاره کا سدیسے اسیطرح اگر کوئی رمین اجاره دی اورائسکے ساتھ نسرط لگائی کرمشا جراسکی نهر اگروا وے ایسین کنوان کھدوا دے یا کا ریز نبوا دے تو بھی میں حکم ہی ہے بدارکع مین ہی- ایک ا بنا گفرایک شخص کواس شرطه سه د با که اسمین د با کرسه ا وراسکی مرمت کرا دسه ا وراُ سیر محدا جرت نهین جی ہے بغدا دیسے رز ق دیکا یا ولا ن تحض سے ولا دیکیا اسین سے نصف موجر گو د ونتگا تو بیرا جا ر ہ نیا سد بهجاور متا جربرا برالمنل واجب ہوگا بہا نتاب سوا ر ہواستے اور اگر ٹنڈ کو اس شرط سے کرا یہ کہا کہ اگراست مجھے بغدا د تک پهونچا دیا توموجرکودس درم کرایه ملیگا در ترکیمه نه ملیگا تو به فاسبه سنه ادر جها نتک ده سوارهوکم جا ویگا اتنی د و رکاا جرالمتنل موجر کرولا دیا جا ئیگا پیرمب و مامین ہی۔اگر کسی محض نے حراح دینے کی شرط ستا جرسبے ذمہ لگا ئی توکتا ب مین نرکورے کہ ایسا اجار و فاسدے اور ہارے بعض مشامخ نے لہا کہ یہ خواج متقاسمہ پر محمول ہو یعنی خراج مقاسمہ اسکو دینا پڑ لیکا یا ایسی زمین کے حراج مین ہے کہ جو*صلح سے حاصل ہو*ئی ہمرکہ اسکا خراج نتلف ہوتا رہتا ہے دلیکن اگر خرارج دخلیفہ مرا دلیا جا د*ہے* نهيب ہوا وراسی پر نتوی ہم بیر فتا وی صغیری میں ہے۔ اگر زمین عشیری ہو ا در مو جرنے عشیرہ بنامتا ہے ذمر شرط کیا توصاحبین روئے نزدیک جائزست اوراً مام اعظم روئے نز دیک نہیں جائز ہے یہ وخرہ میں ا کھھا ہیں۔ اوراگرلیوں کہا کہ اس زمین کا خراج ا داکر دے اور تجھیے کچھ اجرت نہیں ہی تو بیرا جا رہ فاسدای اسی طرح اگر چویا پرکے کرا یہ لینے میں یہ نشرط لگانی کہ اگرمتا جرکچھ راستہ جل کرلوط آیا تو اسپر دلوری له قول خرائ مقاسم مینی بنانی کاخراج مناکا زمین خراجی آدیج یا چوتھائی کی بنائی پر دیری سی کداگر بیدا وار نهو قوخراج باطل ای ادراسی مقابل خراج موفف ميم مثلاً اس زمين كودس روبير بركشائي كرديا نواه بزار روبير كا اناج ببيرا بودا كچير نهو۱۴م - ۴ ۴ ۴ ۴ ۴

اجرت داجب ہوگی تو یہ فاسد ہے با برخسرا لگائی کداگراس ٹرونے مجھے آئے سے دوز فقط فلان موضع تار بهونجا! تومجطرًا به واحب نه بهوگا توجی کل اجاره فاسد دوگیاا ورمستا بر پرصفد ر د ورسوار ادار اسکا اجرالمثل واجب ہوگا راسی طرح اگر جارہ وسنے کی شرطمتا جرسے دمہ لگائی تر بھی فاسدہے اوراس صورت میں اگرستا جرنے جارہ ندلی بہا نتک کر ٹرقر گیا توضامن نہو گا اسی طرح اگرا جارہ ں جیزین ! ربرداری دخر چیز تا ہوا در موہرنے یہ شرط لگا کی کرمیتا جرمجھے واپس دیجا و۔ تو نجبی اَ جاره نا سدے؛ وراگر اسکی تھے ! ربر داری ونحرج نہو توجاً تربیجی اُسٹیطرے اگر بیشرط ب والیں کرے کا اگر مرجا وے باعیب دار ہو جا و۔ فاسدسے اور اگر معاریے وسریہ شرط لگائی کواس عارت کے بنانے مین اسقدرا بنی و اتی اجارہ فاسیب ارزمر ، رہے۔ امنیٹین لگا دیسے یا دروی سے پیشرط کی کرمیری تناسی دسے بشرطیکیہ اسکااستراور رونی بھرائی اپنے امنیٹین لگا دیسے یا دروی سے پیشرط کی کرمیری تناسی دسے بشرطیکیہ اسکااستراور رونی بھرائی اپنے ا سے لگا دے توبیر جائز نہیں ہوا وراگر اُسے ایسا ہی کیا تواجرت مقررہ واحب نہ ہوگئی بلکہ جر کچوا جرالمتل بهو وه ملیگا اور اسکے سابھ انیٹون کی قبیت یا استرور دئی بھرا نی کی قبیت ملیگی در په حکم سخلانب رو کې او نشخه د و صفنع والے کې صور شکے سے يه غيا نيم مين ہي- ايک شخص کوم زوور لیا که کمت اجرسے جو درجت فلان کا نون مین جوشهرسے فاصلہ پر عقا واقع ہیں انگو قبطع کرد سے اور نے وجانے کا فرچ متاج کے دمہ ہو گا تومُشائخ نے فرا اِستاج کے دمہ یہ خرچ واجب نهوكا. اوراكرمستاجيك ومرخر حيركي شرط عقدا جاره مين لكائي بو تواجاره فاسد بهو-اورجاب یه به کارس حکم مین تفصیل بود. اسطرح که اگرید درخت معلوم بون تو یمی حکم سے اور اگرمستاً جرکے علوم نهون توجیجک و فت ذکر ندکریے اجارہ صبحے نهوگا۔اور اگر د قت بیان کرویا تراسقدر د قت تاب و ، مزد در ا جرِنهاص ہوگا بیس مستاجر پرسواے اسقدرا جرشے جو بیا ن کردی ہے اور کچھ واحب ہوگا یہ نتا دی ا قاضي فما ن بين ہى- الم محدد منے جامع صغير مين فرا يا كه ايك شخص نے كوئى زمين بعوض ميند دروك ك اس شرط سے کواید لی کوستا جراسکو گوار کراسین زراعت کرے استیج کراسین زراعت کرے آب جا نُرْہیءاً وراگر ایون شرط لگا ئی کہ زمین کا تستیہ کرے لیاسین کھا داڑ لوائے تو فاسدہے اور سنیدگی واليس كرك ليس الكريمي معنى من قرير اليسي شرط مي كرخلاف تقتضات عقد مي كيو كد بعد اجاره إورس ، و نے میں اسکی منفعت رہ الا رض کو حاصیل ہو گی ۔ا وربعضو ن نے فرما یا کہ بیمعنی ہیں کہ زین کو دولم گوٹت بھراسین زراعت کرے لیں گریم عنی مراد ہین تراجارہ کا فاسد ہونا کا معمدے لگے سے عرف بر ے کرد یا ن کی زمین ایک بارگو شاہے بوری بیدا دار دیتی ہوا در ایسا ہی کا فسف میں جی سے بين اليسے ملكون بين البية ايسى شرط نعلا ف تقتصا ، عقد سے اور ما لک رمين كواس شرط سے نفع ہے

کیونکر گڑرنے کا نفع انقضاے اجار ہ سے بعد باتی رہیگا حتی کہ اگر باقی زمیع توعقد فا سدنہو گا ولیکن کے سے لکون مین جهان برون و وتمین بارگوڑے ہوئے زمین مین اچھی بیدا وار نہین ہوتی ہی و ہان ایسی خرط لگانے سے عقد فاسد نہوگا ا دراہیے ہی کھا وڈ لوانے مین بھی تغصیل ہی کہ اگر کھا و و رنا مستاج سے ہم قرارويا اورنطا برسيم كريه امك ال معين وستي كي شرط سي ليس أكراً س كما وكي منفعت دور أكب ما تي ريزتي ہو توعقد فاسد ہوگاا وراگرسال آيند وتك با تي نهين رہتي ہم توعقد خار ای ا در شخ الاسلام خوابرزاد و نے وکر فر مایا کر اگر مدت اجار و سے اندر کی گواٹری ہونی واپس کرے توعقد فاسدست اورمیی صبح ہی ولیکن اگر بیشرط لگائی کرمدت اجارہ کے اندر نہین بلکہ اجارہ گذرجانے ے بعد کوٹر کروا بیس کرے تو اسکی و وصور تین ہیں اگراس طور سے اجارہ دیا کہ مین نے تحقی*ے بی* زمین بوش یت درمون اوربیوض اُسکے کربیدا جارہ گذرنے کے گو ژکروالیں دے اجارہ بین ویدی تو پرصیح سیے ب مین فربا یا که اگر لون ا جار ه بر دی که مین شفے تھیے بیز مین استقدر درمون پر ا جار ہ دی بشرطیکہ ہ کی مت گذریف کے تواسکو گوٹردے توضیح نہیں ہی۔ اور اگراس نے گوٹروینا مطلقاً با ن کیا ں سے بیرمرا ولیا ویکی کہ مرت اجار ہ گذریے بیدگوژ دے لیں اجار ہ جائز ہوگا۔ ولیکن پیرطالراد ہیگا کے خلافت اور ہمنے یہ تفاصیل اسی کی دجہ سے بائی ہین اور وہ صیح ہواور اسی پر فتوی ہی ہے یہ نتا دی فرک مین ہی۔ اور اگرمٹ جریسے وسر نہ ہے اگا رنے کی شرط لگا ئی توعقد فاسد ہوگا ۔ اور ہارے تبعض مشائخ نے اِ فِي كِي اليونِ اورنهر مِين فرق كيات إور فرما ياسي كرناليون كوصا *ف كراكر إ* كروا دسنے كى شرط صيح سنے گر حکم اول اصح ہی بیمعیط مین ہی۔ اگرکسی شخص سے ایک سال سے واسیطے ایک گھرسو درم پر اس مشرط۔ شا چرکے ساکھ کو کی د درسرا تہ رہے توا جارہ جا نُزے ہے حالا کمیموجر کے واسطے اس کتے ہیں کہ مدومری صورت مسئلہ گی تا ویل بیسے کہ اُس دار مین کوئی جی بچیہ یا وضو کا گڑھا نہ تھالیں رط مین کچه نفع تهین ہواسلیے کہ و وسرے کے رسینے سے اُسکاخیرر رت کمز ورنهین ہو تی ہے کیس عقید فاسد نہ ہوگا اور يح كه اس دارمين حيرمجيه وغيره تقاليس اس صورت مين عدم سكونت كي شر وليكن السي خرط نعلا ت مقتضا مساء عقد به ليس عقد فاسد بوا بيم الكراس بهلي صورت مين با وجود فسأ دا جاره مح متا جرسني سكونت اختيار كي تواس براجر المثل واحبب بوكا جاسيح جن قدر ہویمعطین لکھاستہ آگر سی خص نے اپنے مگر کا اجارہ یہ ٹھرا یاکستاجر ہا رسے داسطے

یک سال تک اوان مریب یا مامت کرادی تواجاره فامیرست اوراگرمیتا برنے سکونت اختیار کی ا جرا لمثل واجب جوگا اورا زان وا بامت کی مزو دری اَسکوکچه نه ملیگی پیمپوط مین ہی- ایک شخص دس ذرم ما ہوا ری برایک واراسنے رہنے یا اسنے اہل دِعیا ل سے رہنے کے واسطے اس شرط<sup>سے</sup> کرا یہ سلطان دغیره کی طرفت اسپر باندها جائیگا - وه ا داکر دیگا تواکیبا ا جاره فاسدیه اورمشائخ نے س دسنے کی شیرط کرنے کی صورت مین بہ تھر بیشک صبحہ ہو کمونکہ عارت بنوا نا ہا اگر يح ا ور و • في تفسير مجهول چَنرسيولس اُسکي شرط کرسنے ملن اُسٹے اسٹے او پر آيار بداری رہنے والے پر ہوتی ہوئیں اس سے اُسٹے اسٹے اوپر بدره بروگاا ور اگر ایسے ا جارہ کریتیکے بعدمتا جرینے اس مکان بین به نه به گا- ا وراگر اسین را تواجرالمنل داجسیا به گاخواه کسی قدر او ممرحیقدر بیان کرد یاد و ندیا جائیگایس اصل به قرار یا تی هوکه اگرعقدا جا ره مین کرا بیر کی تعدا دمعلوم بوا و سری وجہسے فاسد ہوجا وہ تو اُسین اجرالمثل دینا پڑتاسہے گرمقدا رہے، زياه ونهين كيابا تاسيم حتى كراكر مقدارسمي باخ درم اون اور إجرالشل دس درم اون توباج اي ورم دینے پر شیکے اور اگر عقد اجارہ مین کرایہ کی تعدا دمچمول ہو یا کچھ بیان ہی نہو کی ہوا س سیسے عقدا جاره فاسد بوگيا تراجرالش داجب بوگا جا ميج بقدر بيوسب دينا بريگا -اسي طرح اگر کيه إيهمعلوم اورتيمهمهول بوجيب مزمت اورتكس كيمسئله مين بهي توتيمي اجرالمثل سب دينا واحبب بروگا نوا وکسی قدر ہوا ور واضح ہوکہ یہ کلام جو ندکور ہوا یہ مقدا رسمی سے زیا وہ کرسنے مین سمی سے کم کرنے کے حق مین برحکم میے کرچس صورت مین مقدا رسمی کل معلوم ہوا و رعقدا جار کہ سی د وسری و جرسے ناسد ہو توا ہرائٹل کہ بنایٹ بگا ا دراگرا ہرائٹل مقدار سمی سے کم ہو تو کم ا جرالمنسَلَ بإرجُ ورم ہوا ورسمی وس ورم ہون توفقط پانٹج درم داحب ہوسکّے اورا گرعقبہ اجارہ بین م کرا بیمعلوم اور کیجهم پول بیو تو اجرالمثل مین مقدارسهی سے کم ندکیا جائیگا جیسا که مرست اور شکس سے مسئنا مین ہوکہ اگر اس مسئلہ میت اجرالمثل یا تیخ درم ہون اور مقیدارسٹی وس درم ہون تو دس ہی درم واجب جوننك يدمحيط مين لكهابور ى تىفىترالىلحان ياجە *كەسكىسى بىن بىن د*ان اجارا تىچى بىلەن بىن قال لم اجاره تی صورت کادشاره برا درصورت اسکی کتاب مین ندکور بی فرا یا قفیزا

له قوله مقدا ومنى يفت و مقدار فرى سى اگراجرالشل اس سى زياده يو كرزياده

کم ہو لوگم ہی ویا جائے گا ہو۔ یہ بدب

ا کے عض فے دوسرے نفس سے ایک بیل اسواسطے کوایا لیا کرمیرے گیون اس شرط سے بیسے کربرانی الے فے سے ایک قفہ اٹنا لمیکا ایس شخص کوم دور کیا اس شرط سے کہ آوسھے یا نہائی ایجو کھیائی قبیر سديد اور جرشحف ايسا جأره كاجائز اوابتا بوأسك حق مين یہ حیلہ ای کر آبیون والا کھرے آنے کی ایک تفیر دینے کی شرط کرے اور یہ نہ کے کوان آبیو و ن سے و وکتکا يىغى جىقدرا ت كىبور كن كى يوتقانى ويكا اوراجرت حبطرح نقد ومشاراليه بهوتي بحواسي طرح مبعي فه لے اُٹے میں سے جو تھا گی آٹا دیدے یہ محیط میں ہی اور اگرکہ الوالمكأرم مين ہيں - اگر کسی حال کو پھٹرایا کہ میبراا ناج اُ تھا کر بہونچا دے ا جا ئز ننین ہی اوراگرائس نے لا دا تو اجرالنل دلا یا جا نیگا گرجومقدا رَبیا ن کروی ہے اُس سے ' مین کچھرا جرت واحیب نہ ہورگی اور یہصورت نخلاف اس صورت کے به دینی ہو گی بیرا مام محمد رمسکے نز دیکہ ا درا گراسطرے اجیرحال مقررکیا کہ بوجھ مین سیے مجھ ستا جرکوا و ریا تی ہم ہے بِنَهِ كَامَ كِيا تُوْجِيهِ اجْرَت واجبَ نَهُوكَى اورُ اجارُه بإطل بُوكًا بيتبين مِن ٱلعا بهُو. اوراكم كه توله خاص بين جب وه آطا الخين كيهون سے خاص نهو افر تغير الطحان محصني إتى زرايي المنه سف قوله اجرت مثل كيو مكة کسی شخص کواس غرض سے مزو و رمقر کرا کواس روئی کے کھیت مین سے روٹی گئن دے اور اس روٹی من سے دس سیرار و ٹی آئی اجرت مقرتر کی آجا ئرنہیں ہو۔او راگر دین کہا کہ دس سیرر و ٹی اجرت ملیگی اور به نه کہا کراسی رو ٹی مین سے ملیگی تو اجار ہ جائز ہوگا یہ فتا و می قاضی فا ن مین ککھیا ہی۔ ایک جو لا ہہ کو طرے تھر اکرویا کہ 7 دھے براسکو بن دے ترب کیراسوت کے مالک کا ہوگا ا درج لاہر کو اجراخل مٹرا اُس نے دینا تبول کیا ت*ھا اُسکی قبیت سے* زیادہ نہ د ب فرورت وتعامل کے جائز رکھامے ولیکن صیح وہی ہی جو ہے کتا يه او را جرًا لمثل مليكا كدًا في شرح الجامع الصغير لقاضي نعان - اگركو في غلام ره پرلپاکرچ کچھ وہ غلام اس ٹرٹو کا کرا یہ کم زت دیدی ہو استا جرنے اسکواسکے ی پرشگی ا در کیچه اجرت داجب نهو کی اور اگرو له غلام صیلح و بسالم بیج سنجمَّے اور ٔ اسپراً ن وزمتو ن کی قیمت ا داکر نی داحب ہوگی ۔اور و و اجرت دینی رہٹے کمی جوالیے کام کی ہوتی ہے ادرمزد در کو پیمکم ندیا جا ئیگا کہ ان درختون کو اکھا ڑسے اور اگرد و نون نے رطیکہ جو کچھرا دہنر تعانی رزت عطافر ہا دے وہ ہم دو نون مین نصفا نصف ہو جا دے بیں اگرا جیرنے دہ ر پیر د یا و رائسگی چرت وصول کرلی تو تام کرایه شوشی بالک کا موگا اور ا چیر کو ایسکے ا جرت مثل مَيكَى ا د راكُراً س نے ٹنڈ لوگو ن *گوگرا مه ير*نه ديا لمكه لوگون سے كا مون كانھيكه ليا اولاً س ذرىيىك دە كام بورس كئے توجىقدرا جرت لميكى دواجيركى بوگى اور جوكھ أس موكا پر دو جا دے تریہ نا سیسن*ے بھراگراس سن*ھا ونشا ورکھا **ل**ے کام لیا اور ی<sup>ا</sup> نی فروخت *ک* وام عابل كو كملينكي، در عا مل مرد داجب بوئكا كه ما يك اونت كا جرالمنس اور كميها ل مح اجرالمنس وأكر سه أسط ركيتي فس كومها ل تشكارك واسط ويابشر طيكه جوكية شكار حاسل مووه دونون مين نصفانصف رسيع

ترجى جركي شكار إلة وب وورب صادكا بوكا ورجال كاجرالمتل سك ر ہی بنا دیسے دیں وہ دونوں میں برابرمشترکب ہوگا۔ ا ے دو نون میں برابرتقسیم ہون پاکرم پیلیداس شرط سے دسا یج اور جو کچھ بپیدا ہو وہ سب مرغی ا در کرم پیلیسے یا لگ کو ملیکا یہ د جرز کردری تی

ض کوگات بامغی دی ہواگراس نے کسی دوسرے کو آوسی بٹائی پرویری اورا کے ے ہوگئی توجس شخص کو ما کاب نے پہلے دی ہمو وہ ضامن ہو گا اور آگراً سنے گا*ے کو چر*نے ا گاه بھیاا ور و ما ن ضائع ہو ئی تو و ہ ضامن نہو گاکیو کمرچرا گا ہ<del>سمینے ک</del>ا دستور جاری *ج* ر محیط میں ہی ایک شخص کو بیشتہ کرم بیلہ اوسھ کی بٹائی یددیے بھرجی اُن انڈون میں سے سیکے ر کالے کہا کہ اسین سے اکثر نکے مرکئے ہیں ایس الکھنے کہا کہ تو تحصے انٹرون کی قیمت دیرے اور پن سریائے کام کا اجرالمتل اسکود ایس اور تہتو سے بتون کی بھی قیت ا داکرے یہ وجیر کروری يبدا ہوئے نوشمس الائمەحلوا ئی سےمنقو ل سے کہ لو للبينيگے . اور دا صبح ہو کہ اس مبس کے مسائل مین جو از کا حیلہ یہ سے کر انٹرے یا مرغی کا مالک ے یا ادھی مرغی استخص کے باتھ فرد خت کرد ہے جسکو اُسٹے وی ہجا در دامون سے اسکوٹیمی تو پير چوکيه پيدا مو گا ده د د نون مين برابرنقسيم بوگا بيميط بين لکهاستې زيد کا قرضدار عمر و ماسم رے شہر مین رہتاہ ہے ہیں زیدنے خالدے کہا کا تو ویان جا کرمیرا قرضہ وصول کرنے اور حیب صول کردیا توان درخون مین سنے وس درم تجھکوا جرست و ون کا پیس خا لدرنے چاکم بو ل كرنيا تواجرالمنل واحب موككا اورمقبوضه بين سے وس ورم رسينے كى تسرط فا سىر-روہ تفیز العلیا ن سے معنی بین ہی پرچوا ہرالفتا وی مین ہی-اگرکسی تحص کو کا رمعلوم کے واسسطے مزو وركيا ا ورمز د وري بيان نركى يا خون يا مردار چيزمز د درى ظهرائي تواجرا مثل چا ايوخقد راووينا بِرْ لِيُكَالِسَى طرح الرَّمِي ورمَّكُنتي بين مز دوري بين عَشِراتُ فَيَا أُورُانِكَا وزنَ بيان نه كميا حالا كمراس شهرين نقو د مخلفه رائح مین آدیجی میمی حکم ہے اور اگر کوئی نقد زیاد و جانتا ہو تو دہی مرا در کھا جائے گا۔ یہ وجر روری بین ہی ۔ اگرایک تالا کیے ترکل کاشنے سے واسطے کسی تحض کواس شرط سے مزو ورکھیا کہ ا ن ٹرکلونین ے اپنج سلتے مزد ورکو ملینے توجائز نہیں ہواوراگر لون کہاکہ مین نے مجکوا ک یا بیج گٹھوں پر ایس اسط مزد ورکیا کہ اِس تا لا ب سے زکال کارٹ دے ترجا کزیے اور اگر لون کہا کہ بین نے تحقیقے اپنے کھیان برا رواسط مزد و رمقر کرا که تواس تا لای نرکل کا بشادے توجا نز نهین سے کیونکہ سختے مجدول ان ولربری کردس ا قول حید مذکر رفقط بی سے پررا ہوگیا اور دامون سے بری کرنا سرف اطینا ف سے کمشتری فے الحال تقاضا ما كر بوسف كا حوف بھى نمين سے اور اگريرى نركيسى بھرمدت كے بعد حب جاسم آو إلى اضامندى ے دو تون اس بیج کوا تا لد کرلین یا باقع اسیقدروا مون کوخر بیسے ادر باہمی ایا داہوجا وسے موامنے۔ ٠٠

ل ان صور تون کے بیان میں نبین اجارہ اس باعث سے فاسد ہوتا ہو کا جارہ کی چیز و وس مینی او ن کے کمین نے تجھے سال گزرنے بریہ نو زمین اجارہ بروی بیس اجارہ جائز ہے ۱۰۰ مور بدید بدید

ا وريه اجاره را نستقبل كى طرف مضاف بوكا اور البيطرح ورختون اور الكورين بمي ميى حيدست كرسيط ورخست د انگور بٹائی پر دیدے یہ معیط مین ہی۔اور د دسراحیلہ پرسے کہ اگرد و تھیتی الک زمین کی ہر تربیلے و وکھیتے ہتاج کے اپندیشن معلوم فروخت کردے اور دولون ماہم قبضہ کرلین مجرو و زمین متا جرکے ماتھ اجار ویر دیدے ا در اگر کھیتی کسی و وسرسے تفس کی ہو توبید مدت گذرنے کے اجارہ برد برسے -ا در اگر با وجود اس سے یر و ن حیلہ سمیے ہوسے ا جارہ پر دیری ا در پوحب زمین خالی ہوگئی تومتا جرسے سپر دکردی تو پھی اجار وعود كركيجا أز بوجائيكا يه خلاصه مين بور ا وراگركسي سنه ايسي زمين اجاره يردي كرجمين عمو رسي زمين خالي سنه ا ورنقواری زمین مین کھیتی سے ترکھیتی واسے محواسے کا اجارہ فاسد سے ا دراکستے فاسد ہونے کی وجہسے خالی ارمین کا اجاره بھی فاسد ہوگیا ۔ پیجا ہرانفتاوی بین ہی۔ اور فتا وای ضلی بین بون لکھاسے کہ اگرایسی رمن جارہ لی کرمبین مخدورسے حصدین تھیتی سے اور مخدوری خالی سے تو نیالی حصہ کا اجار و بیائز ہوگا اور جس مین تھیتی ہو أسمانا جائز ہوگا ا وراگرد و نون نے انتلاٹ کمیا تو موجر کا قول قبدل ہوگا یہ محیط میں ہی۔اگرونیا زمین یا ایسی مین جست ما نی رستاست اور و و قابل زراهت نهین سے اجار و بی توضیح نهین سے کیونکہ عاد ت سے معلوم ہوا کررہ ا لى منفعت اس سے حاصل نہين ہوسكتی ہے يہ براكع مين ہي ۔ اگر کسي تفل سے گيهون وغيرہ سے حاکہ انکو تعلی کرنے یا مطلقاً جھوڑر دیا تھے بیان نہ کہا اور خرید صبح ہوگئی بجروہ درخت سکتے رہنے کے واستط لچه مدیکے لیے زمین ا جار ہ بر لی ترجا کزنہے اور اگر اس ستا جرنے وہ درخت یہان کہ جمور ڈرکھے کہ بڑھاکر ه و پورې کميتي موڪئے توما کغ کوا جرب ديني پرنگي اور حبقدر د رختون مين زيا د تي بنو کي ہے و ہ متا جرکوسلا ہے کیونکہ اجارہ صبح بقاا وراگر درختون کے مشتری سنے زمین اسطرح کرایہ لی کرجپ تک یہ درجت برا تھیکہ در تکمیتی بوجا وین تب تک ا جار ه برسه تویه ا جار ه فاسدسه کیو کمه مدت معلوم نهین سه ۱ وراگر اس خ کی میتی بین تاک به درحت زمین بر سنگے رکھے آمستا جرکہ اجرالمثل دینا پڑا ٹیکا بخلا <sup>من</sup> نین سنج کرنجیل کی بالكل اجرية واحب نهين بوتي اور فرما يا كرمتا جركوا سقد رتهيتي حلال سيحكم خشقد رأس نمن دیاا درجیقدرا جرت ا د ای سے اور مآقی زیا دئی کوصد قد کردے اوریہ جو بھنے ذکر کیا ہے بیٹھ ام اعظمره والمم محد كاسم اورا مام الوليسف روك نز ديك سب صور تون بين اسكوريا و في حلال سن یہ دخیرہ میں ہیں۔ اگرکسی مخل کے جو الرسے خرید سے پھرکسی قدر مدت سے واستطاعیں کوا جارہ لیاجس بن رجمه ارك سك برسية بن قوجا أز نهين سے كريك يه لوگون ك اجالات بن سے نمين سے يميط بين ہی۔ اور اگرمتا جرنے اس صورت میں اجرت اوا کردی جو تو دالیس کرلیگا اور جو کچھ بھیلوں میں زیا دتی ہوئی وه اُسکو حلال ہوگی پیر ذخیرہ میں ہی۔اورا گرنخل میں مجیل خریدے پھرویا ن کی رمین برون نخل کے اجارہ لی وَجا يُزنين سيم كي كراسكادور يعلون سے درميان درخت حائل سے اور وہ موجر كى ماكت، اور جوجزاً س کے قراباتی الخرب کھیتی کوزوخت کرے بعد خرچے ماتی صد قد کرے موا و و و او او او

ا جاره لى بى ده بى خالى نىين ئىينى كى سى كى موجرى جيزينى درخت موجود بى- اسى طرح الربطب كى جرنه خريرى عرف اسکے الائی سنے وغیرہ خریدے بورطب کے اتی رکھنے کے داسطے زین ا جارہ بین لی کرجائز نہیں سے کیوکر رمله کی جو ملک مو جر کی ہے ہیں متا جرا درمتاج کی ملکے درمیا ن موجر کی ملک حائل رہی . اور اگر کو تی ا با انخل خربر جمین عید ا رسے کے بین اور غرض بائتی که اسکو کا طالے بھر جیو ا رو ن سے اِ تی رکھنے سے داسطے زمین کرا یہ لے لی توجا زسمے اسی طرح اگر رطبہ مع جڑ و ن سے خرید کیا بھراسکو باتی رکھنے کے داسط زمین اجارہ بے لی آد جا ترسیع ا در اگر اُن سب صور تون مین زمین اجارہ لی تو جا ترسیع یہ محیط وتیمیدین ہی بمیرے والدسے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے کچھ زمین نربزون کی فالیز کے واسطے اجرت معلومہ برکرا یہ لی ا ور و با ن مٹی اور کھا دائس زمین کی اصلاح سے واسطے سے اور جنے اَ جا رہ دی ہواسے ر مت بیان کی ا ور نه کھا دیے وام بتلائے ہیں آیا یہ ا جار ہ استے بین میچے ہی فرما یا کرنہیں میچے ہی برجر دریافت کمیا گیا کہ اگرمتا جرنے اپنے باس سے فالیزک اصلاح ا درہجون کے اسکنے کیواسطے کچھ ضروری خرج گرم إيوسلوم بواكريه اجاره فاسريب بين فرج بتوج وجائيكا بالك زمين سه ضان في سكتام فرا ياكر إلى ا در الک رین سے ضان نہین نے سکتاہے محرور یا فت کرا گیا کجب خسرعًا ضا ن نہیں ہے سکتا ہے توسکو یہ بھی اختیارے کچھ اس نے اصلاح کی ہی سکوسکو گڑ دے اور خرنیے کی بلون کو تلف کردے توفرایا ے کی بلون کو تلف کرسکتا ہے دلیکن جو اُس نے اصلاح کی ہے اُسکا بھا اُر نا جنا تہے کیے اختیارید و ایا دیگایه تا ارتمانیه مین هویمنتری نے خریدا بواغلام قبضست میلے بائع کو اجار ہ بر دیا کہ اک مینهٔ تک اسکورو فی بیکا نا پاسلایی ایک درم مین سکھلا دے تربیہ جا نُزسیے اور با نُع سفے اگر سکھلا دیا قراجرت اسكولميكي ا دراگرمهينه گذرنے سے ميلے يا اسلے مبعد ما تھے باس مرکبا تو بائع کا مال گيا ا درج کيومشتری نے کیا یہ قبضہ نتار مذہو گا ۔ اسی طرح اگر کوئی کیڑا خریمہ اا ورسینے یا دھونے کے واسطے اُسی کو اجارہ دیا توجائزا اوراكرد وتلف الوكميايس اكر تطع كريف سي أ وهويف سي أسين نقصان أكيا مو تومشتري قابض شار يوكل ا درتلف ہوسے سے منتری کا مال کیا ورنہ اُرتع کا مال کیا اور اگرمنتری نے اُربع کواسو اسطے اجرم قرر کیا کہ خریدی دو نی چیزامقدرا جربت پراینی حفاظت مین دسکھے تو بیرا جار ہ فائسدسے کیونگرشتری کوسپرد کرنے تک اسکی مفاطت با کئے کے د مست اسی طرح اگرداہن نے مرتهن کوشے مرہون کی مفاطقے واسطے اجرت بر تقرركيا تربعي سي عكمه، إوراكر مرتهن كوكسي كلاسكولات كالمسطية واسطى اجاره برمقر ركيا مثلاً ربن كفلام كو لوئی ہسر سکھلا وے آد جا کڑے اس طرح اگر الک نے فاصب کو اجارہ برمقر کیا تو بھی حکم بن بہی فصیل ہوگا يو ند کور بو ئي يقنيدين يو-**موطهوان ماسب. اجاره مین خبیری بونے سے احکام مین اور طاعات دمیاصی وا فعال سباح کے آپ** ك قرله إن بني اجاره فاسد وكرضان نهين لے مكتا مو كله قارت مريني ما ال جارة الم فرخوا ه ابتدائي مشركة توان لم جاري شرا نسب و كاكون سي

عاره لینے کے بیان میں۔ ایسی نمینقسم چنر کا ا جارہ جو تا بل قسم یہ ہے اور و نہیں ہوا ام اعظم رہے نزد ہے اور اسی برفتوی ہو ہے نتا وی قامنی خان میں سے اور صاحبین کے نزد کی جا کزیے بشرطیکا بيان كردس اورا كرا بناحصة ببان ذكيا توضيح قول كرافق مائز نهين بحا ورمني من ككمابي چزے اجارہ مین صاحبین روے قول برندی ہور تبیین مین سے اورالینے اجارہ کی صورت یرے کر اپنے گرین سے ایک حصر ایرت بردیا یا ایک شنرک محرین سے اینا معد شریکے سواس الواجاره برديا إنصيف غلام يانصف جوياب اجاره برديا يجوا براخلاطي بين بمراور بالاجاع راسنے اپنے تسریک کوا جار ہ پر دیا تا جا کرے نوا ہ ایسی چیز غیر نقسم ہوجو قا بلی تسمت نہیں ہی یا قابل ي خواه ايناً پوراحصيّة ا باره يره يد إيو ياكسي قدرحصه دياً بويه خلامه بين بهي اور اگرا جاره بين یهلی شیوع نهو پیرنمبی و جسس نشیوع طاری هوجا دست قراس سے اجارہ فاسد نهین بوتا۔ هو شلاً بورسه گورگا ا جار ، کیا محور و نون نے نصف کا ا جار ، فسخ کردیا یا ایک شخص د و نون مین سے مرکبا يأكسي قدر گواستعفًا ق مِن لے ليا كيا آر با ٿي كا! تي رہيگا ۔ا ورنصا ب وصغريٰ مِن لکھاسے كەمشاع ین ا جارہ جا گز ہوسنے کی صوریت پہسے کہ کوئی حاکم ایسا تھرد پرے بس سیدا مامون کے نز دیک ئز ہوجا ئیگا یا کوئی حمرایسا حکم لگا وسے بشر طیکہ قاضی کے باس مرافعہ کرنا متعذر ہویا،یسا بور ميل کل چيز کا اجاره قرار دے پير اسين سے وحلی و نها کی وجو بھائی جبقدرد و فون کاجی چا سے ا جاره فنخ كردين بس با تى كا با لا ثفا ق َ جا كز بيوكا ميمضمرات مين بحر- ا وراگر كر تى چيز د و شخصيون كواجاره بردیدی توجا زیمے اور دونون متا جرون میں سے ہرایک اس چیز کی نصف منفعت ع یه کا فی بین نکھا ہی۔ ا در اگر عارت بر د ن زین سے ایعار ہ پر دیدی تو تنینن ما نرسیے اور ا ام تحدر ہے سے نوا ورمین و کرفرا یا که به جا کز سے اور فاضی اہم حلی تسفی جسنے فرایا کہ ہارے شیخ رج اسی پر فتوسے دستے سکتے اسی طرک اگرعارت کسی شخص کی ملوکہ ہوا در س زمین مین یہ عارت بنی ہوئی ہود ، وقف ہواور ا لکنے حارت کرا بیردیری تو جا ٹر نہیں ہے کیونکہ یہ بھی مشاع سے معنی میں ہوا وربعض نے فرما یا کرمبا ٹر ہو ی شخص نے ایک محلسدا اجارہ میں دی ما لا کمدا یک مبت امین کا کسی د وسرے شخص کئے یا س کرایہ ہے تو ماسو لے بہتنے باتی کا ابعالہ ہ جا نمزیسنے ا ورمثشول لا نمزحلوا کی کی کنا ب الحیل مین مذکو رہیے کہ اگرعارت ۔ فیخص کی ہوا ور اسکی زمین کسی د وسرے شخص کی ہوا درعار سے یا لکنے سواے زمین کے مالکھیے ی د دمرے کو بیرهارت کرایہ بردیری توآسین مشائخ نے احتلاف کیاہے اورتمس لائم نے خود بیان کیا کرنتوی جواز برہی اور اگر اسکی زین سے مالک کواجارہ بردیدے قرمنیک جائز ہی۔ اور اگرسوا سے عارتے اسکی زمین اجارہ لی تو جا کزے یہ خلاصین ہے۔ تیمید مین کھاسے کہ شیخ اوالحسن بن علی رویے له قوله قابل قست سے بیان به مرا دیے کریٹوارہ کے بعد شفعت مکن جو ۱۷ - بر بر بد

در ما فت کما گما گرزیدنے عروسے کما کرین نے مجھے یانصف دا رغیرنقسم اور وہ دار فارخ لورابعارہ دیالیں آیا دوسرے دار کا اجارہ جرفارغ ہی صحیح ہے مانہیں سیح ہے قوفر ایک اسکا اجارہ جوفارغ ہی سیم ہویہ تا تازمانیہ من سنے بچواعال بندون سے طاعات بن جیسے قرآن مجمد پڑھا نا یا فقہ پڑھا نا اور ا ذا ن دو عنط كهنا اور برطها تااورج وعمره وغيره اليه إعال كالجاره لَينا جا تَرْ نهين سني ا در اجرت واجب نهوگ م اصل بین مکیمای کذانی الخلاصه مسجدون ور ما طات ویل بنانے کے واسطے اجارہ لینا جا گزیسے میرائع مين ہو ۔ اور لغت وعلم ا دب بعنی زیاندا نی سکھلانے کے دانسطا جار ولینا یا لاجاع جا تزیت بیرس اولاج ا بن ہی۔ اورمشائے بلغ عرفے تعلیم قرآن سے واسطے اجا رولینا جائزر کھاسے بشرطیکہ اُسکے واسطے گوئی کمٹ مقرری بوا ور نتوی دیا کراس طورت من جواجرت عشری سے وہ واجب ہوگی اوراگراجا رہ ندھالیا اِ مِنَه بِإِن يذكي تِمِتَا كُحْ بِلِحْنِ فِي قَوى و يأكراس صورت بين إجرالمثل واحب بوگا كذا في المحيط الدر استسائنا ان مثاليخ نے علم دیا کربچہ کے والد مرجبر کیا جائيگا کہ رسمی طعام ضرور بھیجے اور شیخ امام المریم ے تونہبن جائزے ورا کریے فسرط لگائی کہ ان جزون کے سکھولانے میں گئ ہے اور بھی فنروط مین الم محسب مردی سے کہ اگر کسی شخص کو اسوا سط ا جارہ لیا کہ کوئی ب الاسك كوسكملاً مع البيل الركوئي مدت بيان كردى منظلًا أماك مهينة كال اسكو يه كام ے توعقد صحیح ہموا درا جامد ہ مدیت بمرقرار دیا جائیگا کم اگرمعلمنے اتنی مدت تک اسنے تئیر ا برت کامسخی او کاور زنهین لیب حاصل به سب که اسین و ور واتیمن بین ۱ ور <u>ا دریہ لٹرکا کس معلم کا بھومیسنے کا م کردی</u>گا تو جا کرنہیں نے اور اگراکسنے یہ حرفہ سکھلا دیا تواجرالمثان<sup>ج</sup> كراس مين تال واقتكال بها ورشا بيرخوم سه مراوا و قات نا زوشنا خت قبله وغير ونجسته ستاره مراوبوگاوالله وعلم وليتال ا

قىدر كا دومتى ہے بيرحادي مين ہو۔ اگر<sup>و</sup> يے ہى مصعف سے اجدر و بن يمي يي عم سے اور شا ر اُسکیصور ت دیکھے تاکہ دل بیط مال نی سے بھرا ہوا حوض اسوا<u>سطے</u> گزیمے بینے حکم دیا جا گیگا کہ ابرت اُداکرے جربیان براہ دیانت وواحقال ہین ایک رتلم بخرم دغيره ك بواور براحمال كي طائف جانبواك سكي بين فانسسم نده

اسين عامه ديكه كر درست كرك ويسب باطل مع السعقو دسي اسركمه اجرت داحب نه جو كي ليل سي كي نظ امسائل سابقه بین لیس انین بھی اجرت واحب نہ ہوگی پرمبوط بن ہو۔ اگرکسی محض کواسواسیطے کوا پر برمقر کھ كرميري واسط مصحف بإ اضعار لكهديب ورخط بيان كرديا توجائز سبجا ورثينج الاسلام خوا هرزا ده. ا جیرے حق بین به اجرت کرد و نهین ہی یہ فٹا وی قاضیفا ن من ہی۔اگر کوئی قلم تکھیے کے واکسکے کرا یہ یرکیالیر ا مرحمه مُدت بيان كردى قوجا مُنسب ورنه جائز نهين سب پيخزانة المفتين مين بي- اُصي تيم إمتو تیم یا دفف کی حلی اجرالش سے کم برکرایہ دیری توبیض مشاک نے اسکوشل اجرت کک جائز قرار دیا يس اجرالنل واجب بوگاا ورخصا ف روس لوگون نے برجھا کہ آپ اس بر فتوی دستے ہیں فرا یا کہ بان ا در بعض مثاریخ نے کہا کرمتا ہراسین رسینے سے شل غامب کے قرار دیا جا ٹیکایس اجرت کچھ واجنبیے گی ا در میں حکم باکیے اجار ، دسنے کاسے بینی بائیے نا با لغ کی حربلی کم بِرَ ابعار ، ویدی ۔ اور قاضی نے فرمایا ا ورغنا ا در او صروم اميرومليل أنين سيمسي سقے واسطے اجار و جائز نهين سے اور ندكسي امر كي چيزكے داسط اباره جائزسي اوراسي طرح حلفي اور قرارت نعروعيره كے واسط بھي اجاره جائز تهين سم اور أن سب صورتون مين تحجير اجرت نه مكيكي اوريه بالأجاع امام اعظم والمم ابولوسف در دا مام محدره كا قول ہے یه نایترالیها ن مین ہی۔اگرغنا کی تعلیم کرینے شے واسطے اجارہ لیا با ڈمی نے کسی خص کو اسواسطے اجارہ لیا کہ ا فلام کونسسی کردسے توجا کر نہیں ہواوار بعض نے فرا یا کرمیل اور تھوٹوسے میں جائز سے برخیا تبیین سسے الركسي مزوور كواس داستط كرايه برمغرركيا كرميري خباب إطاكر بيونجا دسي تومز د در كومز د وري مليكي ير ا مام اوضیفہ رہے نز دیک سے اور صاحبین رہنے فرما یا کر اُسکو کچھ مز دوری رہ ملیگی ۔ اور اگر کسی ذمی نے لمان سے اس طرح کما کرمیری شراب انطا کرمیونیا دے تاکہ بن مسکوبیون مایہ نہ کماتا کرمین بیون آ ا مام ا بومنیفده سے نز دیک اجارہ جائز سے ا درصاحبین رونے اس اختلات کیا ہے اورا گرا یک اِسی نے دو<del>سرے</del> ب اٹھاکر بہونچا دسنے کے واسطے اجارہ ایا تو ہا لاتفاق مبائزے کیونکہ ذمیو ں کے نز دیکے خرابالیں ہے جیسے ہا رسے نز دیک سرکہ ہوتاستے یہ محیط میں لکھاستے۔اگر کہی ذمی سنے ایک مسلمان سے موٹو پاکٹنی اس بَوض ا یہ کی کوئسپرشرا ب لا دکر لا دیسے تو الوصنیفریسے نیٹ میک جائرزسیے اور صاحبین سے نز دیک نفین جا کرزستے ا دراگرمشرکون نے کسی سلمان کواس غرض سے اجارہ برایا کہ و دسلیا ن انکاایک مرد ہ مدفن تک لا دکرہونیا لين كراس طورت ا ماره ليا كشرك قرستان تك بوي دف آدسك نزديك جائز سي وراكران انسط اجاره لیاکه ایک شهرس و دسرے شهرکولیلیک آوا مام محدد نے فرمایا که اگر حال کویه نه معلیم جوا کریم موارسے ك اونت وغيره جلات وقت بطور راك يشقيهات بين اسكو مدى بمي كت بين ميساكر قول شاوسي مده مدادى سامیان نے جب صری کی ول کیلی مین گویا گلاکائی وہ منسے ، + + + بر بر بر بر \_

تواسكوا برسليكي اوراكر مانتا تعاتواتسكوكم اجرت دليكي اوراسي يرفنوي سيمين قا دے قاضيفان مين سيم اگرکسی و می نے ایک سل ان سے ایک تھواسواسط اجارہ لیا کہ اُسین شراب فروخت کرے توا ام اوضیعی کے ئز ہوا درصاحبین رہ محے نز دیک نہیں ما ئز ہے میں صفرات میں ہی۔ اور اگرکسی ذمی نے دو مر اب فروخت کرنے سے واسطے کوئی گرا جارہ لیا تو بالا جاع جائز ہی یہ ذخیرہ بین لکھا ہی آگر کسی ذکی ن سے ایک گھرا جارہ نیا کہ اسین را کرتا ہے وجھے ڈرنمیں ہے اگر جم اسین نسراب بیا کرتا ہو اصلیب کی ش كرا بول مكان ك المرزظزيرليني سورلانا بوا درأس سيمسل ن ك واسط كيم خوف منين سيم لیونکوسلیا ن نے اسکواس کام کے واسطے نہین و یا بلکہ رہنے کے واسطے اجار و دیاستے یہ محیط مین آگھاہو ا بک د می نے ایک دار ایک مسلمان سے اجار ہ لیا بحراً سکواپنا وٰ اتی صلی بنا یا تومنع نرکیا جائیگا کیونکہ اگر اُسنے فنط اسنے واستط مصلی بنا یا تواس سے یہ لازم نہیں ا تاسے کراسنے نیاجی ایجا دکیا یا مسلما فرن سے خہرد ن مین اپنے دین کے علا مات ظاہر کیے اورا گراسنے ایک جاعتے واسطے مصلی قرار دی<mark>ا اور اسین ات</mark>وم بجا یا تو مالک مرکان کومنع کرنے کا اختیا رہے اسی طرح اگر اسین نیراب فردخت کرنے کا ارا وہ کیا توجی ہیں عم ہے کیز کرمسل اون کے شہرون مین ایسی جیزون کا انلها رکرناممنوع ہی۔ اوراگرسوا د شہرین ہو قومن کیا جائيگا اور شنج محد بن سلنشف فرماً بإكسوا دخهر بين من نه كيا جا الوا مام محده نه ذكركيا پيسوا دعراق مسم دا<u>سطے سنے کیو کا سوا دعوا</u> ق سے مبت لوگ اس آبا نہین فرمی لوگ سکتے اور سوا وخرا سا ن مین می مکم نهیت کا لیو که بها ن اکیزلوگ سلما ن بین ا در روایب محدین سلمده کے د وسرے مشائخ نے کما کہ سوا دخرا سا ک پیز مانعت نرکبیا دیگی یم پیط سنرحسی مین ہی -ا وراگرکسی ف<sup>و</sup>می نے ایک مسلما ن کو اس واسطے ا جا رہ برمقرر کمیا بیزنون جومیری ماکتیج با به مردار انتظا کرمپونجا دست تو با لاجاع جا نژبهی- ا دراگرکسی د می نے د ومسرے ذمی کو فرنما زیژست کے داسطے کرایہ لیا توجا کر نہیں -ا دراگرڈ می نے کسی مسلما ن کواپنی سورین حراسے کے دہستا اماره برمقرركيا توسيسا اختلاف شراب انشان كي صورت مين سي دليا بي اسين عبى احتلاف بونا واسب ا ورسلما ن كواگراسني مردا ربيجني كورسط مقرركيا توجا نزنهيين سيم به وخيره بين سيم واگركسي سلما ن ف کسی بوسی کی فرکری اس کام سے واسطے کی کیوسی سے لیے آگ روف کٹ کردیا کرسے وکھے ڈرہنییں ہویے ملا ين ہي۔ نوا درم شام مين الم محرص روايت كر زيد نے عردكواس واسطے نوكرر كھاكرزيد كم اخيم مين م د می می صورتین اور به ال نقش کردے تو ا مام محدرہ نے فرا ایک مین اسکو کردہ جا نتا ہون ولیکن عمر دکواج د لا د ونکا ا در بیشام کتے ہیں کہ اس صورت میں نا دیل یہ ہو کہ سیمکر اسوقت ہے کی حب تصویروں کا رنگ عردى طرف بدىينى أن ان إس الكالا بوية ذخيره من لكماسى ادر اكرزيد فع وكراسوا مزدور مقرر کیا کرمیرے واسط بت ترات یا میرے کیشے برکسی حیوان کی تصویمہ بنا دے اور رہمگا له قدارًا كه رمّن الخزيني الكي يمستش كيريكي كروم جوك تش پيست هين ماهه بيه كافرون كاعبادت حامد يني شواله دغيره ١٢ - وم

تصوير کازيد کې طرف د بناغمرا توعمرو کو کيو اجرت زلميگي بيغلامه بين ہي۔ ا دراگرز برنے عمر د کو اسو اسطے بیا کرمیرے کرسے مین حیوان کی تصویرین بنا وسے اور رنگ بین ابنی طرفتے دونگا توعمرو کو وری زگیگی پر سراجیدین ہی۔ اگرکسی شخص کوا سواسطے مزد ورمقرکیا کرمیرے واسطے منبورہ یام بھا بنافیے يَا قَوْ إِبِرَتَ وَسَكُومِلا لِ سِنْ بِكُوا مِنْ عَلِ سِنَّالْبِيكَا رَبُوكًا بِهِ نَتَا وَى قَاضَى خا ن مِن ہى-اگركسى كو إر اسطے اجرت برمقررکیا کرمیرے واسطے جالٹھ کا نبویز تکھ دے توضیح ہی بشرطیکہ خطا و رکا غذی مقدا ر سی کواسواسطے مقرر کیا کہ میرے محبوب ایمبو مبر خط لکھ دے تو جا کز ہے اوراجرت أسكوملال بهرمير فنيدين بي واكروى في ايك مسلمان كواس غرض سي مزد ورمقرركيا كرميرس واسطے صومعہ پاکنیسہ بنا دسے توجا کزے اورمز و دری حلال ہی پیچیط مین ہی۔ اگر کسی ومی نے ایک فی می یا ن سے نیاز پڑھنے سے واسطے ایک صورے گرایہ بر لیا تو نمین جائز ہی ۔ اسی طرح کسی م لما ن سے نا زیرشیعنے کے واسطے مسجد کرایہ کی تونہین جا نزسیم بیمیط سڑھی بین ہی۔اگر مجم سلما ن سے ایک بھان اسرائسط کوریہ لیا کہ اسکو بورینا کراسین وص یا نفل نہاز پڑھا کرہے کو اا علامك نزديك ندين ما تزيى اسى طرح اكرومى في فعيدن من سي ايك في السيط مقرد كما كران كو نازيشها باكيب نويه ناجائزے به ذخيره مكن مى-اورا برائيم ابن يوسف سے دريا فت كيا كياك أيك لمانكو بایج درم روزان برنصراینون کے نا توس بجانے کی نوکری متی سے اور دوسرے کام مین اُسکو دو درم مطعین وَشِيخ رصْنَ فِرِها إِكَد و مسَبِ كِلم سِيهِ ا بنارزق بِيداكيسا ورنعرانيون كى نُوكِرى لذكرسا ور اكرنفرانيون کیواسط نسیرو انگور 'تکالنے کی فوکر ای کی اگر و و لوگ اس سے شراب بنا دین تو کرو و ہے بیر حاوی میں آبی زیے نے عرد کواسواسط مقرر کیا کہ نقارہ بجایا کرے لیس اگریہ بطور او دلونے ہو تو جائز نہیں ہے اور آگر بها دیا قا فلَک واسطے ہو توجائزے یہ غایۃ البیا ن بین تکھا ہی۔ا دراگر کوئی نقارہ برون غرض او دیکھے ا در مدت ذکرگر دی ته ما کزیسے ا در اگر کہی شخص کو مز د درمقر دکیا کہ وہ مردار آنٹا تا ہی یا زمیرکو ہے یا بحری دہرن ذرج کرتاہے تو جا کزے اور اگر کسی طبیب یا کمی ل یا جراح کو اجرت برمقراکیا شاجری و واکرتا ہے اور مرت مقرد کردی قرجا کڑھے بیفیا ٹیمین مکھا ہی۔ اگر اپنا غلام کسی جواہم كواس فسرطست وياكدا يكسسال معيسة تكسرجولا بسراسكى يرواخت كرست ا وراسكو تبنا سكها دسي ا درمولي جولة كودس ورم دي عاجه الك كو يا يخ درم دے تو يا ازے اليے ہى سب بيٹون بين يى عمم اوركاريكم اسسے النے ذاتی کامون مین خدمست لیونگا یہ وجرکروری مین ہو۔اگرزیدا بنا غلام کسی کا ریگر کو اس له قوله جاه و كا تعويدًا تول يمسكل بجواله فنا واس منيه فركورسم اوصنف معزلي سيجن كي نزديك با و وبا فل بحرا دوا اللهنة سے ذریک برا در تھیکتے قرمیح جواب برسنے کا جارہ مف باطل ہوا درفیعل حرام ہوا درجن کتابوں میں بیسیل لیا اکتفون نے دھریا کھا ماکیر کل صاحب تنيه نے اسکوخط وکا نفذے انتعاد برقباس کمیا حالا تکہ غلطی برمناے اعتزال ہجریس اس سے ہومنتیار رمینا جاسیئے ۱۴ بست 🤞 🖟 🖖

غرض سے دے کربطورا جار و کے اُسکو کام سکھلا وے اور دونون میں سے کسی نے د ومرے سے اجرت کی تنہ نبین مثیرا ئی تررواج دیکھا جا ئیگاا دراگروه ایسا کام به کراسین فلام کا مالک اجرت د ب نهوگی - ا دراگرایسا کام ہے کہ اسین کاریجوا جرت دیا کرناہے تواسیر بھی اجرت واجب نہوگی کمو بگڑم بالكل فرافعت بي مُركبا تواسكو كيوا جرت بذللي اگر ميراسنه م اگراست دس درم کو فر وخت کما بوا در اگراسنه دس درم سے زیاده باره درم یا زیاده کوفروخت کیا توانسکوا جرالمنل ملیگا اور اسی برفتویی ہی یغیا فیرمین ہوا کم شخص نے بطور مزاقم و و خت کرنا چا اورا کم شخص کومقر کرا کہ وہ یکارتا جا دے ا ورخود فروخت کریدے اُسنے بکار نا شروع کیاماً لا کداسنے فردخت نہ کیا آدمشا کئے کے فرا ایک اگر اسسے واسط كوئى دقت مقرركما قراجاره جا كزيه اورا جيركوا جرسلي لميكا واسيطرح اكركوئي وقت بيان مذكما وليكن یون ا جاره لیا که استعدرا وازین بولے تو بھی جائز ہی۔ اورنقیہ ابواللیٹ سِنے فریا یا کر اسکو تھی نہ ملیگا کیو کی بوگون کی عا د ت یہ ہے کرحب میع واقع نہین ہوتی ہے تو د **ہ لوگ** منا دی کو کچھ نہین توستے ہیں اور سی خارج یه طهیریه و قاضینا ن مین هم- ایک شخص نے دلال سے بیکاکیمیرایه اساب فروخت کے واسطے بنی کرایے ا در فر وخت کردسه اور اگر تونے فروخت کردیا ترتیجه استعد*راً جربت لمیگی بجراً مَ*س د لال سے د ه اسبا ب فروخت نه دِسكا ا ور د وسرے ولال نے اُسکو فروخت کیا ترشیج ابوالقاسم رہنے فرا یا کہ اُگریپیلے ولال-كيا ادرا يك زانه تك دقت معند به اسين صرف كيا توبقد رأسكي مشفتت وكأم سنے أسكوا جرالمنزل مينا و أجيجيج ا در نقیه ابواللیت نے فرما یا که بینکم تعیاسی سے اور استسا ناحب اسٹے ترک کردیا اور فردخت ذکیا تو اُسکو كبرى مين كلمها بي اوردكياح كى ولالديمي كيمه اجرت كى ستونىيين دو تى سے دور المفضلى سنے اسنے متا دے مین می فتوے دیاہے اور آسکے سواے ہارسے زمانے مشار کے مشار کے سنے یون فتوے دیاہے کرا جرانشل واب بو گاا در یمی فتوک دیا گیاہے بیر جو اہر اضاطی مین لکھا ہی ہے ماقع جونے سے بیدا گر د لال سے اپنی د للا ے لی پھرکسی وجہ سے وہ رہے مشتری و با کَع سے درمیا ن فسخ ہو کئی تود لا ل کو دلا کی سپر درمیگی مینی اس له بع مزائره به ساكر منزختري كه دام بسبتك بالسي بعار ابعائه كل س شاكل تنخص ياده دينانو» ته ولدكوني ونشتلاك كوديم والب ندلیجا ویکی میسے درزی کا حکم ہے کہ اگر اُسنے کپڑاسی دیا بھر درزی سے سے ہوئے کو مالک نے اُدھیم ڈالا تر بعی درزی سے مزد وری وضع نہیں کیجا سکتی ہے بہ خزانہ الفتین میں لکھا ہمو۔ اگر کسٹ خض کو استظا مین مردگارون کی ملکیت ان چیزون مین : ل ص شخص سے اب او آ دین دہی ابکا الک ہوما تاسے بعرو ، جاسے کسی کوہد کرسے پاسیارے کردے لیں تمروع مسئلاس بناپر برکھ

ا جاره فاسدے دراستمیا گامیح ہوا دراگر اون بیان کردیا که استدریخیته یا نیام فیٹین تعدا دمین ہیں ادر ان انیٹون کاکوئی بہانہ بیان زکیا اور نہ اسکود کھا پاپس اگراس شہرے لوگون کا ایک ہی بیا نہ ہویا ب پیانے ہو ن دنتین اکٹرانکا کام ایک ہی خاص بلے نہسے جاری ہو آداستے اٹا اجارہ جائزے ادراگر نے کیسا ن َ رائج ہو ن آوا جارہ فاسد ہو گا یہ وخیرہ میں ہی۔اگرزیر نے عمر د کوخیۃ انٹیین ادر کیج سے اپنی ویوار بنانے کے واسطے ا جارہ پرمقررکیا اور عرو کو دیوا رکا الول وعرض ملوم ہی ہے پیمیط سڑھی میں ہی۔اور اگرکسی کوکنوان اِ تَہ نما ندگھو دسنے سے واستطعز د ورکیا کوخ ورسیے کرکنوئین کا طول دعمق و و درا در جگر بیان کردے اور تہ خانڈ کی صور ٹ مین ا سکاطول وعرض وعمق مبان کرنا خرورسیم بیغیا نمیرمین ہی-اور اگر کسی خص کو کنوان کھو دینے واسطے مزد ورکیا اور طول و عرض وعق بیان ندکیا تواستحیاتًا جا تزہیج اور لوگون سے علم پر درمیا فی درجہ کا مرا دلیا جا دیگا یہ دجیز کروری مین ہی۔ اگرز دیسنے عرو کو اسواسطے مز د وری پر مقررکیا کی سکے گھرمین کنو ۱ ن کھو دسے ا در اسکاع ضافول وعمق بیان کردیا بها کنگ که اجار وضیح دوگیا پوحب عروست عقور اسا کهودا تو اسین ایک بها ژنگا که حِسكَ كله دنے بین سختی ومنفت بیش آئی لیس اگر الھین اوزا رسے جنبے کنوا ن کھودا جا تاہیے وہ ا بها ژبیقر بھی کھو دا جا سکتا ہے اگر میشقت دمنت ریا دہ بیش آ وسے تو عمرہ برکیا جا دیگا کہ اسکو اسریب ۱۰ دَراگران ۱ وزا رست نهین کلو دسکتات سے سینسے کنوئین کھو دسے جائے ہیں آرائسر کھو دسنے ئے واسطے جربذ کیا جا ویگا اور آیا جسقدر آسٹے کام کیا ہے اسکی مزوری کامتحق ہے یا نہیں توا مام مخڈ نے پیصورت بنین ڈکرفرائی اورشمسرل لائمہ اورجندی کا فتوسلے منقول ہے کہ اگرمشاجر کی ملک مین لنوان کھو دا ہے تواسقدر کام کی اجرت کامتحق ہو گا بخلات اسکے اگرغیر ملک مستاجر بین کام کیا ہو تو یتی نهو کا به میط مین لکھا ہو۔ اورا گرمتا جری*ف تھوڑا س*اکنوا ن گھرُوا پھرالیبی نرم زمین تکلی ک*یمزو فرر* کی جان ضائع بهونیکا حوث بودا تواسیرجبرنه کیا جا ونگایشرح طحا دی مین لکھاہی ا دُراگرمز د درسے بیشسرط لگائی کہ ہر تھریلی ویزم زمین مین فی گزا گے۔ درم سے حساسے ملیکا یا ہتھ بلی زمین مین فی گز ً دو درم سے یا تی بین فی گزتین درم سے حسا سے ملیگا اور کنوئین کا طول مثلاً دس گزبیا ن کیا تو ما کزستے یه ذخیره بین کها بی- ا در اگرمز د در ان تقویر اسا کنوا ن مکو دار ا در اُسکے جصے کی اجرت کی درخوا ست ی لیس آگرمتا جر کی ملک مین گنون کھو داہے تواسکو یہ اختیار ہے اور جبقدر کنوا لن کھو و تا جا تا۔ یر سپر د ہوتا جاتا ست ہے کہ اگر اُسنے تمام کنوان کھو د ویا پھر د ہبٹھ گیااوریا نی کی سیل ! ہواسے س مین متی بورگئی مها ناک کرمیٹ کرزمین سے برابر ہوگیا ترا جرت مین سے بچھ کمی نراو گی اورا گرستاج کح لك بين نهين كلو و تاست بلك غير لمك مستاجريين كلود تاست قوجتك كامست فارغ بوكرستا جميك ميرد فركر تحق نهر گاستة كه أكمه تام كلو ديـ ني بعد يسب كنوا ن بيڅوگيا ا درسيرد كريـ نيست سيليم

زمین سے برا برہوگیا ترا جرت کاسختی نہو گایہ نیا ہے بین کھھا ہے اور اگرمز دور نے غیر ملک كنوان كلو ونافسروع كيا توستاجس سيردكرن كأبيط ليقهب كدكنوين اورستاج يحدورميا ل تخليه كرفيا وراكر مزد ورب في مواكنوان كلو دكر ما اكرستا جريك ميروكرت توستا جركوا ختيا رسيح كرمبتك مزدور انها تك بيديني سيبط إ في كل آ يك اكرم و دركوانفين آلات سرين كنوا ن كلووتا عمّا إني كم اندر لوری انتاے مشروط تک کمو دنامکن ہی قراسپر ایرا کرنے دانسطے جبرکیا جائیگا اور اگر اس صورت بین کسی و دمس اوزاری ضرورت برط تی بو تو تبرنه کیا جا دیگا به ذخیره مین بح ا و زمرا در کارزو ينطف ديد مجيمين اگرگه ان کي انها تک مگو دنے سے بيلے يائی ظاہر ہوگيا بس آگر! في اُ کی وجہ سے تھو د نامکن نہو تر یہ عذرسیے پیمبوط مین لکھاہی۔ اگر کسی شخص نے ایک کنوا ن کھو د نے واسلے کومزد درمقر کیا کرمیرے واسطے ایک جوض وہ در دہ دس دم سے عوض کھود دسے اور آسکا کہ اک بیان کرد اِنگرمزد ورسنن در پنج حوض هو دا تواسکوجه تنهای مزد وری ملیگی به نهیر به مین کهما بی- اگر ستخفی الواسط مزدور مقرركيا كدميرب وأسط كوتي نهريا كاريز كلو ودسك اور مز د وركو أسكامفتح لعني جها ن سي یا نی اسے اور صربین جا کن سے باہر جا تاہے اور چرا کی سب د کھلا دی توجا ٹر ہی ۔ اور اگر یہ شرط لغيراني كمزد دراسني إس سيخينه افيون ا درزيج سي اسكونجة كردى تواجاره فاسدسه ادراكر مبتين ا ورتیج اپنی باس سے دسنے ادر بخنہ بنانے کی فسرط کی اور اینٹو ان کی تعدا دیمیا ن نرکی توفیاس فاستیجا تحساتًا جارِنسہ اور جولوگون کامعمول سے اسی قدر تعدا ورکھی جا ویکی اوراگرا منٹون کی تعداد بیان کرسے اور تی کی ناب بان کرے اور مخت بنانے کی چوڑائی اور اویر کی لمیائی بیان کردے لا یہ بہترا ورمضبوطی سے سا نقسے کیونکہ اس سے محکمٹرا و درربرنگا پیربیوط مین گلماسیے ا در اگر قبر کھو دیائے به واستفَمز د ورکیا اور طول وعرض مِعتی بیان کر دیا تر قباسًا واستحسا 'نا جا نزسته اور اگر طول وعَ فرعمق بها ن مُها رقاسًا ناجائز اوراستمانًا جائز اورج لوگون كاسول من است ريخ زيج كاندا زه رکھا جا ٹیگا یہ تا کا رخانیہ بین لکھا ہی۔ اورا اگرمزد ورکوکو تی جگہ بتلا دی ا در مزو ورنے کھو دسنے میں اوپر کی ندین زم با ن گرمبکس قدر کھودی قریم ملی جا ن کھی لیس اگر لوگ الیبی صورت مین کھودتے ہون كومزد وربر باقى كمودسفس واسط جركيا جاويكا ادراكرمز دورست لحد بانتى كمجه ببان نركى قراميس و اے کو گون کی عاور سے موافق دکھا جا ویکایس اگر کوف میں ہو قرائد لیما ویکی کیونکہ اکثر معمول یہا ن کے و كون كالحديست ادراكركسي السي بكر بوكرجها ن سير لوكون بن شن كا زياده رواج سيم آيا اجارة تن برركاجائيكا يبسوطين حو- فوازل مين لكماسي كم شيخ دوس در بافت كميا كيا كرقبركي اجرت تمام السي

لائی جائیگی فرا ایک قبر بمنزلکفن کے تمام ال سے اجرت ویجا دیگی بیتا تار خانیدین لکھا ہو۔ ایک شخص نے کچھ لاگونکو ج مردے کو نما تے اور اُکھا تے ہیں ا جارہ پر مقرر کیا لیس گرمشا جرایسی جگہ ہوکہ بہان مواے اُن لوگون سے کوئی شخص نهلانے اور اٹھانے والانہین ہم تواُن لوگون کو کیجہ آجرت نہلیگی۔اور اگرویان اور لوگ بھی موج و ہون تواً ن لوكون كواجرت مليكي ا ورميي عكم قبر كمو دف واف كا بي - اور واضع موكد جس مبكد ان لوكون كي اجرت كا استقا ق نہین ہوتا ہے *اگرایسی جگہ* ان لوگو ن نے اجرت ہے بی تو اکو ملال نہیں ہی پینطاصہ میں لکھا ہے *اگر نیا* واسطے مزد ورمقرد کمیائس نے قرکھو وی بیرقبل اسکے کرمنا براسین اینامرده لا کردنن لرے وہ قبرگر برطری اور بیٹ گئی یا کسی دو سرے مسلما ن نے اس مین اینامروہ وفن کرویا لیس اگر عروب ید کی ملک بن یه قرکھو دی تو اسکوا چرملیگا اور اگر اسکی غیر ملک بین کھو دی ہو تو کچھ ابرت یہ ملیگی ہے ذخیره مین لکھا ہی ۱۰ دراگرستا جرا یا اور اجر سے وہ قا*ریکے سپروگر د*ی مینی اُسکے اور قبرے درمیا ن<sup>تا</sup> سی تخص نے اس مین د دسرے مردے کو د من کردیا تراجیے کو لوری اجرت ملیگی کونگا اس ُف معقود علیه متا جر*یک سیر دکر د*یا - او *را گرم*تا جریفے اس بین اپنے مردے کو دفن کیا اور اج اس برمشي ڈال اُستے امکارکیا تواسخیا ٹا اُسپرمٹی ڈالنا لا زم نہیں ہی دنیکن میں اُس ننہرسے لوگو ن کا ڈھنگ د کھوٹگایس اگریںر داج ہوگا کہ مزدور ہی مٹی ڈالمتاسیے توانسیراس کام کے داسطے جرکروٹگا ادر کوفہ میں بھی ایساہی معمول سے اوراگر میں رواج نہو گا تہ اسپر جبر نہ کروئٹگا ۔ا وراگرایل کمیتنے یہ چا یا کہ اَجیرہی مروے کو قبرے اندرر تکے اور کی امٹین ہینے تراس کام کے واسطے اجیر پر جبر نہ کیا جا دیکا یہ مبسوط میں لکھا ہی۔ اگر کسی قبرے کھو دیے کے داسطے مزر ورمقررکیا اور بدبیان مذکیا کیکس مقبر ، بین کھو دے تواسخسا تا جائزے اورس مقبرہ مین اس محلہ کے وگ اسنے مرُدون کو دفن کرتے ہون وہی قبرستان مرا دلیا جائیگا اور ہارسے منابع<sup>ن</sup> ا باگریه عمرابل کو فیرے ء نسکے تموانق ہے کہ ویا ن ہرجارہ کا قبرتان ملحد وہوکہ ہرمحلہ دا لاا نے قبرستان میں ا ینا مروه وفن کرتاہے د وسرے محلہ کے قبرستان مین ننمین لیجا تا ہے اور ہما*رے ملک مین ایسار واج ننین ہی* بكرا يك محط دالے بھى د وسرے محلے قبرتان من ليجا كردفن كرستے بين اسوائسطے مكان وجگر بيان كرام وا ا دراگرایسا شهر بوکه جها ن منل ایل کوند کے ایک محله واسے اینامرده و درسرے محلہ کے قبرستان میں ندلیجاتے ہون یاہ إن ایک ہی قبرستا ن بین سب لوگ دفن كرتے ہو ن تواقيع شهر بن برون قبرستان بيان كرنے ك ا جارہ جائز ہو گا یمیط بین لکھا ہی۔ ا درا گرگورکن کو قبر کھو دسنے سے واسطے حکم دیا اور جگہ مُنبتا ئی ا ور اسسنے اس شہریا اس محلہ کے لوگون کے قبرت ان سے سواے کسی و دسری مِگر قبر کھو دی قواجرت کامتی نہو گا ولیکن اگرا گون نے میت کوائسی قبرین دفن کیا تواموتت گورکن اجرت کامتی ہوا ا دراگرا ن لوگون نے گورکن سے یہ جا اک قبر کولیس دے ایکے کردے تو یہ فعل اسپرداجب نہیں ہے یہ مبدط مین ہی اگر کسی شخص نے گورکن کو لرکودنے کا حکم دیا در بگربتلا دی اُسنے دوسری بنگر تبرکھودی توستا برکو اختیا رسے کہ چاسیم آجا ترجت دیرے

كونكاست صل فركمو دسنمين مخالفت كمنهين كي متى اورا گروصف وجگرمين تحالفت كرنے كالحاظ كرے آماسكو اختیاں ہوکر ترک کرمیب اورا گرمشا جرکوبید وفن کرنے سے بیام معلوم ہوا تو یہ رضامندی بین شا رہی پہ خلاصر میں ہونے کی وجہ سے اُسنے اُسانی یا ئی ہو تُراسکی اجرت بن کمی نبین کیا تی بوکذا فی خزاز کھنٹین ۔ ر بنا کام کرین اور پنیخص ان لوگو ن سے اجرت لیا کرے لیں اگراسنے اپنی ملکم نے کے دوسطے بعارہ دیا تر مبائر نہیں ہو اگر میر اُسٹ اپنی ملکے اجارہ بروی ہے کیو کے قصداً یہ اِجارہ مین شے کے تلف کردسنے برواقع ہواہے ا دراگرا سواسطے ا جارہ بردیا کہ سقے و لی کھڑے ہوا کہ بین ا در ین ریماکرین ۱ ورجا نور دن کو و بان مکوٹ کیا کرین توجا نزستے ۱ وراگراسنے ماَ م لوگو ن کی ملک ین مشر مدبنا یا در پیراسکوسقون کواجار ه پر دیا توکسی طرح نهین جا ترسیع خوا ه یا نی بھرنے۔ کے دائسطے دیا ہویرز خیرہ میں سے اور درم ددینا را در ان د و آل بن سے یترون کا اجاره دیناا در ایسے ہی تانیے اور راسٹھے کی پترون کا اجارہ دینا جا کزنہین سے اور سیل ور نے کے مکن نہیں سے عالا مکم إجاره مین حرف منفعت واخل ہوتی ہے زعین شے حتی کہ اگر اُسٹ ودینا رکومیزان درست کرسنے پاگیہوون کو عانہ درست کرنے پاکسی وزنی چیز کومن وسپرکے لیا که نهین جا رُزییم کید مکه و وسری شرط مفقو دسیم بینی منفعت جو نا چاسیے کذا فی البدارکو ۱ ور اگر درمون سئله مَدكورنهين سيح ا ورشيخ الاسلام معرد وشد بخوا برزا د ه نے فرا ياكد كمين وا لاكرسكة اسيم كدعق جا مُز ہونے سے وزن کی غرض سے اجارہ لیا ہے اور و دسرا کنے والا پہلی کوسکتا ې ا دراسي طرف شيخ کړنجي رهنه ميل کيا ہے په محیط بين ہي۔ اور درم و دينارون کادکان کی زمنیت کیواسط یا مشک وعود وغیره خوشبو دا رجیز دن کا سونظینے کی غرض سے ا جار ہ يَنفعت مقصود ومنهين مي كَذَا في البدائعُ اورا كركوني تراز د لَيك كي غرض س إنت صبح سيرات تك توكيف واسطے اجاره ليا توشمول لائمد سنرسي في فرما يا كرا جريت واجب بهو كي اهرا ربا کراگراس تیمرکی تمیت سے اورایسا اجارہ لینا لوگون کی عادت سنے تواجرت وجب ہوگی ور مزنہین ا وربیضوین نے شمس لائنہ کے کلام کواسی برمحول کیا ہے ا وربیش نے کہا کہ ہر حال میں ج داجب ہوگی یہ وجز کروری مین ہی میون مین کھاسے کہ اگر کمی انظین بنانے کیواسطے کوئی زین کرایہ ہمہ لی تواجاره فاسدے کیونکہ بیراجاره عین شف کے تلف کرنے پر مشراسے اور تام انٹیین اسکے بنانے وابے كونلينكي ا وراسيرو احب بهو كاكه مطي كي قعيت ا داكرد سي لبشر طيكه اس موقع يرمني كي مجه قييت بوا ورزيين كا اجرا المثل اواكره سه اورا كراس موقع برمتى كى تجية قيت نهويا اس مقام برمتى و و ركرن كى قيمت ہو یا مظی د ورکرسئے سے زمین کو نقع ہونچنا ہو تو انٹیس بنا نیوائے پر مجھ واجب نہو گا یہ ذخیرہ میں ہے ا در اگرزین مین کیچه نقصان اگیا تو بقدرنقصان کے ضامن ہو گا اور زمین کا اجرا لمثل اسی نقصہ مین آجائیگا در مذانس بر کیمه داجب نهو گایه و جیز کردری مین ہی- اگر قاضی نے کسی کو قصاص وصدوم یورا کرنے کے داسط مینی قصاص نے لینے اور حدود مارنے کے داسطے اجارہ برلیا ڈشسل لا مُرتری نے فرا یا کداگرا جارہ کاکوئی وقت بیان نرکیا توضیح نہیں ہوا دراگرایک میںنہ سے واسط کسی قدر ا جرت معلومه براس غرض سے مقرر کیا کہ جس تحص پر قصاص عائد ہو اُس سے قصاص کرا دے یا ج حرجا ري بواسكوهدار دسي يا با تَهُ كنة ودس يا مجلس قضايين ما ضررسي ادرجو كام بهووه كرس تو ا جاره جائز سے کیونکماس مدی (ندرج کچھ اسکی ذات سے منفعت حاصل ہو وہی معقو د علیہ ہولیں جوا مرمثل حدو د جاری کرنے وغیرہ کے بیش آوسے اسین اسکے ذاتی نفع کو صرف کرے اور اگر مدت بیان نه کی تومعقو دعلیه تهبول را که اسکا و قوع معلوم نهبن بس ا جاره فیاسد بهوا ا درا مِاَره فا س یہ ہے کہ اگرائسنے کسی کام کوانجام دیا تو اسکو الجرالمنل ملیکا یہ فتاوی قاضیفا ن بین ہی۔ اور اگر قاضی نے أسكوا سينسا تومصاحبت لين اس فشرطت ركها كهريسيني أسكورزق وباكر كيا- توجا تزسع لين كررزق کی مقدار نیا ن کردی توعقد جا نزے کُونکه معقو دعلیه اَسکی ذا تی منفعت ہے اور و ہولوم ہے اور اگ مقدار بیان نه کی تروه رزق سے حکم مین شل قاضی کے ہوگا اور فاضی کو جا کزیے کہ بقدر کھا یت اینارق بیت المال سے لیا کرے بی وقعص قاضی کی کسی کام مین ٹیابت کرے اسکابھی ہی حکم ہو۔ اسی طرح قسام قاصٰی کا حکمہسے کہ اگر قاصٰی نے اسکوکسی قدر ما ہوا ری اجرت پراس کام سے والسطے نو کردِ کھا تہ ي يرمبوط لمين ہى- اگرز برنے عرويرا بياحق قصاص نابت كيا اورز بدلنے قصاص لينے ك واسطے کسی خص کوا جرت برمقررکیا کەمیرے و اسط تصاص ہے تو اُسکونچھ اجرت نہ ملیگی ا درسیر جمیرمین لکھا ہو کہ اِلَّام اعظم یہ والمام الولوکیف رہ کے نز دیاہے یہ ائز نہیں ہے اورا مام محدرہ سے نز دیک بھائر ہم کا ملين سفرسي شخص كواسواسط وكرركا كعرتدون يابها دسلم كافرقيديون كوقتل ارے یا جان کا قصاص نے لیا کرے آشین سے نز دیک بمائز نمین ہے اور اہم محدرہ سے نز دیک جا نُرْ ہی۔ اور اگر جان مارسے نے قصاص سے کم قصاص سے واسطے مثلاً فقط ہاتھ کا شخے کے قصاص کینے کے داسطے فوکرر کھا تر بالا جاع جا نُرزے یہ محیط سنری مین کھیا ہی۔ اور ذنے کرنیکے واسطے ا جا رہ لینا جائر ہی

ちにいないないでかったいとうかん

کیونکی تفصو و اُس سے گرون کی رکین کا ثناہے ندر وج کا فوت کرنا براسکی قدرت مین نیین ہے ارنے سے کیے تصاص لینے کامنا یہ ہوگیا برسرات الوبائ میں لکھا ہی نشکر اسلام کے سردا ئ سلمان یا ذخی سے کہا کہ آگر توسنے فلان سوار کونٹل کیا تو بجکوب ورم کمینٹھے اُسٹنے قال ک داجب نهو گاکیونکه به اجاره جها د وظاعت پرسیج اسواسطے بالکل اجرت کاملتحق نهوگا · ا ورا کام محد<del>رہ ن</del>ے یاکداگراسے و می سے یہ کما قرابرت داجب بوگی-اوراگر کفار تقتول براس بون لەجىنى ان لۇگون كے سركا شے اسكو دس درملىنگە تو جائزىئ كىدىكە يەنىل جا دىنىين -به فتا دی قاضی خان وصغری مین ہی - اورا مام الولوسف دا مام محدد سف ذکر فرما آگر کا فرون کا مردار ما را كيا ا ورمردا راسِلاً م في كما كرج شخص اسكا سركات لا وسي اس غرض سن كه وه سركا فرونكي طن بعيكا جا دي تاكرو ، لوك جان لين كوانكا سردار الواكيا اورشكست كما وين تواسكوا سقعدُ ما جرت ويجانيكي لين ايك تحض كُياا وراسكا سركات لا يا تُراسكركيها جرت نه مليكي ليكن اكر كا فرارك أس حكم سے جہان انکامروارمقیتول ہواہے ہو کے جون اور اُسے سرکاٹ لانے بین لڑائی کی ضرورت نہ پڑے توالبتہ ایرک ملیگی ۔ اوراگرسردارلشکراسلام سنے ایک شخص خاص سے ایفکری ایک جاعث سے یون کماکہ اگر تواسکا سرکا ٹ لادے یا تم میں سے کوئی اسکا سرکاٹ لاوے تواسقدرا جرت یا ویگا بجرا یک شخص اسکامر کاش لا یا قدا جرالمثل لمیگارا در اگرسلا فرن کے کشکر کاسر دار دارالح ب مین جو وَرُولِ إِنْ الْكُرُومِي مِن وقامت اختيار كى كَجِسَين لوسنه واسنه مرد نه تنقصرت مال واسبأب وسبيح وعیزمین تقین لیس سردا رسف کها که متنف شخفل س گذیعی کی شام سے صبح تک خفاظیت کرین انمین س ہرایک کومثلا دس وس درم ملینگے لیس ایک قوم سنے اسکی حفاظت کی توہرایک تخص کو دس وس درم نے بیا ن کیاہے اور برارے بعظ مٹیائج فراتے ہین کہ گڈھی کی حفاظت کے مسلمین ا ليو كراسيفكى قوم مين كومخاطب نهين كيا إن حب كسى قوم ف حفاظت أحتيارك راضی بود تربیدا مراجار و محبه تنی بین بهولیس اجار و با لتفاطی منعقد بوجالتیگا اور اجار ه ہے یہ تا تار نمانیہ مین ہی اگر کسی تخص کا ونرط مظالم ہوگیا اسٹے کہا کہ جوشخص سجھے بیتا دیکھا وسے اسکودس درم د دنگایس ایک تنفس نے بتاویا تواجرت کاستی نهوگگاا دراگرا ونمط وابے نے ایک ے پی کہا ا در اُسنے مرف ز! نی بتا بتا د یا تر بھی ہیں حکم ہے اور اگر اسکے ساتھ میلکر تبا رہ اسکوا جرالمثل لمیگا اورسپرکبیرمین سنے کہ اگرا میرالسبریته سنے بینی عملو سٹے نشکہ بجكونلان مقام تك رامِ بنا دے أسكودس درم دينگ تو يەمىچىر ہجا دررا ، بنانے كے سائھ اجرت " وری مین کیے ایک غفس فے سکھا ہواکتانسکا دکرنے کے لیے کراپر لیا ا الله قوارة مي اس د دايت سن ها مرود تا موكد اكر تربي كافرون كوتس بفلوب كرف كديا في ملكة ذي كافرد كوفر ركع قرم الزيرة افهم المسلك

تواجرت واجب نهو كى اسى طرح اكر بازكوليا تربعي يي علم عنها ولعض روا إن مين آ إسبح كم اكرسيكها مواكمتا یا با زفتکا رکیواسطے اجرت پر لیا اور و قت معلوم مقر ذکر دیا گو جائزسے اور نا جائز صرف اسی صورت میں ہو ب وقت معلوم نہ بیا ہن کیا ہوا دراگر کو تی بلی اس غرض سے کرا یہ بر لی کراسٹے گھرکے جو سے بحرط وا دے ذِنتقی مین *لکھا سنے کہ یہ جا نُرز نہیں ہوا دراگر کو ئی گتا اس غرض سے ا* جار ہ نبا کہ *میرسے گھر کی حفاظت* در حراست کرے آمنتا کئے سنے فر ما یا کہ بیرجائز: نہیں ہجا ور اگر کو ئی بندر گھرمیں جھا اڑو و شنے سکے استطیرا به اما ترمولا نا رضی ایشرعیند سنے فرا یا گدچا نیز ہونا چا سپے نشرطیکہ مرت معلومہ بیا ن کردی رکہ نکہ بندر ارہنے سے کام کرتا ہے نحلات لی کے کہ وہ ارنے سے بھی کام نہیں کرتی سے یہ فتا وے قانسی خان مین تکھاہی۔ اور ملیقی مین تکھاسٹے کہ اگر کو تی مرغ اس واسطے کوایا لیا کہ صبح سے وقت آواز د یا کریے تو جا نُرز نہیں سے ا دراس مقام برایک اصل سان کی ہجودہ بیسے کہ جوجر آئی بی<sup>ں گ</sup> ے نہوا ور نہ یہ ہوسکے کہ ومی اُسکو الکراس سے برکام سے تو اُسٹ شرطست اُسکی بیع جا تر نہیں اور نزاس غرض سے اسکا اجارہ جا کرنہ یہ محیط مین لکھا ہے ۔ جا نور ون میں بکری وغیرہ سے گابھن کرانے وراگر کو نی فرش اس غرض سے کرا<sub>ن</sub>یہ لیا کہ اسکرانے مکا ن مین بغر*ض تجل کیما دیے* گراس پر مذہبی است تر جائز نهین ہی اسی طرح اگر کوئی ٹراس غرض سے کرا پر بیا کہ اپنے کوتل مین رکھے تو جائز نہیں سے یه ظهیریه مین بی اگرکسی خفس نے کوئی تھوٹر اس غرض سے کراید برلیاکدائے در دا رہے بر با نمر ہے تاکہ لوگ دیجھین کہ اس سے بیمان بھی گھوڑ اسے یا کچہ برتن اس غرض سے کرایہ لیے کہ اسنے بیان تجل *سے مسط* رکھے اور اُن کو استعال مین نہ لا دے اِکوئی گھراس غرض سے لیا تاکہ لوگ گمان کرین کہ اُس سے یا س بی محل ہی ا در اس مین سکونت زکر کیا یا کوئی غلام اس و استطے لیا کہ لوگ تما ن کرین کراس سسے یا س بھی غلام ہے اورمتا جراً س سے ضرمت زلیگا یا نقط اپنے گھرمین ریکھنے کے واسطے درم ا جارہ کیے ب صور تولن مین ا جار ه فا سدے ا در کھوا چرت داجب ننو کی دلیکن اس نے جوجیزا جار ہ کی آئو اگروه نفع کے واسطے بھی مبھی ا جارہ کیا تی ہو تو اجرت واجہب ہوگی پینطاصہ بین ہی۔ا ورنت فی میں ہج د اگرکوئی بجرا ! منیژها اس غرضست ا جاره لیاکداین کبر ای ن وبھیڑ ایان اُسکی چا ل براکسے رکھ کرنگا ته نا جا نُرْب پیرمیط و فتا وی قاضی خا ن مین ہی۔ اگر کو ئی زمین اس غَرَض سے اجارہ نی کرانی کراؤنگز اس زمین کے گیہون وغیرہ سے درخت جرا دے پاکو ٹی بجری اسوائسطے کرا یہ کی کہ اسکی آون جھا ڈے کے ترجہ اول بھی مدسکتا ہوکہ جونس ا ن میں ایسنا ہوکہ کسی عسکھا کے سے نہواکمیں آ دمی ایسیا تہیں کرسکتا ہوکہ مارمیٹ کرک اس سے یہ کام اس خسرط مسيم كي بيجة واجاره جا كزنه وكاله والمال في الوحيين واحد ولكن الاولى ما ونتاوه ولترجم خافهم واست تله والنات أبي العبارة تسامحًا نان البيع بالزوانا لايجوزالبين فيه امداالشرط وكذا في الاجارة ما على ليني آت كريس منظمة تيجيد يتنظيم بمبشريان منسند - الإسواد موسود

تومه فاسدستها ورستاجر کو درختون ا درا دن کی قبیت دمینی داحب بوگی کیونکه به موجر کی لکر تا جرفے نر رئیدعقد فاسد سے حاصل کیاہے تخلاف اسکے اگر گھاس جرانے کے واسطے احار ولے لوگھاس لی قبیت نه دینی پڑیگی کو نکه گھاس مباح ہی یہ نمیا شیرمین ہی۔ اگر نلوا ربا نرسصنے سے واسطے ایک ہی ه واسطے کو ئی کیا ن ویک مهینهٔ تک کرایه لی تو جا نرمسنج سرمیط مین ہی۔اگر کو ئی مین جال بمیلا دے اور وقت بیان کردیا تربیمی جائز منہیں ہی یہ وجز ے کو حکم و یا کرار بیتل کا فقمه اسف را جرت پر بنا وے حالا نگ ہے اور کاریچر کومعلوم ہے کہ پنتخص غاصت بھراستے بنا یا تو اُسکوا جرت ملیگی یہ قنسہ مین سے جوا مروقه إمغصو براثها كربيونجا وسب توجارنبين يع خواه اجرت مين ما ل عين عشرا مو ما منفعت معيط مين محر كراييك ثمرٌ وغيره كا دا خطاره یلانا موجریے نومسے کیونکہ وہ موجری ملکتے اوراکٹروجری بلااجازت متاجرتے اُسکہ دیا تواسفاصان کیامو جرسے والیں تنہیں لے سکتاسہ یہ جو ہرۃ النیرہ مین ہی۔مکان سے کرایہ مکان کی حارت نبوا نا اورکهگل کرا ناا در برنا لون کی درستی ا درعارت کی مرت سب رے اور اس طرح ہرائیں جز کرنے لون ہی جھوڑ وینے سے ر وستی مالک مکا ن کے ذمہ ہوگی اور اگر مالک مکا ن نے اسکی قدرتی سے اٹھا کہ ديجه نيا تقا تونهين جيمو رُسكتاست كيونكها س صورت مين متا جرعيب پرراضي بوچيكاست ا ورست پيخ غی شنے عمد ۃ الفتا ویا مین لکھا ہے کہ ایک شخص نے ایک بہت کرایے لیا حالا نکراسکی بھت میں تنگورسا بھرا دہے بھراسکی حیت بین سے ! رش کا! نیشکینے لگا تراسکی اصلاح سے واسطے مالک یہا ت معلوم بھی ہوگئی تر پیراسکوا جارہ فسے کرنے کا اختیا زنہو گا یہ قنسیرین سے یا نی سے کنوین اور جسبیے ت کڑا اگک مکان کے ذمہ ہے اگر جہ متا جرکے فعل سے بجرگیا ہو ولیکین اُس ک مله قان قلب إلى قيرز الت النصمة وتولت قلم يكن صيته ولانقل ال لغير قلت بل ليقط عنه لك الما لك الفعان عندالقطع ١٧ سن قول برلك ستا جركو مجوار دسي كا اختيار بوكو الدرور و و و و و د

ت اجر کے جھا اڑو دینے سے سکان بین نماک جمع ہوگئی ہے تواسکا اعظوا نامشا جر ہر واحب ائتین سے کوئی چیز درست کرائی توجو کچھ اسنے خرج کیا و ہ کرایہ مین محسوب نہوگا اورمیتا جراحثان کر والاقرار ولا جا ویگاید برانع مین مکھا ہتی۔ روشندان اورسٹر معیون کی ورستی موجرے وم برت اعشوان بين مشاريخ كا ختلا تهم ا ورجيها رواج بهو و اي عتبره به تعنيه بين اي و اور نهرونها اً گرود ناا *در کا دیز* کی درستی موجرسے نه مهرہ به بینز انته انفتا وی مین سیج اگرالیها مکان کرا یہ لیا کہ جسین یا فی کاکنوان ہے تو الگ مکان کی بلا اجا رت وضو دغیرہ سے واسطے کنوین سے كاانتها رسيح كيونكمها جاره كينيت يبلحب إسكوبيق حاصل نفا جنانج معلوم سيج توا ی شخص پر اسکا درمست کرا نا واجب نہیں ہے میہ وخیرہیں ہی۔ ا در حام کے ا جابر ہ لینے مین را کھ ا درگومرکا اگراجاره مین موجری ومسی ضرط لکائی تواجاره فاسد به گاا در اگرمتا جریک دم به شرط لگائی تر اجاره مع فسرط جائز: ہوسکا۔ اور اگرسٹا جیسٹے ڈیکارکہا اور کہا کہ یہ یہ کومیرسے نعل سے نہ ہے کہ اگر کسی کام کرنے کا اجار ہ قرار پایا توج کام اس کام مزو در کو بلا خرط انجام دلینے بڑنیکے بیمیط مین ہی۔ اورکیڑے سے سیسٹنٹے میں مانڈی دینا کیڑے۔ الما مان مُرْسِكِ الك ندام وكيل كيا بوود منه عند أدايج من واليكى والله عن واسط وانها في كومقركيا أن واكوندونا

ومهست به مناوی قاضی خان مین ہی-اگر کیڑا سینے سکے واسطے کوئی درزی مقرر کیا توسوئی و تا گامردی کے ذمہ ہوگا اور یہ اسکے ء نکے موا فق ہے اور ہارے ء ف ا در ہارے نہرین بھی موا فق اہل کو فیسے رواج سے اور کرٹیمی کیوسے میں بھی ہے منانچہ کتا ہین فرما یا۔ا درا آ کیٹرارٹیمی ہو توسینے کے افناوی فاضی خان بن ہی۔ اور اگر لا رہے کئے واسطے کوئی جو یا بیر کرایہ لیا و نو کیرا در رر دروا ج کا عتبارکیاجا و گیالینی دو نون مین سے کس کو دینا جاہیے ا در اگر سواری کے و لگام ا درزین مین بھی عرف کا اعتبار ہوگا پنجیطین ہی۔ اگر بھرتوند یا نجا را کے کوئی مٹو ں ہو آوا سیراستما نا واجب ہے کومتا جریے گھر تک ہونجا دے یہ ین ہی۔ ا دراگر کوئی ٹنٹو اس غرص سے کرایہ کیا کہ متا جرا سیر پوچھ ا دیگا تہ ٹٹوے ا دیرہے برچھ ا تار انٹر وانے کے دم داجت اور اُ ارکرستا جرکی حربی مین بیونیا نا آسکے دمہ نہیں ہے تیکن اگر ا ميصورت واقع جو ئي كرجها ن أتا ركر مهونجا نا بھي منٹو وانسے سے ذمہ جو تاہے بیني ایسارو ا ن اسکو بہونچا ناپڑ لیکا یہ خزانۃ النفتین میں ہی۔ اورا گرحال نے بوجھ وکھا یا تواسکے ذمون سے کہ گھرکے اندر ہیونجا دسے نگریہ واجب نہین سے کرچڑ حکر جھیت پر دریمیہ بین اتارد بے لیکن اگر سے بیر شرط کر لیجا دے تو ہوسکنا ہی-اسیطرح مٹکون میں بھرنا بھی اسکے د مہنہیں۔ لے تو ہوسکتا ہے یہ نتا دی قاضیعا ن میں ہی۔ ا ور نقیبا اواللیٹ رہنے اپنی نوا ز ل میں و کرنے نهرآگروا نا موجرسے ذمہ ہے کیونکہ بن تھی بد دن یا نی سے نہیں جلتی ہو۔ ا ور ہوتا ولیکن اگر نہر اگروا نامستا جرے ومر شرط کرلی قربوسکتا سے بیمعیط سنری کی ليا لين اگرسيايي د وا ت اورسيسدي کې فهرط لگاني تو ر ہے اورسیسدی کی شرط فاسدیسے یہ خزانة المفتین میں لکھا ہی۔ ا مام محررہ سے در بتحض نے آیک دھو بی کوکٹرون پر کندی کرنے سے سلیے مزوور مقرر بي ذم سنها ام محدره نے فرا اکداستسائل مین دھوبی سنے و دبیروی نامه می بالکتے شرط کرلی ہو تو ایسانہو گا بیمیط سنرسی میں لکھا ہے، اگر کوئی حال اس شرط لیکن اگر دھو بی نے مالکتے شرط کرلی ہو تو اور دن پر لا دکر کیپون بہونچا دے تورسی اور گون ستاہے۔ را یہ پر مقرر کمیا کراپنی پیٹھ اور مشاجر سے جا نور دن پر لا دکر کیپون بہونچا دے تورسی اور گون ستاہے۔ مله قرار خاصه و يك و وسيم عو عام دعمت نه جو بلكر تماص تعاص كيواضط بواور بها رسيم فسين يبعبي باورجي كاكام بحد ١٠ - ٠٠

أذمه واحب بو بكى ١٠ ورنقيه الوالليث رد في فرا ياكه جارت عرف بن كوتين مرحال مين متا جرك ذمه ہو گلی ولیکن اگریہ شرط تھہرالیوے کہ حال ہے آ وے تو ہوسکتاسے اور وجہ وسکی یہ ہے کہ رسان اس واسطے ہوتی ہیں کہ لوجھ گرسنے نر یا دے ۔ ا در اگر کسی تخف نے حال کو اجرت پر مقرر کیا کہ میری گونن ُ فلا ن مقام تک بیونجا دے بیرحب حال اس مقام تک بیونجا **ن**وا یک وار بین ایراا و رو ان گونو ن کو ٔ ٔ ارا پیمر ا کشکے الک کو وز ن کرسکے دیبرین ا ورپیمر استکے مالگ سفے چندروز تک و ل ن سے وہ گونین نٹر اکٹوائین بھرا س جگہ سے کرا ہر کی بابت ! ہم سنتے جعگڑا کیا اور الک مکان سنے حال سے کرا پیاطلہ کیا ترمشاریج نے فرا ایک اگر ہما ل پاستا جرد و فران مین سے سی شخص نے گوئین رکھنے سے واسطے اس مگر کوکرا په لبا هو ټوښينه کړا په لبااسپر کړا په وینا داجب جو گااوراگر بر دن کړا په لپه بوپ ان گونو ن کواس بگہ رکھاسے تو وزن کرسے سیرو کر د سنے سے بعد گو نو ن کے الک پرکرا یہ داجب ہوگا ۔ ا وربیض نے کہا کہ بیکرا پر حال ہر واجب ہو گا۔ اور اگر گونون سے مالک نے حال سے مطالبہ کیا کہ دویا رہ اُن کا وزن کر دے توائسیر جبرند کمیا جائیگا یہ نیا دی قاضی خان میں ہی۔ ریٹنے او برسے دریا فت کیا گیا کہ ب دسنے دائے کی اجرت کس مخص ہر واجب ہوگی فرا ایکہ بارتع پر واجب ہوگی ا در مثن وِّلغا ی ابرمة مشتری پر واحب دوگی به حا وی مین ہی۔ شیخ ا در بردوسے دریا فت کمیا گیا کہ ایکر عی دمین اگوردی نظر فروخت کیے توفرا ایک اگراسنے مجا زفتہ فروخت کیے ہون توچن لینا اور جمع کرنا مشنری کے ذمہ ہوگا، دراگرموا تہ نینی تول سے فروخت کیے توجیکہ تول دینا بائع کے ذمہ ہوگا دلیکو بارتًع إدن حيله بحاسب تاكه اسيروزن كرنا واجب نهوكه بون كيحكم به انكور وزن مين التقدر دين مي منتری اسکی تصدین کر کیا توانکووزن کرنے کی تحلیف نه دیکا یا اُسکی تکذیب کر کیا تو اُس سے کیکا کہ مجھے تول وظھے یہ تا تارخانیہ مین لکھا ہے اور شیخ ابوالقاسم سے دریا فت کیا گیا کہ ایک شخص ۔ رہے ایک کیمون قرض سے اور مُقرض نے ایک شخص طال اسکوکرا یا کو فیج رہنے فر ایک اسکاکرایه قرض دینے دائے پر داجب ہوگا ولیکن اگرستقرض نے اس سے کہا کہ کو کی حال مجھے کا یہ روے تو اسکا کرا یہ قرض دینے واسے پر واجب ہوگا گرمقرض کو انعتیار ہوگا کریے کرا یہ جو اس نے ا واکیا ہے اسکومت قرض سے دالیں ہے یہ طاوی مین ہی۔ اور کشیخ الونصرالد بوسی رہسے دری<mark>ا</mark> فست ئے بیندر وزیر ک راستہ بین اس غرض سے توقف کیا کرمتا جرکو اُس ا ناج کی گواڈیکا ے زان گوٹون کا کرایکس تحض پر داجب ہوگا فر ایا کہ جا ل اس تو تف کرنے سسے ماعت سے خلاف کرنے والا نا فرمان ہوگیاا ور اُسپرواجب ہو اکر جو کھید اسنے اجرت وصول کی ہی اسکو لے قول قرت برلینی نے شہراکراس باغ کے انگور قرار کرہے با دینگے کیوں کھا جا دے کرہا اُ ڈیکولینی کھے تاب قرائیوں ظہری قرمشتری ورك ما ينه ولد ول عدر ول محال من سي اورمواب يركزيب كريكا و وواس مح وك كررواشت كريكا مام - + «

نے ذکر فرہا پاستے کہ جوالیئی چنر ہو کہ ہر ون مال مشترک مین كى وجرت كامتى بدون ما ئرنەم منلاً كُو تى گراسواسط*ى رايە* لياكراسىن گيبون حف ا جاره لی توجائز سیح اور نمخه الدّین قاضی خان سنے فر ما یا کہ ج رسے اسی برنتو سے سے کہ کرسے میں ہو۔ نواور بن سا عمین فر یا کرمیرے گھرتاک برکٹری ایک درم براعقا کر مہونیا وین پیمرد و اُون بین سے ایکنٹے اسکواٹھا سكوا وُها درم مليكًا اور أستها حسان كما بشرطنگه قبل استنكر و و نون ما ل يا در كام بين شركر ل حكم يين اكر مشترك كيون و يك قرا جاره باطل سي اورنصف كي سي يهائن سي ١١ - ١٠ بر بر ١٠ به ١٠ به ١٠ -

اسيطرح اگردونون كو دلوار بنائے پاكنوان كھو دنے کے واسطے اجبر غرركيا اورا ما هوگی ا ورایک کواعفا <sup>ن</sup>ا بوجه خسر ا در جعون نے کام کیا گرکسی نے زیاد ہ کام کیا اورکسی نے بیلست د ور نسكم دسے تقییم ہواگی ۔ا در اگراسنے و وجہ یا نے بیس من گیہون لا دنے گ مقر کردی تراسکوانتهار نهین سیم که ایک چو پایدیدوس من كا تفاوت كھلا ہوا ہو تاہے كہ چىچے باعث ہے اجرت بین اختلا فسكيا جا سكتا ہو۔ اوراً اُ ابرچند مزدور بهون توانین باهم تقوثرا فرق بهوتلت السا فرق تهین موتار كما بيا دست بن اسكاء تما رنه بين كيا جا ُ ثابت ا درمنا يخسنے فرا يا كرحكم اسى وقت -مز د در د ن سے درمیا ن کام مین گرتفا وت ہوزیا و ہ کھلا ہوا تفا و ت نہوا درا گرکھلا تفا وت ہوگا ۔ ا ترمتل چریا و ن کے سکاسلے انمین کھی اجریجیا ب مزد در ون کی تعدا دا درگنتی سے تقد ا جرا لمثل شنے حسا ب سے تقسیر ہو گا-ا ور اگر مز دور وہ<sup>ی</sup> بین سے ایا ذكها ا در د وسرب نے كام كرولاليں اگرد و نون نے شركت بن پر كام قبول نهين كما ا جرت را قط ہوجا و لیگا ۔ا وراگر د و نون نے اس کا م سے انجام دینے بین فسرکت کر وفی کا ریچرون مین سے ایکے اپنی کا ریکری سے آلات و وسرے کو اجار ا ختیا رکریی بس اگراجاره با شیار با هواری کے ہو توسیطے مهینه مین اجرت واحب ہوگی ا در آر طارى بويف سے اجاره صعیحه باطل نهر گااور پهرووسرے میں میں اباله و کی صفی تشرکت طاري بهو أي بين ا بماره بإطل بوجا أيكا الواسط اجرت وإجب نهوكى - ا وراكرا جاره كى مرت مُتَّلًّا وس برس قرار یائی موتو بدری مدت که احرت داجب بوگی کیره کدا جار ه اوری مدت تک سیح اوجانیکے ا مع قول قداد مثلًا دس نغر بون قراص بورے دس مصر کردی جائے گی ۱۱ سله قول ترکستاینی پیلے ان دوان مزور داتی بابهم نتركت على تهمين نظر المي كدم مدونون كام كراكرين اور جونجه ماصل بوده بهم مين مسادى بوسار به 🖟 🦠 🐤 👉 🖟 🦠

بعد فرکت طاری ہو گی بس الیی فرکت اجارہ کو باطل نہ کر گی ۔ اور شیخ محد بن سلمہ دوسے دوایہ سے کہ ایک شخص نے کہ فرکت اجارہ کو گرا دیتی ہے اور جو صورت محد بن ساری سے منقول ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے ایک وکائی کا کہ اس کام کو اس کو کائی کا بیام دستے ہیں قرص کے ایک کام بین فرکت کہ لی کہ اس کام کو اس کو کائی کا انجام دستے ہیں قرص بن براہ ہے تھے ہیں قرص بربراہ ہے قول پر فرن سے اور اجرت و کا ان ساقط ہوجائیگی اگر ان و ولوں کے ایک وکان بین کام کہ ایک گرا ان و ولوں کے ایک عورت کو کچھ اجرت نہ لیگی اور برصورت بہ لی اس مورت کور وٹی یا سان بچانے کے واسطے اجارہ برلیا ۔ اور جاہبے یہ کہ ان اس کے اخراب برکہ اور قراب برکہ ایک برائی ہو اور کرائی اور بالک برخانو ایک برائی اور مالک برخانو ایک برائی اور مالک برخانو ایک برائی اور مالک برخانو ایک سے مالی تا فرائی کی اور مالک برخانو ایک برخانو کی برخانو ایک برخانو کو برخانو کو برخانو کی برخانو کو برخانو کی برخانو کو برخان

 النيكي قرضدار! بِعاكم بوسن علام كركز فناركرائ بعروه قرضدار حامير بوگيا! غلام والبس ما يا تو ہر جا ولیکا بی فتا دے فاضی تعان مین ہی۔ اورج عدر ایسا ہو کر قبکی وج سے فسر مًا بوجب عقد کے اردوانی اگر مال اَ جاره مِن کوئی عبب پیدا ہوگیا ہیں اگرا بیا مذرسے کھیںسے منافع حاصل کر۔ واسطى اجاره لياسي المين مجه حرج نهين أتا يا اسك إل كرسكة ته مین نجیه حری نهین ۳ اگرانشیارنه درگا در اگرایساعیب پیدا بواجس عاصل کرنے مین فرق ا تاہے مثلاً غلام مریض ہوگیا ایکھرین سے کوئی عارت یا د اوارایسی گرکئی جستے سكونت بين حريج واقع مهوا تومستاجركو إخشيا رمو كاكه جاسيح بأ وجرد استيح اسين سكونت اختما ركرب أوغفت ارس مگراوری ا جرت دینی بردیمی یا عقداجاره توردس به میطانسسی مین براس اگرستا جرسک . جاره آوژ<u>ست شیل</u>ے موجرسنے دیوا رہنوا دی یا مثلاً غلام بیاری سے اچھا ہو *گی*ا تومتا جرکو نسخ کا اختیار ع جبُرم کا ن کا الک حاضر ہوا ورا گراسکی بیٹی شجھے فسخ کیا تو فسے نہین کرسکتا سے اورا گر الک کی ن محان سے نکل کما توکرا پیچڑ هتار پریکا جیسا کہ رہشے کی صورت مین چڑ متا کمو کمہ 1 چار ہ اہمی اتی کی برون موجود گی ہے متا ہر کو نسخ کرنیکا اختیا رہیے دلیکن اجار ہ خود نسخ نہو کا کہ اکم خاکا کی مدار . ین تکھاہے کہ اگر کورا گھرمندم ہوگیا تو میچے یہ سے کرا مارہ نود فنے نہوگا ولیکن ا جرت کے قوار میں اور کا است میں مور اور ہے کہ ایک اطلاع ندی اور حاصری پر کر اسکو انکا میکونے اور بدنی ماضری مقصور این ہونے کیا کے اجار ان میں مذکولا اور اجارہ سے بی تو می بیٹ قرل فرار گھراؤل میزار کے نفلس بی رائی تھا کرکے مال میدان کے مضلے ولیکن بیارے و لیسینی ا مرده محضین را قوا جاره خود وسنج بوجائیگا وربی اقوی وا وجسے اوربی فائی ربان کے لفظ خا دکا حکمسے والد علم ۱۴ م - + مد ورا دستاجر فن كرب يا د كرب يرصغري من جي الكر فرنديم بوكيا اورستاجر دفي ميدان مين سكونت اخياما ی نوا برت واجب نهوگ اورا گرگار کی بیت نقط گرگیا ادر ستا جر ! تی بین ر | نو ا جرت مین سے کچه کمی ز بوگی - ا ور اگر کوئی گراس فرط بر کرایه لیاکه اسین نین بین بیمراسین و ویمی بیت منطق **آ** متاجر کو خوار حاصل ہونا واجہ کے ولیکن اجرت میں سے کھ کمی نہو گی یہ محیط سرحی میں ہی موجرت اگر لإيه والانكرمتاجركي رضا مندي إيلا رضا مندي توثر دُولا لامتاجركوا جاد . منتخر خ سينو واجاره وضخ نهو كااورستا جرسے ذمه سے كرايد ساتط ہو جا ديكا جنالخه بكرابيا تربهي ستاجر كونسخ كانضيارا دراجرت ساتط بوكى ادرحودا جاره نسخ نهرككا كى طرن الم محدرسف اصل مين اخار وكيا ہى - دور الم محدرصد وايت كد اگر كرا به والا گھر مهدم ہوگیا ا در موجرانے اسکونروا ویا اور ستا جرینے ! تی مدے الین رہنا چا ! **آ**موجر مانعت نہی*ن کرسکتا* ہے ا در مرا دا ام محدرہ کی بہے کرمنا جرک جارہ منے کرنے سے پہلے موجرنے نبوا دیاہے یہ نتا دیسے تاضِی خان بین ہے اور ام محدرہ نے کفتی سے حق مین فرا اگر اگر کنتی ٹوسٹ کئی ا ورشختے الگ لگ ہوگئے بھر وجرنے اکو ترکیب دیر ا زمتا جرمے سرد کرنے سے داسطے اسپر جرد مما جا نیگا کی مکت سے لەجىكاسىردكرنا واحب ہوم يا تونهين ديجيتاست كەاگرىسى تىخف -تشتى بنائى تواسكا الك بوجا نامے كزنى محيط السنترى فلت بينى الك كاحق منقطع بوجا تاست اورغاصب ت دىتى برئى كى كونكر بدادر چىز بوكركى فاقىم -ا دراكس مين مروى سىم كەلگركس عندم ستاجر کرا پیرے مکان مین سے نکل گیا تواجرت سا قط ہوجا و گی اور زیادات مین ہے کہ سا قط نہوگی دلیکن اگر موجرخو داس مکان بین رسننے لگا ترساقط ہوجا و کمی کیونکہ یہ ف ندى سے بيفياتيد مين لکھاسے ايک مكان كرايد ليا المين سے تفور و مكان كركما اور مو برغاميے، ا دیسا مرکش آو دی ہے کہ قاضی کی مجلس مین ما خرنہین ہوتا <sup>ہا</sup> کہ عقد فسے ہو و سے تو قاضی *اسکی طرف*سے ، وكيل مقرر كريث أست روبر وعقد فننح كرديكا ية فكيه بين بهي الرغلام اجار وك أكت ا با إكنظام كوساً تقد ليما وُن قوا جاره وسن كريستف واسط يه غدر كافي نهين سے يرحيط بين ره و یا پورغرکر کھیا تر یہ حذر فیغ نہیں سے کیونکر اسکی میٹھ کیھیے متا ہرا بنا تفع حاص ستا جرف مفركا را وه كيا تويد مذرجو سكتاسيم كيو كدسه الفنح بين سفرسي روكنا يا برون سكونت وانتفاع كرايه وينالازم أحاسه اور يضررسها يدسراج الواح مين سهوا ورم جركريه اضبازين لراگراسکو کرنی شخص ریا ده کراید دسنے برراضی جو آدو و اس ابعار ہ کوجو بالفعل سے نسخ کردسے اگر خیارا ق له عقاء ملك غير مقوله مانندرين ومكان وغيره كي ١٠ - بديد بديد

دو چند پویه نایة البیان مین سے ۱۰ وراگرمتا جرنے ایک میغه جسکے واسط مثلاً مکان کرایہ لیا عضا چھوڑ کرو وسرا بیشیاننیا رکیا مثلاً مجارت مجمور کرزراعت اختیار کی یازراعت سے مسط جوزین کرایے ير لى تقى اسكواسوجهس عيور حوانا جا إكر است زراعت عيور كرسجا رث اختياد كى أوب مدر بوسكتا سع بير نیا بیج مین ہی ، اگر سمار ﷺ واسطے بازار مین دکان کرایہ لی بھروہ ! زار بھیکا پڑگیا یہا نتاک کراسکی تحارت بین جل سکتی ہے توبہ عذریسے اسکی وجرسے فینخ کرسکتاہے بیزمنیہ بین ہے ۔ اگرا کمٹیخض نے امک ونٹ کرایه لیا پیمرسکی راس مین آیا کرنجرگرایرگر نا چاست کویه اراده میلیا جاره سے نسخ کر-ہے واسطے عذرنہین ہوسکتاہیے وان اگرائے کے آبی اونٹ اچھ یا یہ حریر لیا تریہ عذر ہوسکتاہی یہ کرہے مین ہو ۔ اورا گر بغیدا دیک کوئی سواری کا جا فررگرا پر ایا بھر اسٹی راسے مین کا کہ نفرنہ کیسے اچ کیے واسطے کو تی اونٹ کوایہ کیا پھراسکی راسے مین واک امسال سفرج کیواسطے نہ جا دے یا بیار موکر سفرست عا جر ہوگیا تریہ عذر سے بین فتا وے قاضی بین ہے اگر موہر کی حرفی جین خودر ہنا تھا گر گئی اور ووسری حویلی اسکی جوکرا پر پرسے اسکے سواے اسکی کوئی اور حویلی تنین سے اور استے جا اکو اس مین ب قوا جار ونهين قور سكتاست اسى طرح اگراست اس شهركو مجدور كردو سرب فهرين جاريخ كاتصد ہے کیونکہ وہ اس حرلی کر اسنے ساتھ نہین لیما سکتاہے لیں جو کچھ اسنے عقدا جار ہمین نیما اوير خررانارم كرنيا سي أس س زياوه بقاب اجاره بين خررندين موسكتا بح- اورا گرمكان كراير إزارين تا بر خرید و فروخت کیا کرتاہے بھرمتا ہر پر قرضہ چرکھ گیا یامفلس ہوگیا اور وہ ازرارہ الله كيا قويه غدرست أسكوا جاره توثر دست كا انفئيا رسني اسي طرح اكرمتا جرسف أيك ا خرین میے جانیکا قصد کرلیا ترجمی ہی حکمہ اور اگر الک مکان نے یہ کہا کہ نیخض فقط تعلل کرتا۔ ا ما دو یہان سے جانیکا نہیں ہے تو قاضی متا جرسے اسپر سمائیگا اسی طرح اگراس تجار سے سے و دسری تجارت کی طرف تحول که کرنا چا از تربیعی عذریسے پر مبسوط مین ہی۔ اگر کسی شخص نے ایک میشا واسط ایک د کان کرایه لی مجراس میشه کوچهوژ کرد و سرا بیشه اختیار کرنا ما ایس اگرد وسر ن دكان من كرسكتاسيم الدرسب مزورت كي جير نهيا موسكتي سيم أواجاره نهين أوالسكتا -ق موكيا يركبري مِن بي الركرايدوارف دوسرامكان سيست كرايركا إيا توب عدر نهین بوسکتا ہی۔ اس طرح اگر کوئی تو یلی خریری اور اسین اعدیا نا بیا کا تو یعی عدر منع ہوسکتا ہی۔ اور اگر کو کی عاص ٹر بغیرا دیجہ کرایے کیا بھرستا برکی راس بین آیا کسفر کو نہ جا دے قر اور اگر ٹرٹو دا سے سے کہا کر پیخف تعلی کے تاسے قو قاضی اس سے یو ن کے کہ قوصر کرا کر پینخس لیجا ناکیو کم مفود علیم متو کے قدم تق لیں جب اُسے متو کوستا جرے ساتھ ہانگ العلى المان المين كا يتمارت بيور كردوسري مم كيطروسين بونام كله وإنسال بني ميايان كرنا بي تاكه عقد ا جاره قو راسه ١٠٠٠ مند مند م

تومتا جركوابني منفدت حاصل كركينه كاقابو مل كميا اسوامسط أسيركزايه واجب دو كالكرج سو ارتهوا بوا يِسًا جربار إ رضدار موكليا إكسي امركانون بيدا موا يا ثو موكر كما كركر كليا إمنو بن كو ے کواری کی استطاعت نہ رہی آوان میں سے کچھ آو متومین ع ے کہ وہ مفرکہ نہیں تکل سکتا ہی۔ اور اگر ٹنؤسے الک کوالیسی بیاری ہوگئی ط زجائيگااسيطرح اگراسکوسي قرمنخواه نے بچوکر وحال مقرر كبيا كأميه طے کی قراسکی را سے مین آ نتین کرکرایه دانے مکان کی غلام کو فروخت کرکے اسکے تن سے او اکرے تو منے اجارہ کے رد ہا توسیج نبین ہے۔ جنبتک کہ فاضی کے سامنے مراقعہ نذکر

كر ديجائمكي اورا جاره توثرو إ جا ويكااورصاحبينٌ كے نز ديك زمين فرونست مذكيجائبكي اور نر إجار و تر ثرا جائيكا یمیطرمین ہی۔ا و جب تا منی نے اُسکو فرونست کیا ترمنن میں سے پہلے مشا جرکے درم جواسنے کرا میجل دید پاکھ جائيگا پيرجوکيمه ننج ر { ده ترضخوا بيون کو د يا جائيگاحتي که اگر نن مين کيمه نه باكو فسخ نهو گاا وربيد نسخ ه اسکو احتیا رسیم که نگرکور وک بے بہانتک کرجو کھھ اسنے بیٹیگی و ایسے وہ اسکو دانس سلے اور بعض ۔ - اسکوکرایه واکی*س ملے تب کہ اسکومکا ن مین سکونت رکھنا حلال سے کیو* کم موجریت اسکوملاگا رہنے کی اجازت دی تھتی ۔ اوراگرروک رکھنے کے زیانہ مین متناجرہے پاس وہ مکان تلف ہوا آوا بانت تلف مونی خلات رمن سے کوامین برنہین ہی۔ اور اگرموجر مرکبا اور اسبرسب لوگون کا قرضہ ہے و دوسر ز خوا درن کی برنسبت مکان برمشا جرکا زیا ده استمقان سنے جیسا کرم<sub>ی</sub>ن کی جزیر مرتهن کاحق ہوتا سیے ۔ جارہ پرزمین ہو کہ اسین متا جر کی تھیتی ہو رہی ہوتہ قرضہ کے عذر کی وجسے نسخ اجارہ ہنو گا۔ نا وتعتیک کھیتی کیا گرتیار نہوجا وے اور کس سے سکتے تک موجر جونسبب قرضہ کے قید مڑا سے کا ہر ی لا جا بیگا اور جبوش و یا جا ئیگا را در اگرمشتری کویه با ت معلوم بهونی که بیدمیکان اجار و میرسد *زنتیا رست کرجا سے میع کو فینخ کر دے یا صبر کرپ* یہا نتک کہ اجارہ کی مدیت گذرجا دے۔ اوراگر موجرسنے مکان کومستا جرکی بلا ا جا زت فروخت کیا ا درمستا جرنے بیج ر دکردی پس آیا بیج ٹوٹ جائیگی تومشا کٹے نے اسین اخلاف کمیاسی، دراصح به سی که شا جرکه بیع نسخ کهنے کا اضیا دنیمین ہی۔ ا<sub>و</sub>ر اگرستا جرکی دجا زرستے اُسکو فروخت کیا توا جارہ صنح ہوگیا اگر جہ متا جرنے مکا ل کواپنی اجرت معجد بعنی پیٹی کے وصول کرنیکے واسطے ر وک بیا ہوا در اگر سپرد کر دسنے برراضی ہوا پر ببب عیب سے بہ حکم فاضی بائع کو دالیس لما تو ا جا رہ عود ن*دُريگا پ*ه غيانميه بين هو- ا وراگرمستا جركونسخ اجاره كى *حاجىت پېش آ*نى اس وجەست كە كما ئى سىپ عا جر چوگيا با فقير بوكميا يا مريض موكميا تواسكوا ختيار نهو كاكرا جار و فنح كرك كرابير وابس كرسك بين خلاصه بين بهي المركشيض نے اپنا علام اجارہ پر ویا تویہ فنے اجارہ سے واستطے کھ عذرتہیں سے اوراں برعقد لورا کرنے میں کھوشر نہیں ہے گر لائن اسی قد رضررے جواسنے عقدا جارہ قرار دسنیے سے وقت ہو دہی قبول کر۔ ا ویر لازم کربیا تحالینی مدت ا جا ر وگذر نے تک مین اس غلام مین تصرف نه کرونتگا یہ نها یہ مین ہے۔ اگر کرا یا کی حوبی کو الک اس وجہ سے فروخت کرنا جا ا کر اسکے انفعل فروخت کرنے میں کچھ نفع طال ہوتا سے تو اسکونٹے اجارہ کا اختیار نہ جو گا یہ نتا دے تاضی نعان میں ہی۔ ایک شخص نے ایک سا ل ب کی خدمت کے واسطے ایک غلام معوض سوورم اور ایک سیر شرا کے اجارہ لیا اور اہمی قبضہ ہو گیا بهرمو جرية ببب وجاره فاسد بونيك عقدا جاره كو توثرنا جا لا تُؤاسكون شيارسي يدنا تا رنطا تبير بين بي ایک ورزی سفی ایک خلام اسواسط اجاره لیا که میرے ساتھ سیا کرسے بھرجو تفلس یامریض ہو کرا زادیت والله كليا تويد ايسا عدرسيم كم اسكوا جاره يورا كرف سه مانعسه اوراكر اسف سلا في حيوز كركو في ووسراكاً

له بكر فر زن سي معنى كرديار وا

ونسخ نه بو گاید محیط من بی - اگر کوئی زمین کرایه بر لی پیروه و رتبلی ا مرجا ئيگايه نتا وي واضي خان من بح- اور اگر إنى سے جوش سے ذَ إب اک موگئي ميني يا ني رسنے لگا عت نہیں ہوسکتی تو یہ عذرہے اور نوازل میں مکیجا سے کہ اگراس رمین سے یا نی منقطع هو گیا تومهٔ اجر کو نسخ اجاره کا اختیا رحاصل بودا وراگرزین مین طبیتی موجر و **مور تو ر**مین استیم قبضهین ا جرا المثل سے عوض حیور ٹر دیجا دیکی بہانتک کہ تھیتی یک بعا وسے بیس اگر اسنے یا نی دیاا درسیمی تو پر ں سے یہ خلاصہ بین ہے۔ اگرزراعت کرنے کے واسطے کوئی زمین اجارہ کی پھر د دمری زمین مین زراعت کرنی جا ہی آیہ عدر نہین سے اور فا زل بین ہے کہ ایک ارداعت کے واسطے لی بھراسکی راہے مین آیا کہ بہا ن چیوٹرسکے د وسرے ایک کا نون مین زراع بس اگران دو نون گانون مین شرمی سفری مسافت به و تواسکوانتیاریت اور اگراس سے کم مسافت بوتو ے کیونکہ سفرسے کم سافت بہت سے احکام مین ایسی ہے جیسے ایس محلہ محله مين الله جانا بير تمر "التي مين ہي ۔ اور اگرمتنا جربيا ر بيوكرزراعت كرتے ہے عاجر ہواليس اگروہ ايساگھ ہے اور اگرایساسے کنو دنہیں کیا کرتا ہے قرمذر مہین ہی بن مين لكهما هي- اگرخدمت كيواسيطه كو تي غلام ا جار ه ليا ا دروه غلام بيا ر بهو گيا تومت ابر كونسخ ايادو را گرمستا جراسپرراضی را توموجر کوفت کا اختیا رنهوگایه نتا وی قاضی نیان مین ہے -ا در اگر ا جاره کاغلام بھاگ گیا توبیدمذرسیم ا در اگر اس صورت مین مشاجرینے ا جارہ نسخ نرکیا بیانتک رت مین سے بقدرا سکے بھا گئے سے کم کردیا جا ٹیگا ا ور ى مين ہى- اوراگرو، غلام چوزىكلا توستا جركونلىخ اجار ھ كا اختىيارىپ ر نهو قرمتا جركه يه امر نسخ ا جاره ك واسط عدر تهين بوسكتا سے اور الروه كا تا جركون مي احتياد سع بيعيط من بو اكر كي مين جربا لون كا اجاره اساب الدب مع داسط مهرا إيروه سبرك أوا ماره فن بوكيا نحلاف السع اكرنج إلى تصيين نهون اور ووسك

ئے دیے اور و و مرکے توعقد فنٹے نہوگاا در موجریر داجب ہوگا کہ اسکے تا برکے واسطے لائے یہ ذخیرومین ہی-اور اگر کوئی معین جرا یہ تھا ہے او ساقد توقف كرنے سے انجاركيا توا مام الولوسف يه امرعذرے كيو كرطوا ف كوچيو ژكرعورت و مان سنكل نهين كتي بحاد ما كة رئيب رين كالمنين دا جاسكة إلا الراكرد وعورت اس سير زهر بويكي ام ین سے مخل ایام حیض کے یا اس سے بھی کم رونے او ن توا ونٹ والے برجرا تواشنے د نون تک قیام کرے بیرسراج الوہاج میں ہی -ایک ل من يجه يكام سكما وب بعرجه مين كذر كي اور أسف مي نهين سكما إ ترمت اجركا نے اسکی کوئی روائیت کنا ب میں نہیں دیجی نثین فیغ علی اسد ہے لیں بین نے بھی میں نتوئے ویا کذا فی الصغریٰ -اگر کو تی ج ے بیمعیط ئین ہی۔ اور تجریر نین لکھا ہے کہ اگراسنے تنکین کسی کام ، بین آیا که اس کا م کونه کرے تواسکر به اختیا زنهوگاا وراگر اسکے اف نی کم ہو گیا لیس اگربہت کمی آگئی قراجار ہ رفٹح کرسکتا ہے ا در اگر ففوڑی کمی ہے قرنہین فسخ وری نے فرا اکراگر یا نی مین اسقدر تمی ہوگئی کرجیقدرسیلے بیسی بھی اسکے آوسھ صعین اسواسطے کرجب وہ نعاص ہے تو برل کی گنیایش نہین ہے بنا نے شعین کے کرولی ن سواری مقصد دہرا در ل بست ككن بحراه الله فاطفى هي كرسلواس الطف ووخت كية منذاس طبع منهور بورة تعدر كيا ومثائخ اتعناوين سي بين ١١٠ - ج

ین کمی کا ! ٹی مو توٹ منقطع ہوگیا مثلاکی قدرا جرت معامہ برایک میپنے معام کے واسطے ین میکی كراية لى اور مينے سے درسان بن إنى نقطع ہوگيا اورستاجراس سے كام ندلے ليكا و اسكوخيار ہوگا ویساہی اس میں مرکورہ اس اگراسے اجار وضح نرکیا یہا تنگ کرمیر! نی اسے لگا آ! تی مرت کا وجاره أسك دمه لازم ود كاكيونكه وسبب نسخ كاعقاوه جاتار إ مكرمتا جرس بحساب اسكه اجرت كم کر دیجائیگی ایسا ہی الم محدرہ نے کتاب الاصل مین ذکر کیاسے بھرمشائے نے الم محددہ کے اس قول کی تغییر میں نور بھا ب اسکے اجرت کم کردیجائیگی ۔ انتلاث کیاسے بیفون نے فرایا کہ اسکے مینی من كريسية مين جقد رو زن إني منقطع الوكيات اسكامات مثلادك در باني مقطع مراتوري وزكر مات عِرُامِ عَلْمُ ابْحُ أَسِكَاتُهُا كُنَّ كُم كِيا جَا ويكا اورشيخ الاسلام خوا مِرْدا دوسف فرا يا كديبي اصحب بيذخيروين ہی ۔ اگر کسی شخص نے دیسا بیات جبین ین حکی سے کرا یہ لیاا ورا جارہ بن ہرحی سے ساتھ جو اسکوٹا بھنے لینا بیان کردیا ترحقوق مین بچی داخل نهوگی اور موجر کو انعنیا راد گاکراین بچی اعتوالے -اوراگریت کرم کی امدو و فرن یا اون کے اجار دلیا تراسکونکی سے حقوق حاصل ہو بھے بھراگرایس پنگی كا إنى منقطع دوكيا تردابس ذكريب بها ن يك كرمال كذرجا وسدليس أكره وبريت ايساست كر برون بچی سے نفی سے اس بیتے ہمی نفع ہوسکتا ہے تواجرت و و نون برنفیم کرسے جکی کا ح سا قط کیا جا دیگا اورمیت کا حصہ ٔ ہرت اسے ذمہ لازم کیا جا وکٹا اور اگر بیت کوئی فا اُس کھی ہے فالمہ وسے نہو تومتا جرہے ورسمجہ اجرت واجب نہوگی اگرچ استے بیت کو والیس نہین یا ہے یہ نتا دسے قاضی نما ن میں ہی ۔ اور نوا دراین ساعدمین الم محدرہسے روابیت کی سے کا گرانگ ب فين على مع أسك الات وبيت سے اجار ولي اوراسوقت إني برابرماري عما يعرد إن إني أن ا سُقِطع برگیا توبیه مزردوا در ام محدر منفرا یا که اگرایسا به وکر حبوقت اسنی بن مجبی ۱ جار و لی سیم اسوقت یا نی منقلع بولا ورستاجرسف كماكرمين ابني شركا إنى اسطرت يبيرالا دُنگا ا دريد امربر ون كلود سف ا ور برول نره چرکے عمن سے تومنا جرک و مدا جرت واجب ہوگی خواہ وہ نہر کا اِ نی یمان بھر لاہا ہو لینتایا ہوا وراگر یانی پیمانات کے واسط است سی کی اور اپن نسرین سے ایک نسر کھود کر کی کی نسرین لا اور وہان گنا ا در کها کرتمیری راست بین آیا که بین اسکو کلو و و بن تواسکواجاره مجد از دسنے کا انتشیارسنے اور اگراسنے ا جاره نرجوڑ ایس آگرکلو د کر! نی جاری کرد! پھراسکی راے مین آیا کہ یہ! نی اپنے کھیت کی طرن جاری کریب ا دراجاره چیوژ دے تواسکویہ اختیار نہوگا ادرا جرت لازم آ ونگی ا دراگرا سوجہ سے کوئی يها ضرر تظيم بيدا بواكترس ساسكي كميتي ما تي رسيخ كا نوفت الدر أسكه ال كوسخت نقصا ب بونيمانظر اً ناسے اگر اِنی نه بهوینچ تربه عندر قرار دیا جائیگا اور اسکوانفتیا ر جو گا کراجار و ترک کردے بینمحیطاین <u>ب</u>ر ك كيوكرس دن يرس سينه كانهائى برود عن قولم و إن الخاس طرى أمل بين عبارت محرفه بوادر تقدم ويجيوم - + + -

ا کمت فض نے زمین اجارہ برلی پھراسکا یا نی ٹوٹ گیایس اگروہ زمین نہرے انی یا بارش کے یا نی سے میٹی رش نهو کی قراً اسکو کچه اجرت نه دینی برشیکی ا ورا گر کو کی زین اجا نی بن غ ق ہوئی اور مرت گذرگئی تو اسکو کھ اجرت نہ دینی بڑیکی جد ت کی پیرکھیتی کو کوئی آ مِرْاسِكَا يا في كم موركيا يا لرت كما تروسكه اخذ سے بھراستے بعدا گراستے زمین کو یا نی دیا ترا جارہ جہین توٹر سکتا سے اور فتو یا کم خرد دسنے واسے رہے او دسے تو پہ حکم نہ إنقصا ن آياتو أسيرلورا بوية واجب بيوكا أكرج كناكش نهونشرطيكه اسني امييه واقعير قاضی سے پاس مز فعہ مزکیا ہو کیا نتا وی قاضی خان ا درمیط مین ہیں۔ اور اگریا نی ٹوٹ کیا ہے نی کے تھیتی بوسکتی ہو توا جار ہ فسخ کرنے سے واسطے بدهدر کا فی نهو کا اور اگر نهین اوسک اوراگراسته اجار و نوخ نه کمیایها نتک که مرت گذرگی تو مجمدا جرت واجب نهرگی اور اگر فسخ مورت مین است زمین کویا نی دیا تر فسخ کرنے کاحق باطل پیونگیا ۱ در اگر اسقدر نقط تقو رسي محطب كركا في سنة تواسكوانتها أبي ربيكا ا در الراسية إجاره يذتو ہوگیا ہے اُسی کا حصدا جرت واحب ہوگا پیٹیا نئیرین ہو۔ اور اگرا جار ہ کی زمین <del>ہ</del> ورخت كاسط ليا تومتا جركوف كزيكا اختيار حاصل إدكا بشرطيكه ورخت بمي اجا ز مثا وای ا ہومین ہوکہ قاض بر بع الدین سے دریا نست کیا گیا کہ متا ہر ت بیچنے کی اجازت دیری ترقاضی نے فرایا کر اجارہ فینو در بافت که اگرا کرمتا جرسے که اگرا که آداجاره کی نرمین دس دینا رکوخرید تا ہے کہ المجى در يا فت كميا گيا كه امكي تفوس مني دس درم كرايديد امك گهره جا بره ليا اوراسين تميد مدت نك رباييم بشكر توارزم ك نوفت عِمالك كما ما لا كله ما لك اس سيرسي كرا يبغنكي وسول كربياً عما يع له بني خاصتها وه زمين خصرب كرني أمسا مر برني و فركا الله وركوا التركيني و دار وزرا عن كاست تهو الميني جا المحاور

كؤكاك كرستن دنون وه ربائه وتنه دنون كاكرا يرك له توفرا إكران يرانتيارت بشرطيكه أسنه مكاكم بطور نسخ اجاره سے منصورًا مها درکسی و وسرے کوکراید بروبرنے کی اجازت بھی وی اوا دراگرا-اجازت نه دی موترمکان کا الک غاصب قرار دیا جا ویگا اورسب کرایداسی کو لیگاسید کراید دارگونگا يا يا مقاكه مركميا ترجيعة رأسف كله وداسم ا درحبقد ط في أبحرد و نون كي قبيت لكا في تى ہجا سواسط د و ټرن قبيتو ن كازگھ كرنا ضرورسنې ناكدا عندا ل تتحقق بود پورسپ اعلى و راسکا ہرگز دو نون گزون میں سے رسمانیا ٹیکا اور وو نون قیمتون سے الكاحصة اجرت ليا ما نيكا يدمحيط سرْضي من جي عيون بين جوكما گركدئي نديين اجام ه في ا وراسين كھيتي لوڭي لى بهوا ورسب نهرست ما في نيكر سيفيغ كي الميديقي السكايا في منقطع نهين بهداستي تومستا جركو له ري اجرت یا نی منقطع ہوگیاہے ترمشا ہر کونعیا رحاصل ہو گاا دراگر اسے زمین ٹوسٹننے کے بإستع بعرابي نى ثوث عميا تر إ نى أرشع كى دجهسي جس دن سبع كمعيق بين فسا دُرّ قط ہوجا سکھی کڈا نی الکیری و بکٹرا فی المحیطین زراعت کے واسطے کوئی زمین اچارہ لیا ى شرخواب بوكنى ا درستا برسيني سيرعا جزيوا تواسكوا جار ، فينح كرسف كا احتيار سي اور أكريت رمرت گذرگنی تومشا جرخواجرت دینی پژگی بفرطیکوایسی م باجراس مین تهیتی سرسطے اور اگر کسی وجہ سے اس مین مجھ زر لجه اجرت داجبها نبوكي اسي طرح أكر ما في تقطع نهوا مايوه والتعدر عابر به كما فرجى أب كه اجرت واجب نهركى به نتاوى قاضى نفان مين سجاكر بهارى بايتاليا أن بايران المارية المرادية اورا الين عي ذال دسك ورس سال بانى نبر ساور يحتى نتى بها تكساكه يدرا مال كذركها عدالي

ا ورکھیتی آگی توابن ساعہ نے امام محدرہ سے روابت کی کر تام کھیتی ستا جرکی ہوگی اور اُسپر زمین کا کراپیر یا نقصان دینا کچه واحب نهر گاد و ربهارے امتاد نے فرما یا که مرادیہ سے کھیتی ایکٹے سے بینے کا کہ یر کری بین ہو۔اورنسقی مین ہوکہ اگرامسال ! نی زبرساا ورکھیتی نہ اُگی پھراجا یہ کا سال گذرنے کے کھا ٹرسے ڈالتا ہو ن تو اُسکوانعتیا رہنے بیرنملا صہ میں ہی۔ اور نتا وسی الواللیٹ رہ میں لکھانہ نے د وین تیکتا ن اپسی مجگمه؛ جا ر ه لین که جها ن به ما دیت جاری ہے کہ نهر کا کھنروا نا مورقے مه ہوتاسہ ا درا ن دو نون کی نہرہے صا وے کرانے کی خرورت ہوتی ا در ایسی ہوگئی تھی کیم ت ب بن حکی کا کام نما ل سکتی متی بیس اگر وه نسراس لا آی باقی به گرا سکا یا نی د و نون چن حکیو ن کی الشيئة يصروما جا وسب توو وأون سي ناقص كام ككن سكتاسته توستا جركوا جاره ترطيف كانعتبا رعاص برگاكيونكرا جاره سي جو مجهدا سكامقصو ديفا اسين خلل واقع برواسي ا دراگراست نشخ نه كيا تواسيردونونكا لرا به واجب بوگاکیونکه و و نون سنت انتفاع حاصل کرسکتا بی بدا وراگر با نی صرف اسقدر *نگی*یابی و وادگی ط<sup>ف</sup> بير في من و و و ن ان يكيا ن كام مهين وسي مكتى بين ليس اگرائست ا جار و فسخ زكيا تواسيرا يك بن تكي كا ر اید داحیب بوگا اور اگرد و نول کے کرایومین فرق بود تو آسیرد و نون مین زیاد ، کراید و احب بوگا: بشرطيكم تمام إنى زياده وكرايد وانى بين ميكى كوكانى بوتا بهو الوراكرا جاره اميسے مقام برواقع بهوكر جان نهر کاصاً ونه کردا ماستا جریسے و مدینے تو ہرمال مین متا جھ کو یو را کرا یہ دینا پڑی کا یہ محیط بین ہی۔ اور اگر رِی تَحْیِد ا جار « ریا او رُاسکی بخین ٹوٹ کئین آرا جرت ساقط منو کی ملکہ واجب ہوگی اور اس ماعث سے نسخ اجاره کا اختیار نهویگا ده را گریلنا بین گوشآئین قرامبیر کچها جریت و دجیب نهوگی به وخیره بین ہی ایک واستطع اجا و ه يرمقردكها كرشيجه بيرسورت بن وسنة ا و ربرسورت ادبيا ستي كركُومَت كوش ا سے بدون رت لوٹل کے نبتا ہونہیں سکتاسے آبولام کواجارہ نسخ کردسنے کا احتسار بغيطيكه لرث جا لاكثرت واقع جوتابه تغنيه بين بتى الكرمة البريغ كرابيك كلرين مجرسكام اور بيفيلكم بنشراب ثواری دسو ذبواری یا ز تا ولواطت وغیره تراسک نصیمت سے طور پر فہاکش گھا مكان واسه يا بره دسيد ن كور اخترار نهو گاكهاسكومكان سيسه مكاكى د بين -اسي طرح اگر أسته گركوجود و بھیک قرار دی کروہان بنا دلین تو بھی بھی عمرے یہ خزانۂ المفتین میں ہیں۔ ایک شفس نے ایک سالے واسط ایک دیجان کرایه می ا در اس د کارن کی کشیت ایک میجد کی طرنت سیج بھرمیو بھینے گذر گئے اور اس متمین له زياد في ييغ يفرعقدا جاده كاسف يرميدا داريائي وَعَرج سي والدرس عتاج ن كود يست ا درصدة بن ج ترط جلیق مال ملال کی ہی و وشیعت وکریے قاصففہ واس کا دکال تو ملک برسلان بعلورت کے بند واست کر ملکا 11 - 4 · و مو

حد كى طرف وكان مين تين مرتب جدرى موئى ليل ماستا جركو فسخ مقد كا اختيار سيرة وببض مناكح له اختیا رہے یہ وخیرہ بین ہی۔ اگرایٹ شف کوایک روز حکل مین کام کرنے سے واسطے مز د ورمقرر کیا سنتالاً نے وغیروسے واسط جیرکیا پھرب مزو ورخبل کیطرف تھا توا فی برسنے لگا تواسکوا جرت نہ لے گی مِيا بي المفهر لدين مرغيّا في فتوك و إكرة عقي ياتا أرها نبيدين بويتمل لائمه روسي ورما فت كر نتخص نے تھے مدت معلومہ کے واسطے ایک کا نون مین ایک حام اجارہ لیا بھرو لم ن کے لوگ بھاک یطا دطن او کی دراجاره کی مت گذرگین س ایا اجرت داجب اردکی فرایا که اگر حام سے اسکو کو تی ماصل كرنامكن نهوا تواجرت واحبب نهوكل اورشيخ على سندى سني مطلقاً نه واحبب بوسف كانتمركها دراگر کچه لوگ بعاگ سکے اور کیجہ رسیمئے تو وفون شخو ن رونے ہیں جوا ب ویاکہ اجریت واجب ہوگیٰ یہ و خروین ہو اگر سیخف کی عور نے ایکے ساتھ کو پہ کے مکان مین رہنے سے ایکارکیا تو یہ عذر نہیں ہے رقشيرمين ہى۔ عقدا جار ہ جب شخص كے واسط واقع ہواستے اگرو و مرجا وسے نوعقد نسخ ہو جائيگا اور حب ننحض کے دانسط اجارہ واقع نہین ہوا ہے اسکے مرنےسے عقدا جار و نسخے نہوگا اگرج اسنے عقد قرا ردیا ہوا در مراويتي كداكر وكيل أباب إ وصى في موكل إطفل وصغير سح واسط عقد قرار وما تواجيح مرف سے عقد فسخ نهرگا اسى طرح اگرمتو لى وقت ف اجاره كيا بهر مركياً تو بھى بهى حكمت بيه فرخير ومين ہى۔ قاضى نے اگر نتلا تيم كا ال اجاره بر ديا بجر مركيا تواجاره فسخ نهو كا به ضلاحه بن ہے متا جرنے اگرا جاره فسخ جونے كى يہ تا ديل ونت اختیاری کرمب تک کرایه جومین نے بیٹی ویر است دصول نرکرلون تب یک شجھ روسے کا اختیا رہے تر تول مختار کے موافق اگروہ گھرکرا پر برجابا نے کے وابسطے رکھا گیا ہوتر اسپرکرا ہے واجب ہوگا ورموافتي قول غنارك وقف مين هيي ايسابي بهي موجرك مرفي عرف معدمتا جرمكان مين ربهتا را تونوي ہ دائسطے دہی تھم خنا رہے جوکتا ب بین مرکورسے بینی کرایہ واجب نہوگا بشرطیکہ کرایہ طلب سے جانے سے ت انعتیار کی جو۔ اور اگرکرا بیطلب کیے جانے ہے جب بھی رہتار | توکرا یہ واحب ہوگاا ور امسِس رست میں خوا ہ مکان کرا یہ پرحیائے ہے لیے ہو یا نہوکچہ فرق نہیں سے صرف فرق اس بات میں ہی را بہ طلب کرسفسے بعد را ایپلے اور محیط میں لکھا ہے کہ جوکرا یہ چالے نے واسطے رکھا گیا ہو اسمین حیجے ہے ج . هر حالی بین کرا به واجب بوگا به وجیز کروری مین هی انگرعقد ا جاره بین ورمیا فی فضو بی مرکبالیرل گر . کی اجازت دینے سے پیلے مرا ہے توا جارہ اِطل ہوجائیگا اور اگراسکے بید مراہے تر اِطل نہد کا پی خزانة المفتين مين بحر فضولى كاعقداجا روصيح بون يحي واسط جارجيزون كاقيام تسرط باكيمة د و نون عا قدتبسري الكب چهمتي معقو دعليه اور آگريش اژ قسم عروض بو تُو آسكا قائم بو نابھي نشرط سيارانسي ورت بین اینج چیزون کا تبام شرط مرکها به نتا دی صغری ئین هر موجر یامتا جرسے مجنون بوجانے کی كم نسخ اجاره كاعذر ١١٠ مل مركميا الخركمير كم متولى نه وقف مح منا في كم ليه ا جاره كما نقام سل مرحال مني ظلب كوايسيميط يا بما وج ساجاره باطل منين موتا هى يا عبيريدين عى اكرموجر بإستا جرنعوذ بالترمرند موكردار الحربين بالاً اوربها ن اسكے دارالحرب مین جائے كامكم ہوگیا تو اجارہ إمل ہوجائيگا اوراگرمدت اجارہ اندر وہ تنفس سلمان بود كر پر دارا لاسلام بين لوٹ آيا توا جار وعد د كريكا يدخز انة المفتين بين ہے۔ د و نخصو ن نے ایک شخص کو اپنا مکا ن کرایہ و لا بھر ایک مو جرم گیا تر ہا رسے نز دیک اسی کے باطل ہر گا اور ہاتی زندہ کا بانی رہیگا اسی طرح اگر و کشخصون سنے ایک شخص سے ایک و وتتخصون نے ایک نیخس سے زمین کرا ہے ہم لی پھرا یک ستا جرمر گیا تو زندہ ستا جریسے حصد کا اجارہ! ظل نہوگا بحالہ ہاتی رہیگا ۱ در بلا غدر نسخ نہو گا اور بچیا ہے؟ دھی زمین کے جو کچھ فلہ حاصل ہو و ہستا جرکا ہوگا د کھنف یت کا اسکو دیتا پڑ پھا۔ اور یا تی ہومعی زمین کا علمہ ویسرے متا جرسے دار آدن کو ملیکا اور ترکہ را جرت ا دا کرنا پڑ گیا ۱۰ در اگر زمین مین تعمیق لگی تاد کی جو لوا یک متا جرے مرنے سے ہم اور یہی صبح ہم بخلات اسکے اگر اجارہ کی مدت گذرگئی اور زمین میں کھیتی لگی ہوئی سے نوم س بیوض اجرالمثل کے جھوڑی جائیگی پرجوا ہرانفتاوی مین تی۔ اگرستا جرنے اجارہ ک يا يا وراسكا ما لك جوا تو وجاره بإطل جو ما يُكاي نتا وي قاضي نيا ن من همو- اور أكرستا طيف عاسنے قبول کیا توجیتک ڈوخت ڈکروسے تب تک ایمارہ نسخ ٹہوگا کذائے ردی قربیع جا از نهین سم یه وخیره بین تکھاستے اجامہ و طویلی سے آندرا گرمتا جرسنے اجار و کا مل طلب کیا ده توالیسی صورت بین ابنار و فسخ بوجا تیمجا اگرچ استے ا دا زمریا ہو قال رحمه النترا ور ایسا ہی سنت الارلام ظهرالدين مرضيناني روسف نتوسعولي بهي ا در وگرموجرسف كها روا باشد ته فسغ نهوگا اوراگركها رواباش به به بینی رود سیج دیر و نطاتو نسخ به دیمائیگا اور اگرمو جرسنی جواب دیا که میرسد باس مال نهین سیم اگریل مائیگا تودیر و نطاقه است اجاره فسخ نهو گارا وراگرا جاره طویله مین بلاطلب نفوطوا مال اجاره دیریا تو ببنك كل ال زاواكرد سائت كروجار ، فن نهر كا اسى كوصدرالشهيد في اختيار كياسيم اوريعف

اكثر كا امتياركيا يه يحكرا كراكترال ديريا كيجه ركبيا تواجاره نسخ بوگا . اور قاضي الم ماستا دره . اگر کھھ اَل بطور فننے کے دیر ما بلے طورسے دیا کہ اجارہ کے فینے پردلالت کرناست ت<sup>ا</sup>سب کا اجارہ فینخ د جانيگانو و و به ال قليل دويا تشير دوا در ميط<sup>ي</sup>ين لكهاسيم كه اگرايس طورسس ويا كرجونسخ برد لالت انهین کرتاسیے توجیتک کل ما ل اوا نه کریس اجار و فیخ نهو گاا در پربیض مشاریخ کا قول ہے اوراسی م الم ظهیرالدین سنے فتری دیاہے یہ خلاصہ مین ہی ۔ فتا دی بخاریہ مین سے کہ ایک موجر بسے اس کے متا جرئے کہا کرد کرایہ والامکان میرے ما کا فروخت کر دسے اسنے کہا کہ ما ن اچھا تر اجارہ مشنح بوجائیگا البيطري اكرموجرسن كماكرين اس كمحركو فردخست كرقابون ا ورستا جريدن كهاكر ما ن اجعا توبسي يعي حكم يدي ادرا گرمتا جریف موجرست کها که به گومیرست ما ته فروخت کرتاسیج اسنے کها بیجیا بهون تو نتیج برم م بن الدین ا در قاضینا ن نے فرایا کر اجار ، فسخ نہوگا اور قاضی مدیع الدین نے فرما باکر نسخ ہوجا ئیگا سادر اگرستا جرسے کماکہ اس گھرکو فلا ن شخص سے ماتھ فرونست کے دون اسنے کہا کہ فرونست کروست تواجارہ نسخ ہو جا نیکاریہ قنسیہ مین ہی۔ اور اگر موجیت کہا کہ مال اجار ہ نقدگن بینی کرایہ کے رویبے پر کھے سے متا جریت کہا ایجھا توفر آیا اجار ہ فیٹے ہوجائیکا اوراگرموجرنے کہاکہ ایٹاکرا یہ کاروبیہ سےنے کممیرے یاس خر سًا جرنے جواب دیا کہ توجا ن ترشیخ برہان الدین نے فرما یا کہ ا جا رہ نسخ نبو کی ا ور قاضی برنع ارتبا یے کما کہ اگراسنے فیٹے کی نیٹ کی توضع ہو محکا ور نہ نہیں بیرتا تا رخا نبیر تیں ہی۔ اور اگر موجر پیف متا جرشے کها که این کرایه کار دمیم ہے۔ اور متا جرسنے کها که اجھا تراجا رہ نسخ ہو جا نینگا اور اگرمتا جرکے طلب كرنے كے بعد موجه نے ایسا كما توجى ہیں تكم سے اور قاضى جال الدین سنے اسی طرح فتوی و ا در قاضی نیا ن نے یہ فتوی و یا کر نسخ نہو گا بخلات اسکے اگرستا جریسے طلب کرنے سے بعد موجرسنے ا يساكها وْنْعْ بِوْكُا يِنْصُولَ عَا وَيِ مِنْ بِي مِعْرِيكِ المِي فِيمَسَا بِرِسِهِ كِمَا كُرْتِيرِ وَجِرف كها سِيمِ كُلْتِ ے متا جرسنے کہا کہ ہاں اچھا ترا جا رہ نسخ ہوجائیگا ہے تنبہ ین ہی۔ اگر موجما یک بوا درمتا چرد دا دمی بهوان اور بوجرسنه و داندن بین سے امک کاحصرکرا به دیریا تواسی هُمَّ بوگیا اوراگرد وموجر بون ا در ایک ستاجر بوا د رستا برسنے ایک کا جار ، فسنح کیا تہ اسی کامعیر اجاره نسخ ہوگا د وسرسے کا فسخ نہوگا -اسی طرح اگرا یکسٹخس مرگمیا توبھی ہی حکم ہوگا -ا و ریحیط :ن سے کم ع باس كوئى أدمى بيم اكسنه كها بعيماكر تيم نقد شده است بيا تا بركيرى يعنى روب نقد زميم بركيا بر سه بهر حب مستا برا كا دُموج سنه كها كرين سند درم نح ين كرد اسله تراجار ، فسخ نبوكا ين طام بين كا ت جرسن مو جرس نسخ کے وقت کما کرمن سفیومدو وجیر شجیدے اجارہ ل علی اسکا جارہ فسخ کرد یا توضح ان فرزو برسف الم الله مكان من كرام بي روسيف ك موريد تا برت كماكلينا روب وكل يدويا بور كاكرا عد ويرول بوكر كالمراح في أواره في صیح ہوا گرچ اسنے مدود بیان ندکیے اور زاس اجارہ کی چیزکوموجر کی طرف نسبت کرکے بیان کیا۔

نے متا جریسے کہا کہ بین نے جو محد و د جیز عجی اجارہ و کی تھی اسکا اجارہ فسخ کرد رمج ہی یہ وخیرہ میں ہی۔ اورا گرکسی شخص سنے اپنا مکا ن وہار و برویریا بھرا جار و کی مدت گر ے پہلے اسکوکسی تحض کے باتھ فروخت کردیا تر ہا تھے اور شتری کے درمیا ن ربیع جائز منعقد ہو گی حتی أكرا جاره كى من كذركى قربع منترى ك ومدلازم بوجائيكى ودروسكوانتسيار تهوكا كرليف ست دنسكين اگرمرت اجاد ه گذرسفسيے يبلے مشترى سف با كغرسے سيروكرپنے كامطا لبركيا ا ور إ كتع بسے كيے لن نهوااور قاضی نے دونون میں بھے فتے کردی تو مرت اجارہ گذرسنے پر پھرعود ناکریکی کہ و جائے پیشرے ملی وی میں ہی اور آگر مو جرشے ستاجر کی بلا ابعاز ست ابھار ہ کی چیز فروخت کم ا بالع ا در شتری سے حق مین بہتے ٹا نوز ہو ٹیما ویکمی گرمتا جر سے حق مین نا فغر نہوگی ا در اگر کہتا جرکاحق ے سا قط ہوگیا تو پہلی کام ویکی اُسکی اُرسراہ تجدید کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور بھی قول بچے ہے بیجیط تین ہی ۔ اور اس صور مث مین اگرمستا جرسے بہتے کی اجاز ت و میری تو<sup>ر</sup> نا قَدْ ہو جا ویکی ولیکن جب تک متا جرکواسکا مال جار و ندمیوزیخ جا وے تب تک سے جدانر کیا ویکی اگر جروه بع بربراضی او کیاسے بیس اسکی رضا مندی منح حق میں متبرہ اسکے القسے چھیں لینے کے حق مین متبرنہیں سے اور ہا رہ ہ کی چیز کسی شخص سے ہاتھ برون متا جرکی رضامندی کے فروخت کر۔ رى حاصل كى قومتا جركد اسكے روكے كافتى شروا - اور أكر موجرف اجار وكى زين ريلي الجرميني جريع فقط لفظ يبن منعق تا برك د ضامندى سے فرو درست كردى بدا تك كراجار ، نسخ بوكريا يا دو لون سف إهم ا بار ، فسخ ربيا بإ اجاره كى بدت كذركني اوركيسي ازتسم بقولات موجد دست كرايسي بوتشي سي كر بانفلا فسيمكي ر رستمی پیچ مین مشاریخ کا اختلافت تو و مستاجر کی ہو گی ا در اُگر ن اور دعوون سے بری کرد إلى كليتى ئيت بوئى اور مو جرسف اسكا غلم الحواليا بم ما دعوى كيا كرميراسة الدرموجر برناكش كى بس كا دعوك ميره سه ا ورنالش كى على ہوگی ما تغین توقیض نے فرا یا کہ ساعت ہوگی کی تکرینا بری کرنے سے بعد حاصل ہوا ہی-اور اگرایسا هواكرموجرسن فلداعقداليا عجومستاجرسف اسكوتهم دعودي اورحضو مارت سنتدبري كردما - يعردعوى كمياكر بیرغار میروسے آوائے وعوی کی ساعت ہنوگی ہے عبط مین ہیں۔ اور اگرم جریتے متا جرکی اجا زمت سے كى چىز فرۇخىت كردى بىانىگ كرابلاد فىغ بەركىل بود ە چىزىنىشىزى ئىدىم جىرگى ھايىپ كى د ب سے والىر الدوى بين اگرددين بطران شخ ين سے نهو آوا بداره عود و اگريكا اور فيما فتكال نبيين لازم أ تاسيم اور آگر بعرين نسخ ك دايس كردى بيس آيا بعاره عدوكر يجا يا نهين أور إينا دا تعديثي آيا عما او رأسيرنترى

طلب کیا گیا تر قاضی ام زرنجری نے اور میرے جدینے الاسلام عبد الرشید بن انسین نے برفتوے دیا ار ا جار ، بعرعه دکر مکایین طالصمین بوتیا یک شخص نے ایک مکان دہن لیا ادر اسکی و بسیر ایک سال سے واسط اجاره كربي عير قرضدار ف سال گذر في سب يهل قرضدا واكر ديا تو و بمينركا اجاره فرخ . وجا مُنگاخواه است برمنامندی ا داکیا بویا به کرابهت ا داکیا جو می<sup>وننید</sup> مین می - ا و رط<sup>یق</sup> را جا ره میں بون تخریر کمیا کہ و و نون میں سے ہرا کا کو مرت خیار کے اندر و وسرے کے س نشخ کا انتها رسّے توا ام الوعلی نفی وغیروَنے فرما باکر مقد فاسد ہوکمیونکہ تشرط خلاف فسوج ہوا ورا اُم فنهلى روفي ذكركيا كرعقد فاسد تهوكا كيونكه خياركى مرت عقدين وأص نهين بوكيس برايك كونسخ كا ا ختیا رام حکم سے حاصل ہوا نہ جگم خیا رحاصل ہوا ہے اور سینے امام محدرہ سے ایک روائیت یا کی جمین مردی ہی کعقبہ فا سدنہ ہوگا یہ وجیرا کروری میں ہی۔ نیا دی آ ہومین لکھا ہے کہ قاضی ہر رہیج الدیں سے دریافت *کیاگیا کدا جاره نیخ کردیا اور مال ا جاره جوینشگی ا دا کیاسته اس سیم تیمه دصول کیا اول*وقی کی میعا دمقرر کر دی توفرا با که جا کزیسے اور قاصی جا ل الدین سے دریا فٹ کیا گیا کہ ایک بختص نے ه کی چیز کو فروخت سخر د یا پھرجب ستا جر کو خبر بہو بنی تو و و مفتری سے یا سب اور کہا کرمین نے سامیے کہ تونے بریز جومیرے اس اجارہ مین سے خریدی سے مجھے اتنی مهلت ے کرمین اینا کراییمنیگی دیا ہوا وصول کرلون کو قاضی جال الدین نے فتوی دیا کہ اس سے اجارہ فنخ اوكيا اور بن افذ بوتنى يرتاما رخانيه من اير-ايك خص في ايسي زمين مثلاً جوالسير و قف كردى فئى تقى زيد كودس برس سے واسط اجارہ بردى بھر اپنے برس بعید مرکبا اور وہ و تغذ و وسرے هرن کی طرف تعلی بود تواجاره توت کیا اور جیقدر مال اجاره پنتگی دیا بوامتا جرکاره گیا دیسب سینے ترکرمین سے وصول کرے یہ قنیمین ہی رفال ما ذون نے اگرانی کائی اوئی کو فی چیزا جا رہ یہ دیری پیرمو بی نے اُسکویپورکر و یا گوا جا رہ باطل ہوگی افرراگرمکا تھنے اپنے نئین کسی کوا جا رہ یہ دیا بھر ما ل كن بت اوأكرف سے عا بزقراد ديا كيا ترا جارہ باطل نهو كا- اسى طرح آگر غلام ما زون نے ليے شئين كيى كوا جار ه بير و ما بيرمو لئ سنة اسكومجوركرو يا بيني يجا رت وتمصرفاً ت سعيمنع كرد ما توا مام محدث م نزديك اجاره باطل نهوها ينهيرين ين

امیسوا ان بالسید کیرسداور شاع در اور فیمه وغیره ایسی چیزون سے اجا دھے بیا ن مین ، اگرسی عورت نے درے چندروز معلوم تکریسی قدرا جرت معلومہ پر بیننے سے واسط کرا یہ فی قرجا کر سے اور عورت کو اختیا رہوگا کہ شام دن اور اول وا خررات مین اسکوسینے اسکے سوا نہیں ہینے بشر طب کے سالت طریل اجادہ جس کراجار کر بھی کتے ہیں اور اس کی صورت سیکٹا ندکور ہو بھی سے اور وہ بیل ل

-++++-1100 Liberthe

وہ کیٹرااستیا طاسے بینے اور جمل کے واسطے ہوا وراگر دہ کیٹرااستیا طاسے بینے اور کتبل کا نہو بلکہ نہاں بُدلہ ، مهنہ مین سے ہولینی سے البیشة معول سے بیننے کے لاکق ہو آدائسکو انتیا رہوگا کہ تام رات میں ایے براگرامتها طا درتج*ل سے پیننے کا کیٹرا ہوا درغور ہتنے* اسکوتمام رات بینا ا در وہ پیسٹ کیا یس اگر ا بت مین پیشاسیے تروہ عورت ضامن ہوگیا وراگررات مین نلین بیشا مثلاً دن بیلے بیشا سے اضاف بوگی *اگر چه اسنه تمام را ت بیننه مین عقد اجار* ه می خالفی*ت کی اور عورت کوی*ه اختیار نه د *گاگه احتیاط ک*ے برسے کو دین میں مہنے ہوے سورے اور اگر بہنے ہوئے سوگئی ا دراسوجے وہ کیڑا بھٹ گی تو عورت نیامن بوگی ا درس حال مین و ه مینته بهونے سوئی سیح اُس *ب*اعیت کی اجرت ُاسپرواحیب نهوگی پیونکرینے ہوے سونے کی حالت میں وہ عورت خاصبہ قرار دی گئی ہے اور خاصب برگرا ہے واجب بین عت سے پہلے اور معد کا کرایہ اسپرواجب ہوگا کیو تکرجب وہ عورت جاگی تواسنے مخالفت تُرک کر دی اور منوز عقد ا ما ره با تی تمالیس میسروه عورت امین مبوکئی ۱ ور اس قدر ساعت کا کر ۱ میر علوم کرنے کا بیر طریقہ ہے کہ جوشخص ساعات کو جانتا ہے اُس سے کہا جا دے وہ تا م کرا پرساعتون ہوا در اکرمعمولی سنستا ہو تو عورت کو سو ستے مین میننے کا اختیار ہوگا یہ محیط مین سبے ۔ اوراگرعورت نے وہ کیرا ایک درم روز ریا ہر جائے کی غرض سے کراید نیا اوراس کو اپنے گھرمین مبی بینا تو کرایہ س پرورٹب ہوگا اسی طرح آگر اس نے نہ بینا اور نہ با ہر بحلی تو بھی ہی مکم سبے اسی طرح آگر اس کو جس برورابب بروراب بروراب المرابع المرواع بيط كليا في كيراب على الله الله الله المرابع المراكز پنی بیٹی یا با نری کو اس کے سیننے کا حکم دیا اس نے بینا اور وہ تھسط کیا تو عورات منا من ہوگی حینا نچه اگر کسی اجنبی عورت کو بیناً دے تو منا من مو گئی گراس عورت کو کرا بر دینا واحب نه مهو گا ی سبے ۔ اوراگر اس عورت کی یا تری نے اس کو بلا عورت کی اعا زمت کے بین لسیا تو ورت منامن نه ہوگی میر محیط سرخسی میں سے ۔ اور اگر عور ست سنے کہیں ماسنے کی غرض سے ایک درم وزیرکیپرااهاره لیا اوروه کیپرا دن هی مین عورت سے ضائع ہوگیا تواُس پر کرا بروا جب ر ما لک اورعورت نے اختلا نٹ کیا بیعنے ما لک نے کہا کہ دن مین ضا لئے منین ہوا اورعور ت ۔ ما که نمین ملکه دن ہی مین صالح نع ہواہمے تو صورت حال سے موافق حکم دیا حاسے گا کہ اگر حکم لیے کے و فت وہ کیٹر اعورت کے ہاتھ میں ہو تو قسم سے کیٹرے کے مالک کا قول فتول ہو گا اورا گرعورت کے إلى تقد مين منه بهو توعورت بهي كا قول قبول بوگا اور بير مكم أس وقت سے كه عنا نئے بهوسف كے بعد مير مل كسب مو- اور اگر مير نه ملا بهو تو بيصورت ا مام محدرم ان كتاب بين ذكر نمين فرما في اور عا بيسي كم عورت ہی کا قول قبول ہو۔ اور اگر و کا سیرا عورت کے یا س سے جدری کیا تو اس بر

ضان لازم او یکی اور اگرعور سے بیننے سے کیٹرانھ طاگیا توجمی اسیرضان نہوگی اگر چہ لف ہونا اسی ے کوبینا وسے کیو کہ بیننے میں تفا ویت ہوتا سے اور عقد اجازہ میں ما ویت سے موافق بہنا را ت مین اسکوپهنگر نهین سوسکناہے ا وراگرائے را ت مین بھی مینا ا در کھیٹ گیا توضا من ہو گا اور ۔ اور اگر اسکی بلا ا جازرت اسکے غلام نے یہنا توغلام ضامن ہوگا کہ یہ قرضہ اسکی گرد ن پر چرط معلیکا واسط اجاره بيا ادراسكوات تحرمين بينا يار كد عيوراا ورنديهنا توضا ا به واحب بدرگا اور اینکے برعکس صورت مین ضامن بورگا -اور اگر برمهینه ایگر ایا ا در گرمین د دبرس تک رسجه حیوثرا تواسیرایک درم ما بهوا ری کس*ے ح* ے کہ بیمعلوم ہوجا دسے کر اگر آتنی مدت تک برابر بینے تو ایسا کیٹرا بھیٹ جا دسے اور اگر ایک کیڑ ط ہے مبوسے رات تک کے واسطے کرایہ لیا کہ اگر ستاجری واسے میں آیا تو آج یم اور تینو وضیہ وقب اگام ابولوسف *رسے نز دیک متل کیڑ*ے ک ی سے۔ اور آگر کوئی تمبراس شرط ہے، اجار و لیا کہ اسکواسنے ہ من بونځا اورمتا سرکوپه اختيا رنهين موکه اسکوکسي مخص کو بطيب كؤنهين دسياسكتاستع بيوايام الولوسف رمسيمه مذم يتشجيموافق بحرمية - تنبوا جاره ليا اور قبضه كربيا ترجا نرست كرد ومرسك كوجيه صورت مِن حکم سنے یہ ننا وی قاضی خال میں ہو تعلیق ٹینی ان مکیرن نداعلی قول محدرج اگرکوئی لبا كدامني بهيت مين كلمظ اكريكا ا ور ايك مهينة تك اسين رات كرسويا كريكا قرجا كز ب ریکا نام نبا) ببان ند کمیا نوبهی عقد جائز ہو۔ادراگرکسی بیت کا نام ببا ن کمیا کھرا سکتے ر سے بیت مین ایک مهینه بولصب کیا تو جا نمز سیم ا در اُسپر کرایه دا جب بونگا ا در اگر اُسکود عوب إ ميغه من كلمط كميا حا لانكماً س سے قبير كونقصاً ن مہونچتا سے بس اگراً س سے اُسین تجھ نقصا ن آيا ومشاجر ضامن ہوگا اوراً گرفیب نقصا ن سے بیج رہا تواسمیا نامنتا جریرا جرت داجب ہوگی پر مبیدیا میں ہو۔ اور اگر ك مترجم كمتاسي كرير عكم بنابر قول مام محربونا جاسبيرام -

ير شرط عشرانی که اسکوايک دارمعينه مين نصب کريکا بهراسکو دوسرے قبيله مين دوسرے دارين نصب کيا ن پیامراسی نتهرمین داقع ہو ا توضامن نہو گا اور اگر اسکوکسی دوسرے شہر مین کے گر سير كحدا جرت واحبب مهوكي حواه قبه صيح سالم بح كليا مو ياتلف موكيا جو- ا وراكر كو ئي تبزات كلي را مه لها که اسکو کم منظمه بین لیجا نیکا ناکه اسکو تا نگرسایه مین شینچه توییجا نمز بهجا ورا سکواختیا ر دو کا کزواه نیج واسط ان كرسايكرك إغيرك واسط كونكه اسكارتعمال لوكرن مين بلاتفا ويت بهوتا خيمه إينو يا قبيرين جراغ جلاياً يا توتديل *لنكا في كيمفسد سنج توضا من نهو كا اوراگراسين* إوري نعا **نركيا آ** ضامن ہوگا کر کہ اُسنے اوپیا نعل کیا جیسے لوگون کی عادت نہیں ہے ولیکن اگر پرخیرہ وغیرہ انہیے کام داسطے رکھا گیا ہو توضامن نہو گا یہ محیط میں ہی۔ اگر کوئی تمبنوا س نو ض سے کرا یولیا کہ اسکو سفر بین لو ا ورآ مر ورفت مین کام مین لائیگا ا در رساغه لیکر چ کریگا ا در فلان رو زشهرست محاکم روایه جوگا کویدجا ہے ا در آگریہ دا نہ ہوسانے کا وقت بیا ن نرکیا ہیں آگرجا جیو ن سے بھکلنے ا در روانہ ہوئیکا کوئی ایسا وقیت مقرره معلوم نهوكتصبين تقديم وتاخيرنهيين موسكتي سيج قراجاره قبياسًا واسخسانا فاسديي وورآكر حاجية يحكنے كاكوئى ايسا دقت مقرره معلوم ہوكتجسين تقديم و تا خيرنمو كى آواسخسا نّاا جار ہ جائز سے يہ وخيره يہنے اگر تمنه بھی طبی حالا ککہ اُسنے کو تی ختی کہنین کی اور نہ کوئی نخالفت کی ترضا ن لاژم نہ آ دیگی ۔اورا گر تیبنو د پھٹا دلیکن ستا جرنے کہا کہ بمن نے اِسکو سا یہ کرنے کے ورسطے کہجی نہیں تانا حالا کلاکسکوکر منظمہ کالے گیاہے تواسير كرايه واجب بهدكا- ا وراگراسكي طنايين لو ڪئيين ياعمو دلوث سگئے اور كليژاند كا واحِب نَهو گا- اوراگراسین دونون نے اختلات کیا پس اسکی دوصورتین بین اگرائقطآع پر اتفاق کم وكيكن مقدارا نقطاع بين احتلا بشكيا تواس صورت بين مستاجركا قول قبول بريكا ا ورا كرنفسرا، فقطاع مین اختلات کیا تو شیخ الاسلام سے اپنی شرح مین لکھائے کر موافق حالت موجودہ کے عکم کیا جائے گا اور اگرمتا جرنے طنا بین یاعمود اسٹے باس سے بنا کرتبنو کھٹراکرتا را بہانتک کدسفرسے واپس کریا تو کہ ب بوگی پیمنط مین ہی۔ اور اگر اُسکی بنین ڈوٹ کئین تو ابھا کھوا عنبا رنہیں سے کیو عا د ت یون جا ری ہوکہ پنین متا ہر سے ذمہ ہوا کرتی ہین ولیکن اگر لوسے کی نین ہون آمث زار دیجا دنگی-ا در اگرتبنوگواینے ساتھ لیگیا در اسکوکھی نصب نہ کیا با وج<sub>ی</sub>د کیرنس عَنْ عَمَا لَهِ اسْيِرُرا بِهِ داجب إبوكا يدغيا نبيرين بهيه ا وراگرائسنة تبنوسكه: مرراً كُ ببلا في آمنل جرا عَ جلاف كم الرينيوين التعدر اك جلائي جيع وف د ما وترك موافق لوك تنبوك إندرجلايا كرت بين اور أسنة تنبي كوفرا ب كرديا يا تنبه مبلكيا توضامن نهوكا اور الكرعرف وعادت رياده الكرملائي آد ضامن ہوگا پیراسکے بعد دیکھا جائیگا کہ اگر تنبوا پساخرا ہے۔ ہوگریا کر کام سے لایق نہین را اس سے مجھ له سداد پرکنه دوبهات <sub>۱۲</sub> شده دنقطاع زُرط جانانصب کلاا کرنا - قوله با ق ننیدت الزیا بورمفنت حاصل کرنشکیجل کمپارتو اقباش **از بازه می** 

نفع نهین عاصل ہوسکتاہے تر بور ی قیمت کا ضامن ہوگا اور آسپر کھیے کرایہ واجب نہوگا - اور اگر کھھ خراب ہوگیاہے توبقدرنقصان کے ضامن ہوگا در پوری اجرت دینی واحب ہوگی بشرطیب أت ! في تنبيب إنتفاع حاصل كيام و اورا كريّات فعل سة منبوخرا ب نهوازيج كيا حا لا كداسن عادتت ر یا دو اگ جلائی تھی تو حکم قبا سًا و راستها ناً دوطرے ہے قباس سے بیا حکم ہے کہ اسپرا سمرت واجب نہوگی اور استحیا گا واجب ہوگی ۔ اور آگر تنبو کے الک نے بروقت عقد کے بیشرط کرنی کہ اسین آگ نه جلا دے اور نہ جراغ جلا وے گرمشا جرنے ایسا ہی کیا کہ اسین آگ، جلائی لیجراغ جلایا آومشا جر ضامن ہوگا اور عبسا کہ آگ جلانے کی صورت میں تنبو صیحوسالم جے جانے کی صورت میں اسبرکرا ب واجب بروتا بخا اسي طرح اس صورت من بهي واجب بريكا بيمعيط بين بي اور تركي حيد كو فرمين مثلًا دس درم ما بوداری بر کراید سیاماکد اسین اگر دوشن کرسه اور رات مین سویا کرسه او جائز سه اور اگر دونشن کریے نے سین خیمہ جل گیا توضامن نہوگا اوراگر خیمہ مین اسنے اسنے غلام یا مہا ن گول<sup>ت</sup> عِلاَ كَمَا بِمانتُك كَدِيدُ إِن آيا توضامن ہو گا در اَسير کھے کرایہ واحب نہو گا اور اُسی کا قول متبر ہوگا تُرْدِ لِنَ قَسم لِي جا وَتَلِي مُمْ وَاللَّهُ مِنْ وَسَكُو إِ هِرْمِهِ بِنَ سُكِّنْ اسى طرح الرَّكوف مين ا قامِت كي افرر أبهر يُثَنَّ أور به و ثنني اسك الك كو ديا توجي مهي حكمه سبجا وراسي طرح اگرخو دسفر كرچلا كميا اور ننبوا ف على كوري كما كراسكوات الك كوديرينا كرفاني في زديا يما نتك كرنو د وابس كا أبعي بهي عكم بوا ورا كرستا جرف لسي و وسرے کودیر یا درائٹ لاد کرتنبوسے اُلگ کے یا س بیونجا یا اُسنے قبول کرنے سے انکارکیا تومتیا جرا ہوہ . شخص د و فه ن هنا ن سے بری ہوگئے اورستا جر برکرا ہیر واحب نهز کا پیمبسوط مین ہو۔ فرا ایک اگرمتا چرنے تنبوکسواغ ه اس اسطه د یا که آسکه مالک کویمه در نیماوست است ما لکت ایس بهونجا دیا تر و و نون بری جوگئی ا در اگر تبنوی با لکت لیٹے سے ابکارکیا تراسکو یہ اختیار نہیں ہے ۔ ا در اُگر الکئے یاس بارکر پیانے سے پہلے و ہ تنبواس مخص کے اس الف بوگیا آدامام الولیسف وا مام مرتئ نرد یک بنیوسی الک کواختیا رحاصل موگاجان مستاجیسی خیا ن کے ا این جنبی سے ، اور امام ا پوضیفه رم کا قول مذکور نہیں ہی ا و رمشائے نے فرا یا کہ ام اعظم ر*وکے قو*ل ا موافق افی ن کهتا جاہیے که گرمتا جریمے غاصب ہوجائے سے پہلے میتا جرینے اس اپنی کا وہ تمبُّو دیدیا غاصب نهوسف کی صورت برسے کرمشا جرسنے وہ نیمہ حرف اختیٰ عصر کھاکہ بیٹنے وصہ کا لرُّك اینا اساب درست كريك سفركرروانه بهرسته بين تواتيني صورت بين اس البنبي يمه ضان واجب نهوكل اورامام اغطم رمحكا ندبهب بجي بهسيج كيرد وسرامت ودع ضامن نهين ببوتا ببحرص بهلامستو دع ضامن ہوتا ہے اور مرا دیہ ہے *کرجب* بہلا تعفن مینی مشاہر غاصب نہ ظیرا توامین ہوا ا ورشتو وع قرار م<sup>ا</sup>یا أسن و دسرسه كرد وليت وياسي اور ذوسرامستودع ضامن نهيين بوتا بحر را وراگرمتا جريف لَوُكُمُّى

ما دي زاده تبنوكوروك ركها يهانتك كه غاصب وضامن قزار يا اليمراس عنبي كوديا تريالك كواختيار وكا لہ چاہے مشاجرے ضان بے یا ہنبی سے ضان ہے یس اگرائیے مشاجرے ضان بی ترمشاجر ال ضم س احنی سے نہین سے سکتا ہے اور اگر اُسٹے امنی سے ضان لی تواجنبی نے صفدر ال ڈا نڈ بھرا سے تنا جرست وایس لیگا پیمحیط بین ہی اوراگرمشا جرمنو کو کمه فطمہ لے گیا اور واپس لا یا بھرمو ہجر۔ سے کماکہ یہ منبومیرے مکان پر واپس ہیونجا دے قرمتا جربر یہ حق واجب نہیں ہے اور وا ستحض ببه واحبيت حبيكاميه مآل هو سا در إثرمتا جراسكوسائقه نرليكيا بلكه كوفه بين حجوز كباا دو يا اور أجرت وسي ومهس ساقط موكني تواس صورت مين وابس بيونجا إمستاج كي وطبین ہی . امام الوحنیفہ رحمہ اولتر سے فرما یا کہ اگر ایک بصری دایک کو فی و ویتحضو ن سنے ب تنبي كمه كاب جانے اور اسنے سے واسطے كسى قدرا جرت معلوم پر كرايہ ديا ا ور د و نون م لمه تک سے سکتے بھرواں پی مین د و نون نے چنگڑا کیا بھرہ واسے نے کہا کہ میں بصرہ جا ناچا ہتا نے کہا کہ بین کو فرجا نا چاہتنا ہون ا ورہرا کہنے جا ایک بھا ن جا نا چاہتا ہی و کم ل تنبوا بیے سائق لیجا دے بیں اگریصرہ والا اسکوبصرے ہے گیا اور کو ٹی کل اجا 'رہے گیا تو لو رے تینو کا ضامو بصری ہوگا اور کونی برضان نہ و قمی اور وائسی کاکرا میرو نون سے ساقط ہوجائیگا۔ اور اگر کونی کی اجازت سے کیگیا توبھری اورے تنبوکا ضامن سے اور کو ٹی حرف اپنے حصر کا ضامن ہوگا بیعث نصف کا اورکرا یہ وو نون سے ساتھ ہوجائیگا ۔ اورآگر کونی آسکو کوندین لا بایس آگریعبری کی بلا اجازت لایا توبهری سیے نصف حصد کاضامن ہوگا اورا سنے حصر کاضامن نہوگا ۔اوراسپرواکیویکا آ رایه واجب بهوگا اور بصری میروابسی کانجه کرایه دا جسب نهوگا وراگر بصری کی اجا 'رت سے کوفہ مین لایا توبعري براستے مصبری ضا ن امام محدرہ سے نزوکی۔ لازم ندا دیگی نوا ہ بھری نے ا بنا حصداً سکو جاریت و یا جو با و دمیت د یا جوکه اینی ! رئی کے ر وز اسکو کام بین لا نا اورمیری پارٹسی کی روز اسکی نقط حفکا رگھنا ۔ ولیکن ایام ابو پرسفتے نز دیک اگر بصری نے اپنا حصہ اسکو دوبیت دیا ہو تر سے حکم ہی ہوایا م محدره نے فرایا ہے اور اگرعار سیت دیا ہو ہا گرائیچ بر دیا ہو ترواجب سے کہ اہم الویوسف تول پر بصرى اپنے مصتة كاضامن ہوا وركو نى برضا ن واچپ ہونے بين ويسا ہى كلام ہُى جوبصرى برضا ن واحب ہونے میں بیا ن ہوا ۔اور دو فرن ہر پوری ابرت داجب ہوگی اگر بصری نے ایناً حصہ کوفی إس ودليت ركها بوكيه كربصري كاديني إس ركهنامشل كوفى سے اپنے إس ركھنے سے اور گربھری نے اسکوعارمیت دیا ہو تو بھری پر کراہ داحب نہو گاکیونکه اُسنے عقد اجامرہ کی مخالفت کی 🗘 داجب تهین ستیا تول به و لم ن کاعوت موانق قاعده شیادر بهان عرف اسکے برتھات جاری بوگیا ہونلینا مل ماسکے قوله كوايدا تول يربهي المم الديوسقة كي أسل برمكن بواورامام كدرج كي السليم كاح جدبي نهين بوسكتا ١١ - 🚣 🚣 🌼 🖟

بنی بنزلد فاصب مرکیا۔ اور اگردو نون نے قاضی سے اس مرافعہ کیا اور قاضی سے تام قصد باین کیا ا ورخصومت کی تر قاضی کر اختیار بوجایی دونو بمی طرف تا وقتنکه اسپرگواه نه لا دین اکتفات نر کرے اوراگر جاہے تروو نون کے تول کی تصدیق کرے پیراسکو پہلی اختیار سے کرائے بعد جاہے وہ تنبو اُنھین ر و نون کے یاس حیوٹر دیسے کیا جارہ فسخ کر دیے پھراگر قاضی نے غائسیے حق میں بعنی اسل مالک سے حق مین اجار ، فننے کرنے مین بہتری دیجی اور اجار ، ننخ کرو ایجر اگر بھری کا حصہ کو فی کوکرایہ دے دیا بشه طبکه د وراضی او وسے تاکہ اصل با لک کوجر کو نہ مین ہی تنام کرا میر پینج جا وسے ا و رعین با ل بینی تنزیر بهمی بیوننج جا و سے توجا نروسی اور به امرکسی د وسرسے کوا جارہ دینے سے بہتر جائز به اگرِ مِ قاضى في مشاع مين غير قسم حَيز اجاره بر دى بهر- اور اگريجري كي مصد لين بركوني راضی نهوا توکیسی و دسرسه کوکرایه برد پرست اگر کوئی دوسرا لینے دا لاموچ د بهواور به اجار ، جائز ہی اگرچه غینیقسم کااجاره سنبی ۱۰ دراگر ایشے کوئی ایسانشخص نه یا یاجسکوبصری کاحصه کرایه برر دییسپ تو اس حصہ کو کو فی ہے اِس و دبیت رکھدیکیا بشرطیکہ اسکو ثقہ اِ وسے تاکہ مالک کا ال مالک کو یہویج جاوے اور اگر قاضی جاسم تو وہ تعبنو انھیں و ونوں کے اِس جبور دے بیعیط میں ہی ۔ کہ اک جانے في كيلية ايك منبوكرا يركميا وراسكو كم منظمه مين عيوارا يا تواسيرا مرورفت كاكراب واحبب بوكا وحبدن أسنح كمتعظمة مين حيوثراسه واس روز جركيحة منبوكي قبيت تتى وونستا جركو ديني برشكي اور تبنواس مستاجر كا بوجائيگا ا در اگر و و نون نے اہم جھگڑا نہ کیا یہا تک کستا جرنے روسرے سال جے کیا اور تنبواسنے سائة لا لا تودايسي كاكرايه السكوكيمه وينانه بوكايه محيط سنرسي مين مي- ا ورحسَ بن نريا وسع نركو دست ك الخون نے فرا ياك اگركوئي شخص سونے كاز يوربيوض كونے سے يا جا ندى كاز كوربيوض جا ندى كا کرا یہ ہے توکیجہ ڈرنہیں اور ہم اس کو اضیا رکرتے ہیں یہ مبدط میں ہی ۔ اگرا بسام کا ن کرایہ لیا کہ جیکے وبدازون وغيره يرسوف كل يتراين يني سرنف كي كوار بين اوراجرت بين سونا عظهرا توجا نزسيح میر محیط بین ہی۔اگرکسی عورت سنے کوئی زلور جومعلوم ہے بعوض اجرت معلومہ کے دن را سے تک بیننے کے واسطے کرایہ لیا اور اسکوایک رات دن سے زیادہ رکا چھوٹرا تو وہ عورت غاصبہ قرار دیجائے گی مشائخ نے فرا یا کہ بہ حکم اسوقت ہے کہ اسنے ما لکھنے طلب کرنے سے بعد روک لیا ہو یا اس طورسے رکھ جهوڑا ہوگراسکواستعال کرتی ہوا دراگراسنے حفاظت سے واسطے رکھ چھوڑا تو غاصیہ نہو جائیگی مبشرطیکہ فلب كرف كي بورندركما بوا ورخاطت ك واسط ركه جوز في من ا دراستمال كي وانسط ركمه مجمو السنج بین فرق یہ سے کہ اگروسٹ وہ چیزایس کیکہ رکھی کہ جہا ن انتہال کے واسطے رکھی جاتی ہے ویہ ہستعال کے داسطے کھ جھوٹر نا ہی۔ اور اگر انسی جگہ رکھی جا ن استعال کے واسطے نہیں ہوتی ہی توضا ل ولارسها ل مثلًا أكويته مع ل مع موا تق ميني الكنكن وغير وممول كيموا فق بينيا دركماكرمين في حفاظت كاقصد كميا تضا توقي ل قبول مجوكا بآ

کے واسطے ہے بیں دس بنا پر اگر خلنحال کو ہا تھون میں ڈال لیا ایکنگن کو ہردن میں ڈال لیا یا تمیم کوعام ی طرح سریر رکھا یا عامہ کوکند بسصر ڈال لیا تر پرسب حفاظت کی صورتین <sup>ہ</sup>ین ہتھال نہیں ہی۔ا دراگر<del>ور ال</del> ده زیوراس روزکسی و وسرست کومینا دیا توضامن ہوگی ا وراس ته درسے مراویہ سے کر مدت اجارہ کہ ا عررالیا کیا کیو کرزیورسے استعال بین لانے میں لوگون میں فرق سے بینی کسی سے استعال سے کم خرم ہوتا؟ اورکسی سے ہتبعال سے زیادہ ضرر ہوتاہ اسواسطے ورت ضامن ہوگل یونصول عا دیرہے معتشر کیے ای ا دراگر عور شنے کوئی زیور رفتاً و و درم روز برکراید لیا ا دراسکوایک مهینهٔ تک روک رکھا بھروہ عورت و ه ز بورسے آئی تو تنیخ روز تاک کسنے روکاسے اسنے روز تک کا روزا دکرایہ دینا ہوگا احداگراس طوسے کرایه قرار دیاکه آج را سته کیسی و اسط کرایدلینی بهون پیراگرمیری راست بین آ کی توهرر وزاس کراید بر ر ہنے دو گئی پیراس عور شنے وس روز کار والیس نہ کیا توا جار واس تسرط سے سواے ایک روز سے باتی د نون کا قیاً سنّا فاسد ہو گراستے یا نوائی اور میں ہو جداجا رہ کا مال عین از تسم حیوا ن یامتاع بامکان کے فاسد ہوجا دے اور ایسا ہوجا دسے کر اس سے نفع اٹھا نامکن ندر سے توکایا ساتط ہوجائیگا اور حبقدر مدت اس نے نفع اٹھا اسے وس کا کرا بیہ دینا پڑ کیکا ۔ وور اگر زیا ن افنی بن تام مدت کا سر او نے میں اختلاف کمیا ترف الحال جوصور ت سے اس سے موانی تھمردیا جائے گا اور صورت حال جس شخص سے تول کی نیا برہواس کا قول قبول ہو گا۔اور آگر وه جُیز نے الحالِ صبحے سالم موجود ہوا ور اس بات پر دو نون نے اتفا ت کیا کہ مجھ مدت یہ چیز خراب رہی ہے گراس قدرمرت مین اخلاف کیا مینی س قدرے توقسم سے مساجر کا قول قبول او کاکیونکه وین کسی قدر کرایه دینے سے منکر ہی بیغیا تیہ بین ہی۔

جرنه کیا جائیگاکیو کداگریکے عقد کے حکمت اسپرچبر کمیا جا دے تو یہ عقد کام بورا ہو جانے برختم ہوچکاسیے ادر دوسراکوئی عقد با یا نہیں گیا ۔اور اگر درزی نے حود ہی ادھیٹرڈ الاتو اسپر دو بارہ سینا واجب بو گاکیو نکه درزی نے حب و دہی کیٹرے کو اوھیڑا توا سنے اپنے کام کومیٹ ویا بیس ایسا ہوا کہ گویا سمجھ نه نها . ا ورموز ه سينے والے کا بھی ہی منکم ہی - اور اسی طرح حال نے کچھ دِ ور تک بوجھ اعظا یا بھرلوگو آخ أسه ورا يا در أسنه لوط كراوجه ومين يهوني وياجهان سيراطها إنتفا تواسكونجه مزووري شريط كي ايسابي فنا دى مين نركورسيم اوميمورسكي جانے كاكيمه وكرنهيين وليكن واحت كارسرجبركيا جا وے جيسا كيمسك ب بقدمین گذرا و مصبیا کشتی سیمسئلهین سنے جراسکے بنید نرکور ہو تاسیے بینی اگر لماح نے کسی مقام ملوم کمکشتی پر بوجه ا ناج کالا دکر بهونجا دسنے کا جارہ کیا بھرراستے بین ہو اسے تعبیطیرے سے کشی لوطیکر و بن أكثى جان سے اجار ہ گھراہو تو ملاح كو تھے كرا يہ زمنے گا بشرطيكہ پوشخص كرا يہ كرنے وا لاہو و ، ساتھ نهوكيونكماس صورت بين جركيه كامَ لماح نه كيا وه مستاجرك سير د نهو اا ور أگرمتا جرسائم موجو دجو تو اسبر ملاح کاکرایه واجب در کاکیونکر سائند ابونے سے جو کیچه کام کیا دہ مستا جریکے سپر د ہوگیا۔ اور آگرانی نے نود ہی کشتی کو اوٹا کر جہا ن سے حالا یا تھا وہن یہونچا دیا تواسیہ جیر کہا جائیگا کرجومقا م عقدا جار ہین عمرا ہی دبان بیوٹیا وے اوراگروہ مقام جان کشق لوٹ آئی ہے ایسا ہو کہ اسین اناج کا الک ا ناج برقبض نهین کرسکتا تر الماح برواجب الوگا کراسیے مقام بیشتی چلا کرسپر دکرے جہان الک اسپنے مال بر قبضه کرسے اور متنی و ور ملاح جلاسے آسکی مزد وری اجرالنل کے صابیع اسکولمیگی- اور اگلابیا بواكحب بواكے تقبیر سے کشتی اوٹ آئی تب ستا جرفے کہا کہ مجمع تیری کشتی کی بروانمین ہے مین رى كشى كرايد كي ليتا مون تومتا جركوينهميا رسيع اسكورشام رحمه الشريف روايت كيابي يدفيره مین ہوا گڑئسی موضع معاوم یک جانے کے واسطے ایک نیجرکرا پر کرسے اسپرسوار ہوگیا بھرجب کیھر د ور جلاتو نے سرکشی کی اور اڑگیا اسنے محرکولوٹا کروہین بہونجا یا جہا ن سے سوار ہوا تھا توجسقدر دور حلاکہ ا سکاکرا بیمناجریر داجب ہوگا ۔ اوراگرمنا جرنے فاضی سے کہا کہ آپ نیچرے الک کوحکم دین *کرجا* گ بہونچانے کے واسطے مین نے کرا یہ کیا تھا وہا ن تک مجھے پہونچا دے اور جر کچھ کرا ہے میں سانے عثم الباہم ده مجفیره اجب بوکا توموجر کو اختیا د بوجاید ایسا کرے ورزمت اجریت کها جائیگا کرجها نیک بهورنج کر تو دالیس ا یا ہے و بان تک اس *سے کرایہ کا ساتھ کے بھر د* بان سے موجر تھکر موضع منسر دط تک بہونجا دہے ایسا <del>بھی</del>ام نے الم محدر مسے روایت کیا ہے اور فرایا کریسی حکمتنی کی صورت میں ہے یہ محیط میں ہی ۔ اگر کسی خصر كواسوانسط اجير مقرر كياكه ميرس عيال كوس الوسي بجرعيال من سي بعض مرسكة اور اجير! في عيال مجر ا الما التوم دون كَي أَجْرَت كَافِكُم إِنَّى زندون مح صَاحِيَّ اجِرت مليكي اور نقيه الوحيف الهندوا في الم له سنة رواره وإنك كى مزدورى عشراك برامنسر - مرب ب

مع كرحب السك عيال علوم مين إون اكرجركوا به المهاسي و و ركي مقا بلمن قا راگرگسی ایک مفایله مین قرار باقی تو انتین سے بعض کامرجا نائمی اجرت کامت جرب انبه من سے اگرکسی خص کوارد اسطے مزود رکیا کرمیر انط فلان مخص سے باس لبجا کر ا من المي خط ليكرد الله الكيا مكر كمتوب البيانيقال كريكا بفا لين للجي في خط وين اور والنِّس نه لایا تو با لا تفاق اسکوجائے کی مزد دری نلیگی کیو نکه انسنے استیجام بن کی اوربعض سنے فرما یا کرپر اگن رہ کرد سنے کی صور ت بین اجرت واجب نہو نا بھا۔ سنے کیونکہ اگ و و خص نسط کو د ہین چھو لمر د تیا تو کمتو ب الیہ کا دار ب اسکو دیکھنا اور غرض حاصل ہوتی نجلات اسکے سے براگند وگردیا تو پیغرض حاصل نہیں ہوسکتی ہجر یہ فتا دی قاضی حان میں ہی۔اگر کشخص اسواسطے مزدور کیا کہ میرانحط شہر بھرہ مین لیما کر فلان شخص سے اسکا جمدا بلادے وہ شخص مزدور گیا ور فلان شخص مرکیا تقایس مزد دراس محط کو والیس لایا ترضین سے نز دیک اُسکو مزد دری کمچه نه ملیگی اعمدہ سے نزویک اسکو جانے کا اجرالیگا اور اگرمزود رخط کو دالیں نہ لایا بلکیمیت کے واریث يا وصى كوديد إلى توبالا جاع اجرت مليكى - ا دراكر بيصورت واقع بوكى كركمتوب اليه وبأن موجو دنه مت كهين جلاكميا تقا اورايلجي خط و بين عبور كراوت الا تويصورت كتابين مركور بنيين بهوا در بهارك بعض منتا كخ في في الكر اللين بعي وبني اختلافت ع بين ذكركيا اوربعض منتا كخ ف كهاكم الس صورت بن نے کی مزدوری بالا تفاق واجب ہوگی۔ اور یاسب اسو تنہ کے بستا برسنے جواب لانے کی شرط لگائی اور اور اگرجواب لانے کی خسرط نہ لگائی ہو تو یہ صورت کتا ب مین مذکور تہین سے اور پیم کتے من كراكرية خسرطنالگا كى ا ورالمي سف خطو من جهوڙ ديا تاكراس خض كوبهورئ جا دي اگروه كهيان جِلْاً گیا ہے اِاُسکے وار ٹ کو بہو بنج جا دے اگرہ ہ مرگیا ہے تو ایمی پوری اجرت کامتی ہوگا اسیطے نے کمتوب الیہ کوخط و پیریا گمرا سے نم بڑھا پہائیگ کرالچی بلاچوا ب والس کا یا آواسکو پر ری ليكى كيوكم جوكمجد استطح امكان مين تلما است كيا ہى-ا دراگراست كمتوب البركونہ با يا يا با بارگر اُسكو یا بلکه پھر لا یا تو اسکو کچھ اجرت نہ للگی ا در ا مام محدر درنے فرایا کر اسکو جانے کی مز دور می لیگی اور نط مہیں تھکو ل گیا تو ! لاجاع اسکوجانے کی مزد دری نہلیگی پیضلاصہ بین ہی۔ ا دراگرایلجی کمتیب لے پاس بھرہ میں گیا اور خط زائگیا تو بالا جاع آسکو کچھ مزووری نہ ملیگی ۔اورجس صوریت میٹ کرجواب لانے کی خسرط پھری ہوا گراسنے کموب آلیہ کوخط دیا اور جواب لایا قوائسکو پوری مزد دیری لیکی برمحیط مین لکھا ہی۔ اور آگرکسی شخف نے زیر ہے اِس بندا دا بنا پیغام ہونیا نے سے واسطے کسی شخص کو مز دور مقرر ليا اورمز دورسنے بغدا دمين بېرځې ديميا كه ووغض مرگيا سے يا كهين جلا گياسے بس مرجانے كي صورت بن ك فلت برالانما في دليل دجوب الاجروانا براستي من جرامم الاجير فلا ليقطب الا اجرالو اجميه فيدا المتسروط فا نهم دسياتي فيرضي مزيد ١٢ منه-

ہے وار تون کو پیغام بہرنجا دیا یا غائب ہونے کی صورت مین ایسے شخص سے کہدیا جو زمیر کو پیغام ہو تحاد ت خص کوینیام ند دیا اور آوٹ کا یا تو ! لا جا تا جرت کاستی ہوگا کندا فی اصغری۔ پھر واضح ہوکیا جرت کا استقاق اس مخص پر ہوتا ہے جینے اسکو بھیا ہے نہ استخص پر جیکے اس بھیما گیا ہے کیہ معیط من مکھا کچ ا در اگرکسی شخص کواسوا سط مزو ورمقرر کیا گربصر و مین فلان شخص سے یاس یہ اناج کیجا وے لیس مز دورنے کیا گرفاد ن تحص کونہ اِیا یا یا کی کرانا ہے اسکونرد اِ بلکہ دالیں لا اِتومتا جریر کچھ مزد وری ب نہوگی یہ ذخیرہ میں ہی۔ بہتنا م نے الم محد درسے روابیت کی ہوکہ ایک شخف نے مختنہ کے الکسے اسواسط کشتی کرایر کی کر اسکوفلا ان مرضع بین لیجا بیسیه اور مثلًا دینل من گیهو ان لا ولا دے وہ مخف کت لیگیا نگراسنے وہ کیبو ن چکے لا دینے کیواسطے کفتی کرائیر ٹی تھی و لیان نہا گئے اور پوش آ کی توا مام محدرار فرا آیکه فالکشتی لیجانے م اسپر کراید واجب موگا را ور اگرستا جرنے یون که کرین میکشی تجد کے اس شركاي كرايه ليتا مد ن كر توفلان موضع سے وسل من كبيدن يها ن لا دلا وس عفر كشى واسے فيكيون ند یا کے تواسکو کھے کرایہ نہ لمیگا بیمعیط مٹرسی میں ہی۔ اگر کو فرتاک چند نجیرا سواسطے کرایہ کیے کہ نجرون والا و إن ت مت جراكا القدر بوجه لاولاد مع بمرتجرون والح في كاكمين وإن كا كمرين وإن كما كمرين والترجم أوجه شركا ياليس أكرستا جرنے اسكے قول كى تصديق كى تواسكو جائے كاكرايد دينا بڑيكا -اورمجوع النوازل مين لكھا جم ے ایک نجراس واسطے کرایدلیا کہ اسکو مائن کیا دسے اور مرائن سے اسپرانا جا اور ا بعراسكو ، ائن بے گیا اور اناج نه یا ! تو جانے كاكرا به واجب بوگا ۔ اور اگر بغیدا وسے اُسْكوارا به فركيا لمك وس طورم كرا يكياكه مرائن سي إمراناج لاولا وسي كاتوانيي صورت بين السير كحي كراب واحبه نهو كابي و میز کرور می مین ہی ۔ اگر کسی شخص کو اسوا سطے مزد و رمقرر کیا کہ فلا ن گڑھی میں سے دانہ و حالاہ الا والا د و خف و با ن گیا گرکھید نہ <sup>اِ</sup> اِ توج مزد وری پشری کے اسکے مین مصے کئے جا مینگے بعنی اُنے اور جانے بہ جم لانے بر مزووری نفسیم کرکے جسقد رجائے سے حصد مین اوے اُسفدر مزووری دینی واب ہو گئی کیو بکدا سکا جا نامتا جرہی کیوا کسطے واقع ہوا ہے اور بین کم اسونت ہے کہ جب اسٹے گڈھی کا نام باللہ ِ آوراگرینہ بیان کیا ہو توجانے کا اجرالنٹل اسکو لمٹیگا گریوری اجرت مقرر*ہ کے حسا ہے ج*<sup>ل</sup> ق به هو تاسیم اس سیزیا ده نه و یا جائیگا به فتا وی کبری مین هیر فتا وایک فضلی مین -عص نے شہرین ایک نچراسوا سطے کرا ہر کمیا کہ جبی گھرسے آٹا لا دلاً دسے یا فلان کم کا لو کن سے کیپیوں لا دلا ك كمياً كمركبهون بيسه كورت نه بإئے ما كا فرن مين كبهون نه إئے اور شهركولوط كا إلى ويجھ ا جانیگا کراگرا کے کرایہ کرسنے سے وقت بیا ن کیا تھا کہ مین نے تجھ سے برنچراس نتیرسے کرایہ کیا <sup>۔ اگ</sup> فلا ن می*ن گھرے آ*°الا دلا **وے ترا دھا کرا یہ واجب ہوگا۔ا دراگرلی**ن بیا ن کیاسے کر بین نے تجھ سے ک مینمین کردی بواور اسکومسلوم بونوا - بدرو بو رو

المانيني مجراليه واجب زيولايو سي اور التي يي اسي طوين بور است به ين

ينجرا يك درم بركرا برليائے تاكر عبى گوسے تا فا لا د لا ؤن نواس مورث مين جانے كاكرابد ورحب نهو گايہ محيط من ہی - اگر نسی خص کو اس واسطے مزد ور کیا کہ فلا ن موضع مین جاکر فلا ن خص کو مکا ا در کھی اجرت کھال ورموج ك تعرفات بيان من والكرى خف ف كوئى دار إبيت كوايد اوجي واسط كرايرا اوكان را تومستا جرکوانقلیا رسیح که اسین سکونمت انقلیا رکرے یا د وسر ها رت کوخرز بهونچتا ہے! ورکز و ر ہوتی ہی جیسے بھی کا کام یا کو با رون کامپیشہ وکندی گری وغیرہ ایسے کام ا در اس قول کی طرف شمس الایمه ره نے میل کیا ہی۔ ا در اس پر فنوسے ہے بیر میط مین ہی اختیار پوکر امین اینی سواری کا جا نور دا ونه و مجری! نرسصے ا وراگر اس میکان بین مربط نهو تو ا بط بناسینے کا دختیا رنہیں ہی ا ورفرح شا فی مین مذکورستے کہ جوحکم کتا ب مین ندکورستے یہ اہل کو فیسے رواج مے موانق ہو گربھا رسے بنیا را مین حولیا ن نہایت تنگ ہوتی ہیں ا ومید ن کی گنجا لیش نہیں ہوتی آجہ اپیا ی دغیرہ باندھنے کا کیا فرکرسے ا در سواری سے جا نور کومکا ن کے در دا زسے باندھا در اگر بيسنے کسی آ دمی کو اراکہ مرکبا با کوئی دیوار بیجہ کرگرا دی نوضامن نہوگا یہ خلاصیر بین ہی۔ ایک شخص ۔ وار کی ایک مشرل کرائیر لی حالا نکرائ س وارمین سواے اس فحض کے اور لوگ بھی رہتے ہین ں سنے اپنا چویا یہ وارسے اندر د اعل کیا یا اس دارسے در دازسے ہم کھٹرا کیا اور اُس نوارا ماکوئی دادار گراوی یا اس نخص کے مهان سنے، بناج اید دار من دوس کریا یا در داندہ کیا اور اس سنے کسی رہنے وائے کومارا توجہان یامنیر اِن برمنها ن لازم نہ ویکی نیکہ نے کسی شخص کو ما راسنے اگر حو با بر کا ما لکاب اسوقت اسپرسوار ہو توضا من ہوگا بیسبوط بین ہمر اورسکا ک مل اندر كاف وغيره كى غرض سن ما ديك موافق لكرل في تجير ف سه من ذكيا جائيكا كيونكه اس سه مكان کر در نهین او تاسیم اور اگر عاد <del>تن</del>ے زیادہ لکڑیا ن جبرے کہا س سے عارت کمزور ہوتی ہو تو ہر و <sup>ن</sup> الک کی رضا مندی سے ایسا نہیں کرسکتا سے ادر اسی قیامی پرکوٹنا بھی اسی نفسیل کے ساتھ ہونا چاہا پیونکم تقور سے کو سٹنے کی ضرور ت حوا ہ مواہ ہوتی سے اور یہ عا دی جاری ہوکہ دا رہے لوگ سنے کبیر

اپنی ابنی منزل مین کندی سے واسطے کو منتے ہین اور اسقدر کو شنے سے عارت کمزور نہیں ہوتی سے یہ نبین بن ہی۔ او راگرستا جرنے کرایہ کے مکا ن مین کوئی لوہار یا کندی گریٹھا یا با خودہی یہ کام کیااور لجھ جا رہ گڑگئی آدا سکی قبیت کا ضامن ہوگا کیو نکدلو ہا ری ایکندی گری سے انترسے یہ عا رہ منہ دم ہوئی ہنے کے اعرف سے نہیں گری لیں حبفدر کی اُس نے ضان ادا کردی سے اتنی عارت کی اجرت اسپرداجب نهو گی یه نها بدین هی - اورکتاب مین به نه فرا با کضاً ن ا دا نهین کی سے مثلاصی کی اجرت اسبردا جب بوگی ! نهوگی اور واجب به سدم کراجرت لازم مویه دخیره مین بی اور اگرلو باری یا کندی گری ہے کچھ عارت منہ دم نہوئی تو تباس سے حکم سے اس پر اجرت واجب نہوگی گر اس قوار بائی ہے وہ داجب ہو گئی۔ اور آگرموجر ومتا جرنے اخلاف کیا اورمتا جرنے کہا کہ مین نے لر ہاری کے کام کیواسٹے مکان کرایہ لیا تھا اورمو جرنے کہا کہ تونے رہنے ہی سے واسٹے کرایہ لیا تھا آدموج فا قول قبول ہوگا اسی طرح اگرایک نوع سے سواے د وسیری نوع سے اجارہ سے ابکا رکیا توہمی میں گھم ج ا در اگر د و لون نے گوا ہ قائم کئے قرمنا جرمے گوا ہ قبول ہوسنگے یہ نہایہ میں ہی۔ اور اگر نسخص نے دوست ے ایک دار ایک به یا رسمانے کے واسطے اجارہ لیا پیراکسنے جا پاکراسین گندی گریٹھا دے تواسکو احتیار سے بشر لميكه و و نون سے كام سے كيا ن ضرر بوتا بو يا كنّدي كركى مضرت كم بوا در يكى كا حكم بھى اسى طورسے - ایک شخص نے ایک دار یا منزل سکونشے واسطے کرایدلی بھراسین نر با ولیکن گیہون یا بھر عرطعام بھردسیے تو مالک مرع کن کو انقلیا رنہیں سے کرمٹ کرکو اس سے منع کرے مین ہی۔ ایک شخص سنے ایک دارگراید لیا اور اسین وضو وغیرہ سے یا نی سے و اسط ایک چرکجیہ کھودا ۔ آ دی ہلاک ہوگیا تو دیکھا جائیگا کہ اگرا سنے الک مکان کی اجاز سے کھو دا سے توضامن ٹموگا چنانچه اگرنبو د بالک مکان کھود تا تریہی حکم تھا ا دراگراسکی بلا اجازت کھو داستے توضامن ہوگا یہ ذخیرہ بین ہی۔ ایک شخص نے ایک و وکاکن زیرسلے کوایہ لی ا ور اسی سے براہر و وسری دکا ن عمر دسے کلیہ لی ا ورو دنو ن دو کا نون سے ہے کی ویوارمین سوراخ کرلیا تاکہ اسکو آسانی و کر رام سے تو دیوار کی خرابی کا ا یک ننزل کرایه بی اور وه شخض اس منزل کی بیت میر سنا جر برضان نه اُو مکی اور آیا اہل یا ساکن برضان اُو مکی یا تہیں بیں اگراس سِاکن کی سکونسیے مبسيج منهدم نهين بواسيع بلكه ور دجرسير منهدم بواسيم توكسي خض برضان ندا ويكي برقول المم أعظم کا دوسرا قول ا مام الویوسفت کاسیج ا درا مام محدر اسے نز دیک ضان لازم ہوگی ا در مالک مکان کواهنیا ہو گا کہ مِاسے اہل سے منیا ن سے باساکن سے بیول گراستے وہل سے ضان کی **آووہ لوگ اس شخ**ف ساکن سا ال ضان وايس نهين ك سكتے مين ا وراگراسنے ساكن سے ضان کی تو ساكن ال ضان كواہل. ع ان مین اینا چربایه با ندسطه اوراگر با ندمها اور اسنے مجھ تلف کمیا آرضا من بوگا و آپیکر من مین ا بناچ یا بیرد اخل کرے بیر دجز کردری مین ہی۔ اگر کسی تحض سے ایک دارا یک درم ا وردا رمنے اندرایک کنوان نے اور موج سف متاج کو ظم ویا کواس کنوئین کوا کروا کرو دا ئی اور مکان کے صحن میں ڈلوا دی اور اسپین لیاہے توضامن ہوگا۔ اوراسی کی نظیراس صورت میں عکم ہے کہجہ عام مین ڈالی گئی ہوا ورا سسے کوئی اومی ہلاک ہوگیا تومٹی ڈلوانے وا لاضا ہے اسکو پھینکدے بشرطیکہ اسکی مجھے قبیت نہوا ور اسکو اختیا رسیع کراسین کھونٹیا ن کا ٹرسے ا ور اسکی دیواز استنجا كرسادر المين جريجه بناليوس وليكن اكرچ بچه بناسن بن كوني كهلا او انقصان الدتونسين بنا سكتا سع يه قنيه بين سعع رايك فض سف كوني ندين زراعت والسط اجاره برلي تو وسكورين كالم ني معنى جهان سے اسكولانى ويا جا تا ابحده يانى اور زمين كاراستان ل جاره سطننا فرور يرا كرديد فت اماره ك شرطنكرني مو اسى طرى أكركوتى مكان كرايد فياق بدون شرط كي بوس مكان كا دامسته اكو لمنا خرد رست يمشم

إبام صغير قاضى حان بين ہو۔ ايك سال سج واسط ايك زمين اس ضرطست كرايد لى كرج كجومستا جركا جى یا میگا اسین بوسے کا نواسکوا ختیا رہوگا کہ وقصلین رہی وخراف کی الین رراعت کرے بیافنیہ مین ہو۔ وتحضون نے ایک وا رمین سے دوہیت کویہ لیے ہرایک سنے ایک ایک بیت کرایہ لیا اور ہر ایک نے ام نسر وع کمیا اور د وسرب کوا بنابریت دیا دراسین دومسرے سنے سکونت انقبا رکی بھر دو آو ٹ پی<del>س</del>ے الربت الرسم يا د و نون كركي أو دونون بين سے كوئى شخص صاً من نهو كا اور اگر برايك كرا به دار دوس بیت مین بدون د دسرے کی اجاز کے رہا تر بالاجاع سب ائمہ رہے نزدیک ہرا یک اُس چنز د گاچ<sub>وا</sub>سکے رہنے کی وج سے نہدم ہوگئی سنے پیمیطین ہی۔ دوخضو*ن* رسط ایک د و کان کرایه ل مین گیمن څو د د و آرن کام کرتے ہیں بھرد و نون مین مقرد کرے اپنے سائقہ بھا یا اور د وسرے تنص فسریائے منع کیا توشیخ رحمہ اللہ نے فرا کی کہ آ إختيارت كراسي سائة اب صدين جسكر جاسي بثقاً دس بضرطيكه أسك فسريك كوكوني كملا مواضرر نه بهونجنا موا ورا گرنسریک کو نی ضرر ظا مرزموخنا موتواس سے منع کیا جائیگا - اِسی طرح اگرایک نسریکے رزا ده به و تعمی اسکوانتیا رسی کرا نے حصد میں جسقد رجا ہے رکھے بشرطیکہ اسکے شرکی بظاہر نہ بہوننچے ور ندمنع کیا جائیکا اور اگرد و ٹون مین سے ایک نے جا ایک بہج دو کا ن مین کو گی یے تو اُسکویہ اختیار تہوگا یہ مبدط مین ہی۔ اور اگرو و تعضون سنے ایک و وکا ن کرایا لی اور با هم د و زون سنے یہ خسرط عشرائی کرہم و و نون مین سے ایک اکلی طرنت گھرمین رہیگا اور دوسرا جمیلی طف رہی اور ایسا ہے کہ اس سے مجھ لازم نہیں آتا ہے اور اگرایس نفرط مو جرسے ساتھ قراردی سيد مود جا بينيًّا به غيا ننيه نين هي- ايك نتخص شنے ايک د وُکا نَ وَقَفَى جوار كو-بی ته اسکواس کام کرنریا اختیا ر هومبشرطیکه میرا مرعارت کومضرنهوا ور دارمسله کے اجار ہ لینے والے کویہ اختیا رنہیں کہ اسکواصطبل بنا مے بیقنیہ مین سے اگرمتنا جرفے اجارہ سے واربین تنورا ئی اوراًسسے بڑوںیو ن سے گھر! حصہ کرایہ داسے مکا ن کا مِل گیا تواکسپرضا ن لازم ما لک دار کی اجاز ہے ایسا کیا ہو لیا بلا جازیت ایسا کیا ہو۔اوراگرستا جر-نے دن کو ئی دیسا نسل کیا جو کوگٹ نہیں کیا کرتے ہیں مثلاً اُسنے تمور رسکھتے بین احنیا ط نہ کی اِسقار رآگ تنور دن مین نهین جلائی ما تی جو توضامن ہوگا په نصول عا دیہ وظہیریہ من کھوآ بتعارى اورأسكى بثاتاتكا بشكرطا رضا ن لازم نه او مسکی کیو کمه رتیب یا بیات سیج ۱ و رنبسه مباینسرو نعل نهین بروا و رسبید ىدى نهوضان لازم نهين آتىسى ورتعدى يها ن نهين يا ئى كنى كيو كراسنے لكرصات صورت مستلاسان كرف كے واسط بروا كه تسب ير ونكفيته كا وا - + + +

اور صدرالشهدر حمدالتدن فراليكه أكراك تخف نے كامنے ليجوسان ني زين من جلايا ادراسكي ينكار إن بوا سے از کرد وسری زمین میں بہونجین که د وسری زمین کی تھیتی جل گئی اور بر تھیتی وزین دوسر شخص کی ہولیں اگر میآگے اس برخر وس کی زمین سے اسقدر و ور مقی کہ غالبًا عا وت سے موافق اس سے خراسات دوسری زمین مین نمین نهو نیختے بین توضامن نهو گاکیو کمد چکیمه واقع بوایه برداکی وجه سے آگے کا رِفْصل سے کہ اکثر استے فا صلہ سے آگ کی پینگاریا ن موافق عا دیکے اس زمین تا امن ہوگا کیو کمہ اسکواپنی رمین میں اگے جلانے کا احتیارسی مگراس صورت میں اتھا۔ سے جلا دے کہ د ومسرے کی زمین کو ضرر مذہو کیے یہ غامیّہ البیا ن مین سے ایک شخف -ا کم معین جرا یہ کسی قدرمعلوم ہوجھ لا دنے کے واستھے کرا یہ کیائیں ا لکتنے جا لے کرمشا جریکے اسباسکے ساتھ سیرا بنا بھی تجھ برجھ لا دے کومت اور کو اختیا رہے کہ جو اپ سے مالک کو اس معل سے منع کرے اور ماجو د ٱسكے اگر ما لاننے اپنائجچہ لوحمبر لا داا و روہ چو با بیر منسزل مقصود تاب بہو بنج گیا تومنا ہر ہر لوری ا ہر ت واجب ہوگی نجلا منہ اسکے اگرمنا جرنے کوئی گھرکرا یہ لیا اور بھوڑ سے گھرین مالک مکا ن نے ہا ب ذا تی رہنے دیا تواس صورت بین متا جرکے ذمرے بقد راسکے *حصد کے کراً ب*رسا قطاہو جائیگا میں فری بین بی د اور شرح طوا وی مین مرکورست کرمتاج کواختیا رست که اجاره کی چزکه عاریت دیسه یا د دلعیت رتکھے کی اجارہ پر ویدے اور پیمسئلہ لیو ان ہی مطلقًا ند کورست اور تا ویل اسکی پیدھے کہ بیٹکم اُسوقت ہے کہ حب اجار وی چیزایسی چیز ہو کہ لوگ وس سے بکسا ن نفع مخالتے ہیں اور اگرایسی چیز ہو کہ لوگ یختلف طورسے نفع آتھا ہتے ہین تومتا جر کو اختیا رنہین ہے کراس کو دجار ہ بریا عاربت و پیسے حتی که اگرکسٹی خص نے کو تی منتوکرا یہ لیا تا کہ جو دسوار ہو تو اُنسکوا ختیا رنہیں ہو کہسی د وسیرے کواجا رہ بر عارمت دیرست به ذخیره بین جی- ا در اگرا جاره کی مرشه نتله ایک سال گذرسنے سے بعدمت اجرفائب ہوگیا ا ور اُ سنے سکان سی تمنی مالک مرکان موجر کونہ وی تومو جرکو اختیا رہے کہ بلاا جازت حاکم سے اسین د ومسری کنجی لگائریسی د ومسرسے شخص کو کرا بیر پر دیرسے بیرقنسیرین ہی۔ نتا دا سے انہو بین نکھا ہم کہ قاضح بر بع الدين روست دريا فت كياكيا كرمنا جرسفا جاره كى جيزاسني قضني اهسك باس ربن كردى توطيخ ونون قرضني ا هسك باس رسيم اسكاكراييكس فض بر واحب بوكا فرا إكر مشا جر برنهين واحب بركاكيونك ﴾ اس نے رہن کردی تو وہ چیزا انت سے محکارضا ن مین داخل ہوگئی ا درجب ایسسی ت ہو گئی کم اگر کلف ہو جا د سے قوضا ن دینی واجب ہو تو ا جر ت واجب نہوگی اگرجۃ للف نهوا ورصيح سالم سيروكرس اكرقرضخواه سفرستا جرست زبر دستى بدون اسكى رضامندى بوتوا برت واجب بوكى كيوكرستا جركو والبس كرسلين كاستقاق عامل بوية تاتا رنعانيه مين بور متیسوان با ب ، عام اور حکی کے اجارہ لینے کے بیانین جام کی جرت لینااور بیجھنے لگانے کی جرت لہ

عائز ہوا در میں میں ہو ، ہر اخلاطی میں ہی اگر دیند ا معلوم کے داسط اجرت معلوم پر کوئی حام اجارہ لیا توجائز ہواد الگر ا يرجام مردون كا اورايك عام عور أون كا بوا دردونون سع مدود باين كرديد وليكن النف عقدا جاره من حام كا لفظ بإن من توفيا سًا وبدا واره والزنهين عيد اور استسانًا وائن عداد رماد مشائخ في دايا كريكم الوسط كدو وفون ط موتكا در دا زوا يك بودا ور در بنزايك بودا در اگر بهرايك حام كا د ر دا زه علي و تو توعقد جا ئز نهين بوتا و تثنيكه د و كا نام ندك يميطين بحايك شخص نے ايک حام مع صرو دکتے اجارہ ليانيني صدو د لمفظيلان کرديے توبعرون لفظ حقوق کے ذکر نے سے اسکے تواج واص بوجا و نیکے جیسے یا نی کا کنوان اور با فی جاری ہونے کی را وا ور حام اور نے ی جگہ کیو کم حام سے برون اُن چیزون سے نفع حاصل نہیں ہوسکتا ہواور مام کی تلم چهار د اداری بوتنا اور حوض و با فی کی راه اور کنوان اور دیگون کی درستی پیسب الک مام ا در إ وجر د استے كرا كى درستى الك مام كے ذرہوتى ہے اگرالک مام نے مشاجرسے شرط كردى له دس درم با جواری اسکی مرمت مین صرف کر دیا کرے او را جازت ویمری تو جا تزہیے اور یہ حلیہ۔ ا ورمستا جراستی طرفسے نوزج کرنے نین نائب قرار دیا جائے گا چنانچہ اگر ٹیٹوسے مالکتنے مستا جرسے تسرط کی لا ہرت مین سے کچھ اجرت اسکے دانہ جارہ مین خرج کروسے تواستمیا گاجائز ہے یا اگر اون کیے کرمین يتجعه د و مهینهٔ کاکرایهٔ حام کی مرسطی و اسطے بھوڑ دیا توجا ئز ہے اوراگرمشا جرنے کہا کہ مین نے اسکی مت مین استقدر خرج کیا ہے تو ہرون مجت سے اسکی قصدیق نرکیجا دیکی یا حام سے الک سے اسکے علم رقتہ ہے بیغیا تیہ مین ہی ۔ اور اگرمت برنے جا ایکوس بات مین میرا تول بدون گواہون سے مقبول ہو تو اسكا حيله به بني كه وس درم مالك حام كودير سي بيرالك حام اسكو ديرس ا ورحكم وس كه اسكومرت حام بین صرف کرے تواس صوربت مین متا جرامین عقربیگاا ور دوسراحیا، گوا ہون سے ساقط ہونے کا يه يني كه مقداً رمزين واسط كوتى شخص عا دل مقرر كري بين منا جركا قول مقدار خرت من مقبول جو كا لیونکه عاد ل این ہوتاہ ہے بیمیط مین ہی اور اگر و وکون نے اپنے درمیان سی شخص تالث عاول کومقرا کیا کہ وہ وصول کرے حام کی مرمت مین خرج کردیا کرسے بھرستا جرنے کہا کہ مین سفے اُسکو دیر با ۱ ور ا لک حام نے تکذیب کی لیں اگر مرد عا د ل نے تصدیق کی تومتا جربری بڑگیا ا ورائٹرو ہنتھ وا دل أجرت كأكفيل بوتوه وبهي مثل متاج سے غير موتمن نعنی غيرا مين ہوگا ا در استے ټول كی تصديق دليگی يه مبسوط مين لكها ہو۔ اور اگر حام كے كنومين كا باتى فاسد ہوگيا نوحام كے مالك برستام إلى أكيے سے واسط جبر ندكيا جائيكا ولكن متا جركو نسخ اجاره كاحق جامس اوكاية غيا التيه بين بيء ا ودرمام كاليندهن ا در را کو مرت اجاره گذرنے برمتاجری قرار دیجائیگی اور مکم دیا جائیگا که اُسکو انفوالیی وسے اور اگرمتا جرنے ابھا رکیا کہ بے را کومیرے فعل سے نہین ہو آواس کا قول قبول ہوگا بیمحیط سنرصی بین ہجو۔ اور جام کے اجار ہ بین راکھ اور گو ہر کا انفوا الاورموضع غسا لیکا خالی کر نامتا جرکے ذمہ ہے نوا والی کا کا

ری کھلی ہوئی ہو اپنی ہوئی ہوا دراگریہ امورموجرسے ذمہ شرطےکیے تواجار ، فاسد ہوگا اوراگرستاج اجاره وشروط دونون جا نزمین به نتا وی قاضی خان مین می - ۱ دراگرمتا برسکن<sup>د</sup>م سمام سنے ہرمہیںنہ دس طلاکت کی شرط لگا تی تواجا رہ فا سدسسے یہ مبسوط بین ہی۔ا دراگزستا جرکی جہت اً نی جمع ہو تاہے بیٹ گیا تر موجر پر واجب ہوگا کہ اسکوصا ٹ کرا وے یہ محیط سنرسی <del>بینی</del> ماه معلوم سے واسطے دوحام کسی قدرا جرت معلومہ برکرا ہے اور و و لون برقبضہ کرنے سے پہلے ایک حام منہ مرم ہوگیا تو اُسکوانعتبار ہوگا کہ باقبی کا اجا رہ ترک کر دے اور اگرد و تو ن پر قبضہ کے ہدر مربو الو یا تی حام بعوض اسکے حصدا جرکے لازم ہو گا یہ مبسوط میں ہوا گر کو تی حام ایب ے واسطے کسی قدر اجرت معلومہ پر کراید لیا مگرمو جرنے و وہدیدہ کا باقی مدت کیداسطے سپروکیا گرمتا جرنے لینے سے الکارکیا تومٹ جریرچرکیا جائیگا گرام ہو۔ اور آگرا یک حام ا جا رہ لیا اور قبضہ سے پہلے یا بعد آیا۔ ہے بہ مبسوط مکین ہی۔ ایک شخص نے سال بھرکیواسطے حام اجارہ دیا پھر درمیا ن س اعارہ پردید اواجار ہ تانبیہ سیجے بنیان سے بوکن گرد سرامتا کردید تقضات مرتبے اجارہ سے توصیحے ہم کیونکہ ا جارہ کو قل کی طرف نسبت کرناصیح ہی ہے جوا ہرانفتا دی مین ہیر۔ اگرا یک جام اورایک غلام ا جار ہ لیا تاکہ ا ین علام اس حام کے کا مومنین درستی کرے پھر دونو ن برقبضہ کرنے کے بعد حام گر گیا تو اسکوغلام کا اجارہ ترک منے کا رفت ارسیع اور اگر غلام مرکبیا تر اُسکو حام کا اجار ہ ترک کرنیکا اختسار سیے اور اگر اُسنے غلام کواسط نہیں کیا کہ حام سے کامون کی درستی گرے تو اُسکو ترک کرنے کا اختیار کھیے نہو گا کہذا فی محیط البسترسی فال المثم هِ عقد ابنا رہ کے روسے ماصل جو نا چاہئے حاصل نہوگا نا وقتیکہ حام دا لا اپنی دیکیین درہے نے کی تعدرے نہ وی ۔ا درمستا جرپر اَسکی ضا ن داجیب نہوگی خواہ ویکیین عا و ش*یے م* ت ہمدئی ہمدن یا غیرعا دیکے موا فت کام سے فنگستہ ہمد ئی بہدن ہے موطنین۔ ل قولر صحیح نهین ہے بینی بالفعل قبضه ابعاره یا بالفعل کا ابعار «صحیح نهین سے اور اگرا جارہ لون کھراکہ مین نے تحییماس سال ككار نه يدا جاره ويا ورستا جرناني شه قبيل كيا توصيح سنج ١٧ منه + بد + بو + بو بو بو بو بو بو بو

یراس نسرهای داخل بهاکه حام دا لاحام گرم کرے جرت الازم بوگی يدمبوطين بورادر اگريكي ك الك في إنى لوث جانے كا فوف كياك إنى لوث سے ت عوامند - بو

اجاره فتح ہوگائیں آسنے میکی گھرا در تکی کے یا تو ن اور ستاع کو خاصتۂ ا جارہ دیدیا تو جائز ہم بھراگریا نی منقطع ہوگیا تو مذکر قرار دیا جائیگا اسی طرح اگریہ نسرط قرار دی کہ اگر با نی نقطع جوجا دے توستا جرکر نسیار نہیں ہو۔ تواليئ شرط كالمجمه امتبارنهين هوييني انقطاع كا غدر تحقّق بوكا يرميط مين بحر- ايك ين يحكي كفريا ايكه . شریک کاحصہ ایک ایک تحض نے اجارہ لیا پیرایک متا برنے اپنے موجری اجا رہے ریا اکہ جرمیمہ اُنٹے خرج کیا ہے وہ ال اس الکہ ے آوا اسا نہیں ہوسکتاہے بلکراسی خص سے و جیسے کیونکہ اُس کی اجاز ہے اُسے خرج کیا ہے ہیں ایسا ہوا کہ گو اِنح د اُسکے موجر نے خرج کیا ابحاوراً شکاموجریعنی شرک اپنے شرک سے عرف اسی صورت میں بقدرا سیکھ صدیے واپس لے مکتابو سكى وجازت إ قاصى مح حكميت جوا در قاضى يبلے اسكے شرك كو حكم كريكاك یا چکی گھرکی مرست کرتے ہیں اگر اُسنے عرمت نہ کی تواخیر کیے کو حکم دیکا کہ تو اسکی عرمت کرا د۔ سے الش كرمے نے ليے يو ابرانفتا وى مين ہى - آيا یکی اجارہ برلی بھراسین ایسا اناج بیباجی مینے سے مثل کیدن کے ہے تو خسرط اجارہ مین مخالفت کرنے والا تبار نہو گاا وراگر ایسا رناج بسیاجس۔ ِرُكْبِيُون سے رَيا دِه ضرر بپونچناً ہے تومخالف و غاصب ترار دیا جا بُیگا یہ و *جنر کرہ رہی می*ن ہی۔ قال *وخیانتا* نے شیخ رضی الله عندسے در افت کیا کہ ایک بھی و و فقعون بن مشترکتے ایک ایک تهائی اورد ومسرے کی دوتهائی ہوئیر دوتهائی دانے نے اپنا حصد ایک ا ورمستا جرینے تام یکی بین تصرف کیا پھرا یک تہائی والے نے چا | کسٹا جریسے اپنا معدہ ابورہے ۔ کویه انتها ریفاکرمتا جرکو <del>یکی سے</del> اتنفاع سے روسے یا بناحصہ اسکوا مارہ دین<u>ے ک</u>یو کم غیرنقسر کا اجار هے؛ در اگر حکام سلمین سے سی حاکم نے الیے اجارہ کی صحت کا مکم دید! لوا سوقت ستا جرکو انقد اس روز نفع حاصل کرے ۔ اور تہا ئی مصہ کے شریک کو انقیارے کہ لون کیے کہ جمد دوز میرا ہی بن اس ر و زمیکی گھر کا در واز ہ بند کرد و نکا کہ پینکہ وُس سے حکی گر مجھ ضر رنہین بہونچتا ہی۔ا ورا گربجاے حکی سے کوئی حام ہوا ور ایک حصہ وار نے اپنا حصکت شخص کوا جارہ پر دیدیا آدرکسی مانم نے اُ رے حصبہ دار کو جینے ا جارونہیں ویا سے یہ اختیار نہیں ہے کہ یون *کے کو*ٹین اپنے حص ك بين خاصةً ان جزون كوكرا بريرند دينا جلسته كذا جار , فسغ نهوا يسا نهو كابلكه با وجرد اس مح بمبي اگر با في مقطع بهوا اجار و فسخ بوگا المن مل قول إن بي اصل مين فركوري، ورمق رمين تصبيح فركوريم وبأن س ديكمومند ١١٠ا مام کا در وازه بندکرد و نظاکیونکه مام کواس سے ضرر مہونچتا ہے جکی کو ضرر نہین ہوتا ہے ولیکن یہ ہوسکتا ہی که مرت کتیری باری مثلاً ایک مینه کی مقرر کرمین کس ووتها نی حصه والا حام سے و و مهینه نفع حاصل کرے بمرد وسرانتحص ایک نهینهٔ تک بند کردے یا آیک مینے سے زیادہ مت تک سے واسطے اسطور رُنِينَ نَاكِيمُهَا مِنْ فَعِيمُ هُمَا مَا مَا قطنهو جا وسے كيو كمه تقواری مدت بين جو ضرر حام كو بيونيتا ہوكا ہے کہ مد ت گذر ہاتی ہولیں حام سے انتفاع ساقط ہو جا تائیے کیے جوا ہرا نقتا و ا جارہ دید یا بھرسِ شخص کا بچی ہے یا اون میں کیمہ حق نہیں ہواسنے آ و صاکرا یہ طلب کیا تو فرما یا کہ سکو اِ غنیار ہم یہ جواہرالفتا وہے میں ہمو- فرما یا کرا یک نتخص نے ایک نہر سے کنا رہے ایک گھر بنا یا اور اس بچی نصب کی ا در بیرسب مالک نهرکی بلا ا جازت کیا بھرلوگون کا اٹاج کیکرییا ٹی کرسے ما ک حاصل کیہ

سکتا ہے یہ وجیز کروری بین ہے۔

چوبهیسوان باب اجرت اورمعقود علیه کی کفاکت بیان مین به فرایا که اجرت کی کفالت خواه . بجل ہو یا موجل ہوجمیع اجارات مین اور نیز حوالہ بھی صیحے ہونتواہ کفالنے کے وقت اجرت اسطرح واج ہوگئی ہوکہمتا جرسفے منفعت اجارہ تیام حاصل کر لی ہویا شیرط تعبیل ہوجوہ واحب نہوئی ہوا وُرتعبیل یا ناجیل مین بینی فی الحال ا دا کرنے یا میعا د بر ابرت ا دا کرنے کا حکم تفیل بر ویسا ہی ہوگا جیسا اصی نی الحال اَ د اکردِ ی قراسنے اسیل سے فی الحال نہین سے سکتاً سے آ و قتیکہ میعا د مقررہ ندا جا وسے یہ معیط مین ہی۔ اور کغیل کو یہ اختیا رنہیں سے کہ جتیک خود اجرت ا دانہیں کی ہوتپ یک اصیا ہے۔ ستا برہے ا جرت کا موانوز ہ کرے بینی جدتک جو د ا در نہ کرے تیب تک متا جرسے موانونہ ہ نہیں کرسکننا ہے ولیکن اگر مو جرینے کفیر کے ساتھ دستک دی ا دراً سکے پیچھے بڑا گیا توکفیل کو اختیا رسنے کہ اسیطرح لیے غول عند کا دامنگیر ہو بہانتاک کمفول عنه اسکا بچھا جھوڑا دے یا اسکی طرف ا داکرے پیرسوط میں ہوادہ إراجرت مين موجر وكفيل ومشاجرنے اختلات كما مثلًا كفيل نے كہا كم ايك درم ہوا ورموج سفے كما د و درم بن ۱ درمشا برسنه کها کنصف ورم سے تومستا برکا تو ل قبول ہوگا کیونکہ وہ 'رایا و تی سے منکوینے ت منیل سے ایک ورم کاموا خذہ کیا جائیگا اور کفیل اپنے اصیل مشاجرے نقط نصف درم واپس کے سكتا ہي ۔ اور اگر سبھو ن نے اپنے اپنے عا د ل گو او قائيم کي قومو جريے گو ۱ ومقبو ل ہو تھے ليمجه درأگرطالتنے گوا وعا د ل مبین سنے کو اسکو انعتبا رہے کہ پیمرکفیل پاستا برتیں سے جاستے موا نعذہ کرسے ہے وچز کروری میں ہی۔ اور اگر اجرت میں کوئی معین جنرمثلاً کو ٹی معین کیٹرا قرار کیا یا اور اُس غالت کی توجائز ہی۔ا دراگر وہ کیٹرامتا جرسے پاس تلف ہوگیا توکفیل ہر بھی ہوگیا اورمستاج دینے کا حکم کیا جا میگا یہ میط بن ہی۔ اگر کسی نعاط کو کیٹر اسینے کے واسطے مقرر کیا اور شرط کرنی کرخود ہی سئے ا درکسی شخص نے اسکی کفالت کی کسی اگرنفس خیا ماسنے سئیروکریے نے کی کفالت کی توضیح ہم اور اگراسی کی پیلائی کی کفالت کی ترضیح نہین ہوا دراگرے جرنے درزی براسی سے سینے کی شرط نہ لگائی اورکسی شخف سلائی کی کفالت کی توصیح ہی۔ بھرواضے ہو کہ خیا طبیعے مسئلہ بین جبکہ سلائی کی کفالت صبیح نہوا و کفیل سنے 'و دسی کرمتا جرکے سپردکیا تو اس سے اپنے کام کا اجرا کمشل کے لیگا اورجس صورت مین سلائی کی کفالت صبیح ہوا در کفیل نے خودسی کرستا جرکو دیا تر کفول عن بنی درزی سے اپنے کام کا اجرا کمنل جا ہے جستدر ہو کے لیکا بشرطیکہ یرکفالت درزی کی اجازت ہو ہو جمع ہیں ہی۔ اگر کسی شخص سے بچھا دنے نے میرمیوں کسی شہر مولوم کی کفالت کر لی تو کئی کو اس کے اور ایک نوٹس سے بچھا دراری کی کفالت کر لی تو کفالت میں ہی ہو اور اگر اور ایک شخص نے بار برداری کی کفالت کر لی تو کفالت کر لی تو کفالت کر لی تو کو ایس بھی یہ بسوط میں ہی ۔ ام الوضیفی رونے فرایا کر اگرمتا جرنے کرا پر بیشکی ا داکر دیا اور ایک ضخص نے کفالت کر لی گوارہ و تو جا کہا تو میں تیرے کرا پر کاکفیل بون تو کفالت جا کر ہو ہو می بیان ہوں نوسلیس ہی یہ ہونے سے بیان ہوں اور موجر درمتا جرین اختا نو وقع ہونے سے بیان ہیں ۔ دو اون گوا ہوں مین اور موجر درمتا جرین اختا ن واقع ہونے سے بیان ہیں ۔ دو اون گوا ہوں مین وفصلین ہیں ۔

قصول ول برل بامبدل بین موجرد متاجری ورمیان یا دونون گوا بون که درمیان از دونون گوا بون که درمیان اختلاف اماره می می درت اماره کذر نف بعد جوجیزا ماره کی متی درت اماره کذر نف بعد جوجیزا ماره کی متی درت اماره کذر نف به برگا ادراگرد و فون نے گواه امار کی بیش کی کار برجیز موجر بی ما دل بیش کی کار برجیز کواه اول بیش کی کار برجیز کواه اول برجیز کواه کار برجیز کواه کار برجیز کواه کار برجیز کواه کار برجیز کواه کی مقدر بیدا بوگیا کرجی سے بین انتقام عاصل ایک مرض یا غصب بین انتقام عاصل ایک مرض یا غصب بین انتقام عاصل ایک مرض یا غصب بین انتقام کار برجیز کرد برجیز کو برخیز کرد کار برجیز کرد برخیز کرد برجیز کرد برجیز کرد برجیز کرد برجیز کرد برخیز کرد برجیز کرد برخیز کرد برجیز کرد برخیز کرد برخیز کرد برجیز کرد برخیز ک

ایسا دا تعد ہوا تو اُسوقت ال کا علم کرنے کی ضرور سے لبراسین انتلاث ہونا جاسے کوا ام او پوسف وا مام محد رہ کے نزدیک گواہی مین کمتر مال کی ڈکری کیا دیگی جیسا کہ قرضہ کے دعوی مین ہوتا ہوگداگر مرعی نے جو درم کاردعوی کیا ورایک گوا ہ نے اُسکے موافق گواہی دی اور ووسر سے نے پانے درم کی گواہی دی تو یا ہے درم کی ڈوگری ہوگی ً قال نشنج رضی الن*دعنه میرسدنز و یک اصع به هوکه به*ان با لاجاع گواهی مقبول نهوگی کیو نکه عقد معاً وضرمین اجرت بدل ہوتی ہی جیسے بیع میں نتن ہوتا ہے تو صرورہے کہ وونو ن گوا ہون میں سے ایک کی تکزیب کی ہولس اسکی گراہی تبول نہوگی ۔اوراگر دو نون کے باس گوا ونہون اور اجارہ واقع ہوسنے ہر دونو ن نے آتفان فا منفعت سے پہلے اجرت میں اختلاف کیا تو اہم تسم کھاکراجارہ بنے کردین اسیطرح اگر حوایہ لیے کوایہ لیا اورمتا جرنے کہا کہ کو فہ سے بغدا دیک بانے درم بین مخسراہے اورجو با پرکے الکینے فهے صرا طالک جو بغیدا د و کو فدھے بیج مین ہی دس درم کو تھرالے تو بھی دو لون سے تسم لیجا و یکی ور بعد قِسرِ کھانے کے اگر د و نو ن بین سے کسی نے اسنے گوا ہ خالیم کیے آرا سکے گوا مقبول ہو نگے افراگر دوان نے گواہ قالیم کے توجہ یا ہے کے الکے گوا و کراہ کی زیادتی پر قبول ہو سکے اورمشا جرکے گواہ زیادتی مسا برتبول بوتكے اور برام اعظم روكا قول سے اور يكے امام اعظم رو فراتے سے كربندا ديك سا رسے إره وم برڈوگری ہوگی اوراگرد والی نے جگہ ومقام مین اتفا تی کمیا گر جنس اجرت مین اختلات کیا توجایے ، اللَّكَ كُوا ومقبول ہو تیلمی وراگرا سکونیدا د تک سوار ہو کرنے گیا اور کہا کہ تونے مجھے یہ جو یا بیر عارمت ، ایسے اور اسکے مالک نے کہا کہ مین نے تنجیے ڈیرے درم *بین کرا ی*ر دیا ہے توستا جرکا تو ل قبول ہو گااور ا سیرضان یا اجرت واجب نهوگی -ا وراگرموجرنے گوا ه <sup>ا</sup>فایم کیے پیس ایک گوا ه نیے ایک درم کرایه کی دایی دی اور د دسرے نے ڈیڑھ درم کی گواہی دی توایک درم کی ڈگری کی اوگی برمبوط مین ہو-لرمجهيئ سنخص نے كوئى كية انهين دياہ عجرووگوا و قائم ہوے ايك سنے گواہی دی که آمنے مُسرخ رجگنے کیواسطے دیا ہواور و وسرے نے گواہی دی که آسنے زر وربیکنے کیواسطے دیاہی نوگراهی مقبول ندادگی میمیط سنرسی مین همواگرز مدنے عمرو میر دعوی کیا کداسنے مجھے عین و وٹٹو بغیدا و تک دسن درم مین کرایه وسیے بین ا در اَس وعوی پر گوا ه قائم کیے ا در عمر دسنے گوا ه وسیے ک*رعر و*سنے ا ن دولون مور ن من سے ایک طومین دس ورم بن بنداد تک سے واسطے کرایہ ویاسے توا مام اعظمر و پہلے فر استے تقے کہ د و نون ٹٹو وُن کے بیند ر و درم پر بغدا دیک اہار و دینے کا حکم دیا جائیکا لبنہ طیکہ د دال کا اجراکمنل ميسان مو بعراس قول سے رج ع كيا اور كماكه و ونون شؤ دن سے وس ورم ير بغدا ويك ا جا می ڈکڑی کیجا ویکی ا درمیں امام الولوسف وا مام محددہ کا قول ہی۔ ا و رہیج کمرکور ہوا اسوقت ہوکہ ولوت منس ا برت مین ا تغاق کیا ہوا و راگرا ختلا ن کیا منلاً شوے الک نے کیا کہ بین نے ان و و اُنین سے ا یک موایک دینا رین بندا و تک تنبه کرایه بر د باسی ا در اسپرگوا و تحایم کیے ا درمستا جریف کها که توسنے

ونون مودس ورم من بغداد تک کیواسطے اجارہ وئے ہیں آبان ڈگری کیجا ویکی کر اُسنے و و دبنا را در این ورم مین بندا دیک ا باره دسی بضرطیکه و و نون کا اجرالشل بکسان بو به محیط مین سنم -ایک نتخص شنے دوٹٹو کرا بہ کیے انین ایک شومعین مقام حیرہ تک اور دومترامین مقام قادسیہ تک کرایہ ایا پیر دوزن کو قادسیکیطرن آگے بڑھا لیگیا لینی حروست آگے بڑھ کیا بیرایک لٹو مرکیا اور موجر وستا جرف اختلاف كيا ورموجرف كماكرج شومركما سي أسكوفقط حيره كاك واسط أسف كراب كيا تفا بخوب اّه اَسْتَح لِیکیا تو توسنے منالفت کی اور توضامن ہوا اورمتنا جرنے کہا کہ جوٹٹو مرکبیاسیے اسکومین نے فارسیا تك كبواسطي جاز دنيا توموجركا قول تبول بهركا اورمستا جراً سكرة تعميت كي ضال اواكر ا در آثر منا جرنے اجار ہ کا دعوی کمالینی اُسٹے مجھے ا جارہ ویا ہے اور ٹروکئے الکت نے یون گراہی دی کستا جرنے بغداد تک خود سوار ہوجانے کیواسطے دس درم مین کرایہ لیاہوا درووس گهاه نے مرکواہی و می کر<u>آن</u>ے بغدا وتک۔ سوار ہونے اور بیا ساب لا د<u>نے س</u>ے واسطے اجا ستا بریمی اسی امر کا مدعی ہی جود وسرے گواہ سف گواہی دی ہی تو گواہی جائز نہیں ہی اسیطرح اگرد و نون گوامون نے بوجه مین اخلات کیا ایک ایک ایک ایک تسم کا بوجه بتلا یا ہے اور و وسرے نے و وسری قسم کے بوجه کی گواهی دی توبھی گواهی قبول نهوگی ب*ی*رمبسوط مین به کو سایک شخص کشتی تر تر ندسته آنل ما لک کشتی سنے کہا کہ مین سنے سخیے ہم مل تک یا ریخ ورم کرا یہ برسوا رکیاستے اورسوا رسنے ملاح. ترن يجه دس درم براسواسط اجرمقرركميا عماكِ من آل نبيب سكان تشق كرعمام كركھيتا جلو مُكا تودولونين ے سے دور ارے سے وعوی پُرِقسَم لیما و گی اور دو لون مین سے کسی کوا والویٹ بنیس ای کراسکے دا <u>سط</u>ے می*لیاتسم لیا دی۔ قیس قاضی کو اختیا اُر ہو گا ک*رد و نون می*ن سے جس سے* جا۔ ا دراگر د و نون کنے نام قرعہ ڈوانے تو بہترہے لیں اگر و لون نے قسم کھالی توکسی کا و وسرے پر کھی داحب نہوگا اوراگرد والو ک نے گواہ قایم کیے توسوار ہونیوانے کے گواہ قبول ہونگے اور اُسکے نام الگ کشتی بید دس درم اجرت کی ڈگری کردیجا ویگی ا ورکشتی واسے سے نام سوار پر کمچہ ڈگری نہ ہو گی کیو نکہ جلب د و نون نے گوا و فایم کیے نوایسا ترار دیا جائیگا کر گویا د و نون امر داقع ہونے پیم کشنی واسے نے جرسوار ہونیو ابے سے ساتھ سوا رکزنیکا اجارہ کیاسے وہ اطل ہو جائٹیگا کیونکہ ملاح کے واسطے تو حود ہی بلا کرا پر سوا رہو نا عرور ہی۔ دکی*ل شخص سنے و وسرسے کیا کہ بین سنے تھھے تر* نرسے بلنج نک وس درم کرا پر پراسٹے نجر پرسوار کیاسیے ا در مرعاعلیہ نے کہاکہ نمیوں بلکہ توسے مجھے اسواسطے مز د ورمقر کیا کہ میں بلخ بین فلا تیج خو کونجفا نلت بیونجا د و بی ۱ در بازخ درم اجرت ناسرائے بین تربھی ہرایاسے د وسرے سے دعوی برنیم لیجائنگی پسسل گرد و نوین سنے قسم کھالی تولسی برکم ہو داجب نہوگا ا دراگرد و نون سنے گوا و قائم کیے تو نیجرسے ما لاکئے۔ گوا ومقبول ہونگئے کیونکہ متا جربر نجری مفاظت و اجت بیں اجار وحفاظت کیواسطے باطل ہوگیا کا پیریتین

ستا جرفے کہا کرین نے تا دسیہ کاکے واسط ایک درم مین کراپر لیا اور موجر نے کہی ا درموض کا ام لیا ما لا تک اسوار او اسم قراس صورت لين متاجر ركور اي واجه لی مخالفت کی ہی پرسراجیہ بین ہی۔ اور اگرمو جرسنے کہا کہ بین سنے تیجھے اس موضع تک اینالٹو کرایہ مردیاہ کا في كما كه نهين بكه ترف مجه عاربت ديات اوراس موضعت آست برط حاليكيا اور ثمر مركباتر له من نے اسکوچیرہ یک ایک درم بین کرایہ میردیا تھا توقبول نسکیے جا دینگے اورا گڑ موٹ کے الکفے دعوی د این وی اور د وسرے نے گواہی وی که استے ساحین تک ایک ورم مین کرایہ میر دیا ہی توم م کی ڈگری کردی جاد کمی شبر طبیکه ستا جرسوار ہوا ہو بیمب وط مین ہی۔ اور اگر کھیسے اکانے و وگوا ہِ قائم بیج ا ورانبین سے ایک گوا ہ نے اُسکے حق مین ٹویڑمہ درم کی گواہی دی تومستاج میرایک درم کی ڈکری ہوگئ ورِاگرموجرنه دودرم برا جاره دینی کا دعوے کیا بھرایک گواه نه آیک ورم نبر دوگوا بون سنے دو درم پراجارہ دسنے کی گواہی دی توا ام اعظم رم مقبول نهون شکے بیرفتیا وسے قاضی خان میں سے ایک شخص نے ایک ل کے واسطے کمیان کرایہ زورم مین بینی بار و صینه کر اس تفصیل سے کرایی پر لیا ہے اور موجر نظے وعویٰ کیا درم میں کرایہ پر دیا ہجا ورہرا گانے اپنے دعوے برگراہ قایم کیے توا ام الولوسف ابر دسف روسے روایت کم ایک متا جرنے گواہ قائم کیے کہ بین نے یہ مکان اِس تی ص د وہیدنہ سے داسطوس واسطے دس درم برکرا برلیا ہے اور الک مکان نے گوا ہ دسے کربن نے اُسکوایک سین کے داسطوس ورم يه اجاره دياسم توين كرايك ابت أنك مكان ك تواه تبول كرد تكا وركان كوا بك جهينك اسط وس درم بر قرار دونگاا در و وسرب مسينت ستاجريد يا نج درم كراية فرار دونگا يجيطين بح اور جان افعتادي مین تھی ہے کہ اگر موبرنے کیا کرمین نے اس معینہ تک تھے بیمکان وس درم پر کرایہ ویاہے اورستاج نے کہا کہ مین نے اس مبید اور و رسرے مهینہ تک بائخ ورم مین کراید لیا ہے تو پہلے مهینہ میں وسر ا وستى اور د وسرے مدينه مين دھائى درم داجب موتكے ية أنا رخانسيمين ہى - ايك شخص فے كوا و قايم كي لین نے دیٹا یہت نوورم پرتین مینہ کے واسطے بھا ۔ تین درم ا ہواری کے کرا بدیر دیاہے ا درمتا جرائے گا ارمتاج نے چوہینے کے واسطے بھاب ایک درم ا ہوا ری سے کرایا پر لیاہے قومتا جر برتین میں سے واسط نودرم داجب بوستكم اور بجرتين مهينة كب نين درم واجب بوستم يدميط تنرسي مين ہي بہتا مروكت ابن لدمین نے امام الولوسف سے دریافت کیا کہ ایک تخص سے فیضد مین ایک مکان ہو کہ اُسین و متخص ایک بمک را لیم میرد و تخصون مین سے ہرایک نے بیگوا و قایم کیے کہ بیرمیرا مکان ہومین نے اس قابض ں درم پر اسی مہینے سے داسطے کرایہ دیاہے اور فابض ان دونون سے دعوی سے منکوہے توا ما م إلو إسف رم نف فرما إكه وه مكان د و نون مرعبون بين نصفا نصف تقسيم بهو گاا در استمها نَّا هرايك كو با يخ ا بنج درم لینگے اور قباس کی دلیل سے ہرا یک کودس درم ملنے چاہیے ہین بیامیط مین ہی۔ **نوا درہ**شا م مین ا<sup>م</sup>ا ر کیٹراد یا۔ ما در درری نے کہا کہ تونے کچھ اجرت بیان نہیں کی ہی تو کیٹرے کے الکے کا قول قبول ہو گااوم اُرکیٹرے کے الکانے کہا کہ میں نے کچھا جرت نہیں کھرائی ھی اور آونے بطوراً جرت پر سینے کے کیٹرالے لیا تقاا در و رَرى في كها كه توف اجرت عشرائ هي توكير الكي الكي تسم بها وكي ارواسكوا جرالمثل لميكا یہ و خیرہ بین ہی کنا ب الاصل مین ندکور سے کہ ایک نفس نے دنگریز کوئٹر فی رینگئے سے واسیطے کیڑا دیاستے بصفرسی<sup>ت</sup> بسطرح متا برنے بیان کرد ایم تفا سرخ رنگ دبا بھرد و نون نے ابرت مین اختلاف تمیاً ا<sup>نگا</sup> نے کہا گرمین نے آیک درم برکام کیا ہے اورکیڑے سے الک نے کہاکہ د و دابگ پر کام کیا ہی لیسل گر ك كوا ومقبول برنك ا دراكر دو فرن نے كوا و قايم زي ترين د کیمونگا که عصفرسے کر بلسے کی قبیت میں کسقد زِریا وتی ہوگئی لیں اگر ایک درم یا زیا وہ کی ہوگئی ہے آدیبلے ا ده نه کیا جائیگا اورا گرعصفوسے صرف د و وانگ ایاس سے کمنه ایتی بوئی ہوتی کرز کر دو د انگی ولا و دُنگا گرسیل ے سے اگاتے قسر انکا کرواد ٹندمن نے نقط دو دا تک براس سے زیکا یاہے اور دو دا تاہے تمی نہ کیمائیگی۔ ۱۹ را کڑع صفرت نف ویم کی زادتی بوگئی توا ام محدر درنے فرما یا کربینے زگر پزستے سم کیکر کہ دارنٹا بین نے و و دانگ برنسین زیما سے بھیراسکو تصف درم دلا د و نطا ا در چرزگ ایسا بوگهٔ اس کی مجه قبیت بوتی بوی سی میں میں میں حکم ہی یہ براکع میں کا ورا كرسياً فالموسكة ف واسط و ما بعو أفسمت كورك من الك كا قول قبول بوكا - ا ورو كركيرك م

الكف كهاكه توفي بجيد بلا جرت ربك دياس، تواسى كا قول قبول موكا اسى طرح جوكيرا اليد ربك سي زبكا جا دے کجس سے قیمت گھٹے جاتی ہی اسین ہی حکم ہے اور جور ایک ایسے مین کو قیمت برق معاستے بین آنیون نے کہاکر توفے بلا اجرت ریک یا ہواہ کرنے کینے کہا کہ ایک درم سے عوض رنگاہے توہرایک و وسر دعه ي پرقسم ليا ويكي - ا وريه اې چې هم اسوم سے تهين چوکه د و لول نے عقد ا جاره سے بر ل مين يني اجرة مین اختلات کیاہے بلکہ دونون پرقسم لون آئی کر رنگریزنے الک پرانے ایک درم کا دعویٰ کیاا در سم عائد بو کی ا در مالک دعوی کرتاہیے کر تگریزنے رنگ مجھے ہ صل ہوگیا اسواسط مبدین مکیت اوری ہوگئی اور رنگریزنے اس سے ایکارکما اسط م هائد ہوئی کیں و و نون برقسم عابیر ہوئی ۔ پیر کٹرے کا مالک رنگ سے عوض سقد رڈوانٹر دیگا سقدراً سَنَكَ كُيْرْكِ مِين بوجه رَبَّاكِ قيمت رياده بوگئي هو گرانيٽ درمسة زياده مذكيا جائيگا يرمسو طامين هم اوراگرد و نون نے بصل اجرت میں اختلات کیاا ور ہا لائٹے کہا کہ اے کندی کرنے واپے قرنے تھے ملاہظ ہے اور کندی کر منبوائے نے کہا کرنہین بلکہ اجرت ہر مین نے کام کیا ہے لیے كام سے فارغ مونے سے پہلے ایسا اختلا ف كميا تو دونون سے اہم سم ليجائيّي ا ور ميلے متا جرسے شروع میا جائیگا اوراگر کام سے فامغ ہونے سے بعد ایسا اخلاف کیا آکٹرے شعبے الک کا تول قبول ہو گا نے اتفا ق کیا کہ الکھنے کندی گرکو ہون ہی دیر یا گھد اجرت بیان نہیں کی قراسکا حکم إ و رفقيه إله الليث نے عيون المسائل مين لھھا ہے كه امين ثمين تول ہين او ترمنوا تول بیان کردیے اورا مام محدرہ نے قرما یا کہ اگرکندی گرینے اسی کام کیواسطے کو ٹی د وکا ان کرایہ لی جما نوا جرت داجب بوگی در مذنهین ا دراسی قول بر فنوی ہی پیمعیط سنٹسی مین ہی -ا در آگر کندی گرا دِر ما لک نوب نے مقدا را جرت بن اختلاف کیا ہیں اگر آسنے کام شروع ندکیا ہو تو و و نون سے اِ ہم میں کیا دیگر ا در عقدا جار ہ روکر دستینے ا دراگر کام سے فارغ ہوگیا ہو تو کیڑے سے مالک کا تول قبول ہو گا۔ ا در اگر لجه كام كميا مو آرسيقدر كام كيا أسين تسم <del>له كيرت ك</del>م ما لك كا قو لَ قبول بوكا اور! قى مين ببض كوكل برقيام بسم *کھا وین لی*ومسوط می*ن ہوا وراگرا جرت کی حنس مین کہ درم مین* یا دیٹا رمین ی<sup>ا</sup> تغبول بوا بكذاقيل مترجم كمشاسيج ويوفيق كلبيك أبين بحراسواسط كالإصنيفيج كونليفهاسى فاسوجت تريكوكم الداكهانفون فعضرت المتمبقر بن محد بن على بن الحسن رضي منتر مريم بسيم بيت كي يحتى بيركها ن بمواميه كا وقت تما فاقهم والشرتعالي اعسلم موامشه مريم و و و و و و و و

التي صفت بين اختلاف كمياتو إلىم قسم زليا ويكي بلكيت الركا قول قبول بو كابخلاف استح اكرا جرت ما ل دين بو ترييحكنهين بهيرا وراكرد ولول في مقدارمنزل بين اختلات كيا إورير اختلات منفعت حاصل كم سے پہلے واقع ہوا تومنل ال عین کی ہیں سے اسین بھی دونون سے تسملحا ویکی بحرببدا سکے اگر اجرت مین إخلاف برو تومله متا بريسة تسرليني شروع كبحائيكي اورا كرمنفعت بين اختلات مو توميله موجرية تسمهيني ہوجا ہیں کا ا درا گرو د فرن نے گوا ہ تا بم سیویس اگرا جرت بین اختلات ہو آموجرکے گوا ہ تیول ہون کے نهون ا درمتا جر کوشفعت حاصل کر حکایت ترمرت گذشته پیر ستا جرکا تول قسمت سائة قبول موگا در باتی کی بابت د و نون سیقسم لیکرعقد نسخ کرد! جائے گا دیا لِ اورَسي ايك شخص سے گوا و قايم كرنے بين وہي حكم ہے جو شَّجنے بيان كرديا - ا ورا گر د د لون سُنَّ لُوا وأَقَالِم سِي توموجرِ سِي كُوا ه قبول مِوسِيمُ اوراكر إ وجدد أسيح مدت إمسافت مين بهي اختلاف كيامنلاً قصرنعان تك ايك دينا رمين كرايه وبإينها ورمتا جرنے كها كه تهبين بلكه كوفير یا سے گرد و آون سے اہم قسم کی اور د و ثو ن مین سے چینے کول کیا اسی ہم توکوفہ کاپ ایکپ دینا رو اپ نئے ورمہیں ا جا رہ ہونے کا حکمہ و اپ جائے گا بینہ طبکہ قصرنہاں ٹھیکا نهج مین کوفر و بقدا دیسے واقع ہؤئیں قصرفعان تک بعوض ایک دینار سے موجرے گو تكيُّ يا نجد رم من ستا جميك گرا به دن بر حكم ديا جائيگا يه نتا دي قاضي ما ن مين هي - اور اگرو و نون له مال دين مثلا ورم إدينار جون باكوني اناج وغيره مقدار وصفت بان كرك ديني ذمرايا بوم منه مراس وروي برا مراج برو

نعان تک دس درم مین ویا ہوا درمتا برنے کها کرنمین بلکہ کو فدیک بایخ درم مین دیا ہو دو و ن سے با ہم تھے کہائیگی اورجیب دونون نے قسم کھائی توعقد نسخ کردیا جائیگا اور اگر دونوین مین سے کسی نے گواہ قایم سے تو مقبول ہونگے ور اگر د و نون نے گوا ہ قائم کیے تو د و نون فرین گراہوں پر ڈگری ہو گی ہیں اجرت ور مرت امسانت کی دیا و تی مین ستا جرمے گوا بون برحکم او گااور دو دعوی کیا اسی کید استطے د وسرے سے پیلے تسرلنی تسر و ح کیجا دیگی یہ خزانہ المفتیہ فرا اگر ایک شخص نے جوتی ٹا سکنے والے کوٹا سکنے کید اسطے جوتی دمی آسنے کہا کہ توسا دی ہموا درمستا جرنے کہا کہ ایک درم پر وی ہم تو و تمیما جا ٹیگا کہ اگر موجی بد ون صرربہ دنجانے ۔ ۔ بدا کرسکناسته تو اُسی کا قو ل قبول موکرگا در اینا بیوند جدا کرسے اور اگر بر و ن خرمے نهین جدا کرسکتا ہم ع وكواه فبول موسَّلِكِ يه فاية البيان مين مح الرُدْكريز اوركيطِ ما كرمين نے عصف<sub>و</sub>ے رخگنے كا عكم دياہے اور رنگريز نے كما كرمنيين بلكہ رعفران سے رنگينے بالاجاع كيرب سے مالك كا قول قبول موكايد بدائع مين ہير-ايك شخص لے کیواسطے کیڑا دید یا بھرزنگریزنے کہا کہ مین نے ایک تفیزسے رنگ دیا ہے اور ما لکنے کہا کہ چو نضا آگی'' داسے بیرارید یا بیرار کرینہ دن کو دکھا یا جائیگا اگر اُنھون نے کہا کرا بیسار آگ جو تھا ئی تفییر سسے رنگاہے تو د دسرے زیحریز دن کو دکھا یا جائیگا اگر اُنھون نے کہا کرا بیسار آگ جو تھا ئی تفییر سسے بوسكتاب توكير المسك الكسكا قول قبول بوكا اور ر تكريز المكا و قبول بون سك يد ى ين سنة ابارات كتاب الاصل من لكمات كرا يك تتص في حجام كو اينادانت نُحُكَا حَكُم ديا أست اكمارٌ ويا بعرد و أون سف اختلا ف كيا مستا جرسف كها كدين ف ف كالمكركميا تفا ترمتا جركما تول قبول بوكا - أوراكر جام ف وبي و ا كار اس م اكوار في كا كم كيا تما كرايسك ساتفت ل ووسرا دانت بقاكرو ويمي اكورا يا توسيامن منوكا به خلاصه پن سيم - اور اگر جراح كو عكم و يا كرمير سي بدن سيم يوجد اسر و سي بچوٹرا جیردے بیرد داون نے اختلاف کیا تو تسمست مشاجر کا قول قبول ہو کا کیو کر مکم اسی کی طرفت ک حیام میمنے انگا نیوالا ۱۰ منہ

و إكرابني طرف سے جنقدرجي جاسے برط ها دسے بعندان نے بين سيروو تي دهنكر جاكروير مي مر کے مالک کیا کرمین نے تھے بیٹر رسررونی دی تھی اور کیا تھا کرانے اِس سے ڈال دینا إن المرادة في برهائي اورندافك كماكه لوف محدوس سردي هي اوركما عاكر دس سرات يا ڈول دے اور مین نے دس سیر بڑھا دی تر قول ندا ٹ کا قبول ہوا ور قباکے الک بر واجب سیم <del>آ</del> دس میرروتی اسکودیدے اور بھی اگر امور بین اخلاف کیا اور قبائے الکے کہا کہ بین سے متع سيرروني ويحرحكم دبالخاكه بندره سيراب بأس سرطها وساورندا في كهاكه توفي مجيود سنسيرو وبن سير بر معانے لم حكم كيا شا أسى سے موافق مين نے بر معادى ہى تو نبا كے الك كو اختيار ہو كاكم جا اس کی تصدین کرکے وس سیررونی دیدے یا اپنے کیڑے کی تیت اور دس سیرر وئی سے مثل رو می ا درده کیواندا ف کا موجائے گا محیط مین ہی۔ ایک درزی کوکیوادیا که اس کی وہری رو فیا فبساسی کرلا دسے اور اُسکواسترور وئی دیدی اور استے سی کو بھر کر تیار کردی اور دو تون سنے کام دا برت بروتغات کیا گرکیرے سے الکتے یہ کہا کہ یہ استرمیرانہیں سے توقسہ سے درزی کا تول قبول بوگامینی قسم کها و به کم به استراسی کاسی پس گراسن قسم کها بی تو و ه استرکیرسه سے مالکب کولازم موگا در اسکوجائز اوگاکه اسکولیکرینے یہ کبری مین ہی۔ اگرکسی دھو بی کوکیرا دیا کہ اسکو ایک درم مین کن بی لروب بعرو حدیی نے اسکوایک کیٹراویا اور کہا کہ یہ تیراکیٹر استے اور کیٹرے سکے مالک سے کہا کہ بیر میرا کیٹرا نهیین ہو آوا ام اعظم ردکے نز دیاب وَمعو بی کا تول قبو ل َ ہُو گا یہ ختا دنی َ قاضی حان میں ہوا در و معوّ بی َ کو مزد وری ملیگی یہ خلاصہ مین سے اسیطرے اگر وحوبی نے وعوی کیا کہ بین نے وہ کپٹرا مالک کروا لیکن دیا بو توجی الم اهظم روسے نزویک بهی علم سے کیونکه ایکے نز ویک وصوبی اس صورتین امین ہواور اسیطرے ہرا جیر شرک اسکے نزد کی این ہو تاہے اور الم ہی کے قول برفتوے سے یہ فتا وے قاضی حان مین ا ہو۔ اور اگر کیوے کے مالک کے کہا کہ یہ کیوا میراسے مین نے اسپر کمندی کرنے کا تجھے حکم نہین دیا تفاا درج کیڑ انتھے کندی کے داسطے دیاہے وہ اس سے سواے دوسراکیڑا ہے تواس صورت میں بالک اس کیڑ مگر نے لیکا اور اُسپر کھے اجرت واحب نہوگی -ا وراگرورزی سے ساکھ سیتے وقطع کرنے کے کام میں ایسٹا ا متلاف واقع ہوتو آلک اس کیٹرے کونہین لے سکتا ہے گردرٹری اُسکی قبیت کی ضان دلیگا اور یہ کیٹر ا اس کے باس اُسی کی ملک میں جھوڑ نا بڑ لیکا اور یہ اختیا روھو بی کے سئلہ میں دھو ہی کو حاصل نہیں ہوگ اور اگر وهو بی سے ایسا اختلات نهوا بلکه یون بواکه دهو بی نے الرکها که مین نے تیراکیرا دهو کر کندی ک ندان د ونی د هنه والاجس کو دهنیا کته بین ۱۰منه که صبرت کیاسپرتبرمزی دغیره جونهایت کم بوتایم مرا د لینامنا مو قع سيجا گر ميمنتال مين چندان خرورت نهين ا دراستاد كاتر جمر سيرې نبنلرعام فهي سيم ١١ - به ايو ايو ايو ايو ايو

اکر دیا در تجمیرا جرت داجب موئی اور کبرے سے الکنے کماکر ترنے کچھ نہیں کیا بلکہ میں نے تیرے یا ساتیے گھرمین امیرے اس غلام نے تیرے اِس اِتیرے گھرمین اُسپرکندی کی ہوڈ کیٹرے کے ایک کی تصدیق نهوگی اور و هو بی کا تول تبول دوگا - اسیطری اس کام کے مشا ہجیقدر کام میں اگر کام کرنے والے کے اس وہ جبر موجو د ہوا در د ر نون نے اخلاف کیا توسب بن مہی حکم ہیں۔ ا در اگر د و نون کم س جز زفایھ نهون یا اُلگ آسیرقابض بوتو الک) قول قبول بوگا چراگر د هو پی نے الک سے قسم لینے کی درخوانسا کی آدمین اس سے وسطرح قسم نہ لونگا کہ وا مشرانسکواس وحد بی کے نہین دھویا ہو گمر لیون قسم لو نگا کہ وامٹیج اسکے کبڑے کی دھولائی کے اسفدر دام واجب نہیں میں یہ حلاصہ میں ہی۔ ادراگر دھوبی نے اسکو کوئی کیڑادیا ا در که کر بر کیرا تیراہے کسنے نے لیا حالاً کی منکریے اور نیت کی کہ یہ میرے کیرمے کا عوض ہی آوا مام محدر دیے رُ ما يا كه اسكو جا كُرِ نهمين بهركه اسكويينه يا فروخت كريب وليكن اگر اسنے و حَوْبِي سَبِي كما كه بين اسكوا لينج ئے عوض لیتا ہون اور دھویی نے کماکہ اِن اچھا توجا کز سے یہ نتا وی قاضیٰ ن میں ہی۔ نتا وسے سے منقولُ ہے کہ کیڑون کے مالک نے اپنا ابلی اپنے جارون کیڑے لینے سے داسطے دھونی سے باس بھیا بھرجب ہ کیکر آیا آو نین ہی کیڑے نکلے اور دھو بی نے کہا کہ مین نے جار ون کیڑے اسکو دید نے ہیں اور ایکمی فاکماکہ مجھے یون ہی وید سیے سنتھ گن کرنہین و سیے ستھے تواس صورت مین کیڑون سے ا لکتے دریافت ا یا جائیگایس اگراسنے و ونون مین سیے *سی شخص کی قصدیق کی* تو دہی خصومت سے بری ہو جائے گا ا ورص کی اُسٹ کزریب کی اُگرائے تسمرکھا لی تربری ہوگیا اور اگرقسہ سے اُلکا رکیا تر اسکے ذمیہ دعوی لازم ہو کا بیں اگر الک نے دھو بی کی تصدیق کی توجہ تھے کیٹرے کی اجرت داجب ہوگی ا در اِگراسکی تکذیب کی ا در و هو بی نے قسم کھائی تو کیٹرے سے مالک ہر دھو ہی سے سے اجرت کی قسم عاید ہو گی سِل گرقیم کھائی تو چوستھ ئے رے سے حسدُ اجرت کی حصور میں جمار ہو جائیگا میا وی میں ہو یہ تفرقات فتا دے دینا ری بین ہو کر گا ہے۔ را جامه دسیم دا دکه قصارت آن کنی هم و در در دمین دائی نکرد و دانشت جند انکر بلاک شدینی ایک دهویی کو لیرا ا دراسکی دعول تی سے داسسط مزد دری دی ا درکها کرد وردزمین اسکود هو کرد برے اُسٹے نردھ یا ، در قرال رکھا بہان کک کتلف ہوگیا قال ضامن شودینی شیخ نے فرا اِکدد هو بی ضامن ہوگا۔ اوراگ<sub>د</sub>والنا نے اخلاف کیا اور کیوسے سے الک نے کہا کہ بدان شرط داد وام کدد ور وزر را تام کنی دنی مین نے اس سطا دیا تھا کہ دور وزمین دھوکرتا م کردے ادر یہ مرت گذر کئی بھرکٹر انلف ہوگیا لیس تھیمیضان واجب ہو تی اور وهو بي نه كها كرنهين لمكه تدني مجه مطلقًا وهون في كيواسط ويا عقا كوئي مرتبعير نهين كي تعي اورايسا و نتها ن ایک مرتبه داقع جو انتحاجبیر نتو سے طلب کیا گیا تھا اورایسی صورت مین دھونی کا قول قبول ہو ناچکا په نکه وہی نسرط سے مشکر بھی۔ بھرا گرمتا جرنے و هو بی سے پینسرط تصرائی که ایک یا د و روز بین مثلاً کام سے فرہنتا له اینی مکر سے کر بید میراکی انہیں سے ۱۲ منے 🕨 + 💠 + به ب

ردس اورأت مدت قرره من إوراكام زكيا بكرجندر وزبعدد هوكر دبايس أباجرت واجم ورب وا قعد بمي مين ألي يما جس برفتوى طلب كيا تميا مالس البي عورت مين اجرت واجب نهوني علي وس دلیل سے کر رتند پر لف ہوئے ہے اُسپر ضاف لازم آتی ہی یہ نصول عادیدین ہی ۔ اگر کسی حال کو ے اُٹھا کر بہونجاد کے بھردو اون نے اخلاف کیا اور اساب کناکہ بیرود ساب بنین ہوا در حال نے کما کرہی تیرواک ایج زقسم سے ساتھ حال موٹول قبول ہوگاکیونکم وه این او درمنا جربرا جرت واجب نهو کی کیو مکه است استیفار منافع کا قرار نهین کیا دلیکن اگر حال کی تصدین کرسے اسکونے نے توواجب ہوگی۔اسیطرے اگرائسکوگیون انتھانے کیو اسطے حال مقرر کیا اورحال نے بہونجا کرکیا کر رہیبینہ تیرے کیپون مین را ورکیپون کے الکنے کما کرمیرے گیبون اس سے کھرے تھے تو كا قول تبول موكاً وراجرت بإطل بهوكي مُراسخها تناييت كمال كا ثول قبول بوگا در وه ايني ا ہرت نے لیگا۔ اور اگرایسا انتلا ف صفت مین نہیں بلکہ دو لوع نتلف میں ہومنلا عال نے مَر لاکر داسے شخص نے وسا ب کی تھر لیان ایک حال کو دین کہ فلان شہرمین یہونیے کرفلان ولال ک أنت بہونی کرسپرد کرے وزن کردین بھرولال نے حال سے کہا کر کٹھر لون کا نوجھ جو بار جامہ یا بار نامجام مِن كَهِمانِهِ وَسِ سِهِ كُم بِكلاا درمين بقدركمي سَح سَجْعِ اجرت نه د وثكا عِمراسيكم بعدد و أو ن سنے اختلا ف میا اور دلا ل نے کہا کہ میں نے تحقیے پوراکرا یہ ا داکر دیاسہ اور حال نے کہا کہ نہیں ا داکر دیاہی توحل ل ل نبول ہوگا اورا ن و و نون بین سے کسی کو د دسرے سے کی خصومت کرنیکا استحقا پنصومت نقط عا ال در الککے درمیا ن ہوگی بین خلاصہ میں بھی عیون میں الم محدرہ سے ر لاح كوچند كركيون اسواسط دسي كه فى كردٍ و درم ا برت برمثلا فلا ن مكر بيونجا وســــــــــــــــــــــــــــــــــ اسنے مقام مشروط پر بہونجائے آد مالک نے کہاکہ میردا <sup>داج کھ</sup>ٹ گیا حالا نکٹ سنے لماح ک<sup>و ب</sup>ا کے گرد<sup>ا</sup> جھاا ور ا م نے کہا کہ کم نہیں ہوائے تو مالک کا تول قبول ہو گاا ور مالک کیا جا نیکاکہ اسکونا ۔ وے تاکہ باسے ملاح اپنی ابرت ہے ہے ۔ اوراگر اُسنے ملاح سے نقصا ن کی ضان طلب کی ا در اجرت پیلے دیمکا عما تر ملاح کا قرآن قبو ل ہوگا کہ ا<sup>ن</sup>اج لِررا ہوا در ما لا*ت ک*ہا جا 'میگا کہ <sub>ا</sub>سکو ے ناکھ بقدر تیراا ناج کم ہوا سے اسکی ضان سے لے ۔صاحہ رِما یا کہ اُلاک کہا بِما کیگا کہ اب دے ٹاکھ بقدرا نا ج کم ہواہے اُسکی ضمان نے اور اس تے ہیں ایک بیکدا مام محدر حرکی مراویہ سے کہ ناپ وسے تاکر بقد رفقصا ن کے ا اه بینی بیب اُجاره مین مین اجاره بال مضمون ;و جا وے آدا انت سے نعام ؓ جا ہو جا تا ہواور اجالہ نہیں رہتا ہولیس جرت کمی ڈو

عبیا که ظاہر نفط سے مفہ<sub>د</sub>م ہولیں اگر بہلا احتال مرا و ہو تو پیر حکم سب انگہ کے نز دیکہ ن قیت بعنی مکان کا جرالمنل ہے لیگا اور اگراس کیٹے مین کوئی ایساعیب بیدا ہوگیا کہ جسکی وجہ سے ہے تومکا ن سے اجرالمنل سے صاتھے بند رہومدعمہ بهست كرايرلها اورمرسة مك سأتل مین حاصل بیرے کرجوچزالی جو کرجی مادی سے موافق مستاجرا بنی ضرور داسط تباركرتاسي اس كى با بستامتا بوكا قول قبول جوكا ا در اكرما لكسمكان دمستاجه في سو ن چیزون کے جو سے بیا ب کردی بین عارت مکان مین اختلاف کیا با در دارہ کی نسیت ا

. . . . . .

نقادى مندي كالإبار وإلىبت ونجم اخلاف كرا الرور والم لكوى كانسبت وحيبت مين ولوائي أكاختلاف كميا اورموجرن كها كرجبو ثت مين سف تحقيم مكان و أبرقت يرجيز أسين موجو دعقي اورمتاجرف كهاكم نهيين بلكه بين نے بنوائي ہو تو تسميك ساتھ ما لك مكان کا تو ل نبول ہوگا بیمیط میں ہیں۔ ا درصحن وغیر ہ مکان کی بھی ہو کی امنیٹین مجنہ ا درخلتی اور برنا لہ کی مات ا گراختلاف بود تو ظا هریه مسیح که ایسی حیزین ما لک مکان بنوا تا هی اوراگریجان سے اندرمی اورکی مثین دفیم یان یا کواٹرر کھے ہون تو وہ ستا جرکی قرار دیجا دنیگی ا دراگرد و لون نے آینے اپنے و و قائم سے توجن صور تون میں ہے ستا جرکا تول قبول گرنے کا حکمہ دیا ہے اُن صور تون میں گا ہ مر جرک قبول ہو نگے ۔ اور اگر مکان من ما نی کا کنوان حکمت منا ہوا ہو کی کے سندلا کها کرین نے اُسکو تیا دکرا ماہے اور بین اُسکوا کھاٹر او نکا توموجر کا قول تبول ہوگا اسی ط الرُّعار ت مكان مِن تَرْج يأسَّلُو أَلَا لِكُرْ مِي لَكُي هُو أَي هُو إِلا وَتِلْ هُون تُو بَعِي مِي عَكِم بهرا در ا و لُون سے دعارت م کان بین ا دَبِّے بنے ہوے ہو ل ا در اگر عار شے عالی ہ رکھے ہو ن جسے *سٹرھی* تواسین متا جرکا قول نبول ہوگا ہی مبوطین ہی اور اگرالک مکا ن نے اقرار کیا کومتا جرنے اسبر تھے ا ای ما امین نیمته انبغون کا فرش کرایا یا اسین در داره ماغلق لگایاست تومسًا جرگه است ا کهاش کننه کا انتهار ہوگا اور اگرا کھاڑنے سے مالک مکان کوضرر بہونچنا ہو توخصومت کے دور جو کچھ ان چیز دنگی ب مکان برمتا جر کو دنی داجب ہوئی یہ خلاصہ مین ہی۔ اور اگر تنور و جر کھیں اخلات کیا کرکس نے بنا ماہے تومتا جرکا قول قبول ہو گاکیونکہ ظاہرا اُسی نے اپنی ضرور ت سے بناما ؟ لوك لأكرمكان مين ركحتيهن تأكر كمهما ن فهد ومع كرين ميكيله ع اورع دف مند وستا

قدل قبول ہوگا رہی شیا شہ بین سے ومیکن آگر دَر دِ ا 'دِ ہ کا آیاب کواٹر خزاہو ا ہوا در

يته من والشرتعا لي اعلم ما لحكم . اور اگرمتا جرم كان مين سه خلاكيا پيمر جرجيزين مكان مين بين انكي

عقاقه مألك مكان كاتول قبول بوكاءا وراكريها بيمعلوم نهوكي بموا ورمستا جرنے كما كهميرا اوراس

کے ستروسے مواود و نرکل یا چائی وغیر و کا برد و جو کھلی جیت پر آ ڈے لیے گھرد ہتے ہیں واک انتار و ہرکاؤسیں طا ہوال و دیکا عمرار

تول قبول ہو گا ۔ ا وراگر مالک مکان نے متا جر ک<sup>و</sup>نگر دیا ہو کر مکان مین پیبیٹ اس *شرط سے* بنو ا دیسکہ لرایہ بین سے اسکا خرچ محسوب کرایٹا بھرو و نون نے انعاق کیا کہ اسی طور پر بنوا ماگیا سے گرخر چرین اختلاف کیا بینی کسقدر خرج مواسیے تو تو ک الک مکان کا درگوا ومتا جریحے قبو ل ہو بیٹے انبیطی ۔ مکا ن نے کہا کہ تونے بنوا یا نہین یامیری بلا اجازت نبوا یا ہو تو بھی ہی حکم ہے ابرا ورمشائي في فراياكه مالك مكان كا نول قبولَ بهونا ويسي صورت بين جي كما تتكوَّل وانتتا ه آ پیش آ دے کہ اس صناً عیصے دا تا کا ربنوا ٹی کے خرجے میں مختلف ہون بعضے کہتے ہیں کر ایسی عاریت کی بیقدرخرچ برط اسے جیفدر ا لکے پکا ن بیان کرا سے اور بیفے کہتے ہون کہ نہیں بکلاسفار یرط تا ہے۔مقدمیتا جرکتانہ حتی کران د و نوشکے تول میں سے کسی سے قول کی صدا تت نالت کی ط سے نہیں ہوسکتی ہے توالیے وقت مین دعوی وانکار کااعتبار کیا جائیگا پس متا ہر دعوی کرتا ہو کہرت ۔ مکان منگریت اسواسطے اسی کا قول قبول جوگا اور اگرا بیسا انتکال مث ت کے داناکا رہا تفاق بیان کرین کہ الیی عار ستدین اسقد رخر ہے ہوتا ہو صقدر موجر یاستا جرمبا ن کرتاہے تو حکے تول پر اتفا تی ہواسکا تول قبول ہوگا پیمعیط میں ہو۔ اوراگر مکان سے در دازه سے و دکواڑ وئین سے ایک طرایز ابواور دوسرادر واز معلق بورا در کرید بوے بین انخلات کمیانو ما لک مکان کا قول قبول ہوگا بشیر طبیکہ بیرنسنا خنت ہو کیا وے کہ بیرگرا ہوا بیگے ہو۔ جوژ کا ہوا *در اگرن*نقول ہو تو اُسین متا جرکا تول تبول ہوگا۔ اور اگرکسی ہیت کی حیت می<sup>ن تی</sup>شی د هنسان یرطسی ہو ن آن مین سے کوئی دھٹی گریٹری ا درمکا ن مین بٹری رہی اور مالک مکا ن سنے کہا کہ یہ دھنی اسی جیمت کی ہوا درمتا جریے اختلات کرکے کہا کہ نہیں ملکہ میری ہوا در پیرظا ہر ہوا کہ اس بھٹی کی تصویر ا در عمیت کی د معنیه نکی تصویرین مکیسان د موانق بین ترقسه کے ساتھ مالک مکان کا قَر ل قبول ہوگا اگرحیّ دھنی منقولہ ہویہ وخیرہ میں ہی۔ اگرایک بڑے مکان میں سے ایک منزل کراہیر کی اور ایک مہارای الإبه مُثِهُ إصا لا مُلَهُ من مِن كو في ربّهتا عقا يهر ما لك مكان منتا جركومكا كن يين لا يا ١ ورستاً جرا وزُنترل کے درمیاً وہ تخلیہ کرکے قبضہ کرا ویا ا در کہا کہ امین رہا کر میرجب د ومسرا قہینہ شروع ہوا تو مالک منزلے ستا جرسے کوا پرطلب کیا بس مشا جرنے کہا کہ بین اُس منٹرک مین ربانہین ہون کمجھے اس منزل میں آنے سے فلا ن خص نے جوم کا ن مین رہتا ہے یا غاصہ نے رد کا در مانع ہوا ما لانکہتا جرہے یا س کوئی کوانہ میں ا در ده ساکن اس امرکامترہ بے منک<sub>ر ا</sub>ی توساکن *سے تو*ل بیرالت**فات ُهُو گالیران** ختلاف فقط موجر دمتیا جر ر گیا پس اگرونت نزاع سے متا جراسین رہتا ہو تو مالک مکا ن کا قول قبول ہو گا درمتا جریر کرایا ون موگا ا در اگرا سوقت متا بویسے سواے و درسرانخص ماکن ہو توستا جرکا تول قبول ہوگا ا در اسپر کرایہ واحب نهو گا ایک شخص نے ایکدرم ما ہوادی پر آلیک مکا ن کرایرلیا پیرجب ہیینہ شروع ہوا آومو ہزنے کرایو

طلب کیاپس متا جرنے کہا کہ تدیثے تومجھ عاریت وہا تھا یا بلاکرا پہ مجھے بسایا تھا اور مالک مکا ہے اُس سے منگر ہے اور و و نون کے باس گواہ نہیں ہیں توقسم کے ساتھ رہنے والے کا قول قبول ہو گا اور اگر و و نون ک إس گراه جون ا در قائم كي توماليك مكان كمي گواه مقبول بوشك اسى طرح اگرساكن نے كماكر بدمكان ا آمین جھ حق نہیں ہے قد مسکے ساتھ مائی کا تو ل قبول ہو گا اور اگر ساکن ہے کہا کہ میں کا ا قلان تخص کاہی کینے کھے اسکی مرد اخت کے واسطے دکیل کیا ہو توساکن کا قول قبول ہوگا اور مرعی سے لمقابل من صعم قرار ديا بالميكا - إدر إكرمت اجرف كهاكد توف مجع يدمكان مبركر دياسي ليس كيم كرايد تعينين باستيا ورموجرن كهاكه نهين بكه مين في تحفي كرابيره بإستي تواجر تصفي باره مين مستاجر كا نول فهول جمر كالا ردیکا قرار نه کیا جود وراگراس نے اصل کرایہ دینے کا اقرار کیا جو پھر مبسبہ یا عاربیت کا دعوی اُسکی تصدیق نرکیجا و گمی ا ور اسپرکرایه واحیب اوگا ولیکن اگرگوا ه قائم کرسے توا یسا نهوگا -ا درمستاجرکا يه حاصل ہو تاہے بشیرطیکہ اُسٹے تھے رو کھا نہایس اگر د ولون کنے اختلاف کماا ور مالک نے ترنے اسکہ دیکھاہے ا درستا جرنے کہا کہ بین نے نہیں ویکھا تھا تو اسی کا قول قبول بوگا بھرح نه دیجنے کی تسر کھا بی تو واپس کر دلیگا دلیکن اگر گوا ہ قائم ہو ن کر اسنے دیکھا تھا تو واپس نہین کرسکتا، يميطين ہي - اگرامک ہينہ کيواسطے ايک مڪان کرايہ ليا پھرستا جرنے دعوی کيا کہ موجرنے بعداجالہ ہ رے ہاتھ پرمکان فروخت کردیاسے اور موجیتے الکارکیا تھراسکے بعد مرت گذر کئی تومشاریخ نے فرما ما كررت كذشته كا رجاره لازم بو كاكيونكرد ونون في اجاره واقع بون يدا تفاق كيابي ا وربيع نابئت نهین ہوئی یہ فتا وی قاضیٰ خان میں ہی۔ ایک شخص نے د وسرسے شخص سے ایک منزل میں شرطت اچار دو کی کران کاکرایه پیرست کرستا جرصب تک اس مکان مین رسی ترب تک اس یا ل کا خرمیراتهٔ اسه اور کفالت کرے تواجارہ فاسد ہوا ور اگرمشا جرنے سکہ نت کی تومنل ا دراجارات فاسده سے آسپرا جرالمتل دا جب ہوگا۔ ا در اگرمستا جرینے کہا کرمین نے تیرے عیال کونفغہ دما په دا ورمو جرینے کما کرنهین دیا ہو تو**موجر کا قول تبول ہو گا**ا ورمنا جریے گوا ومقبول موسکے - اور روس ودم برایک بهیدندگرواسط ایک مکان کرا برایا ا ور اسین ایک با دور وز ربا چعربه مکا ن برل کا رے کمکا ن میں جلاگیا تر موجر کو بررے مہینہ کا کرا پرطلب کرنے کا اختیا رہوگا بھر اگرمت اجرنے ما کھین نے ای*ک د درہی کیدائیط کرا نیریر لیا تھا تواسی کا قول قبول ہو گاا درا گرد د* نوک نے گواہ تَّا تُمْ کئے تومو جرشے گوا ہ مقبول ہونگے ہی ذخیرہ مین ہی۔اگر کو ئی مکان ایک ہیپنے کیواسطے ایک درم مین ارا برا اور اسمین د ومهینزنک را تو اسپرسیکے میننے کا کرایہ واجب ہوگاد دسرے نہینے کا واجب نہوگا ا در اگرد و سرے میسنے میں اسکی سکونت کی وجہ سے کھی گرگیا تو اسکا ضامن ہو گا ا در اگر پہیے مہینہ کی سکت کیوج سے کچھ منہدم ہوا ہو تو اُسکاصامن نہوگا۔اورا گرینہدم ہونے میں دونوں نے اختلات کیا اور ستاج نے کہا کہ ماہ ا دل کی سکونت سے منہ دم ہوا ہے ا در موجر نے کہا کہ نہیں ملکہ د وسرے مہینے تیری سکونت سے ہواہے ا درتجھیضا ن واجہے توصم کے ساتھ ستاجر کا قول قبول ہوگا ا ور مالک مکان کے گواہ مقبول موسَّطَ برميط بين بهي- ا در اگريميله نبينه پر مرف ايك يا د و د ن زياد ه موسِّنه مون ا درمتا جريم كها كريم تعیینے مین منہدم ہوا ہی تو اسی کا تول قبول ہو گا کیونکہ و عاصب ہو گیاستے یہ میسوط ثان ہی ایک شخص ۔ و کی وار ما مبیت ایک مهینه کک رینے کیواسطے *کرایہ لی*ا اور الک مکان نے اسکونی ویدی میرسیامهید لیا تو الک نے کرا میہ طلب کیا اورمستا جرنے کہا کرمین اس مکا ن کو کھول نہیں سکا اورموج ہے کہا کہ توات کھولنے بمہ قا در ہوا ا ور تونے اسمین سکونٹ کی سے اور و و نو ن سے پاس گوا ہ نہیں جن توجرکنجی اُس اسکو و کھھا جائنگا *کہ کہا* جا ل ہوئیں اگر و ہ کنجی غلق سے سناس<del>ے ہ</del>ا ور اس ہے ور وازر پر کھاک سکتا سیے آد مالکہ مکان کا قول قبول ہوگا اورستا جرکے اُس قول کی کوئین کھول نہ سکا تصدیق نہیجا ویکی اور اگر و وکیفی ند کے مناسب نہوا ور اُس سے ور وازہ کھئل نہ سکتا ہو آدستا جر کا قبِول قبول ہو گا ا دراسی پر نتوی <del>ک</del> ا ورا اً دو نون نے گوا ہ فائم سکیے تو الکسم کا ن سے گوا ہ مقبول ہو شکے اگر چہوہ کنجی ایسی ہو کہ غلق سے بنهین ہویہ جوا ہراخلا ملی مین ہی ایک شخص نے ایکسال کے واسطے مکان کرایہ ویا پیرحبیا ل گذرگیا توستا جرسے مکان لیگراس میں جا ڈو کیرٹو در بہنا نسر وع کیا اور ستا جرنے کہا کہ اسین میرسے درم سے کہ تونے جھاڑ کر پھینکہ ہے ہیں اگر الک مکان نے ایسے قبل کی نصیدین کی توضامین ہوگا اوراگر و نکارکیا تو تسرے مالک کا قول قبول ہوگا میکبرے بن ہی۔ اگر کسی شخص نے کچے مرت معلومہ کیواسطے کہ ہے۔ عام كراية لها بيمراحام كى ومكون كى نسبت اختلاف كياكم بيمستاجركى بين يا الكِسه جِام كى بين تو الكِسه حام كا قول قبو ل مونگا اوراگرا جار ه کی مرت گذرنے پرجا م کے اندر پہنت میں را کھ وگو بر نظر آیا اور مالک حا<sup>ل</sup>م نے کہا کہ گوبرمیراسیے اورمتا جرنے کہا کرمیراسیمین اُسکوا کھوالڈٹٹالیس اگریمعلوم نہوکہ بیگوبر عام کراپا ینے سے بیٹے ترما لک حام کے باس مقا توستا جرکا تول قبول ہوگا۔ اور داکھ کی تسبت لیکھ سنم کر اگر مددا کھ ستاجریے نعل سے جمع ہوئی ہے اور و ومقرعے توانسپراس کا اعظوا نا داجب ہوگا اور آگر اسے انکار کیا مرسیرے نعل سے نہیں جمع ہوئی ہو تو اس کا قو لُ تبول ہوگا برمیطین ہی۔ اور اگرکسی عور ت نے کوئی ال معلوم صبح سے دات بڑک بیننے کے واسطے اجارہ دیا توجا بُڑسے اورا گراسنے اس روزیہ زلور کسی دوسری عورت ا بہنا یا توضامن ہوگی ا ور اسپر کھیا جرت واجب نہوگی ا در اگر و و نون نے اختلات کیا ۱ ور ز پور کے ا لکنے کہا کرنسے نو دیرنا سے اورغور شنے کہا کرین نے ضرکوبہنا یاست تو ذکر فرما یا کرنیورے ما لک کا ة ( تيول بوگا وروس مے منے بيرين كرد و نون نے ابترت بن اختلات كيا اور ما لكب نے كما كه توسنے و دبنا مے بس تجه پرکوایہ واجب سے اور عور شنے کہا کہ بن سفے مرکم بہنا یاسے مجھر کوایہ واحب بنین کھ ا درمنا بخ نے فرا یا کہ چرکھ مکان کا ذکر فرما یا اسی کے قبیاس برحکم ہو نا جا ہے بینی نی الحال د کمیں اجا ہے کر اگر چرکوے کے وقت عورت کے قبضہ میں موجو د ہوتو زیوسے یا لک کا قول قبول ہوگا اور اگر غیر سے یاس موجود ہو توعورت کی بات مقبول ہوگی ا وراگرز اورتلف ہوگیا تو زلورے ما لک کو اختیا ر ہوگاً ورت کی بات کی تصدی*ن کرکے اس سے صا*ن ہے اور اجرت نہ ملیگی جنا نجہ اگر غیر کو بہنا نا با لمعیا تمنہ فابت ہو ترین حکم ہی۔ ا دراگر ما لاک اُسکی مکذیب کی توعور ت کوضا ن سے بری کرد یا بھر مالک کا قول قبد ل بوگا ایراشوک مالک اورمستا جرین سواری لینے سے پیلے اختلا <sup>من</sup> بودا ورمستا جرنے کہا کہ تو<sup>لے</sup> تنجع کو نظیم اینگا از ماک دس درم مین کراییه دیاستیرا ور مالک نے کها کرمین نے کو فیرسے قصرنعما ن سک جو کھیک بیج مین داقع ہی دس درم پر کرایہ دیائے ہیں اگرد و نون سے کسی کے گواہ نہو ک تو ہا ہمی قسم لینے سے بیدہ دونوں اَد می عقد پھیرلین اور اگر دو نون مین سے کسی نے گوا و فائم کیے تو اُسپر عکم دیا جا ئیگا اور اگرد و **نون نے گوا ہ بیش کیے تو ا** ام اعظمرہ سپلے فرماتے تنقے کربندا دیک ایند رہ درم میرک<sup>ا</sup> بون من محمر دیا جائیگا بحراس قول سے رج ع کیا اور فرما پاکربندا دیک دس درم بر حکم کیا جائیگا اور ام الويوسف و درا الم محدره كا تول هر ريميط بن هي- اگريسي خص نے كسى موضع معلوم ك كوئي ٹر کیا اور بیان نه کیا که اسبر کیالا دیگا بجراگرد د نون نے جھاڑ اکیا تراجار ، ر دکرد! جا لیگا اور اگر ستا جراً سيركوني چنز لا دليگيا يا نو د سوار وگيا تو استسا گا اسيروه كړا په جو پڅهراېي واجب ډوگا اسي طرح لوئی غلام اَجار ه لیاَ ا ور و ه کام بیان رکیا کر حیکے داسطے ا جا ر ه لیا ہی تو نبی نبی حکم ہی میربسو ط ین ہی۔ ہُو کرا برلیا اور موجرنے بر ون زمین ولگام کے اسکو دیا ادر کہاکہ مین <u>نے اس</u>ع یا ن م زین یا لگام کے ساتھ نہیں دیا ہوا درمتا جرنے کہا کہ مین نے تجھ سے مع زین لیا ہے توشوکے مالک کا تول قبول ہوگا یہ محیط میں ہی۔ اگر معین نے تین ٹیڑ بغدا دسے وه جا ارکسی د وسرسات عس سے باعثرین مائے اور اسنے اجارہ کے گوا میش کرنے حاسبے نبول ہوسکتے مانہیں تُراسکی دوصورتین ہن یا تدموجر مرجد دیرگا یا غائب ہو گالیس اگروہ عاضر ہو آمتا جرکے گوا ہ قبول ہو تھے اگر جرموجرا قرار کرتا ہو کرمین نے اِسکوا جارہ پر دہتے ہیں ا ورحب گوا ومفیول ہوئے اور موجر سے وہ جا زرکسی کے باتھ زوخت کر دیے ہن لیس اگر کسی عزا کی دجہ سے مثلًا اسرایہ اقرضہ تھاکڈ اُسکی (جہسے مقید ہوتا تھا اُسنے فروضت کرہے قرضہ ا داکیا تر متاجرکوان جا نورون کے کینے کی کوئی راہ نہیں ہوا در اگر اسے بلا عذر فروضت کیے ہمن توستاجر تتی ہوجا نور اسکو دلائے جا دیکے بیانتک کراسے اجارہ کی میا دِنقضی ہوجا وے اور اگر اُسنے

نی کواجاره پر باصد قدمین با مهر دیے دون تومتا جران جا نور ون کامتحق سے مهائتک کراحار ہ عنت تام حاصِل کریے بجرب داسکے یہ تصرفات جائز ہو بھے اور ان تصرفا کے حق میں وہم بلا عذر فروضت كرينے كاحكم سنج يرسب أس صورت بين ابوكرمب موجرموج وَجا ضربوا وراكم یس اگرجاً ورون کا قابض شتری مامتصد ت علیه با موبوب له بو توستاج سنگو ا مقبول بوسگ . قا بفر مقبوضه مین اپنی ملک کا دعَویٰ کرتا ہولیس جی تخص مقبوضه مین سی حق کا دعوسی کرنگا اسک ہم قرار دیا جائرتگا بھرب ساعتے اگر موجرنے جا نورون کوکسی عذر کی دجہ سے فروخت کیا ہو تر شا جرگوجا ذربئین مِل سکتے ہین اور اگر ملا غدر فروخت کیے یا ہمبر یا صدقہ مین دیے ہون ترمتا جرا بنی نے تک انکا زیادہ حقدا رہوا ور اگرجا نور ون کا قابض کوئی متا ہریا مستعیر ند دع ہوا درمتا جرمری نے اُسکے تول کی تصدل کی تو اُسپرستا جرمری سے گوا ہون کی ساعت نهو گی پیمرکتا ب مین فرا با کرمتا جرا بنی شفعت دجار ه حاصل کرنے تک ً ن جا نور و ن کامتحق ہوا ور یه نه فر با ایکه پهلامستا جر یا د ومسرامستا جرستن هجوا وراس صورت مین واحب به سیم کرد ومسرامستانج تحق برسخلاتُ أس صور ﷺ كرحب موجر خو و حاضر موجنا نجه ند كور موا آ وَرواضح مُوكِه شيخ اللاسلامُ خو امرزاد نے بیسئاراسی طورسے بیان کیا ہے اور اسین ووسرے ستاجر کوئیلے ستا جرکا خصم و مرعا علیٰہین ک تضرا یا دینی اُس کے مقا لبہ میں گرا ہون کی ساعت نہ کی گرنتنج الاسلام احمدرا برطوا دلیبی اور فخرالاسلام علی بزو وی نے ذکر کیا کہ سیلے متا جرے گواہ و وسرے متا جر قابض کے مٹھا بلہ مین مقبول ہو بھے اور دومی قصمه قرار دیاا در د و**نون سف**ےمستا جرمین ا و*رستعیروشن*و دع م**ین فرت** کمیابینی بموا جیمستعیر دمستو دع ک تصدل متاح رع سے ملکے گوا ہ قبول نہونتے یہ زخیرہ مین ہی۔ اگر کوئی ٹوکرا یہ لیا اور موجرنے کہا کہ ایک ا نلام ا جاره کرائے که تیری اور شوکی تبعیت کرنگا اور کراییمن سے اسکا اور شوکا نفقه ویرینا توبیع ایر سے عِمر إِكْرِ أَسْهِ غلام كُواْسِكَا نَفْقه اور مُتوْ كَانْفقه مه يا وراُسك يا سسة چرري گياليس اگر مُثرُّك ما لَكُ أَسكي تصدین کی دا قرار کیا تومتا جربری موگیا ا در اگر د و نون نے علام کرایہ لینے سے حکم یا غلام کو نفقہ دیں ے عمر وید نیے میں انتلاٹ کیا توٹٹو کے مالک کا تول قبول ہو گا پنطبیر بیمین ہی متا جربر لا زم ہوگا کہ غلا دا جاراً ، بريلينے سے گوا ہ سنا دے۔اور اگرستا جرکو اُسنے فلام اجار ہ لينے سَے واسطے وَ آسے گوا ہ قائم کیے کہ مین نے غلام اجار ہ پر سے لیا اور غلام نے اقرار کیا کہ مین نے مستا جر۔ ليا هذا دليكن ميرك ماس سے ضائلع إچورى ہوگيا ا ورمو جریت انتکار کیا تو نلام كا قول قبدل ہوگاكيو جب علام کا اجار ہ یر لینا نابت ہوگیا تو دہ غلام مو جرکی *طرفت بقد رنفقہے کرایہ دصول کرنے* کا وکیل ہگ ، ورجِ تَحْصُ قرضہ وصول کرنے کا دکیل ہواگراُسٹے کہا کہ بین نے قرضہ وصول کرنیا گرمیبرے یاس تلف ہوگی له يني موجرات اسكويه عكم كياموا- به به به به به بو بو

تواسی کا قول تبول ہو تا ہے بیں ایسا ہی بیا ن ہی یہ ذخیرہ بین ہی۔ اور اگر شوکے مالک نے اقرار کیا کہ امین نے ستا ہر کو حکم دیا تفاکہ غلام کو نفقہ و بیرے گر آسنے نہیں دیا ہے اور غلام نے افرار کیا کراسنے و ماہی توغلام كا قول قبدل بؤكايه ظهيريرين بح-الركوئي شواً مرورفت كيواسط بيني اوا ئي جوا أي كرايه كيا اورموط والاراسة بين مركبا تواجاره نه توثيكاليس اكرات كوني شخص اجاره برركه ليا تاكر ثوثي برد اخت كريب آه جا کرنسها ور اسکاکرا پیستاجر بر واحب ورگا ا در ج کچه اسنے دیاہے اسکومیت وار تون سے والیس نہیں نے سکتا ہی۔ا دراگزستا ہرا درمیتے وار آون میں اختلاف بودا در دا ر آون نے کہا کہ ہا رہے بات تجکویه مثواس ضرطت کرایو دیا تھاکراس مٹو کا خرج سب تجمیر بڑے اورستا جرنے اس سے انکارکیا نوستا جر کا قول نیول ہوگا وراگرد و نون فرلی نے گوا ہ قائم کے تو دار تون سے گوا ہ نبول ہو تگے۔ ا در اگر ایک شخص نے دونتحصون سے بغدا دیک جانے اور انے کیواسطے ایک شوکرا ہے لیا بھرو و نر ن میں ے ایک نے کما کہ مہنے تھے بیٹٹووس درم مین کرایہ دیاہے اور دوسرے سے کما کہ بیندر ، درم بین بس نهین بین اورمتا جران د و نون کی مکذیب کرتا ہے اور ماننج درم پر اجار ہ کا دعوی کرتاہے آوروا ے ہرا کی مصدمین اہمی تسم لیا ویکی ا درا گرسے باہم تسم کھا لی تو قاضی اورے ٹرو کا ا جار ، <sup>و</sup> مع كاجنا نجرد و أون مين سه ايك سعم جان كي صورت من بوتا سع ا درا كرمعتود عليه من بعدا بسا ذخلا ف بوا توسيك ساتومتا جركا قول قبول بوكا ما دراگرد و نون ن نے اپنے اپنے دعوے کے گوا ہ قائم کیے ٹوہرا کیہ کیواسطے اسکے نصف دعوی کی ڈگری ہوگی ا رہے سات درم کی اور دس سے مرعی سے واسطے ماتیج ورم کی ڈگری ت صورت مين سيمكر مرل مين بني أجرت بين اختلاف كيا موا و را كرمقدا دمقود على لين مقدا دسیرین انتلا ن کیا مثلا ایک موجرت کها کریجنے تجھے مرائن تک سے لیے کراہے پر ویا ہے ا در دوسر نے بغدا دیک کیاا ورمقدارکرایہ پرسسے اتقاق کیالیں اگرسوار ہوجانے سے پہلے ایسا اخلاف کیا ہو ن کی تکذیب کی اورجها نتک دونون ا فراد کرنے ہیں اس سے بھی زیادہ دور تاکے مقام كاريدلين لينظما دعوى كيا توهرا يكتي مصعين بابئي تسم واجب بوكى لبس اگرمسنے تسر كمالي ا ورقاغي م نسخ کی در نبواست کی لوقانسی پورسے شو کا اجار ، نسخ کر دیگا ۔ ا ه د اگرمتا جر و د نون میں سے کہی کو

تصدیق کرتا ہو توجیکی تصدلی کرتا ہی اسکے مصدمین اہمی قسم داجب نہوگی فقط و دمرے کے مصدین و اجب بوگی بھر اگر دونون نے قسم کھالی تو اسکے صب کا مقد نسخ ہوگا اور موافق کے حصہ کا عقد با لاجاع اسکے حصہ کا اجار ہ جائز رہیگا اور یہ اُسوقت ہے کے سوار ی لینے سے پیلے و و لون نے اہم خلا کیا ہوا *در اگر موجر ون کی مسافت تک سوار ہو جانے کے بع*داختلا*ف کیا جو آد قسم کے ساتھ مستاجر کا* قو'ل قدل ہوگاا در اگرسنے دینے اپنے گاہ قائم کیے سالا نکرستا جرد و نون کی مقدا رم ہے توستا ہرسے گوا ہ قبول ہو حجکے یہ محیط مین ہی۔ آگٹیفن نے شق مل کرایہ کی ادرجال لی بین بین تیری غرض محل سے عید ان محل کتی ادرستا جرنے کہا کہ نہیں ، ملکہ مین نے ا ونٹ مرا دلیا ہم لیں اگر کرایہ اس لایق ہو کرجس سے عید ان کل کرایہ کیا تی ہیں تو حال کا قول قبول ہو گا ا دراگر کرا یہ اس لا کت ہوکر جس سے ا ونٹ کرایہ کیے جاتے ہین تومتا جر کا قول قبول ہو گا کیو کمرمحل کا اطلا جسطرح عیدان *پر ہو* تا ہی ایسے ہی اونٹ پر ہو تاسیح لیں اس لفظ سے بولیے سے مرادم ہول رہی لیر ہوا کہ کرا یہ سے اندازے اس لفظ کی مرا و ظاہر کیجا وسے بیمحیط سرخسی میں ہیں۔ ایک شخص نے ایک غلام ا جاره بیا کهٔ اُسکانعط بنیدا دکولیا وسے بھرمتا جروا جیرین اختلا ن واقع ہوائیس اَگر کام پورا کرنے مین اِ<del>تُم</del>ا **بواا درمنکه و و نون مین سے مرسل بعنی تجھینے والا سے تواسی کا قول قبول بوگا جنانچہ باکع اگر میج سبر د** كرد سنے كا مرعى ہوا ورمشترى منكرہ تو تومشترى كا قول قبول ہوتا ہى- اور آگرد و نون سندا جرت اور ارنے مین اختلات کیا توغلام کا قول قبول ہوگا یہ محیط مین ہی۔ ایک تخص سے ایک غلام اسواسطے اجارہ لیا لُهُ أسكا خط مبندا دكوبهو نجا وسے بھر غلام نے كياكر مين خط ليگيا اورجب سے ياس خط بھيجا ہوا سنے كها كرمير سے باس تِرْخطانهين لا يا ہي آزغلام برا بنے دعوى كے گوا ه لانے واجسب ہيں كيد مكر و ومعقو دعليد لوراكر دسني كا مرعى ہی لب اگراسے گوا ہ قائم کیے کہ خلام نے کمتی ب البیکونسط دیدیا ہم کو جوا مرگوا ہو ن سے نابت ہودا و مشل خصی بھیجا ہو آسپیروا حبب نہو گی ۔اور اگر مرسل ولیہ نئے وعوی کیا کہ بین نے غلام کو اُسکی اجرت کے دس درم ویکچ کے گوا و لانے و احب ہن جنانچہ اگرخو ومرسل نے اجرت ا واکرنے کا و عوسے کیا ہو آبھی نہی حکم ہی۔ اور اگر غلام نے گوا و پیش کیے کہ یہ غلام خط لیکر منبد ا دمین آیا گر کمتو ب الیہ نہین ملا آ علام کی اجرت مرسل پر واحب ٰبو ئی پیمبیو طرین ہی۔ ایک نفخص سنے د وسرے سے ایک سواری کاج یا، إيرايا وريه بيان ذكيا كرجو إيه الإنجريع إكدهاسي بيرموحب ايك كدها سيروكرسف كولا إأسو قت وونون سنح اختلاف كميا ا ورسنا جرسنے كها كرين سنے تتجھتے يەخچر يا بېخ درم بركرا يه كياستے ا درموجر که کرنهین بلکه یه گدها با بنج درم بین لبابه رئیس اگرسواری کیفیسے پہلے ایسا ا پاس گواه نهین بن تو د و نون ماهم قسم کمها ویتیگے -ا در اگر بعد سواری سے احتلاث کیا اورکسی سے گواہ

عائم ندسي توستا برسط قول قبول جو كااورا كرد ولون في كواح قائم سي اورا خلا ف معقود عليدين منفعت مين واتع موا مالس اگرسواری کینے سے پہلے اخلاف کیا تو موجر کے گوا ہ قبول موسکے یا محیط مین ہی- ادراگ نارس يمك كو ئي شوكرا برايا و را لك فارس مين ہے كوئى شهر خاص بيا ن كرديا زا جار وجائز بكل پیرا جار ہتام ہونے پر دو اون نے اختلاف کیا متا جرنے کہاکہ بین تجھے مثلًا فارسی ورم و ونگا کیؤکر ا جرت فارس مین برنجگرد اجب موئی ہی حالا ککہ فارس کے درم کم موستے بین ا ور موجرنے کما کہ نہین بلا تجمير کو فدکے درم واجب بین کیو کہ عقد کو فہ مین مواہی حا لانکہ کو ف کا درم و با ن سے بڑھتی ہو تا ہی توستاجر براس جگرسے درم داجب ہو تھے جہان ا جارہ کھراہی اور جہان کرایہ واحب الادا ہوا ہو ای ، درم واجب نهوینگے بیر د خیره مین هی- ای*ک شخص نے کسی مز* دورسے گا نوکن مین کام لیا اور بیر کام لبلو*ر* ه فأسد سے لیا پیرو و نون کے خہرین اگر اجریت نتل کا جھگڑا کیا حالا کمہ ایسے کام کا اجرالمتال متال ىقام كے نخلف ہے توجنَ مقام پر اجارہ ليك<sub>ى</sub> كام ليا ہے و إن كے حساميے اجرالمثل والجب ہوگا يفنيہ مِن ہی۔ اگر سی شخص نے حیرہ تک جوایک مقام کا نام ہوایک جا نور کرایہ لیا اور جا نور کے لها كريه جا زرت اوراً سيرسوار بوجا بعرجب و تتخص حيره سے لوٹ الا تو دونون سفے احتلاف كيااو نهبن ملكة واسكهجروتك ليكيا بحا ورميرا كرايتجعبروا حبث بكبس اكرستا جركاسفركيواسط تكلنا اورحيره كيطرف متوجه در نامعام نهو توسَّتنا جركا تول تبولَ بوگا أور اَكْرُ كلكر حيره كيطرت جا نامعلُّوم بهو توموجر كا تول قبولَ ہوگا میں طاین ہی آگرمینے سے رات تک کے داسطے ایک ج آپیسواری کاکرایہ لیا اور موجرف اسکو اس تقان برد کھا ویا اور کما کرجب تیراجی جائے تب سوار ہو جا نا پھرجب رات ہوئی ترو و نون نے کرایہ اور سواری من حکر اکیابس اگرموجرنے متاجر کووہ جا نور دیریا ہو تومتا جریر کرایہ واجب ہوگا اورا گرندا بوته واحبب نهوگا ا در موجر بر واحب بوگاكراس ا مرسح گواه لا دس كرمشاً جر أسيرسو ار بهواست يمبوط ین ہی۔ ایک شخص نے کوئی غلام اسنے ساتھ سلائی کا کام کرنے سے واسطے کسی قدر ما ہوا ری اجرت ملوم يمرايكيا بحرورزى في اجاره ليفي في الكاركيا اوروعوى كياكريه غلام ميراسي اورغلام كي الك ا جاره دینے پر گواه قائم کیے اصداس مقدمہین و ونون نے ایک دبینہ کک قاضی کے ایس مرورت رکمی پیمرا لکسکے گوا ہون کی عدالت ثابت ہوئی اور در زی نے انکارا جار ہسے پہلے اور نبدیمی غلام سے کام لیا ہی آو اسپرتنام مدت کا کرایہ واجب ہوگا اور اگرو ہ غلام حالت انکار مین سلا آئ کا کام لینے مین مرکبا توستا جر بر کیچہ ضان واجب نہوگی فقط اسپرکرایہ واحب ہوگا ۔ اسی طرح اگرمتا جرنے کہا کہ میشخصُ سی ندعی کا غلام ہی گرین نے اسکوارر وی عصیتے بے لیا ہے لینی اجار ہر تنہیں لیائے اور با فی سلیجالہ رسىيم توجعي مين حكم ہمي مدمعيط منشري مين ہي۔ آگرگسي شخص سفينج کي ا جا ز ہ پُر ٽي پھر اُ سکا ا يک منجعرا ورجگرگوٹ

کیا تو یہ غدرسے اور اسکواجارہ فنے کرونیے کا اختیا رہی اسی طرح اگر میت منہ رم ہوگیا تو بھی مبی حکم ہے ا وراگره ونون نے اختلا ن کیا ترو وصورتین مین ما توبدت انکسارمین اختلات کیا یا اصل اختلات کیا ا درا ن دونون صور ترن مین دیسا ہی حکم ہوجیسا کریا نی منقطع ہونے کی مرت مین یا قبل با في نقطع بون مين اختلاف كرف كاحكم ندكور بويكاسي به ذجره بين بي- بغداد كاس اي ل فروج مين متاجر كاقول قبو وراس عمر سے ضمن میں اجارہ واقع ہونے کا حکمہ اُدیگا اور ہرا کک کو دو فون میں سے ما نے گوا ہ قائم کیے اور دونون فریق گوا ہون کی عدالت تابت ہو مِنْ کُرْتُوکا ماکک مرکبیا ۱۰ وار قاضی کو میریمی اختسا رسیم که اُن د و نو ن کی النس کی ساعت زکرسه نے ا وَر وْوَصْتَ كُرِفَ كَا كُلُمُ وسے كِيهِ كُراسِين اكْسِطِح سے تصا دعلى العَّا سے قاضی مختار سے کہ جسطرف بی چاسے آدجہ لرے یہ کا فی بین ہی ۔ اور اگر دوشخصون نے بغدا دسے کو فہ تک آ مرور فسٹ کیواسطے کرایہ آیا اور کو ك اصل مين لفظ لحد عما ين في مشهور تهربنسدا وسع برل وفي ١١٠ +

ہو پنج کرا کم شخص سے عن مین میصلحت ظاہر ہوئی کربندا دکو دالیں نہ جا دے اور فسخ اجار وکیوا ية غدر بواليس أكر نسخ اجاره كيواسط قاضي ك إس مرافعه كيا اور وونون ف اتفاق كيا او لكائي د وسرسه کی تصدیق کی اور دو آن نے گواہ قائم نہ کئے تو قاضی اسین مجھ تعرض نہ کر لگا اور اگر اوجو دا نفاق سے گواہ قائم کیے تو قاضی اجارہ نسخ نہ کر لگا کیو مکہ اسین قضا معلی ا نفائب لازم آتی ہج دلیان اگر نبطر ضروحفاظت فائسے جاہے تو پینصف جسکوا بکشخص جھوڑ تا ہم اسکے شہر کیک و دیرے اور کتا ب مین فرا یا کہ قاضی جاہے توجیشخص والیس جانا جا ہتا ہے کوس کے اعقرتمام متو کرایہ وید اورمنی اسکے ہی بہن کہ ادھا اُسکے اِس کرایہ برہے وہ رہنے دے اور یہ اُ دھاجہ کوایائے طیموڑ اسم وہ مجی اسی کو دید ست یا اگر قاضی چاست توکسی و وسنرے کوکرایه بر ویدسی پس و ونون اُسپرسوار ہوجا وین یا اری سے سردار ہون میں طرح و و نون سیکے کرتے ہتے ۔اور کتاب بین یہ ذکر نفر ما ما کہ اگر قاضی نے کوئی کراہ لینے والانترا با تورا استخف سے اس و دامیت رکھدے جواندا دکوجانا جا ہتا ہے اور د وسری جگر کتاب مین لکھا ہوکہ قاضی کا جی جانبے آوا نیسا کردے کرنصف اس کے ماس کرایہ بررہے کا ورنصف و ولیت رہیگا لیں ایک روز سوار ہر کا اور و وسرے روز اُلا کر حلیگا ۔ا در میں کم جو ندکور ہوا پیصاحبین رہے موافق هج ا در امام اعظم و سخنز دیکسی و وسرے کونصف کا جارہ دینا جا نر نہیں ہم کیونکہ اسین عدم انقسام ہم بیمیطه بین اگر او اوراین ساعه و مشام مین ا مام محدره سے روایت که ایک شخص نے و و مسرے کو ایک ممان ب<sub>ه د</sub>ر درابهم معلومه مرکزایه دیا او ربیرایک شخص نے گوا ہ بیش کرے اینا استحقاق <sup>ن</sup>ابت کرکے اس مکان کی ین ام داگری کرائی اور کها که مین سفی به مکان اس موبر کود یا مفاتا که اجرت بر و بدے لیس اجرت میری ېوگی ا ورموجيسنه کها کړين سنے اس تنص سيغصب کرليا مخا ا ورخو د ېې کړا پرېر د ياسپېليس ا جرت مېرت کا ا مکان کا تول قبول ہوگا وروہ اجرت نے لیگا۔اوراگر موجرنے اپنے غصب کرلینے سے وعوی کے وا ہ بٹیں کیے تومقبول نہدیگے ۔ا دراگراس مر*ے گوا ہ* بیٹر پہکے ک<sup>مت</sup>ق نے اقرار کیا ہو کہ رعی نے ا<sup>سک</sup>وہ صد كرلياسيم تَه كُوا ومقبول موسنگ اور اجرت اسي كو دلا كي جا ويكي -ا وراگرموجرنب زين ين كو کرسے پھرم عارت کوا یہ بردیدی اورزمین سے الکنے کہا کہ بین نے شخصے حکم دیا تھا کہ عارت مبو اکر کرایہ پر دبیرے اور موجر بنے کہا کرمین سنے غصب کرکے اسین عارت بنواکر کرا میر دبیری ہی تو فر ا یا کہ تمام ایخ . نما لی بلاعارت زمین کی قبیت وعارت *برنقسی کرکے جو حص*ہ نقط زمین کے بڑنتے مین بڑ الميكا اور جو عار شكے مصدمين أوب و و موجر كو لميكا يه و خيره مين ہى رشيخ الو نبكرنے فرايا ب سواری کا جا لورکرایه لها در سمر مندب کیا عموا پیتخص نے آکر دعمہ ی کیا کہ یہ جا تی ت تول كى تصدين ذكى كديه تشاجيم كا وراسبرا بنا استقاق ثايت كياا درجا زرم ميايس آيرو كم لعيم مناجرا وطليك كوفا مسيخ كرايه برلين والانهين بتوادير قركر قابض سه مرادي منابر او <del>حبل يترم جي كرايه مرق</del>ي

یہ اختیار ود کا کجس سے آسنے خرید اسے آس اِنع سے اپنے دام وابس سے اِنہیں توبیض نے فرا اِکونمیر ا وراگرچ یا بیاسے مدعی نے قابض برکسی معل کا دعوی کیا مثلاً نیون کها کہ بیہ جا زرمیری ماکھے آرنے مجھ سے لرنیا ہے تومتا جرا سکاخصہ قرار یا دیکا اور ایکے مقا بلین مرعی کے گوا ہون کی ساعت ہوگی اور بعدا نہا سے موجر کر اختیار ہوگا کہ اپنے اِنگے سے اپنے دام والیں نے وور اگر ایک خص نے دوسرے بر د عوی کیا کرمین سنے یہ دار جو تیرے قبضہ میں ہی خلا ن شخص سے فلا ن تاریخ بینی تیرے ا جار ہ سلینے سے يهله ا جار و ليا ہويں آيا قابض مكان أس كانصهم قرار إ ويكا يبني رغي اينا ا جار و لينا قابض سے مقابله مین تابت کرسکتاہے ا وراسکے گوا ہو ن کی ساعت ہو گی لیس اس کی ووصور تین ہیں اگر مدعی نے قابض ير قابض كركسي فعل كا دعوى كيا مثلاً إن كما كدمين في مكان فلا ن تخص سے اجار وليكم قبضہ کرایا تھا پھر تونے مجہ سے تاحی غصب کرایا تو مزی سے گوا ہو ن کی بھا بلہ قابض کے ساعت ہوگی ا در اگرید ن کهاکر مین نے فلان تحض سے تیرے آجار ولینے سے پہلے اجار ہیرلیا ہے اور است تھے سے و ر دیا در قابض برکسی نعل قابض کا دعدی نه کها توگوا بودن کی ساغت نهر گی به محیط مین ہو ۔مشا خرسنے اگروعویٰ کیاکرمین نے جسوقت زمین اجارہ بی ہو اسوقت فارغ اور خالی تھی اورموجرنے دعوے کیا رنهین بلکه ا جار ه سلینے کے وقت مشغول متی ا وراس میں معیتی تھی تو نی الحال کا اعتبار کیا جا مُنگالیوا مگر سوقت کمیتی موجود بو توموجر کا قول تبول بوگا دراگراسوقت مزر وعه نهو تومتا جر کا قول قبول بوگا ا ورسی مختار ہی یہ خزانۃ المفتین میں ہی۔ اگر دلال نے کسی شخص کی زمین فروخت کی اور ہا لک زمین نے لها كرتونے بلا اجرت فروخت كردى ہوا ور د لال مع كها كرين نے اجرت ير يركام كيا ہے ليس اگريہ ولال اس کام میں مشہور ہوکہ لوگون کا ال اجرت بر فروخت کیا کر تاہیج تو الک زمین سے تول کی تعدیق نهوگی اوراسکوا جرا کمثل د بناپرشت کا پیجرا ہرا خلاطی مین ہی ۔اگرچر واسے نے کہا کرین سفے كائے بكرى دغيرہ جوجا أورجيدائى برتھا استے مرجاسيے كانوَٹ كرسے مسكود بنج كرد إسبرا در الك سف ا نکارکیا تواسی کا قرک قبول ہوگا ورجر واستے برگوا ہ لا ناجاہیے بین یہ وجیز کردری مین ہی۔ نوا پر صاحب المحیط مین ہوکہ چرہ اسمے اور مالک میں اختلاف ہوا پر واسے نے کہا کریں سنے بکری کومردگی ى مالت مِن ذبح كرد الاسع اور الكف كماكنين بلكرتون زندكى كى حالت مِن فريح كيا بحرة برواسي كا قول قبول جد كا اورصد رالنوازل بين لكعاب كراكر امنبي في ايساكها كدين سفه مردكي كي حالت بن انبری بری کو ذیج کرد الاے بس آیا مثل جر واسے سے ہوگا فرایا کر تسمے اسی کا تول قبول ہو ناجاہی ا ا درا بسا ہی بعضے نتبائے فرا آ ہوکی کہ اسٹی ضا ن مین شکر سے بجلاف اسکے اگر کہا کہ میں نے تہٰ ی بحری نیری اجاز سے ذیج کی بحواور با لائے اجازت و اٹکا رکیا تو بالک کا تول قبول بوگاا ور اگر جرو آ نے کہا کہ مین نے بھری کواس وجہ سے فہنے کہا کہ وہ بیا رہتی اور الکانے کہا کہ اسکو کچہ مرض نہ تھٹا تو

ما لک کا قول قبول ہوگا ورجروا بإضامن ہوگا یفصول عا دیہ مین ہی۔ ایک شخص نے موجر کو تمام انتخا ديدى بعرد ومهينه بدرمركيا اوروار تون في دس مينے كى اجرت كادعوى كيا ا ورمطالبه كيا ا درموجر۔ کهاکرمین کے اتنی اجرت د وہی مہینہ کے واسطے لی پنی اور باقی دس نینے تک اُسکورہنا مباح کر دیا تما ادر دار زُون نے کیا کہ تونے تام سال سے واسطے کرایہ پر ویا تھا تو موہر کا تول قبد وه اجرت كا ما لكن عيما وروار خالوك اسكى لمك اطل كرنا ماست من كذا في القنه . بیسه ان ماہ بیواری کے جانورون کوسواری کے واسطے کرایہ لینے کے سان مین بیواری بے جانورون کوسواری ولا دنے کے داسطے کرا یہ لینا جائز ہی ۔ا وراگرسواری کرمطلق عیموٹر آسی خص لی خصوصیت بیان نرکی ترجیکو چاہیے سوارکرے پر ہرا پرین ہی۔ا دراگر خو دسوار ہوا پاکسی ایک شخص کو سوارکیا تواسکو دوسرے سے سوار کرنے کا اختیا رہوگا برکا نی بین ہی۔ ا وراگرستا ری لینے مین کوئی شخص خاص ہوگیا بھرستا جریا ووسرا شخص سوائے صوص سے سوار ہوا اور جا نورمرگیا تو اسکی قبیت کا ضامن ہوگا ہے ہر ہُ نیرہ میں ہی۔ اور اگر اس شرط سے کوایہ لیا کہ فلا ن تحض کوسوا رکر یکا پھرا کے ہوت دوسر سي خص كوسواركيا ا ورجا ورمركيا ترضامن وركاكي كا في بين وي اگركسي شخص سے جندا و معین جبکی تعدا دبیان کردی ہی کو فرسے کم منظمہ تک کرا میائیے توا جارہ جائزے ا ورشیخ الاسلام خوا ہرزادہ ئے نشرح مین ذکر فرا ماک اس سیرمین به غرض نهین ہوکہ لفظ ا جار ہ مین غیرمین ا ونسط قرار یا گئے ہین ليونكم غيرمين ونثون كأكرابه لينا جائز نهبين بحراسكي كمعقود عليدميني جس جيز پرعقد واقع بهواً سيم مجهو ل تا جرف کها که مجھے کم معظمہ تک سواری پر بہونجا دے اور موجرے اسکو قبول کیا اولم بموجراسكومهونجا دسا دريه امرمعلهم ستع مجهول نهين بم بلكالنهمل منفو دعليهت اورآ لات كامجمول دونا موحب فسادا جاز ونهين موتاسيج جيساكه ورزيي دهوبي وغيره كم مسائل بن بحرا ورصدرالشهيدة فرا إكربم أسك جواز كانوس دية بن جيسا كركتاب بين ندکورہ کا درائسکی تفسیروہی ہی جو ہے جا ن کروی ہے اوراسطرے معقو دطلیہ اکستے معتا وہوگئی ا وراگر تزنيين بحريميط مين بى الركيس مقام معلى كتي واسط كونى سوارى كاجا نور ما ده كرا يدنيا عم اختیار نهین بوکه وجرسه و وسرس جا و رکامطالبرس ا در اگراسنه صرت اس نقام سر بهویجا د-كه بني ايك سال كى تامه جرت و سك قوله ما لك كيوكرمينيكي اجرشك ما لكسبوجا تا بوليكن تفي مبين كراكركسي عذري متاجر سكونت نه کرے تو اجرت والین بنی جاسیویس بدان مجی دار مضاحکو بن لیس <sup>تا</sup>لی خر<sup>د ر</sup> بری است مینی عفد اجار و بین کر کی تخص عاص تعیین ہوجانے كيدد ومراموا ربوا اورجا فردركيا ترضامن بوكا ١١٠ ب ب ب ب ب ب ب ب ب موجرت دومسرے جا ذر کامطالبہ کرے یہ خزانۃ المفتین میں ہو۔ جا مع الفتا وی میں لکھا ہو کہ اگر کسی سنے یا پر سوار می کاکبری مقام معلوم کا کھے لیے کرا میرکیا اور اُسکواس مقام کک نہ لیگیا گراس سے کام ایا تو اسپراجرت داحب ندادگی اور اگراسکو اس مقام تک لیگیا تو اجرت داحب جرگی خواه سو ہوا ہویا نہوا ہو۔ اور پہ حکم اُس صورت کا سے کہ جب جا اور کو جہان سے کرا پر کیا ہی دیا ن سے مقام ، کسک جوا درا گره بن عثیر کرانتظا رکرتا را ایس اگراسکوروک کرا بییا انتظار کیا جیسا که قا خلیر و ایش مونے کا اتنظار کیا جاتا ہوتواس مقام تک جانے کا کرا یہ اسپرواجب ہوگا خدا ہسوار اوا ہو بانہوا ہو ا وراگر تا فلہ کے بحلنے میں صقدر انتظار کیا جا تا ہو اس سے زیا د ہ انتظار کرتا را تو اُنسپر اُسقدرر و ہے ضان داجب ہرگی بینی اگر جا نور مرجا دے قرضامیں ہوگا اور جب ضان لازم آگئی آر بھرر وا نہوجا سےضا ن مرتفع کنه برگی ا درحب ضان مرتفع نهو کی تو اُجرت واجب نهوگی بیرتا تأ رخا نیه مین ہی۔ ایک نتخص نے ایک روزے واسطے ایک جانورسواری کاکرا پر پرلیا اور اسدن پھراس سے نفع انتظایا یدی س را ت مین اسکو با نده رکها حالا کمه اسکاییٹ ورم کرفن ا ور وه بهار بروگ نقال وروسی تھرین ا جمور که ایجان نقا مالا نکه میگهرستا جرے سوا*ے کسی د ولسرے شخص کابولیں وہ جا* نورمر کمیا توضامن ہوگا یہ چوا ہرانفتا دے میں ہی اگر کرایہ پر دینے والے نے کرایہ کاجا نورمتا جرکودید کی تواسیریہ واجب نہیں ہے کہ جاً نوریکے ساتھ اپنا نتاگر دیا خلام بھی روانہ کرے اور ا ام محدرہ سے روابیت ہے کہ پیمبی ئے یہ غیا نبیرین ہی۔ تی ال مشر جم المصیر نی ہراا کی العرف ننا خذ بر دایة محدر رحمہ الشر للعرف ر نا فا نهم۔ اورصیرفیہ مین کھھا ہو کہ بار کر داری کیواسطے ایک معین جا نور کرا یہ لیا بھر موجر شکارًا ے د دسرے جا نور پر بوجھ لا وکر بپونجا و یا تو اُجرت کاستی نہو گا ور اس نسل میں اُسنے مستاجر ہ ن كما يه تا تَارِطانيه مين ہم ِ اگر فرا شِئْ حَبَفي بِك كرا يه كما حا لا نكر مبغى د وقبيله شهركه فه مين بين وه ميل نربيان كى كە كون قبيلەمرادىكىم ياكنا سەتكە كراپەكيا ا دىركناسىر ئەرىن انبين كناسە ظاہرە میل نه کی تو ا جاره نا سدا ورمستاجریرا جرالمثل دا حبب بوگا اسی طرح اگریخاراسیستهل تك كرابه بيا اورسهله توت بإسهله امير كي تفصيل نه كي ياخنوب بك اورخنوب دوگا لوُن بين انهين لونی گا نون خاص بیان نه کیا تو بھی یہی حکم ہی واضح ہو کہ سہار کیستان ہوا ور سہار امیر و رَرِ ری بارس میں اور ان انظیمیریم: حوارزم سے کچھ ٹٹو بنجارا تک کرا یہ گئے اور مبنی وینار کرا یہ مٹھرے گرفقدو تو ان کی تعبین نہ کی تو نقد خوارزم معتبر ہوگا آ ور وہین کا وزن معتبر ہوگا کیونکہ وہین عقد قرار با ایہ رہنے ہے میں ہی۔ ایک شخص نے ایک ٹرٹو جارد رم برکسی مقام معلوم تک جانے سے واسطے اس شرطت کرایہ لیا لمص نہرگی بلکیقصا ن کاخیامن ہیءا کے مرتبع نہوگی بلکرعب مالک کو کرے تربیم تبغیع ہر کی ہواسکے ہیں اس معا ملیمین عرف ہر مدار پھیے

کا اجارہ قرارہ یا ہوکوئی جانورمین کرایہ نالیا ہوتر اسکے ضعیف ہرجانے کے وقت مستا جرکو اخترار ہوگا کہ

يتأرسنا وبأرمون إبامي رواي وايمره جهار

كراج دايس ديگا بحريندر وزك واپس نها إيني شونه لا إتراكسيرفقط و درم و احب بهوستم كيونك کے واپس آنے مین عَقد کے خلا ف کیائینی ضامن ہوگیا ہو یہ وجیز کروری بین ہی ایک تخف س کے اونط کرایہ نیا تو میعقد نقط بہونچانے پر قرارہ ایجائے گا اور آ مدورنت دو نون پرنہوگااو رماریت ایا بو تو ار در نت د و اون بر ماریت بوگی به ذخیره بن بی دنا داس آ بوین مکهاسی . جا نورنشومن گیهون لا و نے سے دا سطے کرایہ لیا بھروہ جا نور بیا رہو گیا اورسو ش من گیرون شیخر یا د و لا دینے کی طاقت ندر ہی کیس متنا جرنے اسپر بچیا س ہی من گیرون لاو این آیا بقدر کمی سے موجرے کرایہ والیس بے سکتا ہے تو قاضی برنیج الدین نے نتوب و یا کہ واپ انهین بے سکتا سے کیو کم مستا جراسی برراضی ہوگیا ہی بیتا ارخانیہ مین ہی۔ اور اگرکسی شخف ، بندا د تک د وسراحلوان تک کرایه لمیالیس اگر بغیدا د تک اور حلوا ن تک کیو استطے جا نورعلنی دمین بدن توعقد جا نزیم اور اگر غیرمین جون توجا نزیمین جما ور حبقدر اُسنے سواری [ أسكا ا جرالمثل دینا پڑے گا اورضا ن واحب نہو گی بسیب اسکے کہ مقد فاسد کوجا کزیر قبا یہ مسوط بن ہی۔ اور اگرد وٹروا یک ہی صفقہ مین کرایا گیے توجیفد رانسے باربرداری وغیرہ کا کام ا حساب اجرت مقررہ و و نوان کے اجرالنش رتقسیر کرے بیجا دیکی اسی طرح اگر د و غلام سلالی د نعيره كيواسط ايك صفقه بين اجاره ليے تو بيٹي بيي حكم ہے بير غيا گئيہ بين ہي- اگر بيد ل اوگو ن نے ايك ونط اس شرَ مات کاید لیا کیم مین سے جو مریض ہوجا دے یا تھک کیا دے اس کوسوازگرکے توبیہ فاسد ہواد راکڑعفت الاجیر کی شرط لگائی قرجائزے ادر تقبیہ الاجیری شمرطہ بہان میرا درہے کہ این شمرط مشہرائی کہ ایک سوار ہو کر پھرا تری<sup>ش پھ</sup>ر اسوار برو وه بھی تچ<sub>ھ</sub> د ور ملک<sub>و</sub>اتر ب<u>ڑ</u>ے بچرمیسراسوار ہوعلی نبراا لقیاس کذا نی انخلاصہ قلت د قدم صلًا -آگرئین عنس نے آیک جریا بیرجیا نہیک کامصلاے جنا زہ تک کرایہ لیا تو جا مُزنہین ہے اورمتاك نفراً إلى حمالة كرايدلينا اليه شهرك لوكون كيواسط نهين ما نز بوك جهان دوجانه رون ایک قریب مود وسرابسید موجنانچه ا مام مررو کے شهرو ن مین ایسا ہی تھالیس معلوم نہیں ہوتا تھا لكن حيانة تك كُرايه لياسته اوراگرا يك هي جبالنه بو قرجا نزيستج اور اس جبايزي ا دل عبيتك ا جا ده واقع بوگا ورجناز و مین تعبی حب بنی جائرد نهوگا که حبب و و ایز یا وه مصلے بون کرمعلوم نهوکس مصلے ده بون گرمعارم بوکه فلا*ن مصلے تک* أكركو تي تواس غرض سے كرا يہ ليا كرئ سيرسوار بوكر فلا ن شخص جوسفر كوجا تاہے اسكى مثانیت کرے بنی اس کو بہونیانے جا دے یا فلا ن تخص جوسفرے کا سے کس سے ملا قاً ت نہیں جا ئز دلیکن اگر مقام بیا ن کرے *کرس مقام تک مشامیتے واسطے* یا ملاقات کیواسطے جا دیگا <del>ڈھازو</del> مح اجرالش بنفيرك براك سيعبق ركام ليابي اسكام محمواف اجرت من عصدليا جائي كالامنس

ينظهيرية بن بي اكروس درم ما مواري بركوني ثنواس فسرطت كرايد لياكر رات ياون مين جس وقت كي عرورت ہوگی اسپرسوا ر ہونگالیس اگر کو نہ لین کوئی جانب معلوم بیان کر دی نوجا نزے اور اگر کوئی تقا معلوم بیان نه کیا توجا نز نهین ہی رہیمیط میں ہی۔ اگر بنیدا د وغیر وسے کسی عف سے کو فد تک کوئی ٹرڈ کرا لیا زموجریر داجی که کوفه من بهونجکرمتا جر کومتا جرکے گھرتک بهرنیا دے بین کم ہتے اور ق یہ امراسپرو اجسینین ہے اسی طرح اگرایا اسباب لا دینے کے واسطے کراید لیا تو بھی سی حکم سے اور اگر سنا جرنے نواح کوفدمین میونیکرکی کنا رہ شہرے اپنا اساب و تاروا اور کہا کہ یہی میرامقام ہو بو علوم بواکراسنے خطاکی اور چوک گیا اور چالے کہ دو اروانے گھرتک لاوکرلیجا دے توالیا کنہیں رسکتا ہی۔ اسی طرح اگر کو فیسے جانب جرہ روانہ ہونے سے لئے اور فرقت سے واسطے کوئی ٹھڑ کرایہ لیا بس اگر کسی مقام سے والین وے تو اسکو جا ہے کہ ستا جرکو اُسکے گھر کک کو فدین ہونیا وے جنائجہ اگر کو فیسے خاص خیرہ کے کیواسط کرا برلیا مو آبھی والیس آنے کے وقت میں حکم ہی۔ اور اگر کو فرمن سراے سے ایک مٹو کنا ستک جانے کے واسطے اور والیس آنے کیواسطے کرایہ کیا اور جا لم کہ دایس ہو نے مکان پرا ترہے تو یہ انعنیا رنہیں سے بلکہ جہان سے کرا پر لیا ہے دہن واپس ہوکر اُر سکتاہیے يه مبوط مين بحرا ورمنتق مين لكماهم كرا كركو فه العب بعره تك مبس روزين بهونيان في كن شرط سركوني ٹٹو کرا یہ لیا ا درموجرنے اسکونچیس روزمین بہونچا یا تواس حسا ہے اُجرت کم کر دیجائیگی ا ور بیر مکا مام محدوا مام الولوسف سع قول ير ورست و تابت ا درا مام اعظم روسع قول برا جاره خاس يفلا صمين ہی۔اگر کو فدسے بغداد تک اس شرط سے ٹنڈ کرا یہ لیا کہ اگرو ور وزین بندا دہرنیا ہ ا جریسے در مذایک درمہے توا مام اعظمرہ سے نز دیک پہلاتسہ بینی دس درم جا نزھے ا در معظمہ کک جے سے آ مدور فت برا کے شرق کراہے لیا توستا جرکو اختیا رہے کہ ایم الترویۃ ویم) عرفہ ویوم الخوم رلِق أسيرسوا رومويه خزانة المفتين بين بح- اكرا يك مراكود وأ دميون في كرايد لهايم سے اسکوا دسھے کرایہ پر ادمعالم ٹوکرایہ دیکوسوار کرے بہونجا دے۔ اورموچر کو اختیار ہوگا کرج شخص مرگها ہے آسکے مثل د وسراتخص سوار کریے قلب ا درکتا ہیں ٹرٹو کے بجاے ا ونٹ فرض کیا ہے ا در مردس سواری من قصیل مهر گی که اگر د و نون نبویت سوا رمویت بهون توف سے میعنی ہو سنگے کرمشا جراینی نوبت برسوا رہوگا اور الا نوبت شوخا لی چانیکا بخلا ن اونٹ سے کر اسین ك كوفه اتفاقاً واقع بواجها ن يه عقد داقع بود وإن ١٧ كله حيره ايك مقام عراق عرب من قريب كوفد كه بواور كنا سيمبي الم مقام سك ييم الترويه المحدين ذى الحجة سيم عوفه فوين - ييم النحرد سوين اليبيد شين دن ديام تشرات بين مرر - مدروس

اپنی جگه برسوار رہیگا فاقهم - اور اگر کھ لوگون نے کوئی کشتی کرایی لی تاکسوار ہون بھرا ن مرافع فر مرسكة ترا قيون كوبعوض التكي معتدا جرشي سواركرب اورموجر كوانتيا ر بوكا كرجو تنحف مراسيح آنتگیمتل یاز پاره و وسرانخص سوار کرے گرز با دتی مین جب ہی تک زیاد تی کا اختیار ہوگاک جنگ و وسرو كى روا بكى من جو تسرط على يوا كوموا فق تسرط كي ضرر تربيوني - بيس اگر انين سا أيك شخص نے کہا کہ یہان عثریس اگر اُسٹے تھی جنگ مین متہرنے کو کہا تو نبو ل نزکیا جائیگا اور اِسپر جیر کیا جا ٹیگا کہ بہا ن سے جمآ اِ دی قریب ترہو وہا ن کک جگار تقسرے بیفیا تبدین ہی۔ ایک تفس کے كوفرت المدورفت كيواسط مكمنظمة كأرايك اونمث كرابيرليا بهرجب وهتحض جح كم مناسك افعال ا دا کر کیا تو مرگیا تو اسپروسکے صاب ا جرت واحب ہوگی کیو جگہ باقی کا عقد اُسکے مرتے کیوجہ سے باطل ہوگیا یس باتی کی اُجرت بھی ساتھ ہوگئی اور حبقد راُس نے منفعت حاصل کی ہو اُسکی اُجرت ترکرین واجب ہوگی بھراسکا ساب بیان کیا اور فرا یا کہ دس حصول بین سے ساڑھ یا بج حصّہ واحبب موتكي ورسا شصيع رفص بإطل موجا وييكي اور يعييب مئله بموا ورثم ل لا تمر سرضي في اس صاب کی تخرِیجًا اون بیان فرا کی کو کورے کو مطلمہ تاک سائمیں مرسطے ہین بدجانے کے جوے اور اسی قدر نے کے ہوے اور افعال جے کا واکر ناچھ روزین ہو گاکہ یوم النہ ویہ کومٹی کی طرف جائیگا اور ایم عرفه مین عرفات کو جائے گا در اوم النحر بین طوا ن زبارت کیواسط مکه کو والیں او لیگا اور پیمرتین رو ز ر می جارکیواسطے چاہیے ہیں کل جھ ر وز ہوئے اور ہرر وزایک مرحلہ نتا رکیا گیا اور ان سب کامجو عہ سائلهٔ مرحله بور ا و راستی دین حصد کیے گئے أو بر تیومرحله ایک دلائی بوئی بھرجیب و وشخص او ایس منا سکتے بعد مرکبا ترمنیتی مربط کے بعد مراینی سائمین کہ تک جانے کے اور جداواے منا سک کے ر مجوع نتیدین موے اور تینیدین اِعتبار و لائی کے دس مصون مین سے ساٹر سے یا ریخ حصے ہوے ، اور شمل لا مُدره نے فرما یا کربسا او قات مرینہ سے ہو کرگذر نا بھی شرط ہو تاہیں اگریہ بھی شرط ہو تو تین مر<del>ط</del>ے ا در زیا ده کتے جا وسنگے کیونکہ کو فدسے کمنظمہ کا کا خاصلیہ مرینہ منور ہ ہو کرمین مرحلے ہے لیں اگر مرمینہ ہوکر لذر ناجاتے وتت نسرط کیا ہو تومجموعہ ترسٹھ رکھے جا دستگے اور اُنین سے تبیین جزو اُسپرز یا دہ ہو تگے ینی میں جانے کے اور میٹر مرطے اواب منا سکتے کا چھٹینی ہوے اور اگر آئے وقت مرینہ ہو کر آ<sup>۔ با</sup>تمہ پ لیا ہو تو اُسپر ترشیر جز وان مین سے تینیس جزو واجب ہو شکے لینی جانے کے ستائمیں اور او واے منا سکتے چھ كائنيتين بوت و وراكر جانا ورناوونون مرية بوكرشرط قراريا يا تومجوعه جيانتش مرح بوب ا ورمتا جر پر جھندیش بڑوا جرت کے واجب ہونگے کیو کہ جانے سے چھندیش مرحلے ہوے بعثی بیش علا زاه کے اور چید مرسلے اواب منا سائے کل عیتمدین مورے اس حاصل و لا فی سے حسا سیاسے یون ہواکہ الرابيط كمياره جزون ين ست عيد جزواسيرو اجسب الوسنك ا ورمرحلون بركرار يقسيم كرف مين مهالت

مسك ين جا فدرس وتي وي في ما الله على عين كونس منا بن مداديك الاس به به به ب

يا انسكال كا عنيارنه كياكيونكمهُ السحاضبط مكن نهين بهجا وربيه بسامستله سيم كم چرخص علم فقدمين متجربهو تاسيم أس سے امتحا نًا در إ نت كيا جا تاہے يہ تول ميرے والد پراسنے استا والم مظيرالدين مرغنياً ني روسے نقل فراتے تھے پیظہیر پیرمین ہی اگرمتا جرنے لدے ہوے یو جھ پرکنیسہ یا تعبہ رکھنا جا یا تواسکل كامختارنه وركا ورننتار تنبين ببح كحبس خبس كالرجد بطهرات أسي كي خبس كالوجع و دمسرا قرار زیادہ لادے اور اگراسی قدریا اس سے کمہ لا دکرلادے توجا ترب و را گرموجرنے چا کاکیجواونٹ تفهرا ہے اس کے مثل د وسرا برل دے تو جا نزسیے اور اگر ! رگیرینی عل ٹوٹ گئی ا درستا جرکہی ا ونث يرحب وجه وغيره اسباب لاد اجا تاستع روا نه جوا توليدي اجرت واحب جوگي ا وراگزنته بهاك كيا ا ورسنا جرنے ماكم كے حكم سے ياجىكو ماكم نے مقرر كيا اسكے حكم سے جو يا ير كونفقہ ديا توجيعة تفقه ديگا وه موجرت واپس كاكا ورنفقه ديني بين برون گواه پيش كرك سخ تق كى تصديق ما موكى يدغيا نتيمين مى وكانتخص سن الكسوارى كاجا فرراي شرطت كرايدلياك نلان تخص سے ساتھ اسکی متابعت کیوانسط بعنی اسکو پیونجانے کو فلان مقام کر سوار ہو کرجا دیگا حتی که اجاره جائز بهوگیا پیمرد دسرے روز اسکو دوم ترکب انده رشا پیمراس تنفس کی راست مین آیا که نه نشکلیه یس ظرکے وقت متاجر نے عویا میرواکس کما توکرا میچیرہ احب نہوگاا ورضان داجب ہونگی یابت شکرہوکہ اکرمتا جہے| أس مفركر في والي مح استطار مين اس قدر روكات وسقدرا وركوك تطارين روسية بين توصامن مذ بوسي ا در اگر اس سے زیاد ہ روکای توضامت ہوگا یہ ذخیرہ میں ہی۔ اگر ایک شخص نے لا دینے کے واسطے کوئی جا نور راید میا تو اسکو اختیا را می مجاے بارے موار اوجا وعادر اگرسواری کیواسط کراید نیا تو اربداری كا اختيا رنهين بموا ور اگراس صورت مين لوجولا وا آداجرت كا اشتقا ق نهو گاليني بفهر د جوگيا اورلقالي [ بین لکھاہوکہ اگر یا ربردا ری سے دانسطہ کوئی جا نورکرا پر ایا ا ور اُسپرسی شخص کوسوار کہا توضامن نہوگا می*حیط مین ہی - ایک شخص نے بغداد تنگ ایک جا نور دس نسرط سے کرای* کیا گرجب بندادست واپس *برگرانیا* اجرت دبيًا توجا نورك ما لك كوتا وقتيك مستاجر بغيدا دست واليس نه آوست كرا يبطلب كرف كا اختيار نهین ہی۔ اور اس تکمین انسکال ہموا سواسط کہ بغید اوست اسکی واپسی کا وقت معلوم نہین ہی۔ پیمراگر میعا دیجول بودا ورستا جربندا دین مرکها تو اُسوقت موجرکو اختیا ر دو گاکهستا جرسے و با ن تک جانے کاکرا بیستا جرمے ترکرمین سے دصول کیا بنظمیر میں ہو-ستائیسوان با ب ، ا جاره بین خلاب کرنے اور ضائع وتلف دغیرہ ہونے سیے ضان لازم آنے کے سائل سے بیان مین - ایک شخص نے شہر سے سی مقام معلوم کک جانے کیواسطے کوئی جانو رکز ہیر لیا پیر رمین سوار جوا ا و رو با ان زگیا توضاً من بوککا ا دراگر شیرے کے اجارہ بین اسطرح حلا نسکیا بوتو شه ترجم که تا دی کم تعلن فقط تخریج قول ام محدره بی کریتیم ل لا مدرد نے اسان تخریج فرما کی بی در سے قبین مفام = دجارہ جائز ہوا ہی پیشا

م كروا درا سكونور و تجريب خيك بجدالم يؤيد كريدهية و ناوياي والشرقع المماارش

ضامن نہوگا یہ سراجیہ بین ہی- ایک شخص نے شہرین ایک روزسوا ر ہونے کیواسطے ایک جانور ا یہ دیا بھراسکونیکر یعنی سوار ہوکر! برطلا گیا گراسی روز اس کوشہرین والیس لا با توضا ن سے ہے مردی ہو کردو فی افتاتا رخانیہ - ایک چویا یہ اس غرض سے کرایہ رت جویا بر کے الک او اجانے سے جو ایر کی قبت واجب او ب ائترے نز دیک بالا جاع ہو کمو کمہ سقدر بیام جو ہو ے وسے گران ہونے کیو کرگہون میں پذسیت جو میں گویا کسنے تھریا او با بجاے جو کے لاوا اور ظا ہرے کراس صورت بن ضامن ہوگا لیس کمہرتین بهی ضامن ہوگا نخلاک اسکے اگراسواسطے کراید لیا کہ اسپروس ففیز جولا در س کی قیمت سے گیار ہ حصے کرے ایک حصافیت کا نے کی طاقت ہوا ورفقط کیا رھوین حصہ کاضامن اسوجہ سے ہو گا کہ چوجیز اسنے زیادہ ہے جیکے لادنے کیواسطے کرایہ لیا تھا۔ اور اگر گیا رہ قفیر کہون لا دینے جا تا ہمی آئی جگہے یہ لوجھ تھا دزینہ کرگیا ہوبیٹی موضع تل سے ر ارا بدليا يعرتول ساسيقدرگهرن لادس توضامن ن گرد ی گئی ہی ام ہے آسکولا دکر دیکھیا جا و۔ من ہوگا وراگروہ چیز جومتا بیرے لا دی ہی سر وه حواسی بورات بن وعظی مین لازید ایمان بواسیده اسط المهم نے ایک وصف فسیف قد جربر نبلا یا ربیان یک دستند پرکوراس بنا بر بی وظیم جرا لا بری غرم بود کرد دائر ، کرجائر بقتل بن کواگرو ، دائر ، نقل سے کلان بولینی مرکز نقل سے تعرف کم بویدسیت علی سے جیدلون سے کملے بو [ توا تفائے دائے یر دجو المحادم کا در اکا ن بوا در ادب کم ہوئنی بیندے برحکیر را دہ بولو بوج بعاری بڑیکا در اسی وصوات

چریا یہ *کے حق مین ا* سان ہوگی لیس ایسے خلا فتے ضامن نہوگا دلیکن *اگراس جز کا* لا د<sup>ن</sup>ا لا دنے کی جُنبَ تِجَا وَرُكُرِكِيا توضامن ہوگا جنا بخہ آگر گیمون لاد نا د جا رہ بن عصر الدرشت جرنے ہجا ہے اسکے لکردیان ایندهن کی یا بھوسہ بار ائی اسی قدر وزن بن لادی اسطرے که لاوت کی جگہت تجا وز ن ہوگا اور اسی برنتوی ہو مین طہر بیرین ہی۔ اگر پیلے ندمعلوم سے جولا دینے کے واسطے کوئی رایہ لیا بھر سیر کر سے نصف سے برا بر کھیون لادے قرا ام سخلی نے فرا یا کرضامن ہوگادا م حوا ہرزا د ہ کے فرا کا کہ استعبا تا ضامن نہوگا و مصدرالشہد اے گتاب الاصل کی شرح م العارية من فرا إكريمي اصح ہوية طلاصرين ہي- اگر جولا دنے سے واسطے كوئى جا أوركرا ير ليا كيمراسكي بی میر ایک طرف گون مین گیهون لا وسے اور دوسری طرف جو لا دس اور جا نور مرکبا تو بهارے مہما ہا نے فرا اگرنصفُ ضان اورنصف اجرت'اسپرواجب ہُوگی یہ نیا رہیے مین ہی۔ اگر بجا ہے 'رطی کیڑول بے چا درین موٹی اورطیلسا ن گندہ لا ولا یا توضامن ہو گا پیفیا شیرین ہو۔ اگر اوجہ لا و۔ ا به ربایم و اسپراشا*ت خانه داری وا تا نهٔ لاد ا* قرضامن هوگا اور اگر بجاب بوجه سختیم لسي تخف كوسوار كرد أي توضائن نهو كاكيو كمه بير بلكا بوكا بيرميط سنرسي بين بي - ا بال شخص في ا في سوار ہونے کے داسطے ایک جا فراکرا یہ کیا بھر اُسپرسی دوسرے شخص کوسوار کیا بھر آسکو اُ تارکر خودسوار ہوا قرضان سے ہری نہر جائیگا اور آگر کوئی جا فررکسی مقام معلوم تاک کے واسطے کرا ہے لیا اور اُسکو أس مقام كك ليكيا حالا كمه نه اسبر سبوار جواله أسبر لوجه لا دا تواجرت داجب جو گی ا در اگرجاً نور مین کوئی عذرا پیا ظاہر ہوا کہ جیکے باغشے سوار نہور کا اور نہ بوجو لا دسکا قرا جرت واجب نہو گی یہ تا ناخانیا ین بی - اگر کوئی زین ایک مدینه کاکسکرسوا ر موف سے واسطے اجارہ لی محرکسی د وسرے تفض کودیک وه کمسکرسوار جوتا را لِی ضامن ہوگا اور اجرت و اجب نہوگی او راگرکوئی اکاف بعنی یا لان خت اس غرض سے كرايد لياكد أيك مهينة ك أسيركم ون لا دكرلات وجا ترنيخ حوا ه أرست استي كميون لا و-بون بأد ومبرے سے گیمون بون ا درجوال کابھی میں عکم ہے بینی نوا ہ اپنے گیہو ن انسین بھر ا روسرے گوگیہوں بھرنے کے واسطے ویرنے بیمبوط مین ہی۔ اگرکسی نے اپنا بوجھ لا دنے۔ دانسطے ا جار دلیا بھر اسپر غیر کا بوجد لا وا ترضامن نہوگا۔ اور اگر کو ٹی محل اپنی سوا ری سے و ا-لرا به لی تو اُسکو اختیا کر نهیون سیے که و وسرسے کوسوا رکرسے بیرتا تا رخا نبید میں ہی۔ و و تحضویں۔ لادوجا فوراس شرط سے کرایہ لیا کہ ایک کا دونہائی اور دوسے کا ایک تہائی ہویس ا المسبرسات من لاوا دورو و سرے نے دس من لاو اقریشخص نے بوجھ کے سینے و حصون میں سے جا رہے۔ جا رحصہ کا بل اور ایک تھائی حصہ کا ضامن ہوگا کیو مگر اُس کو صرف اِن حصے کا بل دوو تھائی حصے کی اجاز ہے یہ نمیا تھیں میں ہی ۔ اگر دیک جانوروس من گیہون لا دنے کے داسطے کرایے دیا بھر اُ سبر

. گیار ومن گیهدن لا دسیا ور وه جا نورمقام مشروط بربه نیچکر تعک کرمرگیا ترستا جربر بوری اجرت ا ورگیا به وحصتهٔ قبت جا نورمین سے ایک حصہ کی ضان واحب ہو گئی ا ور اس سے زیا و ومنتا جرسے کھے نہین بے *سکتا ہو* ا درمشار کنے نے فرما یا کہ اس سلہ کی تا وہاتے ووطورستے ہے ایک پرے کرمیقد راہ جومتا جرنے زیا بور سنك وتفانے كى طافت جانور كو حاصل عتى اور زيادتى بوجو پر يمي جل سكتا تھا تب پيڪم ہوا ور اگرزيادہ بوجه کی طاقت زعتی آدید تباس ایک مسلکے جو ایٹ دوا تاہیے پیچکے ہوگا کہ پوری قبیت ٹوانڈ د و وَمَهرى وجه يه بُوكِه أسن كما رومن كيهون اليميار كى لا وس جون تب يهم نهوا ورا كرأسن وس من إ د نعه لا دیسے ہون عمرا یک من لا دیسے ہون ا درجا نور تھک کرمرگیا تو لور کی قیمت ب وُسٹے گیا رھوا ن من اُسی جگرا وا ہوجہا ن جا لور کی میٹھ پر ومن من لدے ہو۔ ا درا گراً من جگه نه لا دا بلکه فتراک وغیره بین ایک من لشکا و با تربعیا س تعالى بيان موكا بيحكم مي كربقدر رايدتي كے ضامن بور كاكذا في الحيط اور واضح بهوكر بيسله جو مذكور بوا ا ورد ومسرسهٔ مسئله مین فرق بولینی ایک بیل دس من سیسنے کیاستطاحا ر دلیکر گیار دمن گیهدن میسے اور جا نورمرگیا یاایک جرئیب زمین بل جلانے کیواسطے کرا ہولیا ا ور ڈریڑھ جریب زمین بل جلایا اورجا ایک مرگیا تو پوری قیمت کاضامن ہوگایس ان و ونون بن به فرق ہوکدیسا ئی کا کام دفتہ رفتہ ہوتاسیے يس حب فيسائى دس من بهونجي توعقد اجاره تمام بوكيا بعراسك بعد كام ليفيت مرطراح ضا بورى قيمت ديني يره يكي نجلاف لدائي كم لدائي اليب بي مرتبه بوئي بولي حب أسنه زياده لوجه لا دويا ا وراسین سے عفو ژنب اوجھ کی اسکو محکم عقدا علازت بھی ہولیں ہرطرح ضامن نہوا بلکہ بقدرزیا دتی کے صامن ہوگا یہ وخیرہ بین ہی- ر قال الا مام/ اے دا بوضیفہ رمر ) ایک شخص نے دس من گیہو ن لا دینے کیو اسطے ا به لیا اور آسپربین من لا دسے لیں اگروہ جا نور مرنے سے بچے گیا قرمتا ہر پر پوری اجرت و آب م مضروط بربهونچکر مرکیا تو پوری اجرت اور آدهی فیمیت ڈوا نڈواجب ہوگی گر ا ماما دُرِیْق ۔ بوری قیمت کا ضامن ہوگا یہ دجیز کروری مین ہی ۔ ایک شخص نے دس من کیہون لا دیے کیوا<u>سط</u> ا به نبیا بھر آسپر میندره من گیهون لا دلیگیا اور سیحے سالم اسکو دانس لا یا مگرا لک کو دانس کرنے سے پہلے وجا فرمر کمالیکر مننا جرکومعلوم تفاکه استقدر بوجه لا دین بی طافت اس جا ورین ، دیو پور س. دار در داجیب بلوگی اور اگرمعلوم تفاکه نهین طاقت رکھتا ہی تو پوری نمیت کا ضامن ہوگا اور کچھ اجریت نامیش ایکسی کی داور اگرمعلوم تفاکه نهین طاقت رکھتا ہی تو ایکسی کی داگار دادھولا دیے اسٹے لاد دیا جالاگر جانتا ہو کہ اس بوجوین قرار وا وسے زیادتی ہو یانہیں جانتا ہو آستا جرضامن نہو گا در ہر ایک حیاہہ ہے ہے غیا ثبیہ مین لکھا ہی۔ا وراگردس من گیہون لا دنے کیواسط کرا یہ لیا پھر بین میں کی گون بھر کر موجر کو حکم دیا کہ جا نور پر لاد دے اسٹے لا د دیا توستا جرضا من نہو گا اور اگرد دو نون نے ملکر ایک ساتھ لادام متا جرحه تفائی قیمت کا ضامن ہو گا در اگرس من اسنے دوگو نین بھراا در ہرایانے ایک ایک گون لا دی یا پہلے

ستا جرنے دس من کی گون لادی پھرمو چرنے دومسری گون لادی توبالی ستا جرضامت نہوگا اور اگر سیسلے موجرنے بحکم ستا جرایک گون لادی بحرمستا جرنے و وسری گون لادی تونصف قبیت کا ضامن ہوگایہ و تجنر ی بن کہی اگریسی مقام معلم تکب سوار ہوئے کہ ایسطے ایک جانورکرا پر لیا پھر نبو و سوار ہوا ا در ا ما تھ اوجھ لا دنیا یس اگر جا نور الک ہو جا دے تو بقدر زیادتی سے ضامن ہو گا پر حکم تیا ب مین صریح مارکو ہریں ہو کہ دا ناکا رکوکن کے باس جا کردر یا نت کیا جا ویگا کریہ برجیجو اس شخص نے راوہ لاد لیا ہومواری سے گروا تی مین صفد رزیادہ سے مسی صباب سے ضان لیا ویکی اور پہ حکم اس صورتین سوایه ی کی جگه لومیمه په رکھا ہو بلکه سواری کی جگه تو دسوار ہوا ہو اور لوجه د وسری جگر مثلًا كسي طرف لشكا ليا بوا درا كرسواري كي جكّه وجع لا دكراً سيرسوات بيوكيا بونو يوري قبيت كاضامن بيوكا یه فتا وی صَغری مین ہی- اگر سوار ہوئے سے واسط کوئی جا نور کراید لیا بھرخو و سوار ہوا اور اسنے ساتھ ی غیر کوسوار کرکیا بس اگرجا نورزی گیا تولوری اجرت داجب ہوگی ا ورضاً من نهو کا ا دراگر آیسی جا نورمرگیا ما لانکه اس نے مقام مشروط یک بہونیا دیاہے ترمتا جربر اجرت کا مل وہب . قیمت کا ضامن جو گاا ورضا ن وصول کرنے مین مالک کو اختیار ہوگا جاسے *متاجی* یا اس غیرسے وصول کرسے خوا ہ میر غیرستا جرکامتا جر ہوئینی اس نے متا جرسے اجا رہ لیاہو استعیر مولیس اگر ما لکنے اسنے ستا جرسے ضمال بی تومتا جراس ضمان کو اس غیرہے کسی صورت مین ہجوا وراگر ما لکتھے اس غیرسے ضان وصول کرلی لیس اگر بیغیرمتا ہر ہو تو اپنے موجر سے مال ضمان واپس لیگا اورا گرستد پر مور ته واپس نهین سدرسکتا جوا در و رضح جوکه پیشخص عیرخوا و بلکا بویا پیانی ہوکچہ فرق نکیا جائیگا ہرصورت بین منہاً ن واجب ہوگی ۔ ا ورمشائٹےنے فریا پاکہ آوھی قبیت کی ضان ط اسی صورت مین بح کرحب و ه جا نور د و نو ن کا اوجه ار مفاسکتا بهوا دراگر ٔ د و نون سوار و زبر با وجدنه مثلاً سكتا بو تومتا جربورى قبيت كاضامن بوگا - عيرواضح بوكرا مام محدردن اس مسكرين مطلفا نصف قبيك ضامن مونے کا حکم دیا ا در جا مع صغیرین یون 'دکر کیا ہے کہ اگرا کیک شخص نے تنا دسیہ تک ریک جا نورسوال ا به لیا اور اینی رولف مین آیک غیرخص کوسوار کیا (درج**ا نور تفک** کرمرگیا تو بفدرز یا د تی تعتضامن او گاا ور بھی جامع صغیرمین اس مسئلہ قا دسیہ وائے سے ذکر کہنے سے د ورسٹے بعد بیا ن کہا کا زلا و کما ن کا عنبا رسمیا جائیگا ۱ در قد د که ین کلها هوکرمتا برنصیف قبیت کاضامن بوگانواه د وسرانیخص بلکا بهو لي بها ري جوا درا مام زا برفخرا لاسلام على بزو وي سنه فرا ياكه حاصل بيست كدانداز ديكما ن معتبر سيواود اگراندازدگان مِن اشتباه رسيج قرعد د كا عنبا ركيا جائيگا - آور آگرمتا جرنے دينے ساتھ كسى ايسے مَا بايغ

سله کتا ب مین لکھا ہی کہ بہ حکم اسو فت کے لوجو کی جگرسوار نہو ایر بلکہ لوجہ رکھنے کی جگرسوار ابوا ایروا در لوجھ کسی و دسری میکہ بوا دراکرفتا

كوسواركرايا جوجا فورست سواري نهين بيسكنا بواور فراسكو بعرسكتا سح توجيقدر بوجع زياده موكل اس سے حساسے ضامن ہوگا۔ گرواضح ہو کجب استے اپنے ساتھ لیے جرکو لادلیا جو اوجھ یا او جھرمے علم مین ا د تی ہے ضامن ہونا اسی صورت بین ہو کہ جب لوجھ سے رکھنے کی جگہ کے سدار بوا بدا وراگرموض حل پرسوار بواتو پوری قیمت کاضامن بوگالیس اس مسئه م کتے ہیں کہ اگر سواری سے واسطے ایک جانو رکروں لیا پھر اسپرخو د سوار ہواا ور اسنے کندھے بردوم عن كوسوار كراما ا ورجا فو رمرگها تو لوري تميت كا ضامن بهوگاً -ا ورير اختلا ف بيني لقيد رز اری نمیت کے ضامن ہونے کا دخلات کوس صورت میں ہو کرجب وہ جا نوراسقدر استاجر مع اوجه کے اسپرسوار ہوجا وے اور اگریہ طافت نرکھنا ہو وس صور تون میں اور ی قیت کاضامن ہوگا یمحیط مین ہی۔ اور اگر سواری کیواسطے کوئی جا نورکرا پر لیا بھرکرایہ لینے سے وقت حیقد رکھ کے ں سے زیادہ کیرے بہنکر سوار ہوائیں اگر یہ زیا وتی الیبی سے جیسے لوگ ہنا کتے ہوں بنی لوگو ن ہے رواج سے خلا ٹ نہیں ہو توضامن نہوگا ( وراگراس سے بھی نہ ہون نوبقد رزیا دتی کے ضامن ہوگا پیبسوط مین ہو۔ ایک شخص نے ایک جا فورسواری کے لیے کرا میں کما اورجبان فحرتك لاياتواسكو كفرين اس غرض سے إنك كاكر جوز الدنباس بينے ہوے سے أسكو تاردے لیں وہ جا نورگھرسے نکلا بھا گا اورمسنا جرا سے تیجیے و وٹرا گراس تک نہ مہودنج سکا نوضامن موگا حفاظت ترک نهین کی بیرجوا بسرا نفتا وی بین بهی *اگرشهرین دس رو زسوا ر*ی لینے کیوا <u>سط ای</u>ک لم ندهه رکها اور بالکل سوار نهو تو اسپر کراییه واحب ژو گا و رکیه ضامن نهوگااه ده اسكو إنره ركها جد تو زياده د نون كاكرابه واحب نهوگا وراگر ط ہو تو اُس نے احسان کیالینی جر مجھ خرج کیا ہے اسکو الکے نہین نے سکتا ہے یہ ٹاتا ررہ نے کتاب الاصل مین تکھا ہو کہ ایک جا نوراس غرض *سے کرای* لیا کہ رات میں دلہن کو اسکے تقربهونيا بأجا وب نيني شب رفا ف مين سواركرك نثو هرك گفريهونجا يا جا وساليا ا ورجها ن مهونجا نامنظورے وہ جگہ بھی عین کردی توا جارہ جائز سے اور اگر عروم رہ فا سرہے ادر اگرمتا جرنے ایسے اجار ہیں کسی ولین کوسوا رکریمے بہونجا دیا را در اگر دلهن والون نے وہ جا نور اِ ندمہ رکھا پہانتک کرسیج ہوگئی بس آیا ہجرت و ب ہوگی بانہین توحکم میں بوکر اگر نہرین کسی عروس معین سے سوار کرنے کے واسطے کرایہ لیا ہو تواجرت واحب ہوگی اوراگر خارج خہر میں سے وس معین کی سواری کے۔لیے کرایہ لیا ہو تو ابرت و اجب له مين دليل استمانًا سيراجاره مدل كاب جائز بوجاك كا١١٠ + + + ج ب -

المع مين اخلاف سلكي عورت رسيم واليها فريرانيا إلان يوما موجوديا واقع مودور ووبو

نہوگی ا درآیا ایسے اِندھ ر کھنے سے ضامن ہوگا اِنہین وَحکم یہ ہوکہ اگر نیار ج نتہ مین سواری کے واسط را به کیا ہے توضامن ہوگا اور اگر شهرین سواری کیواسطے اجارہ لیا ہے توضامن نہوگا۔ اور اگر ولین نے عروس غیرمین سے رفا ن کیر اسطے کرایہ برایا ہو توجبوتت اسکو اندھ رکھا اجرت ج ہوئی خواہ نہرین سواری سے واسطے اجارہ پر لیا ہو! ابر شہر سے ۔ ا دراگرعروس معین کی سواری سط مرابه بیا بچراسکے سوایسے سی دومیری دلهن کوسوار کیا توضامن موجائے گاا در کرا ہر واجب نہوگا خوا ہ جا نور جنج کیا ہو یا مرکبا ہو اور اگر عروس غیرمین کی سواری کے درسط اجارہ لیا ہو توضامن نہ گا بين على المرابي الكي شخص في الكيب وفسان كوسوا ركيف كيواسط جا نوركروبه ليا يعراكسيرا يك مو في بهاری عورت سوا رکرائی توضامن نهو گاکیونکه انسان مین عورت بھی داخل ہی اور اگر وہ عورت ا بسی موٹی بھا ری ہو کہ جا فرراسکا پوجونہیں اٹھا سکتا ہے گرمتا جرنے نوا ومنی ا وسوار کیا توضامیں ہو گا کیو نکہ میرسواری ہمین ہے بلکہ جا تو رکو دیہ ہ و د انستہ ضا گئے کرنا ہے بیمحیط منرحسی میں ہیر۔ اگرانی ا سواری کیواسفے کو تی جا نور *کرای* لیا ا ور اسپرایک نا بالغ لا*یسے کو چر میسکنا سے مینی جا نور کی گرفت*ا رسكتا هوسوار كيا نوتهام فهيت كاضامن بوكا اسيطرح اكر نرجم سكتا بهو توبهي ليي حكم يب غيا فيدمين بآ ا گرکسی عور سے سوار کرنے کیو اسطے ایک جانور کرایہ لیا بھراس عورت سے بچہ ابو ۱۱ و لوبھی ساتھ سوار کیا و بقد رہج کی ریا دتی سے ضامن ہو گا اسی طرح اگر کرایا کی او مٹن تے بچہ دیا ورئيه كوعور ت سے ساتھ بٹھا دیا تو نبی بقدر بچہ سے ضامن ہوگا اگر میہ وہ بچہ الک جا نوري مائت يه ميط منصى بين بهي أكركو أي كدها مع زين كرايه ليا پهراسبرايسي زين و الي جيسي ان كرهون پر نہین ڈا کی جاتی ہوئینی بھاری زین تھی تو ہا تفاق الردا یات بقد رزیا دتی سے ضامن ہو گا اوراگر و مسری زین بنسبت بہلی زین سے ہلی یا برابر ہو توضامن نہوگا-رسیطرح اگرگدسے کومع یا لان إيه ليا آور بالان دور كريست دوسرا بالان مس سے ايكا يا برابرط الا توضامن نهو كا اور اگر بھاري دُّا لا توبقد رزياً و تى سے ضامن موگا- أورا كركوئي گرھا مع يا لان سے سواري كيواسط كرايوبيا عمريا لاركا در کرے اسپرزین رکھی آرضامن نہوگااور اگر گدھا مع زین سے سوا دی سے واسطے کرایے بر اما پھر زین درکرے بالان ڈواککرسوار ہوا توضامن ہوگا ایساہی جامع صغیرین ند کورہے اورمشا تنجے۔ ایدا ام اعظم رد کا قول ہموا ورا ام ابوایسف دا مام محدرہ نے فر ایا کہ بقدرزیا وتی سے ضامن ہو گا اور جو جامع صغیرین ندکورے وہی اصح ہی اسکی وج بہاے کرستا جرکے کل بین صورت ومنی مین طلاف کیا ہی یسی مستا جرینے صورةً ومنے کل بین مخالفت کی لیں کل کا ضامن ہوگا -ا در بین خلاقی حکم اُس صورتمین هو كرحب اليه كرسه برايسا بإلان والاجاتاجوا وراكروه جانورا بسا موكد أسبر بالكل إلان نهين و الاجاتا به يا ايسابالأن نهين و الاجاتا بهرة بالاجاع ورى تيت كاضامن موكا يرميط من سيم

ا كُنْكًا كدها بيني تكي يبيع كدها كرايد ليا دراسيرزين كسكر سوار ببوا توضامن بوكاه وربهارب مشايخ نے فرا یا کہ اگر نگلی بیٹے ایک مقام سے ایسے مقام یک کرایا لیا کہ جہا تک بدون رین سے سوار ہو جا نا لکن نهین ہی نتلاً ایک خهرے و وسرے شہر کاکرا یہ ایا توزین کینے سے ضیامن نہو گا اسی طرح اگم خهربی مین سوار ہونے سے واسط کوایہ کیا گرمتا جرابیا شخص ہی کہ شہرین نگی میٹھ جا نور ہر سو از مین مو تا ہو تر بھی ضامن نہو گا اور زین کسنا ایسی صورت مین متا جرکیو اسطے ولالۂ نیابت ہو گا -ا در ارگر متاجرا بساغض بوكه شهرين نتكي ببيده جانور برسوار موتا بحرقو اسطى واسط بيراجا زت ولالة أبابت نهوكما اور وہ ضامن ہوگا۔ پھرجب ضان مقرر ہوئی نہیں آیا پوری قبیت کا ضامن ہوگا یا بقدرزیا دتی سے ضامن موگا توؤسكا حكم كتاب الاصل مين نهين لكها جوا وربهار بيض مشارمخ فف فرا ياكه إرى قيت كا ضامن ور کا وربی صحیح ہی بر برمیط مین ہی۔ اگر بدون تکام سے کوئی جا نور کرا بدلیا بھر لگام دیری یا لگام دی بوئی تقی دسکور تا رکرد دسری نگام دیسی بهی چرها نی اورسوار بوگیا ترضامت نهوگا اوراگروه عانوربنبير فكام كے جلتا بود و رابسي لكام دى عبيى اس جانورسے نئين چڑھائى جاتى ہى توضاس كروا خزانة النفتين مين نبيء اگرجا نور كي لگام لختي سے ديني طرف تھينچي اياسکو يا را کہ وہ مرکبيا تو ا ماھ لرقم أ نژد یک ضامن موگا اوراسی برفتو می لیمی به جو هره نیره کمین قبی- اور شیخ اسمیل را بدره و فرا الک اگر سواری کے واسط کوئی جا فرد کراید لیا بھراسکو بارا کہ وہ مرتبیایس اگر الک کی اح**کا نو**لاً زت اسم ار کی چوٹ ایسی جگہ بہوئجی جہان ا رنے کی عا دے تو اِلاجاع ضامن نہا کہ اسلاراگر غبرعا دیت کی جگه نبردیجی بینی و بان مارنے کی عا دیت نهین ہرتوبا لاجاع ضامن ہوگا لیکن منامن آائس اس غیرمتاً دیگه بر ما رننے کی اجازت حامل ہو توضامن نہوگا میضمرات میں ہی ا وراگر جا از کر جا تورا کر کے جانے بنا تی کی نینی غیرمتا در فتارسے ہا نکا توضامن ہوگا یہ ! لاجاع ہم کندا فی انغیا تبیر اُرخانیہ میں اُرکز کا کہا گا ے واسطے کوئی جا نو رکزا ہولیا ا ور اسکو کو فہسے آسے لیگیا گراسقد رہڑ ھاگیا کہ لوگین ولین کر ہے، زادنی مبین کرستے ہیں خو د ہ اس برط ھ جانے میں سوار ہووا ہو یا نہوایھر انسکو کو فہ اسے کیول میں داہیں لا ا زستا جریر کو نہ *تک کا کروی*ہ واحب ہوگا ا درجا نوراس سے ایس ضان میں رہے گا جی *گرعروم* افغکمااک ں نذکریے جنانچہ اگر کو فیسے راستہ میں مرجا وے تو اُسکی قبیت کا ضامن ہوگا اور کردنجا دیا ابن کا لمی نرکیجا و تمی اور به د درسرا قرل امام اعظمره کا ورمهی قول صاحبین رم کاهمی به فتا وی قانوشیان اینالیا - اگراجاره کی چیزمتا برسے پاس للف ہوئی ا ور پیرکس شخص نے مستا جر قابض پر اینا استحقا ف تا ا ستاجرسے طمان نے کی تومتا جراس مال ضما ن کوائینے موجرسے والیں لیگا یہ نیا بھے مین ہے۔ جامع الفتا دے میں لکھا ہے کہ اگروس فغیرکہوں لا دفے شے واسطے ایک جا نور کرا یہ نیا بھراسکو ا ما مرادسے که کرا برلینے والاایس جلات نہیں کیا کرتا ہی ۱۰- ﴿ ﴿ بِ بِهِ ﴿

تعنزكمهون لا دف كے ليے و وسرے خص كوكرا يرمه عدد دا اور دوسرے كى بار بر دارى ين وه جانوراف مِوكِما قَهِ الك كود و فون مِن مرا يك ضان ليغ كا انتهار مو كابسَ اكراً سند وسرب سے ضان ل توه و ميلے متا جرسے به ال ضان واپس ليگا وراگرائنے سيلے متا جرسے ضان لی تو بہلامتا جر اس ما ن کو د ومسرے سے والیس نہیں ہے سکتاہ ہے کیو کمراسی نے د وسرے کو د هو کا و آیا تھا اوراگ ایک شخص نے خبر بهدان تک جانے سے واسط کرا یہ لیا اور بیج راستہین وہ جا نو رمزگیا حا لا کرجہ قدر راسته باتی ره گیا ہے وہ بنبیت ہے ہوے سے سخت دونتوا رہے توکرا یہ کی تقسیم مین وسانی وختی کا دعنیا رمو گا اسواسط کرکیمی آسانی کی وحبرسے ایک کوس کا ایک و رم کرایہ ہوتا نے اور کیمی ختی لیوجه سے ایک کوس کا د و درم کرا بیر ہو تاسعے بی<sup>ہ</sup> تا تا رنعانیہ بین لکھا ہی ۔ اگرکسی مقام معلوم تک سوار ہو کرآ مرورفت کے واسطے ایک جا نورجارہ دینے کی شیرط سے کرا بیالیاحتی کہ اجارہ فاستقل یا یا پھر د ال تک جا کہ والیں مواا وراینی ر دلف مین ایک شخص کوسوا رکر لیا تو جانے کا پور الجال أحب بهوكا اور وابسي كا اوها اجرالمثل واحبب بهو كاكيونكه والسي كيوقت وهتحض نصف كاغاص ہوگیا ۱ ورفصف کا اجازی فاسد بھا اور آگر اس صورت بین جا نورمر جا دے تونصف قیمت کاشائنا دوگا ا دراگراسنه موا فن شرط سے چاره دیا توجوا جرت آسپرواجیب ہو تی سنے اسین محسوب کیا جاگ<sup>ا</sup> بيغيانيه مين ہي - اگر ايك مفام مين تك سوار ہوسے كيدائسط ايك جا فور كردير ليا پھراسكوكسى و وسرے مقام تک سوار ہو کرنے گیا تر درصورت مرجانے سے شامن ہو کا اگر جہ و وسر امقیا بنسبت مقام معین کے نز دیک ہویہ بدائع میں ہی۔ اوراگرایک مقام معین کے سوار ہوجائے کیسط ب جا نورکرالیه لیا ا و راسکوکسی د ومسرے مقام کک سوار ہورکرلیگیا توکیھ اجرت واجب نہوگی خواہ ہا نور سیجے سالم را ہویا مرکبیا ہو۔ اور ایسی خبس سے کمسائل مین اصل یہ ٹھسری ہی کم مقعہ وعلیا بینی سفعت فاحاصل كرلينا مستاجرهم ومهروجب اجرت بوتاسيج وبشبرطيكه مقو وعليه حاصل كربيف يرمستا جرقا وربو ا وراگر تا در نهو ترموجب نهین ہی۔ آیا تونهین دیکھتا ہے کہ اگر ایک شخص نے کو ٹی عاص کیڑ رہینیا پو اسطے کرا بدیر لیا اور اُسی ستا جرنے اسنے موجرے کوئی و و سراکیٹر اغصب کریے کے لیا پور آنج جركيراكاياليا تقااليك سواب غصب كيا به اكيرا بهناليس اگركرايه وا لاكيرامتا جرسك گفرين موج<sup>ي</sup> تر اسپركراً به و اجب بوكا اورا كرمنلاً اسكوستا جربي كيي شخص سفي بين ليا مهدَا درمستا جراً سَ ست نفع حاصل بحرسكتا بهو تومستا جرسے دمہ با نكل كرا بير داجب نهوگا بير ذخير ه بين ہي- اگر كھير بارمين ك مقام معلوم تک خاص راسته سے لیجا نے کیواسطے کوئی جا نور کراپیے کیا یا کوئی گدھا اس غرش ہے کہ لیا که اسبا ب ضروری لا وکرخاص راسته عنان مقام تکنط وسه ا در جب روانه مهرا تب ایساً راس اله دین نصف فاسد کا نصف اجرالمثل و کیکا اور نصف تحصیب مضمون سنے ۱۲ - ۴ بد بد -

اختیارکیا کرمبین لوگون کی آ مرورند کے گروہ راسته نیاص جو قرار پایا ہواس سے روا مزنہوا پیر مانو مركيا إرساب لمف دو كيا زمنان لازم نه آو كي ا دراكرمقام مقصو د تك بهون كي كيا تواجرت واجب بوكي كركم جب وونون راستے کمیسان بن کو کی تفاوت نہین تومعین کرنا بیفائد ہ ہی حتی کہ اگر استے ایسارات اختیار کیاجی سے لوگون کی آمر رفت نہیں ہی اِنوننا کئے، تواس صورت مین ضامن ہو گاکیؤ کما صورت مین جراسته معین کیا ہے اسکے معین کرنے مین خائد وہی- ا در اگر دریا کی را ہ-اس صورت مین ضامن ہوگا کیونکہ امین اکثر خوت تلف ہوتا ہوا در اگراس صورت مین منزل مقصود يرصيح سالم بهو بنج كيا أكرابه واحب بوكا ورنجالفت كرنے كا اعتبار نه كيا جائيكا كيو مكه مقصو وحاصل بو مخالفت کانچه امتیار نهین هم اور بال بضاعت مین نجمی ایسا بهی حکم به ی- بینتر تاشی مین لکهها بحر آکرکهی نے ایک خچروس غرض سے کوا یہ کیا کہ اسپراسا ب لاوکر مربیندمنور ہ تک جا وسے اور لاو کر مربینمزوم وانه موا بهررا ومین مِنبًا ب إ بنيانه كي غرض سے سیمیے ركبيا ياكسي شخص سے باتين كرنے لكا اور نجرائے جلاگیا اورضا کے ہوگیا بس اگر اسکی آگھ سے خائب بنین ہوا آصامن نہ ہوگا اور اگر اسکی نظر سے غائب ہوا توضامن ہو گا۔ یہ نتا وی قاضی خان بین ہی۔ زیرنے گانون سے شہر مانے کے داسطے ا یک جا نورکوا بر اما اور جا نورک الکتنے عمر وکوزید کے ساتھ کیا راستہ مین عمروکسی کام مین مشغول بوكيا اورزيه تنهآ جا نوركوليكر حلاكيا اور جا نوراً سيح پاس ضائع بوكيا توعمروضًا من نهوكانيزانيكفينيا مِن ہی۔ اورا مام ابولوسف رمزوا مام مجدرہ نے فرما کا کرئین تخص نے حاص مقام تک سُوا رہو جانے کیواسطے ایک جا نورکراید ایا پیرمب مجد و ورگیا تروعوی کیا که به جا نوریراسی ا ورا جار و لیف ایکا در ا لک اطاره کا مدعی بی پس اگرمشا جرگی سواری کی وجهست جا نورمرکیا تر ضامن نهوگااور پیلے مرکبا ترضامن ہوگا اور اگرا پسا دا تعہ ہو اکہمسا فٹ لے ہوجانے کے بعد ستا جرُوس مِا نُورِ كُو ما لَكُ كُو واليس كرسنے كيواستط لا يا اور و ه تلف ہوگيا توضامن ہوگا ا ورشيخ ندورگ نے فر ا پاہوکہ ستاجر پر ایام ابو پوسف کے نز و یک ایجا رسے پیلے کی اجرت واحب ہوگی ا درا نکارکے بعد کی اجرت آسکے ذمہ سے ساقط ہو جا و کمی اورا مام محدرہ سے نزویک پوری اجرت واجب ہوگی ری بین به بر ام محمد رو نے فرما یا کم اگر کرا بیر کا جا نور<sup>ا</sup> یا فلام اسنے متنا جرشے مایس بر و ن تعلق<sup>ی</sup> خِالفَتَ باجنایت کر**نے کے** بعد مرکبا تواسیرضان لازم نرآویکی اور اجارہ اُسی و تت مقو د علیمید وم موگیا بیشرع طما وی مین جو- اگرایک شخص نے کوئی جا نوراس غرض سے برا ناج لا دکرشهرکولیا دے بیروالیس کیوقت اس جا نور بر و و نفیزنمک الک کی بلا ا جا زت لا دلیا ا ورجا نورمرگیا ترضامن بوگا بید لمنقط بن ہی۔ نوا زل مین تکھا ہی کہ آیک شخص کے دور الم بنی مستاجر یف کوئی تعدی یا فلم و سختی نهین کی اور ته عقد ا ما اده سے ضلاف کیا اور زقتل وغیره کیا ۱۶ منسب م

ایک اونه و اا و حکم کیا گراسکوکرایه بر و پرسه اوراسکے کرایہ سے میرے واسطے کوئی چیز خریرے بھر وه ا ونث أسك إس اندها بركيا أس في فروحت كره يا وراً سكة وام وصول كركي وه وام راستين ا کے پاس تلف ہونگئے توفقیہ ابجعفررہ نے فرایا کہ اگرائے۔ اونسٹ ایسے مقام مین فروخت کیا جہا ن کسی عاکم نے باس جواس کو فروخت کی اجا زت دیسے نہیں میبو پنج سکتا تھا تو اسپراونٹ کی پا ایسے دامریکی صان لازم نهٔ آویگی ا دراگر البیے مقام مین بھا کہ اسکور کھ سکتا بھا یا دیساہی اندھا ا دنٹ ما لک کروایس منا رسکتا تھا تو و شخص اس کی تمیت کا ضامن ہو گا ریہ خلا صدین ہی۔ ا ور شیخ رصدا مٹرسے دریا فت کیا لیا کہ ایک شخص نے زید کوا بنا جا نوروس غرض سے کرایہ و یا کہ زید *دسپر کو*ئی سنے معلوم لا*د کرکہ م*قام علَىم كوليها وسب ا درخو وجا نورسے سائقه نه كيا وليكن نما لدكومز و وركيا كم استے سائھ جا وسب اور با نرکر واپس لا دے اور خالدے کہ دیا کہ قا فل*ے میا تھ واپس اوسے بھرحب زید*مقام مقصد<sup>و</sup> بربهو بنج گیاا ور قا فلہ والیس ہوا تو خالد قا فایسے سابھ نہ آیا بلکہ تجمیر پر یا دراس جا نور کوچہا روزيك اسني ذاتى كام مين ركها بعرو وسرت قا فله عيساته اسكو دائيس الحيا اور راسترين یر ۱۱ وربیہ جا نور بھی کوٹ لیا گیا لیس آیا جا لدضامن ہو گا یا نہین توشیح رحمہ انٹیرنے فرما یا کہ ان ضامن ہوگا کیونکہ خالد مزد ورہے اور اس نے جانور کو اپنے کام مین سکھنے سے الک کی فخالفت کی اسلیے ضامن ہوگا اُسواسط کرا ام اعظم رہ سے نز دیان د اُوسرے قول کے موا نق جب اجیمخالفت کرتاہے بیمرا گرچہ موا نقت کیطرن عو و کرناہے تب بھی ضاکن سے بری نہیں ہو ناسے وورسی فول امام اوکوسف دا ام محدرہ کا ہی ۔ اور اگرا جیر بینی خالد سنے جا نور کو اسنے عام بن نه رکھا ہو توضا من نہو گا اگر جہ سیلے قا<u>فلے سے</u> ساتھ دالیں مذلا وے کیو کمہ ما لکنے اس <del>ن</del>ے یرکما تھا کہ قا فلہ کے ساتھ وائیس لا وی اور یہ نہیں کہا تھا کہ اسی تا فلہ کے ساتھ لا وے بیرا سکے ی کا و چرا مرعلی الا طلا تی و دحیب بهوا و رئیس سے موا فق دجروسکو ایک تیا فلیسے سابھ واپس لاتا تقا بیس ضامن نهوگا به نتا وی فنی مین ہی۔ زیسنے ایک جا نور کرا یہ آیا کہ صبے سے رات تک فلان وضع سے گہرون لا وکراسنے مکان کو لا دیکا ورزید نے بدخریقہ اختیار کیا کہ اس موضع سے گہرون جا نور برلا *دکر*ا سنے گھرلا تا نقلا ور بھیراس موضع تک جانے سئے وقت جا نور برخو دسوا رہو کرجا تا بقا بعرجا نور مركيا توزيد أسكى قبيت كأخبامن مؤكا ورمض مشارت فرما إكرا كراكرايس عا دي لوگون مین جاری نهو توضامن ہوگا ا ور اگر لوگون کی عا ویت ہوکہ اس موضع تاک نیا بی جانے کے ت سوا ر در کر جانے ہون تو ضامن نہو گاا در تفیہ ابو اللینکے نز د کے بہی حکم ختا رہو ک مین ہی۔ زیرنے ایک کدھا ایک ورم مین کرایہ لیا کرہیں کھیپ کھا ومٹی اسپرلا دکراپنی زین مین ڈالگے ا در ای زین مین مجی انیشین برسی مین حباب کوئی کھیب کھا دکی ڈوال کر اوٹتا ہوتب ایک کھید اپنی مُ

لا دلاتا بريس اگر و وگدها واليي كي حالت بين بلاك مو جا دي توزيد اسكي قيت كاضامن موگااه کیم اجرت نه دینی جو کی اور اگر صیح سالم نیج جا دے قرز بر بر له ری اجرت داجب ہوگی یہ وجز روری مین ہی۔ ایک گدِها زیدنے آرا بہ لیا کہ اسپر استدر اوجہ لا دلیجا ویکا بھرجبقدر بیان کیا تھا يركهي برجه برطها كرلاد لبكيا اورجهان كاوعده غلمرائقا ولإنتك ببونجا إا ورككه هاصح وسالموابر لا إِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَالِس ديني سه بيليا و وكد ها ضائع الوكريا توجه قدر لوجه أسف زيا و وكرد يا بها السكانزايط كدم في قبيت كاضامن الوكابير كم لتي بين همر شغ زهمه ونترسير در يافت كما كميا كه زيد في كسي قِدراجرت نے کے واسطے ایک گرما اجارہ لیا ما لائکہ وہ گدھا کمزورتما اور زیرنے کہا کہ بیگدھا اوجھ نهين الما سكتاب وووجرت كهاكنهين بكراتها سكتاب ورواسيرتنا لوجه لا دناً جتنا اليسكرهون يمر لا ديتين ا در بیککراسکوبھی یا پیراسکے یا نون مین کوئی افت بہرنجی توشیخ رحمه الٹرنے فرما یا کوستاجرضامن نہوگا یہ ننا ویے نسفی مین ہئی۔ ا ورمنفی مین لکھاہیے کہ زیر سنے دسن درم پر ایک نہیںنہ تک سلائی لینے کیواسطے آ بک غلام اجارہ لیا بھراسکو اُسی اجرت میں تھی امنیٹن ڈھا لینے کا م بن لگا ورفلالم اس کام مین تھک کرمرگیا قرز مد ضامن ہوگا اوراگر اس کام مین بلاک نہین ہوا تھا کہ زیرنے اس کام سے جوڑا کرسلائی سے کام مین لگا یا ور و و تھک کررگیا آزیرضامن نہوگا اور یہ سارے ایسے لینمین ہوکدایک جویا بیکسی مقام معلوم تک سوار ہوجانے کیواسطے کرایہ لیا ا در بھراس مقام سے تجا وزگر گیا ۔ ا ورانسخا حکم ند کور ہوچکا ہے یہ و خیرہ میں ہو۔ نتا وی ابوا للیٹ میں ککماہی ں ایک جا نورسطارسے پاس لا با اور کہا کہ اسکو دیچہ کہ اسکو کیا ہما ری ہے است ویچھکر دسكے كا ن كے نتيجے بيارى ہے كوجبكوموش كليتے بين بيں الكنے حكم ويا كروس موا و كوركا ل ہے وا فن حكم كے موا و تكا لا اور ج يا پيدر كيا تو تي كار پرضا ن لازم نه آو دلگي كيو كه أس نے يا لكم ہے بی محیط بن ہی- ایک صرافتے زید سے کھا درم کسی قدرا جرت لیکر بر کھنے ليا اوراً ن درمونين زيون استوق درم تنط توزير كوفرا ن كيمضان نه ويكا كيونكه ا<u>ت</u> مر کا کچه حق کلف نهین کیا بان کام تقور ا دیا بینی بیض درم بر تھے ہن کیں آسی ح ديگاحتي كه اگركل درم زيون پائے جاوين توكل اجرت واپس كريگا اورنصف زيوف ہون تونصف ا جرت دانیں دیگاا ورزیرا ن زیوف کوجن شخص نے دیسے بن اسکو واپس کر نگا ا در آ والے نے انکارکیاا ورکہا کہ یہ وہ درم نہیں ہن جو تونے مجھ سے لیے ہن توقسم کے ساتھ زید کا قول قبول ہوگاکیونکم زیدانکے سواے و وسرے درم لینے ہے منکرے گریہ حکم اسوت کے کہ حب وقت زیدنے اسطرح ا قرار نہ کیا ہو کہ بین نے اپنا حق بھریا یا یا گھرے درم وحکول یائے۔ اور له مین اگر بُرچه د لور ها کردیا توایک تهانی قبیت کاضامن جو گا فاقهم ۱۱ منه کله بسطار جوجا نور ون کا علاج کرتے بین و نهرات زيدن اسطرح اقرا ركره يا بويوزيون بوف كوجه سع بعض درم واليس كرف ياسم اور دسينوا ہونے سے انکارنمیا و زیر کا تول نبول نہو گایہ نتا دی قاضی خان میں ہی سنتے رحما لیا که زیدنے ایک کانب کہی فدرا جرت براسواسطے مقررکیا کرمیرے واسطے ایسی ے اور ہروس آیت الگ کرے و إن نقطون سے نشان کردے بیس کا تب۔ بيغ نقطون ا وربعض وس اتيون سے نشان مين حطاكي توفقيدا بوجىفرنے فرا إكرا كر ہرور ت مي اسنے ایسی ہی خطاکی ہی توزیر کو اختیا ر ہو گاکہ جاسے اس سے نیصحف کیگراسکوا جرالمثل ویدے یا ئی تھی ُ دس سے اجرا کمثل رزیا وہ نیر دیا جا کیگا یا ٹیصعف اسکو والیں کر دیے ا جرت اگردیدی ہی تو دالیس کرنے ا در اگر تیضے ور تو ن مین ا قرار کے موافق کام کیا اور نبض مر خطاکی مو توجیقد را درات مین موافق ا قرارکے کام دیاہے اٹکا حصنہ اجرت مقرر ہ اجرت میں ہے آ ملی ا جرت اجرالمثل رسے حَس إجرائنتل دیدے گرجو کچه و و نون مین قرار یا پانچوانس سے اجرالنتل کی مقدار زیادہ نہوگر یا ہوجیسیا گہ زیرسنے حکمہ و ہاسے ولیکن وصف میں حلا نے بھی ایک فقنےسے رنگی ہوئی ہوسنے کا ا ٤ ا وراس سے بھی سیند کیڑے کی قبیث یاسیے اسکی قبیت اداکرسے اور جواجرت قرار یا ئی ہود ہ وُجرت ا دو کر یہ ظہریہ اور نتا واے قامنی خان میں ہی۔اگرزیہ نے اپنی انگوٹٹی مہرگن کو دی کہ اس کے نگیر دے اُسنے مرزً باخطا ہے غیر خص کا ٹالغش کردیا تو مالک کو اختیار ہوگا کہ جا ہے اپنی انگونٹمی کی قبیت ڈانٹریے یا انگونٹی لیکراسکہ اجرالمثل ردیر۔ یا ما نیگا اسی طرح اگرکسی نجارینی بره هنی کو در دا زه دیا که ا روا فق كام كما كرَّمجه خطاف كيا تو البيه نطا ف كا اصّبا رنهين بحريه غيا نبيه مين بي - الرَّكسيُّ ے بیت کوسرخ رنگ دے اُسے میز دنگا تو وام رونے فرا یا کرسپرزنگ کرنے سے جزراہ ڈ نے والے کو کچھ اجرت نہلگی گربیت میں جنقدراکسنے رنگر

اس كى تىيت كاستى بوگايد برايين بى اوراگركىي دنگ بعرف واك كوظم و يا كرمير ورواز یا دبوار مین سرخ رنگ بعروے اُسے میزرنگ سے نقش بھرد کیے تو مالک کو اِختیار ہے جائے قبيت كي ضما ن كے يا و وچنز ليكر حبقد ررنگ اسنے ويا ہے اسكى تبيت ديرے گرنقاش كونچي اجرت رے قائم کردے اسنے درست کرے اسنے موقع سے قائم کردی بھر برو ن فعل بخار یژی توبلی رکوا جرت ملیگی ا ورانسیرضا ن لازم ندا ویکی اور اگر تائم کرنے سے اسکے نسل سے ت برگئین توضان لازم نه او کیم گراجرت نه ملیگی بیفیا نتیه مین بهی- ایک ننخص نے کیهو ن کیا رف كيد اسط زين كا اجاره ليا عراسين رطبه إلى أجسقد رزمين كو نقصا ن بهونجاست را سبر تحیه اجرت واحب نهو گی به جامع صغیریین هی ا ور اگردرز نی کو ے کی تبیص قطع کر دئے اسنے قبا قطع کردی یا حکم ویا کراسکورومی سلائی سی دے ی سالاً بی سے سیا تو الک کو اختیا ر ہوگا کہ جاسے اپنے کمیرے کی قیمت لیکر کیٹر اور زی سے ں حیوٹر دے ایکٹرالیکراسکوا جرالمثل دیدے گرجوا جرت تھنری ہجراس سے زیادہ اجرالمنان دیا ا رند کور حاصل ہوگا کی مکہ درزی نے در ہے یہ غیا تنبہ مین ہی۔ ہٹام نے الم محدرہ سے روایت کی ہوکہ ایکہ تیل دغیرہ کوئی چیزا کے طشیت ڈھالنے کیواسطے دی اورطشت کا و كُوزِ وحُصال دَيا تُوا مَا مَنْ فرا أيكه الك كواحتيا ربوكا كرجاهم اس ہے اور دہ کوزہ کا ریچر کا ہو جائیگا یا کوز ہ لیکہ اجرا کمٹیل اوا کیے جو را نمرنهوگا به برا لُع مین هیمه اگرکسی جولایے کو کجه سوت دیا که اسکا سیاچو تاکیژا بن و-سموت کے مثل جولائے سے ضمان کے اورسوٹ کی مقداً رمقبہ مند میں کہ کسقدر مقاجولاہے کا فول قبول ہو گا یا کیٹرالیکرائسکواجرت دے گریہ اجرت مقررہ دینا زیا دتی کرنے کی صورت میں ہے اور بیقابازیا دتی کے کچھ اجرت نہ دیکا کیونکہ اُسکے بلا حکم اُسنے زیا دتی سے بناہے اور درصورت کمی کرنے کے جو کچھ اُسنے بُن كرتيا ركيا ہے اُسكا اجزا لمنتل ديا مائے كا مگر جواجرت عشرى ہے اُسكے حصتہ سے زیادہ نہ دیا جائے گا۔ اوراس كلام سيمنى بيابين كمثلاً مالك منصماً جوانبن كاحكمه دياعقا اور اسكا كمسرسيني بابهي حاصل ضرب ك سناچدا إدر تكوينج وغيره يهجملا بدون كي اصطلاح بيد مكرزياده تفصيل سے سردست مترجم بھي نا واقعت بيد ١٢ منه

ا تھائیں ہوئے اور جرلائے نے مثلاً کمی کرے ستاتیا تیا بن دیا اور اسکا کستراکیں ہوے توجہ بھائی کی کمی ہوئی ما رمقرره سه ایک چی تمانی کم کردیجائیگی بهرجه کچه اجرالمثل واجب بوگا و و دیجه کردیا جا ین جریمنا ئی حصے سے زائد نہوا وراگرد و نون نے مالک کی مقدار حکوین اختلاف ح منبغ کا حکم دیا سے ستا جوایات تیامٹلاً تواس زختلان میں مالک کا تول قبد ِرُ اسانکال کربجاے اُسکے روئی کا سوت وا<sup>ن</sup>ھ ت ملوم ہوئی تربیر کیٹراجولا۔ ے کیو نکرحب جو لاستے نے د می اور چوکیژا بنا سیے وہ آسکا ہو جائیگا بی خزانة المفتین بن ہی - آکستخص سے بار کا ور و وسرے سے موٹا کیڑا بن دے اس يا نوبنا بواكيرا جولًا ہے كا ہوگا اُ وَرِيا لَكِ رور تی مین ہی ۔ ایک شخص کے جولا سے کو دوقسم کاسوت دیا ایک ا در د وبسراموط انتقا ا ورحکم د با که بار یک کانت شنطندی ا ورمو ـ نے کی دجہ سے وہ کیٹر دجہ لابہ کا ہوگیا اور جولا ہرہ اُسکے مثل سویت ٹوانڈ ل من لکھا ہو کہ شیخ ا نوبکر رعمہ ایٹدسے در ۔ رمن کا حکم قبول کیا اور پھر اسکے حکم کے مو ن پھر قطع کرنے سے بعد کہا کہ تیری قمیص سے واسطے کا فئ ت كاضامن بهو كا - ا درا كر الكف كها كراسكو ديمه كرميري قيص كيد اسط كان بهوجائيكا مُس نَنْ كَهَا كُمْ لِينِ إِنْ الْكُنْ عَكُمْ دِياكُهُ اسكو قطع كروك بيم جو ديكها تو وه كا في نهين هو تاستولو البي صورت مین درزی ضامن نهوگا به سراج الوباج مین ہی- اگرد رز کی سے کہا کہ اسکو دیجہ کہ آیا یہ کیٹرامیری فیص

واسطى انى بوئاس نے كماكہ مإن ميراكانے كماكريس اسكوقطة كردے إكہاكدا ب اسكوقطة كردے كا بقطع کیا تو کا فی د نکلالیس اس سنگه کا ذکر کہی کتا ب مین نہین ہی اور نقیہ الو بکر بنی سے منفو نے فرما یا کہ درزی ضامن نہوگایہ ذخیر ومین ہی۔ اگر درزی کو ایک کٹر او یا اور بیش سمی ورم سین مین یا رنج البشت سکتے اور چران استعدر ہو بھر دَرز ی ا ز فرآیا که اگر ایک انگل یا اس سے مثل کمی ہو تر کھے منیوں ہما در اگر اس سے ز به کا به خلاصه مین بی - ایک شخص نے کرا یہ کا گدھا در دا زہ پر حیو ٹر دیا اور خو و گد۔ ت مین وہ گدھا ضارکع ہوگیا لیں اگرمکا ن کے اندرجانے بین مناجر کی بنین بو ا توضامن نهو گار و راگر لوشیده بوگیالیس اگرا بیامقام بوکه و بان ایسی عفله كرديني مين شار مهين بحصيه كويه غيرنا فذه وكالون وغيره توضامن نهوكاءا وراكرضاركم كر من شار بو توضامن بوگا اور واضح بوكم إنده كرگھر إسبحدين كونىكسى جنر-یا بدون اندسے ہوئے جانا دو نون کیسان تین کیموجب نرم ضامن ہوگا ۔ اس کوا ہم مرحسی نے ذکر کیا ہی یہ وجیز کروری مین ہو ایک خص نے ایک گدھاک یاس د وسراگد ها بھی ملے اُسنے ا ن د و تو ن پر بوجھ لاَ دا اور تھو ڈرار استہ قطع کیا تھا کہ ' رهامرگیا و متحف اُسکی پر داخت مین شغول بود ۱ ستنے مین کرایہ کا کد مفاحلا گیا ا ورضا کع راگر و منحض کراید والے گدھے سے سمجھے ما ناسے تو اُسکا گدھا یا اسا ہے توضامن نہر گا اور اگرانسیانہ بوتوضامن ہو گا ہرین دلیل کہ اگر کو ٹی کا کے جرا اگا ہ سے بھاگہ ہے نے بخرف اِنیون سے ضاکع ہو جانے سے اُس کا پچھا نہ کیا اور و ہ تلف ہوگئی آوشاکِ ہے آقر مین کتا ہو ن کہ ذخیرہ کی کتا ب الاجارات مین اون تھاہے کہ اگرمتا جرکے باس وو گرینے ہون اوردہ ایک گدھے سے لا دنے بین مثنول ہو گیا یہا ن یک کہ د وسرا ضار کع ہو گ ل مِن ہو کہ ایک شخص نے ایک گدھا کرایہ لیا اور وہ راستہ لین کم ہو گیا آسٹے نڈ ہوا پہا نتک کرفنا تعے ہو گیا آ فرا ایک اگر با وجہ دوسکی مگمہا فی کے گدھا اس ها تو کھی یہی حکہ ہے اور اگرم بإس جها ن سے كم بورست للاش كيا وريزيا يا توضا من نه بوكا ورا كركدها جلاكسا عالانكرستا جراسكو دسيهتار إا در زروكا توضامن بوكا ا در مراديه يركران يا مرايني نظرت غائب بون ديا

وراس سئله كى بناير اكرستا بركده وفي والى كى وكان برلا إ وركد ها جودركر وفي خريد بودا وركدهاضائع بوكيابس اكركدها اسكى نظرس غائب بوكرضائع بورا قيضامن بوكااور اگراسکی نظرسے غائب نہیں ہو اہم ترضامن نہوگا برمیط ٹین ہی۔ اوراگر کرا پر کا گدھا کسی کوجہ نافذہ مین مضبوط با ندها حالا کدستا جرکا گراس کوچهین یا اسکے قریب نہین سے لیں اگرانیے سوار ہونے لواسطے کرایہ لیاہے اور وہ ضارکع ہوگیا ترضامن ہوگا اور اگرمطلقا کرایہ پر لیاکسی " وا نے کو بیا ن نہین کیاسیم ا درا س مقام برچند لوگ ایسے نوا ب میں این جونہ متا جرسے مین بن اور نه اسکے گرو ہ کے لوگ ہیں لیں اگر لوگون کی حفاظت مین سپر دنہمین کیا تہ و رصورت ضامن ہو گا اور اگر انکی حفاظت مین سپرد کیا اور انھون سے قبول کیا البض قبول کیا اور و ه مقام ۱ یسا ہے کہ و ہان جا نو رہے تگہیا ن کاسور ہنا غا لیّا جا نو رہے ضا کع کرتے مین شارتهین ہی توضامن نہوگا ا وراگر وہ مقام ایساسنے کہجیا ن جا نوریکے بھیا ن کے جا زر کا ضارئع کر دینا شار کیا جا تاہمے تو نیٹنٹ ضامن ہوگا بینی آن لوگو ن کی جفاظت میں ہیج نهین کیا ہی ونو د صامن ہو گا او را کرائی صفاطت میں سپرد کیا اور را تفون نے حفاظت کرنا تبول کیا توجیفے حفاظت ار ا تبول کیا ہے دہ خص ضامن اوگامتا جریم ضان لازم نہ اوگی نی*ظامہ بن ہی ایک شخص نے ایک نچر کر ایر لیا* ور اسکی حفاظت کیواسطے ایک بخص کومزد ورمقرر کیا بھروہ جانو رمزد ورکے اِس تلف بوگیا بیس اگرستا جرتے ابنی سوا ری کے واسطے کرایر لیا ہو تو ضامن ہوگا اور اگر سوار کی تعیین نہ کی ہو توضامن نہوگا یہ يتخص سنه ايك فيركوايه ليا ا ورفيري نما زيوسف كى غرض سه أسكو كمطرا كرد يادوه گدها علاگیا ای آسکو کوئی اَچگا آ دمی کنگیا کیس اگرستا جرنے خیر کو جاتے ہوے یا اُنجے کو تجربیا ہے ہوئے ڈیمھا ا ور نماز کر ننہ *رو ک*ا ترضا من ہوگا نیصول عاً دیمین ہی۔ اگ بوكيا اور كدها أسط سامنے سے مجروہ ضائع بوكيا لبن كراسطرح ضائع بواكم ا بوا ا در اسف نما ز تور کرا سکایجها نه کیا ترضامن بوگا ا در اگر اسکی نظرت بر و ن غائر ضائع بوگيا توضامن نهو كا-يه نتأ وس عتابيه بين بحد شيخ الو بكريه، للهُ تعالى نے مثلاً عمر وکو علم دیا کہ ایک گدھا کرا یہ کرتے فلا ن مقام کولیجا وسے و ور کام لور اور برزيداً من اجرت ا داكريكا بعرع رونية ايسابي كياا ور راسته من غروب اس گدسه كور لِ ن چورون نے ہجوم کیا اور فالب ہوکرگدھے کو نیگئے کو شیخ رحمہ انشرنے فر ما یا کہ اگرده ربا طمنتاجه کی گذرگاه بردا قع<sup>ا</sup>بو توضامن نهوگاا وراگرد ه کام سے غارغ بوجیکا ہے **آ**وکرایہ ٱسبرواحب ہوگا میرط وی بین ہی ۔ ایک شخص نے زید کو اجارہ بیرمقررکیا اور اسکوا بنا گدھا اور ہاں دیناراسواسطے دیے کہ فلا ن موضع ہے کوئی چیز تجارت کی میرے واسطے خریدے اس

ں موضع میں جاکز حریدی پوکسی ظالم نے قافلہ سے تیام گدستے بھین لیے بھر بعضے لوگ اُس ظالم کے بھیے بیچھے فریا دکرتے ہوں شخنے اور بیرا جراور بعضے لوگ نہ گئے بھرجو لوگ بچھے بیچھے گئے رتبے ایمین کئے تھے نہ جانے والون کو ہلامت کرتے ہون توہ اجیرضامن ہو گاا ور اگرا سوجہ سے ملامت ریتے ہوں کہ بڑی منتقت رکھا کر دستیا ب ہوئے ہین تو اجیرضامنِ نہو گا۔اورا گرستا جرنے کرا یہ سے گدید بر اساب لا دا در در گدید و الاسائه غنا عدر استین دا تکولوگ قا فله کی طرف د و شرست ورگدھے والے نے گدھے پرسے رسا بھیناک دیااورا بناگدھا لیکرھلاگیا اور ڈانکولوگون سنے لوٹ لیا ایں اگرا بیابو کریہ معلوم ہو کہ اگرہ ہ نجا گٹا آد ڈانکولوگ اساب کومع گدھے کے لیتے ترضامن نہوگا ۱ ورا گر گدیسے والے کو مع اساب بھاک جا نامکِن تھا بھر بھی و ہ ا سیا ب جھوڈ کر عا کا توضا من ہوگا یہ وجز کروری میں سے ایک شخص نے ایک گرھاکسی برضع معلوم کی جانے کے واسطے کراپ خِيرِ دِيكِيجُ كُراسِ راسته مِن جِو رِيكَتِي مِن مُراسنے النفات مُركيا اور ُاسي را وسے گيا اور جور ون . گذیعاً چھین کیاا ور لیگئے توشیخ اپونکرنقیہ نے فر یا لاکراگر! وجو داس *نجر سے بھی لوگ اپنے* ں رو ہے پیجائے ہون تومتا جرضا من نہو کا ورنه ضامن ہو گا پیز ظہیر یہ میں ہوجیند عبلیار ڈمن ا ہ ہرایانے ابنا ابنا گد ھاا یک شخص کو کرا ہے دیا پھرسب بھٹسیا رون نے ایک بھٹسا رہے کو حکمر ڈیا کہ آوات نخص کے ساتھ جا کران گدھون کی برواخت کیا کروہ بھٹیا راستا جرکے ساتھ گیا پھرمتا جرنے اس بعثیا رہے سے کہا کہ توسب گدھون کوسلیے ہوسے پہا ن کھڑاںہ نا کہمین ایک گدھے کو کیجا کو ن اور اور آ واورا یک گدسے کولیگیا تواس بھیا رہے بر کھیضا ن لازم ندا دسے گی اگر اُسٹ سنا جرسے لینے کی تدرت نریا ئی کہ بگراُ ن لوگون نے اس بھٹیارے کوائسے جا نور و ن کی بمہ داخست بے قبضه مین ہی۔ بیرخزانهٔ المفتین میں ہی۔ ایک شخص نے زیدسے ایک کھا له جانے سے واسطے کرا برلیا بھروہ گدھارا ہ مین تھک گیا اور گدھے کا مالک نجا را مین سے بیں ا تاجر نے دیک شخص کو حکم دیا کہ دینے جاز و تین سے مرر و زوا س گدھے کو استدر جار و دیا کرا ورکھو اجرت تضرادی بهانتاب کرگدھے کما الک نوبہونے بس اس شخص نے وہ گدھا ہے لیا اور جند روز تک وسکو ماره دَینار ا<sub>ل</sub>یروه گدها اُسکه باس مرکبا ترمشاریخ نے فرما یا که اگرمتا جرنے اپنی سواری کیواسطے کراپیا ں اور توضامن ہوگا اور آگرمطلقًا کرایہ کیا سواری کو بیا بن نہین کیاہیے ترضامن نہو گایہ فتا وی قانجان مین ہی۔ اگرزیرسنے ابنا گھوڑاعمروکو دیا کہ میرے گانو ن میں لیجا کرمیرے سیٹے کو بہونجا وے عمرو اسکو لیجلا ا ورایک منزل تک نساتھ لیجا کر گھوٹر اا یک ریا طهین حصوٹر دیاا ور خود اپنی را ہ جلائکیا بھر وس گا نون کا ا كمت تحض بكراً أِ اور اس راطين اس كا گذر بود اكس في كوري ان كرا يك شخص خاكد كوم و و مرا

وراس کا نون من لیا وسے خالد اسکو تحکم تبریجلاا ورو و گھوڑا راومن مرکبالیس اس کی خان - ہوگی توشیخ رحمہ اسرنے فرا پاکہ ال میں کچھ نیک نہیں۔ ، اسنے گھ ڈرے کو بھوڑ و یا ہی ۔ا در بجرچنے نیا لدکومز د ورکریکے بھوڑا روانہ کیاہی آ بن اگراست گوڑے کونین بجڑاسے توضامن نہوگا۔ اوراگراستے گھوٹرے کو بکڑا کرخا لدکود تو اسکی د و حالتین بین اگر اُسنے اس ام ہے گواہ کرسلنے کمین گھوٹرااسو اسطے بکڑ اہمون کہ اُ کو بهونجا د و ن اور جزیخص مز د ورکها ہو و ہ اسکے اہل دعیا ل من سے بھی ہو تو بکرضامن نهو گا اور اگر کرنے گواہ یا گواه کرلیے مگرخا لد اُسکےعیا ل میں سے نہیں ہو توضامن ہوگا۔ اور خالد ہرجا ل میں ضامن ہوگا، پ کتا ب فرماتے ہین کرجو حکم نعالد مز د ور*سے حق مین ہو اسین* پیوافشکا *ل*-را سواسط للحط کرر وانه کرتا مون که ما لک کومهونجا د و ن ا درجواجیرمقرر کیا ہے وہ عَما ل مین سے ہے توخالد کیو بمرضامن ہوگا ۔ اوراگر بکرنے و وکھوڑ ااسی ریا طبین یا گاگ سنگے وسیرد کردیا توضان سے بری نہو گا ا ورا گراجیرے ضا ن کگئی تو اجیریہ ال ضان ویٹے متاجر سے ایس نهین بے سکتا ہے بیجیط میں بی یعض فتا وی میں لکھاستے کہ کرا یا کا گڈھارا ہیں بیٹھ گیا اور متاج ي وحبوطر كرجايا كميا ا ورگدسه كا ما لك سائقه يز تقا بجرحه را س گدسه كو بكراسك شئنه تومت جريرضا ن لانا نه او تیمی اسی طرح اگر گدھے کا مالک ساتھ ہو گرمتیا جرسا کھ نہوا ورحب کدھا بیٹھ گیا تو گدھے کا مالکہ كومع اساب كدا بهوا تجوور كرحلاكيا اورجه ر كمرط كيكنة توكده واليابرضان لازم نه اويكي مَّ نے فرما ایکہ پیمکم اُس فت کے مجب گدھے سے ما لگ کوارسا ب د وسرے گدھے پر لا د نامکن نہو و س نیکن ہوکہ انساب و تا رکر د وسرے گدیہ بر لا ولا دے گراہنے نہ لا د ۱۱ ورحیوڑ کرچلا آیا ترضامن شخص نے ایک گدھا کرایہ لیا اور اپنے گدھے کے بیا تھ اسکو شہرین کے گیا و بإن سرکاری بیا وے نے اسکا ذاتی گدھا زبردستی کیٹے لیا اس نے کرایہ والاگدھا جھوٹر دیا اورلیٹے لُدسے سے محیوٹر ائے مین شغول ہوا اور کرایہ والاگدھا ضائع ہوگیا تدضامن نہوگا بشرطیکاس بیا ہے۔ كونه يهجانتا هوا ورشيخ قاضي خان سنے فرا يا كەمطلقاضامن نهو گانچوا وبهجانتا ہو يا مزہجا نتا ہوا ور قاضي ریج اندین نے فرا ایک ضامن ہوگا ہی*تنیہ مین ہی - ایک شخص نے کھنڈ* ل مین سے مٹی می لرا نے کیواسطے ایک گدھاکرایہ لیا ا ورمٹی اعظوا نی شروع کی پیمروہ کھنڈل جرمچھ بنا ہوا! تی تھاسب گرگیا ا درگدها اُس صدمہ سے مرکبا لیس اگرمتا جرسے کسی مل سے منہ م ہوا تومنتا ہرگدھے کی قبیت كاضاً من بوگا اوراگرمتا جرك نعل سے نہین گرا بكه و ه وُبلا بهوا تقا گرمتا جر كومعلوم نه تقا اور و اگركيا توضامن نهويگا يوفصو ل عاديي بين هي-ايك شخص بين جلانے كيوا<u>سط كانتے</u> وغييرہ ككر يان لا د لائے کے لیے ایک گدھا کرایہ نیا بھرا کے تناک راستہ پرگذرہ جہا ن نہرجا ری تھی ا ور ُ رہا ن گدھے کو ارا

ا در قروم برحم کے نہرین کرمزاا ورستا جرنے جلدی سے اسکے بوجھ کی رس رمین جا گرا توضامن ہوگا؛ در اگر ہر و ن اس شخصتی کرنے ا ورجوٹ سے گرگیا ه بین بئی۔ اور اگرستا جرکسی گرسھے برککڑیان لاو کر فہر کو روانہ ہواا ورگد ھا تنگ لركمي اوربها ر ہوگیا ا ور یا لک= ری گئی ا ورگدسے سے بدین میں سردی این اع مین اسقدربسردی ابوکه با وجر دیملی سے بھی گدھے کوسردی انز کرجاتی تومستا جرگدسھے ت کاضامن نهرگا ا دراگر و ، ماغ حصین نهو ۱ و ریا وجو د ت کا ضامن ہوگا یہ وجبز کر دری مین ہو۔ کرا یہ کا گدھاکہوسخ ن نہوگا یہ قلیمین ہی تین اَ دمیون سے درمیان ایک زمین کی تھیتی شترک تھی اعفو ن س بَى كُوا تَى كِيرِتِينُو نِ مِن سے ايک شخص نے جاكر كھيتى انتخانے كيو اسط ايک گدھاكرا يہ كرہے اُسپر بضهر ليا ا درا سني نشر يك كرد يا تأكر كثى بو في صيق كو لا د كركه ليا ن مين ميونيا وسه ، ورنسر ما بسكم

یاس وه گذیعا تھاک کرمرگیا اور اُن لوگو ن مین به عا دیت جا ری تھی کہ ا ن مین ہے ایک شخص گذمها پابیل کرد به کریے خود میر کام لینا تھا یا دینے ننر کیے کودس کام کیواسطے ویدیتا تھا تو ایسی حالتین متا جرضامن نہو گا مینحزانة المفتین مین ہی - ایک شخص نے ایک تراز وکیان کرایہ لی اور اس کے عمد دمین عیب تفا او رمستا جرکومعلوم نه تمقا اسنے تراز وسسے وزین کیاا ورغمو د کوٹ گیالیس اگر! وجود ا سع کے ایسے ترا زویے اتنا بوجھ آولاجا تا ہو آرضامن نہوگا ور بیضامن ہو گا اور پہ حکم اسوقت فِمْتَاجِ كُورًا كُلُّ وَهُمَا بِيوا وراگراس عِيب سنة رُكُّاه كرديا بو تو رُسنة اجا ر لوجھ بدون عیسے تو لا جا تا ہے اُسی قدر لوجھ اُس سے توسے پس اگراسفہ یا ترضا ن لازم نه ۶ دنگی به وجیز کرد ری بین بهجه ۱ ورشیخ نخرالکه بین بینے فرما یا که رسی برفتوی دیاگیا نهو گا ۱ در آگر د ایس نه کها توضامن بوگا په نصول عا دیپین تبی ۱ ک تخص سنے ایک دیگر نه رکھتا ہونگا توضامن ہوگا بیہ خزانۃ الفتا دی مین ہی۔ ایک شخص نے یکانے کے را پیرنی اور کیجائے سے بعید اسکو آٹھا کر! ہرلا یا آگر دوکا ن پرلیا وسے اور اُسکا یا کون کیمسلا اور دگ*یٹ گر کر*ڈوٹ گئی توضا من ہو *گا جیسے کہ حا آپ کے تھیسلنے کی صور*ت نین حکم سے اوربعض مشاریخ ما یا که ضامن نهو نا چاہتے <u>جیسے ک</u>ه و متحض نهین ہو تاہیے جینے ایک کیٹرا پیٹنے سے واسطے کرایہ لیا ا وروه کیزااسکے میننے سے پھٹ گیااور بین نے فرما یا کریری سیجے ہی اسی طرح بیالہ سے مسلمین اگر حالت ہتفاع مین ستا برکے ہا تھ سے گر کر ڈوٹ کیا توضا من نہوگا یہ قنیہ میں ہی ۔ آیک تحض نے ایک کلھاڈ ک ا پیر کی ۱ درانیے دجر کو دیدی تاکه لکیڑیا ن چیروس اجیر وسکولیگیا ا در معلوم نهین که کها ن کے گیا یس ار اسف بین اجیرمقرد کرایا تھا توضامن نهرگا کیو که است اسی و اسط کراید کی تھی که اسکو و بیسے اوراگر صع ندیمیہ یہ ہے کہ اگر آئے کیلے ککہاٹری کو ایسے کام سے واسطے اجارہ لیا کرجسمین لوگ۔ مین با یم تفا وت نهین بوتا ہے توضامن نہو گا وکیکن اگراس صورت مین و ۵ اجیر جمتہ در ہو تو ت بوگا اور اگر ایسے کام کیواسط وجار ہ لیا کیجسین لوگو ان کا استعمال نشفا و ت سے آپس اگرخو د ندانته كام كريث كيواسط اجاره لي مو تد دومسرے كو دسے دسنے كيد جيسے ضامن مو كا اور أكر اُس ت لے کیا ٹ ایک تسم کی ایک بلم تراز و ہوتی ہواور و وسری طرف تیمر پاندھ لیتے ہیں ۱۰ مند سے شیخ نو الدین ہوا لا ام حاضینا ن ہمادشرہ آ

کاٹ ڈالا تو اسپرتصاص لازم آوسے گا وراگر کھوٹر احتینہ کا طرف والا تو قصاص لازم نہ آو رکھا ور رہان زفر الکر کیا واجب ہوگا۔ اور فتا و اسے صغری کی کتا ب ولد یا ت بین لکھا ہی کہ ولیوشخص عاول کے حکم پرجو کچھ مقرر کرین عمل کیا جا وہے گایہ خلاصہ مین ہی۔ اگر کسی شخص کو بائھ یا انتھی کا شنے یا دانت

ب در زی کو اجیرمقررکیا کرمیرایه کیرا ایک ورم برسی د.

ہومنلاکس تفس کو ایک مہینہ سے لیے اجار ولیا تاکر میری خدمت کیا کرے قا

د قوع ا جاره کام یا مدت بر منا بر اختلات عبا را <del>تن</del>ے اور نصیح عبارات اُر د و مین ہمیشہ <sup>نع</sup>

ا بعد رست وعل دا جرکے دا قع بوتا ہے لیں زبان اردوین و توع برون تصریح شکل۔

ل بن زبا ن عربی مین اسان ہے وقد مرسله الکلام مفصلا فی بیض المواضع مُتذکر۔ اور عقد اجار کا

یا دھو بی کومقرر کیا کہ دھو دے یہ کیڑا ایک درم برا اور اپنے نفس کو کا

شحق بهو ناحب بي معلوم بوي كاكه عقد ا جاره مرت

ٹے کید اُسطے اجرت پر مقر رکیا تو جا کڑ ہے اور اگر مشاجر مرگیا تو اجیر ضامن بنو گا ہیں۔ بین ہی آگرطعام ولیمہ تیار کرنے ہے واسطے کوئی! ورچی مقرر کیا اس سنے کھانا جلاویا یا کہا ہے سے کما کہ مکا ن کے ابیررا ونٹ لیما کر کمھا ل خالی ورا ونت ديكون بركر يشاا وروتين أوط كين ا در كها نا خراب موكميا تر وِ و نو ن پر کھھٹا ن لا زم ہذا و گئی۔اسی طرح اگر ہالکہ لُ كَياا وركبون ضالَعَ موسَّكُ تربينِ والاضامن موسَّا يرم ے درمیان فرق اور دونون کے احکام کے سا ہو نا اُسکے میں منسرط نہیں ہی۔ اور تعضیہ شاریج نے زما یا کا جیر شترک وہ ہ

کام بر واقع برنا بخرطیکه کا معلوم بهوبدون بان مرکیج حیج به گرعقد اجاره کامرت پرواقع بهونا برون نے کے نہیں صحیح ہیں۔ اور اگر کسی خفس نے کام و مرت دو نو ان کوعقد ا جار ہیں ا گریط کام کا ذکر کیامثلاً معدو د مکر ما ن چرانے کیوالسطے ایر \_ قرار د ما ما ترگا ولنگر ، اگر آخر کلام بن اجیر خاص کا حکم صریح ے کرکیشیر طبکہ تو میری کمریو ن سے ا ک درم بر ا جرمقرر کیا تویه اجیزعاص فرار دیا جا نیگا دلین اگر آخر کلام مناجم رد پامثلاً یون کمدیا کرمجکواختیا رسیم اگر نیرای جاسیے تو د و س ں میری گبرلون سے ساتھ جرا 'اکذا نی الذخیرہ ۔اور اوم عبارت پیہ شترک د و سے کرجیکا اجار وکسی عل معلوم پر مع بیا کن عمل واقع ہوا ور اجیر خاص ٌ ا ہیں کرجس کاعقد اُسکے منا فع ہر واقع ہوا درمنا فع اس سے کسی طرح معلوم نہوں تمر صَرف مدت یا سیا فتیکے بیارن کرنے سے یتبیین بن نرکورہی۔ اجیر خاص کاحکم پرسے کرایسا اجیر بالاجا عامین ہوتا ہتے کہ جو کچھ اسکے کا مست للف ہواُس کی ضا ن اُس َبرواحب نہین ہو تی ہی ولیکن اُگر کا مین مخلف ے ترضاً ن ہوگی اور نحالفت کی میصور سے کہمتا خرنے اُسکوکہی کام کا حکم دیا اُسنے سوالہ مرا کام کیا تواس صورت بین اس نمالف<del>ت ج</del>زتیجه بییدا بهو اسکاضالهن بلوگایه نسرح طحاوی ل کا حکم یہ کو کہ مرون اُسکے فعل سے جو تجھ اسکے یا س تلف ہو تو ا ام اعظمہ یسیٹ کف ہوکر جس سے احرار مکن ہی جینے طعیب ومسرقہ وغیرہ یا ایسے سبتہ کمِن ہی جیسے اکثراک لگ گئی یا ایسا ہی ڈوا نکا پڑا وغیرد لک اور ایا مالولویہ سے احترا زمکن ہی توصّا من ہو گا اُ در اگرا فیے سبتے ب سے احتراز نامگن مجو توضامن مهو گا ں صلح کرنے کا فتو ی و یا کرتا تھا بھرمین سنے اسیوجسے اس فتوے سے رجوع کر لیا اور يام جي وهو في وفيسده او ا

تاضی ام فوالدین مجی و مام وظم کے قول بر فتوے دستے سقے یا نصول عادیہ بین ہی اورکتا بالا از ا مین تکھاہی کر نقید و اللیث نے اس سئلہ مین و مام اعظم کا قوال ختیا رکیا ہے اور مین مجی اسی قول بر سے صاحبین رہ کے قول بر نتوے ویا جائیگا ، وراس وربعیہ سے ارگزینگے مالون کی حفا لوجه جیزا جار ه پر دی می اُسنے اس جیزمین کوئی کام بنا یا ہوا دراگ داسطے تحکیری دی پیمرائین سے کوئی چیزجاتی رہی تو اِ لاجاع ضامن مز ہوگا پیرسراج الو اج مین کا عَى مِن ا ام ا او دِسِفَ سے روابی<del>ت ِ</del> کہ اگر کسی خض کو اجرت نقطہ لگانے کیواسُسطے قرآ ن مجیدویاً ِ علا من اجیرے یا س ضائع ہو گیا توضامن نہو کا اسی طرح اگر کسی شخص **کور** و ا ک میں کیسیٹ سے دی کر ایسکے بلہ درست کردے اور وہ ترا زدجس خابندین رکھی تھی وہ ضائع بوگیا آد تھی ضامن نہو گا ہم میط مین ہی۔ و خلاصہ وخانیہ می*ن ہو کہ اگر مستاج* وشرط صيح ہي يه تا تا رخانيه مين ہي ۔ پيمر داضح ہو کر حصيا جمين -ما ن واَحبب مو أي بين اگريام بنان سي يدلي وه جزنلف مو أي مو آوم باسب ُ وسکی قیمت دو نثر لیگا ا در اجیر کو تجه ا جرت نه ملیگی ا دِرا گرکام تبار موجا یار ہوگا کہ چاسہ اجیرے نبی ہوئی چیز کی قیم لیکراسکومرد وری دیسها ور وه مزد وری ضان ست دضع کردے باسی بنی كه ورستا جرير مجه اجرت واجب نهدكي يسراح الوالج مين بح- اور ج چیز آجا ره کی اسکے نعل سے تلف ہوئی مثلاً وهو بی سے دهوے بن کیرا بھٹ ا فنسك نز ديك جيرضا در و ه جل گیا یا جا ل کھیسل بیٹرا تو ہمارے علما س خواه 'اسنے نمبر طاعقدسے مخالفت کی ہویا نہ کی ہویہ نیا رہیے بین ہی۔ پھر داضح ہوکہ حجمہ اجیر ششرک سسے لإلتهست نقصان مؤاسكي ضمان اجيرك ومه فقط ايسى صورت مين وإجسب بموكى كرجب بحل عل لينى حسرجة ین کام بنانا قرار یا باست و جیرسے سبر و بهوا ورانسی طرح سبرد بوکداگر شتری فرض کیا جا دے توضا ک

نہ ایسی جیزون میں سے ہو کرحبکی ضان اوج عقد سے لازم آتی ہے ا نقصان كيومب ضمان لازم آئي تومتنا جركوانتساريس نے لیگیا و { ن کِل مِیرِ جا نورون کا و زوحام روکیا ا بی توعمرواس ما ل ضا ن کوزیرسے نہین نے سکتا. مین ہی۔اگرا جیمِشترک نے جا نورو ن کو ایمکا اوربیض نے بعا رُّهُ الا توضامَن بهو گا ا در اگر ا جیرخاص مبو توضا من نهوگا ا در ا*گریزجا* نور لف بود توضائق نهوگا به مراجبه مین بی - ا در جرشخص کا ر اسطے مزد درمقرر ہواہیے اگر سراے سے کو ئی سننے جو ری جا وے تو ا جیرضامن نہوگا کیونگر ورِداز ه کاتمها ن سيح ا ور ال اسنج اسني الكون كي حفاظت بين بحواسي طرَح اگردات مين مال چوری گیا توجوکیدارضا من نهوگا پیلتفظ مین ہی۔ ناصری مین نکھھا سے کہ کا نشکا رہنے گا وهیوژر دی وه چورنمی گئی توضا من نهو گایه نتا و سی قاضیّیا ن و تا تا رنها نبیه بین سعیم - امام محدرح نے بھامع صغیرین کھھا ہے کرایک شخص نے دریاہے فراشے کنا رہ سے ایک مشکا ایٹا کرفلا ن<sup>و</sup> مِ تك بَهُونِ فِي نِي استطى ايك عال مقرر كيا را و مين عال كركر مشكا نُوث كيا تو علما مثلثة ليني برسيسقط في نهين بحوالا كله لين اجرشنرك ١١ - ١٠ الله الله

د دیک متا جرکوانتیار پی کرجاہے اجیرے وہ تعیت فوانڈ وصول کرے جوفرا <del>کی</del>ے کنا دے ا<sup>ہ</sup> ینی حان سے لا پاسیے دیا ن حین قبیت کو کمتاہے وہ قبیت لے اور کھ اُجرت ی و انگی قیمت لے لے اورصا پ کرسے یہا نتک کی جوا جرت نتکے وہ اجرت و پدے اور پیر را سوقت کررا ہ بین مشکا گوٹ جا وے - اور اگر مقام علوم تک ہونچکر اُسکا یا نو ن تھسلا یا م بمولث بیژا اور رُسُ کیا تو ما ل کو بوری اجرت ملیکی اور السیرضان لازم مزمر و تی اور په روست قاضى صاعد مشايورى سے اسطرح بنيسا ہے بيان كميا ہي منقول ہي اور پيقل إمام محدرہ ك موافق ہرولیکن سیلے قول سے موافق میر حکم سے کہ اجیر پر ضان لازم آ ویکی اور مہی اللہ م لوں شعب کا قول ہی۔ اور یہ اختلات ایسی صورت میں ہی کہ جب پرجنایت استے نعل سے لازم آئی ہو۔ وراگر کیے نعل سے لازم نی<sub>ک</sub> و سے لیو*ں گر ایسے سبت ب*یدلقصا ن لازم کا اجس سے تحرز تمین نہین سے تر بالاجاع أسيضان واجلب نهوكي اوراسكو يوري إجرت لليكي الوراكراكي سبب نقصان بهو جسے احترا زمکن تھا تو بھی ا مام عظمرہ سے نزو آپ ہی حکم سے اور صاحبین سے نز دیک ضا ان <del>وا ا</del> نے کے اکک کوٹنا ن لینے کا اختیا ربر تھجہ سابق سے یہ وخیرہ میں لکھا ہی۔اگر ہما ل کے سرپرسے اسا ب جرری گیا لیس گراسا پ کا ما لک ساتھ نہو تو بالاطلع حال برضا ن نهین آتی ہواگر جه صاحبین سے نز دیک اجیر فیٹرک ضامن ہو اکر تاہی۔ ۱ دراگر اکک ساتھ نہو توصاحبین سے نز دیک منامن ہوگا ۔اسیطرح جس رسی سے بھٹیارامحل کو با ندھتا ہوا گر کھٹیا کے کے ایکنے سے وہ رہتی ٹوٹ جا وہے تو وہ ضامن ہموا در اگرجا فررہے ایکنے بین نہ ٹو لُّونَى مُثلًا جا نورِ كھڑا ہوا تھا استے مین ہوا کا حمود تكا آيا اُسٹے بوجھ كو ببٹھ برسے تيسلا يا اور جا نور بھڑ كا ا در رستی ٹوٹ گئی تو اُسیرضا ن نہیں ہی یہ سراج الوباج میں ہیں۔ اُگراُسٹے مالکب اساب کی رجھ سے بوجھ لا داا در رستی ٹوٹ گئی توضامن نہو گا یہ غیا نبیہ میں ہی۔ ایک حال مٹھرا پاکٹھی کی مشک اتھاکر یہونجا دے بیل لکیا ورحال دو نون سنے ملراس غرض سے اٹھا یا کہ جا اُس کے سر برر کھند ا در د ہ ''مٹنا نے مین میںمٹے گئی تو حال ضامن نہو *گا اورنتقی مین لکھاستے کیو آگر ہما*ل نے راستہ مین ، ُوتا رکرر کعبدی عیمراً بینما نی چاہی ا در ما کاسے اُ کھوانے مین عرد اُ مگی اور دونو ن نے مکر اُسکو آ تھا آیا ور و محصٹ کئی تر حاک ضامن ہوگا کیو کامٹنگ تھی کی حال کی ضانت میں آجگی تھی اور اگرالکہ ہے مکان میں بیوٹیچکر حال و ما لکٹے ملکہ اسکوٹر تا رنا چا اور دونوں کے الحقسے چیوٹ کر زمین برگر کر زاقصر ہوگئی توجال ضامن ہوگا اور تیاس جا ہتا ہو کہ حال نصیف قیمت کا ضامن ہوا در اسی کوفقیہ اور بہتے منتا ریخ نے اختیار کیاسیے یہ وحیز کر دری مین تکھا ہی۔ا دراگر رید نے حال سے کہا کہ اسکا گرا ہے اور اور اگر کے قرار دھ سابق بینی اہتداے سافت کی قیت نے دا جرت زدے با اس مقام کی قیت نے اور اجرت دے ہوں سے ہوں ۔

of Lite Obline

ا دِراْسَكَا كَالِيهِ ايك درم دونگا انمين جو ارتجه توجاسيم اعْفَاكَرْ لِيجِل اُس نے د و لون كوايكيا رگي اعْمَا ليا لو اسکود و نویجا نصف کردید ملیگا ۱ در اگر کمف بهون تو و و ن کاحضامن بوگا ۱ در اگر است ایک لوحمه وكفها بإبهو تود وسرب سيح أكثاستي مين بتطور عنيني مغت دحسا ن كرسنه والإنتار بموكا اور أ نے بلا جازت اسٹما لیاہی۔ اور اگر کسی تفس کومردا رکی کھا ل اُر واسطے اجرمقه رکمااُس نے اسکی وباغت کردی اور و ټلف پیوگئی یا تلف کر دی تو اسکو اجرت زملیگر ارمانت داجب بوگی که بکه و ه بال نبین بیم-ا دراگرعمر و کواسواسطے مز د ورکسا کریر درمُرمُ نلا چنم الوبهونيا دے اُسنے بع را ومين اُسكونرج كر دالا اور استكے مثل فلا ك شخص توع و کوکرایه نه ملیگا کیو کمضان آ دا کرنے سے عروان درمون کاخود مالک ہوگیا یہ تا تا نے تھے واسطے و د حال مقرب کیے انمین سے ایانے تمام لوجھ اُٹھا کر بہونجا دیا لیں اُگ ن مقد ننرکت بو تو بوری آجرت واحب ہوگی ا در'و ، د و نو ن نین منترک ہوگ ا ورا گرد و نون مین عقد شرکت ٔ بهو توایک کونصف اجرت ملیگی ا در با تی نصفِ حال مفت دسان کرنے وا لاَ شارہوگا اور اگر جال نے مقام نشرو ط تک بہونجا دیا پھر اُ لکھے کہا کا إسكواپنے ایس رکھ اپنے رکھاا ور وہ ضارئع ہوگیا توضامن نہو گا اوّرا جرت کا بل و اُجبَ ہوگی ۔ ۱ ور اگر حاً ل نے جبونت ما لکنے مانگاہے اپنی مزد وری کیو سطے روک لیا ہو توضا ئع ہو۔ ضامن بوگا- ۱ درامام الد لوسفسے ر داریہ کے مال کوتا دقتیکہ لوجہ سرسے ماتا رکزنر رکستھے مز د دری نے کا اختیار نہیں ہوا در اگرستا جرکے گھر پر لا یا ا در گھر مین ہے ہا گی ویا ن لغزش کھائی ا ور بوجھ قص بهوگیا یا سرے اتارینے مین گر کرتلف بهوا توضامن بهو گاا وراگرکسی د وسرے شخص اسكو توژدُ الا تو حال ضاً من نهوگا اور اسكاكرا به واجب ببرگا به غیا نیه بن ہم ۔ فتا واسے الواللیہ مین لکھا ہی کہ اگر حال نے بوجھ کومیدا ن مین استاراا در با رجو دیکہ اسکو ر با ن سے نتقل کرسکتا تھا گرد کیا یہا نتک کرچوری یا یا نی برسنے سے اساب لف ہو گیا تو حال ضامن ہو گا درمرا<sup>کٹ</sup> پرہو کرج چ*ەرى يا منھر كا غالب احتال ہوكذا في القصول العا ديير- ا*يك شخص نے باير دا ن أكھانے ك<del>يور ا</del> ا یک مز د درمقرر کیا که خلان مقام تاب بهوشجا و سب را ه بین د ه با ر د این خو دیمی محیصه کیا ۱ در جو سمجه امین تھا یا ہزیکل َیڑا توشیخ الو بکرنے فرما یا کرمٹل ایسے حال سے مبلی رسی ٹو مے وہ اور بوتا سنة بيريمي ضَامَن بوكا - ا ورفقيه الوالليث سنة فرما ليكدامام اعظم ك قول سے قياس برضامِن منهو کا شیخ تحزالدین نے فرما ایک اسی پرفتوی ہے اور اسی کوہم انعتبا رکریتے ہیں بیرکبرے میں سے۔ تنقی مین لکھا کہ جو کہ اگر جاگ اُسکواپنی گردن پر اُکھا ستے ہوا در اُسٹے نغزش کھا تی ا وَرجِر مجھ اِسپین لے ضامن ہوگا یہ د دایت سابق کی نمالف ہوگر تارستا جرکے مقام پر پیر سٹیفے سے کام اسکے سپر و ہوجیکا ہو، کے مثلاً د ما ن ججر کی بن جور تکتے ہا

عصورت يني بان والعارد إلى يافيت سي

تفاده بركيا ما لانكه الك اسك سائة سن توحال ضامن جوا درا كراكر كوك ن في حال براز وهام كيا یها نتک کرشمکش مین در و ظرف او پی کیا تر با لاجاع حال ضامن نهو گا در اگرخو د ہی حال سنے لياليني ببجوم مين كسس كميا بها تنك كوظرف أوت كليا ترضامن مو كا اور ما لك كو اختيا رموكا كُ وْقَتْ كَيْ قَيْمِتْ كَيْ صَانِ لِحَكْرُ إِسْمِينَ بِقِدْ رَاسِكِي اجْرِتْ سِي جِهَا نِتَكَ لَا ياستوصاب ح کردے یا جا ن سے لا دا ہے و با ن کی قمیت۔ نه دینی پر گی به خلاصه مین هم - ایک بها ایسے وا لا ایک گا نون سے د وضا ب لا د کرشهرین لا تا تھا بھر وہ راہ مین اُنز کرمشک بھری جو ئی رکھدی اورسور ہا اور سکتے نے آگرمشک بھا ٹرقوا لی ا ور د وکتا ب ضائع بوگیا بس اگر شیھے سبتھے سوگیا ہو توضا من نہوگا بی تنبیہ بین ہی تیمیہ مین لکھا ہجا یہ و دینا ب مروسے لبخ تک بہونیا وسے اسنے منظور کیا پوجب بیج را ہیں میونیا تر وہا ن ایک بل تظلك اوراسين تيمر بروا بها بحرب أس بي سے عبد ركا قصد كميا توا ونسط كا لك كرينے سے دوشاب لف ہوگیا جا لا كمه اس بل سے با وجو دا س تغیر سے لوگ آ مرور بطحة تقايلًا يا يه تركمان ضامن بوگا يانهين ترشيخ الرجا مدنے فرا لي كرچر تركماً ن اونٹ جلا تا تھا اسبرضان واحبي اورتهي مسئله شيخ لوسف بن احدست دريا فيت كيا گيا انفو ن سنے بھي بهي جواب ديا يه تا تا رَجا نيه ين بي - اكر جا نور بعظ ك كريجا كا ا وراساب اسك ا ويرست كركر لغف موا تو محا وا لاضامن نهوگا اسی طرح اگر بمبا رست والے اور مالک و و لون سے با مکنے سے الیا ہوا ہو ترجی بھی کم به و در اگراساب کا ماکک جانوریرسوار بودا در اسکا دساب و وسرے جانوریرلدا ہوا و استكے ساتھ جلتا ہو توبجا رہے والا ضامن نہوكا اور سیام الولوسف سے نزوكم براساب لا داا در ما لک رساب اس جا نور پرسوا ر ہودا ڈرجا نور کی تغزش سے و توئها ژب والاضامن نهو گاا وراگرسوارنهو ملکه اسکے ساتھ یا نون پیدل طیتا کہو توا مام اعظمہ وامام محرروس نزد ك تعشا راضامن بهو كايغيا نيهين بحوا درا كراساب ببب حرارت أفتاب بارا ن سے خراب ہو کیا توا ہا م سے نز د کیے بھٹیارا ضامن نہو گاا ورصاحبین سے نز دیک ضام السيطرح أترجا فرركي يبثه برسط ال جوري كميا توجهي مهي حكم سنجا ورا كراسكي بيثه بركوئي غلام سوار بودا ورجا نورسك اكتف جا نور إيجا ورجا نور بغرض كهاكرير ميرا ورغلام مركميا توجا نور كا مأكم غلام كا ضامن نهو گاكيد كه غلام أسكى ضما ن وقبضه مين نهين بهو ملكه نحو واسني قا بومين بهو بخلات اسباسيج ا در آشر غلام ایسا بچه برد که خود دخلیک تنمین میخه سکتا سے توضا من ہو گا جیسا که کیرسے یا جا نور کی تلف میں

كراكر أكار أكن من الف بوتوصامن بوتاسي كذا في الوجيرا لكردري اور صيح حكم أس صورت من ا يه يه كرد و زن صور تون مين بيني غلام بالغيمويا ايسابي بو مجه فرق نهين سي اور عقد الجار ه این شل مرد آزا دستے فلام کا بھی ضامن ننو گا یہ تمر تا نئی مین لکھا ہو۔ قلت اور صریح ا مام روایت کر رام اعمرنے فرا ایکرویسے ما فرربر اسا بھی ساتھ الک ساب کا کوئی غلام نا بالغ سوار بوا ورجا نورکودسکی سواری کی تسرطے کرای لیا ہو پھر جا فورسنے لغزش کھائی اور غلام ص وساب كر كرضائع مود ترجا فركا ما لك غلام كاضامن نهو كا و رأساب كاضامن موكا أكرجه غلام ی بلاکت بعثیا رے سے فعل سے ہوئی ہی۔ بھرواضح ہوکداسا ب کاضامن بھی حب ہی ہوگا ر ملام ریبانا دون بوکه اس سے اساب کی حفاظت نهوسکتی مودر نه اگر غلام اساب کی حفاظت رنے سنتے لاکت ور تو جا نور کا بالک ساب کا بھی ضامن منہ گا یم میط میں بر- ایک شخص-. دسني جا نورېرميرانشيره انگور فلا ن مقام يک کرايه پرمپونجا دست اسينه پيونجا و يا ا ورحيه كاقصدى ترايك طِرت كى گون كيولى اور دوسرى طرف نى گون كيپنېك دى گريجينىڭ سے كى مشک جنین شیره انگور تھا بھٹ گئی توشیخ نے فرا کا کمشک اورشیرہ انگورسے نقصا ن کاضامن بورگابه عادى بن مي - فتا وي ضلى مين لكها مي كريد نے كچه لوجه عمروكود ياكه أسكولاد كرفلان مقام تک بیونجا دے اور شرط کر لی که رات مین روا نه موا کرے اور زیر خو دمجی ساتھ ہو اپھر مع الباہے جا نورضا ئع ہوگیا ئیں اگر عمر دنے جا نور کی حفاظت جھوٹر دسینے سے حو د ضائع کردیا تربل خلافط صامن مو گاا وراگرا لیانهین موربلکه جا نورنو د ضائع مردا تو عمرو برالزام نهین سیمادم رام اعظمرہ سے نزد کے ضامن نہو گا بخلاف قول صاحبین سے کہ اُسکے نز دیک ضامن ہوگا گر لا نہ یے بتھا کہ الم خلا من ضامن نہو تا ورحالیکہ زیر اُسٹے ساتھ حیلتا تھا ولیکن اس غبس سے ولا کل اورا ا شروط مرفینا ئی مین اس مقام بر با لا جاع ضامن ہونے کی ر دایت صریحہ ند کور ہی پینصول عادیہ مین ہی۔ اگرموج کے تھیں پیرے کے او اسے حبور کیے ایہا ڈرکی ممرسے جو کچوغرق ہو گیا لماح اُسکا ضامن نهو كا وراكر لا يحت كليني إكسى اسك نعل سن كيموغرق موا توضامن موكا إورا كرك تي رُٹ کرغر تی ہوگئی میں گرملاح کا قصورہ کے کہ اسکے نعل شے ویسا ہور تہ ضامن ہو گا ور مذنہین موار ہموا دراساب و وسری مین ہو تو بھی للے سواہ توری کی صورت من سامن نهو گاچنا نچه د و جا نور د نکی صورت من سفر خنگی من مین می مکم.

ساب فریضه نیاز ایسی و وسری ضرورت ا برا ایمراساب رسی فظرت غائب نهین اوا توجی ملاح بدون تعدی کرنے سے کسی صورت مین ضامن نہرگا۔ ا در اگرکشتی کسی مفام تار اسکو ہوا سے جمومی یا موج سے تھی بیٹ نے لوٹا دیا باخشکی مین جا نوررا ہ بین سے کو ہو اکا جھو بھاکسی ایسی تجگہ بہا لیجا وہے جہا ن یا لک وس**ا** ب ا ا کھ موجو د نہو وے توہیلی ہی اجرتِ برلوٹا کیجائے کے و ی تو ملاح اساب کاضامن نہوگا اگرچہ یا لکہ ا یک کشتی مین محیومیب تبغا اسکو ایک شخص نے کرایہ لیا کہ یہ اساب ُ اس باہے خوب بھری ہوئی ہے زین سے لگی ہوئی ہے کہ اُسکے ر دینا رون برسن اتفاق کیالیس آیا به اجرت انفین لوگون بربژ ه کیاسنے پاسب آدمیون اور اساب پربیژیکی اور جرکیجه ان لوگون نے واسك راضي سکتھ تو فرا لي كه اجرت ونفين لوگون پُر و احبب بيو ثي حبنيون سـ ا در اِ ہم موا نقبت کرنا بہتر ہے ہیہ تا تارنجا نیہ مین ہی۔ نتقی مین لکھا ہے کہ اگر بہت ہی کشتر أسكا وكيل كسي اباكتتي مين موجود بهو آجس كمنتي مين الكياسياب لچه جا "ارسیم تو لماح اسحا ضامن نهو کا ا در با سواے اسکے ضامن ہو کا ا در فرا یا کہ پیر ا بهتری اور اسی مقام به فرا یا کتبب کشتیان بهت بهون تو ایسی صورت مین ا امالوره سائقه ہی کنگرکر تی ہمون تو لماح پرکسی شتی سے دسا ب جانے سے ضان لازم ندا ویکی اگر جہ ایم شتیان آگر چیچی جہتی ہمون رسیطرح حال کا حال ہے کداگر اسپروسا پ لدا ہوا ور مالک اسپاب و ونٹ پرسوام بلتا ہو تو عال ضامن نہو گا بر محیط مین ہی۔ ایک ملاح سنے لوگون سے اساب سیکشتی بمر کررات مین

کنا رہے ! ندھ دی بھراسین سوراخ ظاہر ہو ہے جنگی را ہ سے یا نی بھر گیا ۱ در کشتی غ ق ہرگئے اور ہوگیا تر اُلاح ضامن نہر گابشرطیکہ عا دہے موا فق اسطرح تمشی مجبو ڑو کیا تی ہواو يبلے كا اجير ہووے تود و نون منسے كوئى ضامن نہوگاا در اگر د وسراجو لاجہ اجنبي جولا بسه ضامن جوگاا ورو ومسرا ضامن نهوگا اور برا مام اعظم دست نزویک سے اور یرہ نے اگرد و مبرے کو ڈھالنے سے و اسطے دیریا تو ایسی صورت بن کا ن سے غائب ہو گیا توضامن ہو گا یہ جو اہرا لفتا وی بین ہی۔ ایک بیرا نبتا تھا لینی کا رنگا ہین سوت چھوٹر دیا و ہان سے چوری گیا لیں اگر کا کا ا سباب رسكيم جائة بون آوجو لابسه ضامن نهوها (ورا كرامين تے ہون بس اگر سوشے ما لک اس تھر بین رکھنے سے راضی ہون آجی یرد با اور را ت مین و با ن سے جلاگرا توضا من نهین ہوا وراگ ی بوتنی به تود دایک مرتبه چوری بهونے سے وہ مکا ن محفوظ وصین ن بوسکتا مع بینی اگر حصین سے معنی ایائے جاتے ہون ترایک دو مرتبہ جری مین نمین ہونیکن اگر میبت مرتبہ جوری ہوجا وسے آو مصین بزر سی کا یہ فلاصه مین ہی- ایک جولا سیجسف ایے زمانشین کرچر و ن کا ہرطرف غل مقاا ورطب بھا کہ طرے کو بارگاہ مین جیوڈ کرد روازہ بندگرسے راہ مین ووسری جگہ جا کرسویا ، و رکبٹر اچوری گھیا ہوں گرائیے

وتت مين السيه مكان مين كيرا السطرح حجوظرد ياجاتا بوترج لابسه ضامن بوكا وربن ضامن بوكاريد خزانة المفتين بين ہيء ايك جو لاسے نے كبرانكرا سنے مكان مين ركھ ليا ما لك كووائيں نەكىيااور جِرى كيا توا يا جولامه ضامن ہوگا يا نهين نيس جوا مام نقه يه فرماتے ہيں كہ واپسي كى مشقت و خرجہ اجر منترك سے و مدہو تاسيع وسكے قول سے موافق اگراج لا مدواليس كرسكتا تھا اور دوليس سركيا یه نصول عا دیمن ہی۔ ایک جولا ہہ نے کیڑا بنکر ! ہز کا لا ا در ما لکے کما کرمین کیڑا تیا رکرے لا تاہون كرليجا أسنه جواب وياكرى ج تيرب ما س رَبِيكا مين كل سے روز ٱكربيجا وُنگارات كرچ رسلے كيا توجو لا نهيه ضامن نهو کاکيونکه الک سے اس کيف سے که آج تيرے پاس رہنگا و ه جولا بيستووع بروگيا ا در اگر الک نے یون نرکها ہوکر آج تیرے ایس رہے اور کام تام ہو جانے سے بعد جوری کیا توبیغ نے فرا ایک آگر جولاہے سے دایس کرنا تحل کو راسنے واپس نیکیا تاصامن ہو گا گر جا ہیے یہ سے فے بعوض اجرت سے روک رکھا ہو ترضامن نہو و سے کی کراس صورت میں اس ب نبین ہم پیرخزا نۃ المفتین مین ہم۔ ایک تنفس نے ایک جو لا ہم کو کچھ کیٹرا ایسا کہ کھھ اسین سے بناہا هما اور کھ بنبر بنا ہوا تھا ویا یہ کیٹرا جرلاہے سے ایس سے چر رمی گیا تر ٹرازک میں تکا ۔ ہرائیں جز کا ضامن ہو تاہے جراس سے اِس سے برون اسکے ے اسکے قدل برجولا ہم تمام کیڑے کا ضامن ہو گا کیؤیمہ بنا ہواا ورسبے بنا ہوال ا نصال سے ایک چزسے حکم مین ہموا در باقی کو بنا جا نا بنے ہوے کی قبیت بڑھا تاہے نیس جو لا ہم تام کیٹرے سے حق میں اجیمٹنٹرک ہوگیا یس کل کیٹرے کا ضامن ہوگاا دریہ چندمسائل ہیں کہ جنب ا بو لوسف د ۱ بام محدره شیم قول برمنیا شخه نیزی د پاستی ایک توسی مسئله سیم جو مذ**سم ر**اد آن ب پیسیے کہ ایک شخص نے در زی کوکیٹرا دیا اسنے اسین سے ایک قیص تیار کرکھے و بیدی ادر ـ مبحرًا ابنج را مفا و ه چر ری گیا تومشا کنج کنے فرا یا که درزی ضامن ہوگا۔ اور ایک تشخص سنے موڑ ہ وزکو پیڑا و پاکسنے موزہ تیارکرسے دیر ایا اور مجھ بیمڑا بیجی رہا تھا وہ جوری یا تومشا نمخسنے فرا یا که مور و د ورضامن سے میر فنا وسے قاضی خان ڈنٹ ہی *و اگر جو*لا سے کہاہیا ا د پاجسین سے تحجہ بنا ہوا اور تحجہ بغیر بنا ہوا سے تا کر جو لا ہمہ اِ ٹی کو بن د لوسے وہ جور ی کمپاتم ا مام اعظم حرصح نز و آیک محیوضا من نهو گا اور ا مام ابولیسف میسے نز و یب سے سنے ہو ہے کا ضامن كالبينج ليوسي كاضامن قربو كأكيو بكهبنا بوالاسك ياس ودبيت سيح مكرا ام محدر وسيح فمزوديك *اُسکا بھی ضامن ہوگا یہ غیا تیہ میں ہی ۔ ج*ولا ہہ کوسوت دہیم شرط کرلی کہ دور وزیمن بین وسیے است بن دیا استے بعدکیے وَلمف ہوگیا تو موافق مرہسب مختار شنخ الاسلام ا وزجندی سے ضامن ہوگا ا دراگر دهه بی کو دیا تو ایسی صورت بین بھی ہی حکمت بین صول عا دیے بین ہی۔ اگر زیر نے عمر د کو سے کیوے کا مقام پوشیدہ ہوتا ہے پس اگراس او کے کواسکی مان یا بائے و صوبی سے ب كَا إِنْبُ مِا يَبِجُ كَيْرِبُ مَ سِ مِنْ سِي صَالَع بِوس، سَتْصَا در بيْمِعلوم مذ بواكر كيونكرضا كع صالع موس توفقنيه الوحيفررممه الينرف فرما باكراكر بيمعلوم نهركر وسكى حواب كى حالت مين كم مین قضاین دهو بی برواجب موگی اجیر بُر لا زم نهو گی ۱۰ در آگریه معلوم موکه اجیر کی خوا ليني كاقول جونقيها برجعفرني فرما ليبرار

چھوڑا یا حالا کہ مرتهن سے باس کیوے میں مجھ نجاست لگے گئی تھی کھرجب کرم سے أسكو ديجها تو دهو بي سے كها كه اسكو ماگ كرد سے استے ابھا ركيا اور با ہم د قر كون مين حبار ابورا سنے کیڑا دھو بی شنے یا س چھوڑد یا آوردھو بی کے یا س لف ہو گیا توشائیج نے قرا یا کہ آگر تھا، ے کیٹرے کی قمیت میں تجھ نفصا ن نہیں ہو یا تو دھو بی تیر تمجھ واحبب نہیں ہی ا درا گرقیمت میں نقصہ رًا ہوتو بغد رنقصا ن سے دھو بی ضامن ہوگا اور کٹر ارسکے ایس انسکے میں لف ہوا ہو رہتا ہی نے رخیۃ کیٹرا دھویی کو د آپی اُسٹے نم پر نجڑ ھا دیا وہ جلگیا ا ور دھویی کورسکا عال معلوم نه بهو ۱ تووهو بی ضامن بوسکا کیو گیر آس سے فعل کیے تلف بو اسپے ۱ ورنا د انسکی مذرتین پوسکتی ہی یا نصول عا دیرمین ہی۔ ایک دھونی نے دھولا کی *کا کیٹر اختیک کیا اور دھو*پ دی وہ جل کیا تو ضامن ہوگا اسی طرح اگراسکونچوٹراا در دہ بھیٹ گیا تو بھی بھی تکم ہی۔ا در اگر دھو بی سے جم نے ایسا کیا گراسنے عمراً بگا رُوالنے کا تصد نہیں کیا تو اجیرضامن نہ ہو گا بلکہ اسادینی وصوبی ضامن ہوگا میرخز انته المفتین من بهرد الم مح*دره سے روایت که اگر*دهو لی اپنی و وکان مین چراغ لیگیا اوراس ی کیژا حکمیا حکمر دهو ی کاقصو زمعلی نهین هربینی اسکے فعل سے نهین جلا تر دهو بی ضامن ہوگا کیونکہ فی الجلہ اس سے احتراز مکن تھا یا ن ایسی صورت بین ضامن نہین ہوتا ہے کرحبب ایسی تاگ تکھائے جسکا بچھا نامکن نہوا ور یہ صاحبین سے قول سے موا فق ہے اورا مام اعظم سے نز دیک جو برون انسکے فعل کے تلف ہوا اسکا ضامن نہوگا پیفسول عما د سین ہجے ۔ دمعو بی کے نٹا گردیا اچرزجاص نے اگرده دنیا ہے د وکا ن مین چراغ ر وخن کرنے کے لیے آگ یونچا ئی ا ور اسین سے کو گئی شیرار ہ اُ اڑک و هولا أي سے كيڑو ن مين ل*گ گي*ا يا جراغ كاتيل كسى د هولائی من*ے كيڑے كو لگ گي*ا تو 1 جيرضاً من نهرگا یو نگه اس نے دھو بی سے حکم سے ایک و ہا ن بیونیا ئی ہی لکہ دھو بی ضامن ہوگا اور ا جیر کافعل مثل وهوبی کے فعل سے قرار دیا جائے گا ورظا ہرسی کہ دھو بی سے جو دفعل سے دھو بی ضامن ہوتا ہے یہ نتا دے ناضی خان بین ہی۔ا جیرشتر کھے شاگر د کے اپندے اگر جراغ کر گیا اور اس سے ُر صولًا ئی سے کیٹر و ن مین سے کوئی کیٹر احلکیا کو اسکی ضا ن اجیر منترک پر لائزم ہو گی ا ور اگر دھولا كاكبِرْ انهووس تُواَجِيرِضا مِن ہوگا يەخلاصِە بين ہى ۔ دعود بى سنْيا دُ د كا ن كا جراغ گل كرديا آ د ر ڈلوٹ وہن چیوٹر وی اسین تجھ شرار ہ رہیا تھا وہ کسی شخص سے کیوے پر اگر برازا در کیٹرا جلا دیا تہ دهو بی ضامن نهر کا اوراسی برنتوے سے یہ وجیز کروری بن ہی۔ افر تجرید می<sup>ن ککروا</sup> سے کہ دھو بی وغیروتام کاریگر دین کے شاگرد ون یا اجیر برضا ک لازم نہیں آتی ہی گروہی بین عدوان ٹابت <u>ہو ہان استا دلینی کا رنگرے صلان لیجا و نگی اور و ، ال ضیالن اسنے نشا گردیا اجیرے والیس نہین</u> ا انت الزحتي كة لف كرس ترضا من بوگام، تله لازم بوڭي اور ده اس كوننا كردست وليس بجي نمين كے سكتا سے يوو - 4.

ا سکتاہے یہ نا ارخانیہ بین ہی دھویی کے اجیرنے اگراسکی دو کا بن بین کوئی کیڑا اروندالیل گرایہ کیم، ہوجور و ندا جا تاہے بینی بھیونا ہو سکتا ہے توضامن نہو گاا در اگرایسا نہونتاً اگر ضامن ہوگا خواہ دھولائی سے کیڑون میں سے ہویا اسکے سواے ہویہ صغری میں ہی اگر احبہ مفترکھے شرط کٹیرالی کہ اگر لمف ہو جائیگا توتوضامن ہے توبعض نے کیا کہ إلا جاع ضامن ہوگا گر وزی و اگیا ہے کہ اکیبی شیرط کا تھے انٹرنہیں ہے شیرط کرنا اور نہ کرنا دو نون برا برہیں یہ وسیرکورکیا ین ہی۔ اگرات دسے گھرین اسکی اجا زہنے کوئی چیزاً علما لا یا اور و مکسی کیڑے بیر گریڑی وہ چیٹ تمياليس اگردهولائي كريزون بن سے ہو تواستاد ضامن ہوگا لميذ ضامن نهوگا اور اگر دهو لائي ، نهو آواجیرضامن ہوگا یا نصول عادیہ میں ہی۔ اگراجیرائیے آسناد کی نصدمت بین کو ئی ستے ٱتفالا يا بعدر ده گر کرخراب مِوکنی توضامن نهوگا اورا گراستادشکے بیس کسی و دبیت کی چیز برگری ادرا اسكزم ا بسكرد! تراسكا ضامن بوگا اسى طرح اگراست لغزش كها أي اور و دليت كي چيزير كرى تو بھی نہی حکمہ ہے اورا گر بچھانے کیواسطے کوئی فرش مستعاد لیا رکھ ایکسیہ ہواسپر ایسامعا ملہ واقع ہونے بِ کمان اِ اجیرد و نو ن مین سے کسی برضان لا زم نہین آتی سنے یہ مسوط بین ہی اور کے موانق دھو بی سے کندی کرنے سے جر مجھ لف ہو یا ناندین جو نہسے یا دھو پ پر صیح سالمنهین ریزی ہے تو مالک اس سے ضان نہین ہے سکتا ہے کیو نگہ و دراضی ہیکا ے اور آگریبا او قامت میح سالم دہتی ہو توضان کھنے سکتا ہے بیغیا نمیہ بین ہی۔ آگر کندی کرنے حو بی سے اجرکے الحاسے کندی کرنے سے وقت کندی لمبطے کرکسی و وسرے کیلیے یر جا برط می اور و و محصط گیا بس اگرا س فکرط ی برحیس بر کندی کیجا تی ہے جوٹ بڑ لوٹ کرکسی کیٹرے برجا پڑی اور وہ کیڑا دھولا ئی کے کیڑونمین سے ہے تو آس ہے گردھونی برضان واحب ہوگی ا وراگروہ کیڑا دھولا کی سے کیٹرون میں ہے تہیں ہے آ ضامن ہو گا۔ اور اگر اُس لکڑی برجبیر کندی کیجا تی سے جوٹ بڑنے کئے بعد ٹوٹ کرسی کیڑ كه توله الز طاهريكاس صورت ين بهي ضامن سر وكاكروكم مرئ رضي بوجها اوردهوبي وتبيشه كركو زيشة مين مجهد فالروز تقا فأتم جا *یرای جو* تونلا هرا اروابیت بین بلاتفصیل ککھا ہے کیا جیرضامن تہوگا کوئی تفصیل بیا ن نین ہو کہ دھولائی برا خراب مواباد وسراکط اخراب بولا درنفنیا لوکرینی پیمالند سے نقول بوکر انفون سنے فرما یا کر جرتفصیل ابتد آم ین لکھا ہے کہ اگرکندی اُسکے اِ عقب لوٹ کر حیوثی اور کسی شخص برجا برا بی اور اُسکوفتل کیا تر اُسکی ضان اجبر پر ہوگی دھونی پر نہوگی لون ہی کتا ہدین لکھا ہے اور شیخ مع ہتے ولیکن ظاہرالو ایترشتے موافق ضامن نہوگا - گرو وضح ہو کہ یقضیل بھیک نہیں ۔ کے چوسیلے مذکور ہوا ہے یہ تا تا رخانیہ بن ہی۔ اگر کنندی گری کی چیز و ن مین۔ یاجس سے کندی کیجاتی سے شاگروسے الم تفسیر أو ش كئى ترضا من جلے اُنے وہ مجیٹ *گیا* یا تکیہ دیجہ شقیحیں سسے وہ بھٹ گیا یا نہا نُ ٹلوار ڈوالے ہوئے عقاحب ببیماً تراس تلوا رست سجیمه نا یا تکیه تقیط گیا توانسیرضا ن واجب نهین سنم ا ورا گرصاختانم ٹا کوئی برتن میر و ن *سے سنچے چے درگر*دی<mark>ا یا ایسے کیڑے کو روند اجسکے مثل روند انہین جاتا</mark> مچھا یا نہین جا تاہیے توضا من ہو گا یہ مبوط مین ہئر۔ اور اگر دھو بی نے کیڑے خشک کرنے کیواسطے ہے ا در اسطرت سے کوئی شخص بوجھ لدے ہوے جا نور لیک گذرا ن ير صدمه بهوننجا يا اور و ه بعيث كئة توا مام اعظم رمسك نز ديك دهوبي ضامن نه بو كادوساجين ھو بی نے کیڑے سے ا لک<del>ت</del>ے درخواست کی کہ میرے ساتھ کندی کرنے میں مدد کرے اور دو<del>ک</del> نے ندی کی جو ط کٹائی اورکٹرا بھٹ گیا اور میمعام نہیں ہوتا کرکس کی چوٹ سے بھٹ گیا ہے بْ نَصَفُ مَا صَامَن ہوگا اور بہی صحیح سے کذاً فی النیا تنبہ او رَفاضی تُخْوَالُةُ یا که فتوی اسپرسیم که ده نصف کا ضامن نهو کا پیرسی مین چی - ا در واضح بهوکه یا ناتیکه مده کرسنگ ، بین اگر کیٹرا نہ کھٹا تو آیا اجرت مین سے بھی بقدر کا لکتھے کام سے کمر کرد یا جا ٹیکا لیس صاحب كتاب الفوائدين لكهاسي كم كما جائيكا - اسى طرح اكرورزى سع يأس آكراً لكت في ورزى مي كجيمكية الكرسلاما ياجولا بهركم بإس جاكر كجيه مدد كركيسي بنا ليا توجهي بقد ركام سي عصرا اجريته

سا قط کردیا جائیگا اور مهی صبح ہے بیصول عادیہ مین ہی۔ اگر دھو بی نے درحالیکہ ا لکنے اینا کیڑلے لین جا با تفا بغرض دبنی مز د وری وصول کرنے سے کپڑا تھا م کیا اور ما لکنے دسکو کمینی ا ور و و بھیٹ گیا تو دھوجی برنصف نقصا ن خرق کی ضما ن واحب ہوگی سے تا تا رخا نسیر مین سے ۔ و و نشر یک ضوبونموں ب دهوبی نے کسی اعظ کیوے میں مان داخل کردی پھر و و کیٹرا طاہر ہوا کیشنا مین ند کورسے کہ ایک خص نے وصوبی کو ایک کیٹر اولیا ورشرط لگائی کہ اسکو دھو وسے اور المقسس نر كه ناجتبك كرتواس كام سے فارع نه وجاوے يا بي فقر طَ لَكَا في كرة كَ إِيمَل مِن دهو كرد يدے أسف ايسا الما اورا لانے بار بائوس سے مطالب کیا اسنے نہ دیا ہا تنگ کہ جو ری گیا ترضامتی نہوگا۔ اورا تر کنجارات ب كيا كيا كه امك دموي سے خمرہ لكا أي كه آج دھوكر ديدے أسنے شرو در رُن کی یا دهو بی کو و یا ا در نا لد کو دکیل کمیا کداسکو وصول کرے جب اُسٹے طلا ہی سے شمین نے سکتا ہے اور اگر دھو ہی سے ضما ان لی تر وھو بی "وا ٹڈکا یا لئ س قطع کرٹے وا بہے سے وصول کر سیجا وربیا بنا کیٹراو موبی سے وصول کرنے۔ اسی طرح اگرد معربی نے ویٹا واتی کیٹراکسی تینس کھ الک بنوگا بلد عنما ان دائیں نے اور کیٹرا دیرے ۱۰ کھ ضامی ہنوگا اول اسیطرح ممتاب بین فرکور ہے کہ ض نىين بۇكا اورسابىين خا بىر بىداكەنسا ن سىم توشا يەيما ن دور دائىين ئىنىڭ بىن يا يەفرى كەشرەد مغىيدىدو ياغىرغىدىدە فالىم

بپڑون مین الا کر دیریا اورمعلوم نه ہواا وراس شخص نے تطع کرا نیا تریشخص دھوبی کراسکی قبیت کی ص بتودع جومودع کواپنی داتی چنر پاین گمان کریه چیزمو دع انهین ہی اسیطرے اگر دھوتی وغیرہ سے کہا کہ یں۔ ، ُسکے قرل کی تصدین کیا دیکی اورصاحبین ، - طَتُ تَحِيبِ و ن لِفِتِي فِي نِدا الزيانِ لِقَولِها روص ور ختا گر داسکونیکه بهاگ شیابس آیا دھو بی خیامن ہوگا تو فرا ایک اگر نه اُسکے قول کی تصدیق کی ہو توضائن ہوگا ور تروهو بی ضامن بوسکا به نصول عادیه بین ہی۔ ہا رسے زیا مذین ایک دا تع میصورت او تی کررا کے وقت چند چورایک دھو بی سے در وارہ بر آئے اورست ب رست مرایب جوراست دروازه برگیا ورا داندوی کهمین دیها ت کا یڑے اور دھنوبی کو مع اسکے عیا ک شے گرفتا رکرلیا اور تمام لوگون کے کیڑے جو اسکے یہاں تھا بائدھ کیکئے بین یا دھوبی اس صورت مین ضامن سے اِنٹین توائمہ نے بالا تھا تی فتوے ویا کہ بیسرقهٔ غالب نهین ہے ( ورضا ن لازم ہو گی ا در اس مسئلہ کو د وسرے مسئلہ برقیا س کمیا وہ بیہ

جونسرے قد دری بین سمنے بیان کیاہے بینی اگر جراغ کی آگ سے وھوبی کی و دکا ن جل گئی آر<sub>ی</sub> حرق غالب نہین ہے اموجہ سے کہ اگرا بتداسے اسکا علم ہو تواحترا زمکن ہے ا ورحرق غالب بو تواسكا تدارك مكن نهوا وريه سرقه لجودا قع بوا غالب نهين سے كيونكه اگرا بنداسے علم بو توا ف مکن ہے کہ در وا زہ بنہ کھونے یہ ذخیرہ مین ہی۔ خانبہ مین لکھا ہے کہ اگر دھوبی سے یہ شرط لگا ئی کاطع له کیشنے نہ اورے تو بیر شرط صحیح ہے اسلام کر یہ دھو بی کے دمکا ن میں سے یہ تا تا رخانمیہ میں ہو د معدبی نے *اگر دمعہ* لا ئی کے کیطرون مین سے کوئی کیرا بہنا بھراسکوا تارو یا بھراکتے بیکڈ ضائع ہوا **آ** ے موزہ و و زنے اگر موزہ منسل کرنے گیو اسطے لیا ا ورکین لیا توجی تک اگراً تاردیا عرضا که بودا ترضامن نهوگایه نصو ل عادیه مین ہے اگر ضامن ہوگا اور ذرائے شقے کہ الم اعظم رح سے نزدیک اجرمنٹرک صرف الیبی صورت میں ضایمن ب ہونے سے ضان کی شرط نہ لگا دسے ا در ا گرشرط لگاہ توضامن ہوگا. اورنقبہ الوجیفررہ ضمان کی شرط لگانا اور بنرلگا نا بر اہر جائے شقے اور فر ماتے ستھے لرضا ن لا زم منر ہوگی اورفقیہ اَ بواللیفٹے فرا اَیا کہ ہم اسی کو لیتے ہین ا در ہم یہی فتو ی وسیتے ہین یہ خیره مین ہی۔ ایک شخص حامین گیا اور اپنے کیڑئے حفاظت کید اسطے حام و الے کوسپر دکر دیلے ہ ہ ضائع ہوگئے تو یا لابھاع ضامن نہوگا کیو کہ جامی متبو درع تھا اسو استطے کہ لوری ا جرت حام<sup>س</sup> بُوگا اوراگرالیسے شخص کوریا جو اجرات پر حفاظت کرتا ہے جیسے بنا بی ترحکم مین انتلاف سے کذا فی الصغرى -ایک شخص حام بین گیا ۱ در حامی سے اوجھا کہ اپنے کیڑے کہا ن رکھون اُسنے کسی مقام کا ا شاره کیا اُسے دہین رکھدیے اور عام مین تھس گیا اور عام سے ایک شخص د وسرا محلا وہ ان کیڑو کلو وَمُمَّا لَيكِيا اور ما مي في منع نه كيا اور كما ن كياكه به اس كلميرے بين ترحام وا لا ضامن بوگا يـ تول صے سے میمیا من ہی ۔ عام کا نیا بی سوگیا اور کیطرے جوری سکے اگر منتھ میں سوابد توضامن منوکا اور اگر ے قولیمبر اور کر استال کی حالت بن تلف ہو قرضا من ہما در میری کم سب صور تو تین ہم کریم کر استال میں غاصب بند را ا ك يتابى كبطرك بجانيوا لاوقولة قلت بيني المم روك تول برآيا اجركي طرح ضامن وككيت وع فالف كيطرح تال فيه ١١٠ ٠٠٠ ٠

ر د ہے۔ یا چیت سویا ہو توضامن ہوگا یہ وجز کروری بین ہی تعلت عندا لاعظم ہل بفیم بی تیتہا لا تعودع تائل فیہ بٹا بی اگر حامین سے باہر ہا آیا ور کوئی کیٹراضا تع ہو ایس اگریٹا ہی۔ وضائع کرنے سے طور پر چیوڑ دیا ہو توضامن ہوگا ا دراگر نائی یا جامی یا اپنے ع سرد کیا ہو توخیامن نہوگا یہ خلاصہ بین ہو۔اگر کسی شخص نے حامی کے سامنے کیڑے آ کے یا خواطئے عراق میں جلا کیا اور زبان سے مجھ نہ کہا بھرحام سے بھلا تر نہ پائے بس کرمامی س کوئی نیا بی نهوتوسای و بیباضامن ہوگا جیسا کیستیودع ضامن ہوتاہے کیونکہ اس مامنے رکھدینا استحفاظ سیے ایسا ہی محدین سلمہنے فرما پلسنے اور شیخ الاسلام نوا ہزرا د ه اسی پرفته می دیا چا وسه کذا فی الفتا و می العتابیها درا گرحامی سے پہا ن نیا بی ہو تگرا سوقہ ه کقاتر بھی ہی حکمہے اور اگر حاضر ہوتو حامی ضامن نہوگا یہ ذخیرہ میں ہی- اور آگرا یک شخص نے آ نے کیوے آیا شخص سے باس رکھائے کہ جو و ہا ن مجھا ہوا تھا اس کے نہ قبول کیے اور نہ انکارکیا کا یاس مت رکھ تو درصورت تلف ہو جانے سے و تخف ضامن ہو گاکیز کار و فا یہ معا ملہ اُ ے عورت زیا نہ حام مین نہائے گئی ا ور اپنے کیٹرے جس مقام پر برہنہ ہوتے ہیں . و تا رکرد اخل مونی ا ورحامید بین جو عورت حاکم کی ما لک تقی و وا<sup>ن کریط</sup> و ن کو دیجه ار هی تقی بورو جا ، سے سیجھے سیجھے سام مین اسواسطے یا فی لینے گئی کدائی وضرسے بجبر کو نہلا دے اور اسکی بیٹی او مسرحام کی د بیزیر کھی کہ و اِ ن سے اپنی ما ن کو دیجھتی *تھی بھر*اس غور سے کیڑے کم ہو سے کئے تو شایخ نے فرا ایکه اگر عور ﷺ کیٹرے حامیہ واسکی مبٹی و و نو ن کی آنکھ سے غائب ہو گئے ہون آجا کیا ضامن ہوگی وَر نه نهین بیرفتا وِی قاضی نیان میں ہو۔ رید سام سے سکلا اور ٹیا بی سے کہا کہ میرسے کیڑ تخیلی مین درم تھے وہ صنا کع ہوگئے ایس اگر نیا ہی نے ۱ قرا رئیمیان کیاست تو اسپر صال ن ا قرار سمیالین طرا نکواسطرے جھوڑ گیاہیے کہ ضائع ہوجا دین توضامن ہوگا اور اگر اسٹے تضییع نہ س کا حکم ہے وحکو بی سے مسلومین ذکر فر ما پاہیے یہ نصبہ ل عادیہ میں سے وہام ا ایک جروا با اگرا جرناص ہوا وربکر یو ن مین سے کوئی بحری مرّا ے اُسکے حیاسے کچھ کمرنزگیا جائیگا گرمو جرکو پر اختیا ر ہوگا کہ بجائے اُسکے و ه ورسط اسکو کلف کرسے اور اگران کر لون میں سے جراسنے یا اِنی لِا ا دو فرن کی ایمی تصدیق یا گرانهی سے نابت موا ورا گرافتلات

وعوی کیا ا در ما لکنے انکار کیا توا مام اعظمرہ سے نز دیک جر داستے کا تول تبول ہوگا ا ورصاحبین کے ما لک کا تول تقیول ہوگا۔ اور اگر چروا لا کمر لونکوح لاگاہ کی طرف کیجلااور یا ہ بین ل كين بين نهين مرى لكه ا در وجه ب مثلًا بها م برجرً هي يأك بيطرح اگرائين سے بھيڑ كي ليگيا يا جو رليگيا تو بھي اختلائڪ ووراگر اڪيج لاڪ فزش کھا کراسکا یا آون ٹرٹ شمیا یا گریڑی ا در گردن ٹوسط کی ڈیمیون يا لا تفاق جرود إعنامن بوگا ييعي بھیڑیا ہو توضامن ہوگا یہ وجیز کروری بین ہی۔ اگر کاے کے پیر وا ہےنے ئ فغص کا اجیز خاص ہو توضامن نہ ہوگا اور اگر جیند لوگو ن کا پیروا لو اجیر ہو توضامن ہو گا اسیطرے اگر جَروا إا کے شخص کا اجراعاص ہو تاگر گائین چند وُ گو ن کی اً ہو نَ توبعی جو گا ۔ وسکے اِسکے اِسکے مِن تلف ہوئی اسکا ضامن ہو گا یہ فتا وی قاصی خان ین ہی ی گری کو اراا در اسکی انجمه بهورشکئی یا یا نون ٹوٹ گیا یا و نے ڈیا اِکہ یہ ام اعظمرہ کے به قیاس براگر کری کوموضع معتاویر عادت سے موافق بارال نے کہا کہ جامنے کر یہ لحا ط کیا جا وے کہ ایسی چیزے ارسے جس سے بمر ایان کو ا دریه بالاجاع سے کذا نی انظهیریونیس اگر کمری کو لاتھی سے ا ور واضح ہوکہ جروا ہے کواخلیا رہے کنو دجرا وے یا اسکا شاگر دیا ہے . ں سے احتراز ممکن تھا توضامن ہوگا جنانچہ اگرخود والیس لاتا ا ورا بیے *س*یا لنی دلدی من جبکر پایم ایک و دسرے کوسینکون سے بٹا یا بهمنسد - در او

ا بو جاتی توضامن بوتا ۱۰ وراگر جروا با اجیزخاص بو تو میرحال مین اسپرضان نبین ہے جنانجہ اگر خو د واکیس لاتا اور اُسکے ساتھ مین تلف بو تی تیضامین شرمو تا اور آیا ما زا بر فینج احد طوا وہیسی انے فرما یا کدا جرمضترک کو میر بھی اختیا رہے کہ ایسے تحص سے ابھ والیس کرسے جو اسکے م ا بوا و را جیزخاص کو بیرانتین انتیار نهین سنع اور حاکم مروبیاتی و و نون کو کیسان قرار دیا ور فر د و نون کوید انتها رنهین سع بیر حیالمین ہی مشترک جرواسے نے اگرسپ کی بکر یا ن باہم علط کردین ایس اگر جبرا کرنے پر تا در ہے مثلا ہرا یک سی بڑیا ن بھانتا ہے توانسیر شان لارم نے بلوگی ا ہرا کب کی تبر نون کی نبین سے بارہ بین اسی کا قول قبول ہوگا ۔اور آگر صدا کر نامگن نبو مین ہرایک کی بکریا ن نہیں ہجا نناہوں تو بکرلون می قیم یت مین چرو استے کا تو ل تبدل در گا اور گیر لون کی قیمت و ومعتبرد کھی جا ویکی جوخلط ملط را ام اعظم محمض نہیں ہے اورصاحبین سے قول ۔ ہے اور تعیض نے کہا کہ خلط لمط کرنے کے روز کی تعیت صاحبین سے بھی لیا دیگی اور میں صحیح سے اور اگر مبض لوگون نے دعوی کیا کہ بیے شد کمریان بہاری بین قسملها ویکی کرید کریان اسکی نهین بین کیونکیرواست پر ایسے امر کا دعوی کمیا گیا ا قرار کرانے واسکے ذمہ لازم ہوجا وے بیں حبب اُسنے ابھار کیا توقعم دیجا ویکی لیال کر شخصر کهایی توبری موگیا اور اگر نکول کمیا تو مرمی کوان کی قبیت ا دا کرے یہ فاخیرہ مین. ا نت کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی مجریا ن ایک تخص -یخلوط رجن ا ور تبر لون سے الک نے گیا ن کیا کہ و مضخص بلا وجا زیت حفاظت کراہج ا ایک آگرو هنخص ا جرت پرحفاظت کرنے تین شهر رہو تو اُسی کا قول قبول ہوگا اور بجریون و ایے برگزشکی حفاظت کرنے کی اجرت واجب ہوگئی یہ حاوی مین کھھا ہی۔ اگر جرو اسپے کو خوت ہوا کہ یہ تبری مرحا ویکی اسٹے ذشیج کردی تواسخسا ٹالعض مشائیج نے فرا یا کہ ضامن نہو گابشا اسکی زندگیسے نا امیدی ہوا دراگر اسکی زندگی کی امید ہو توصدر النہدائے اس یا ب ا دل نسرکت مین ککھا ہے کہ اگر کہی تنحف نے د وسرے نتحض کی کبری حس کی زند گئی کی امیاد نہیں ن*ه یج گر دی* توضامن ہوگاا ورحروا بإضامن نهوگالپرل *جنبی ا ورچرو استع بین فرق کیا* ا درفق ا بو الليث نے دو اون كوكيسا ن نرويا وركها كر مبطرح جروا بإضامن نهين ہوتا ہے اُسى طرح ابنى کھی ضامن نہ ہوگا اور سی صبحے سے یہ خلاصہ مین ہی۔اگر ایک شخص نے دیکھیا کر زید کی مکری گریڑی ا دراسك مرجاف كانوف مواكس فرائح كرال لواستما أصامن نهركا ورفتوس مع وانسط لمه حکول قرت که است سرانگا در کرای ۱۰ به به به به مو دو رو

یر مختار سے کرضا من ہوگا اور اگر چرواستے و الک بین اختلاف ہور الکنے کیا کہ تونے اُس کی ی حالت مین ذیج کیاہے ا ورجر واسے نے کما کرنمین بگرمردگی کی حالت نٹا ہوا تنی پڑھا وے دلیکن سوا-تراجرت مین سے اسی حیاہیے کمی کر دیجا وگئی ا ورا کرنیچے بیدا ہوسے تو بکر پون کے إكياا ورتحيه نقصان بوا توضامن بموكاا دراكر جرواس با ده بریجاند برط ۱۱ وروه با ده مرکئی توچروا بإضامن نهرگا ۱ وربیقکم با لاجلع اجيرخاص موا در آثرا جير شترك بو تونجي المم اعظر جین سنے نز دیکھنے کمن ہوگا۔ ا در آگر گلہ مین سے کوئی جا کو روشت کلما کر بھاگر شمیا اور چروا ہے برین حیال که ! تی بیا نورضائع نهوجا وین اُس وَثَی کا بیچیا نه کیا تر اُسکوگنجا یش ہے ا در آہم ن قلم نیچ محلینی او یان کا بھن کرا دے تاکہ اسکر بچہ مال ہون ا در مدفقط با جا زے جائز ہم درنہ مادۃ کمف ہونے بین ضامن ہوگا ۱۲

بُعُكُورُب كي ضان لا زم دار ويكي وربيه إلا جارع من بشطيكه اجرخاص مود وروام اعظم رج عنزد كي اگرا جیرشترک ہو تو بھی ہی حکمہ اگر میر اسنے بھگوٹرے کا بیجیا کرنا ا دراسکی حفاظت کرنی خبو ٹر دی حفاظت سے ضامن ہوا کرتاہے بریہا ن ضامن نہوٹا اِسوجہ سے سے کہ مر دایین ہے ایسی صورت مین ضامن ہوتا ہے کہ بلا عذر ترک حفاظت کرہے اور بہا ن عزر موجود ئع نہوجا وین ا ورصاحبین سے نز دیا۔ ضامن ہوگا اسلیے کھیںسے احترا زمکن تھا ایسسی حفاظت نابت ہوئی -اورمین نے کتا سے بیفن نسخ مین لون کھھا دیکھا کہ جو جا لور کو اس معاملہ کی خبر کرے ۔ا در اگر اُسنے کسی تحض کو اجرت پر مقر رکیا ے کو بکڑ لا وسے تو اسنے احسا ن کیا دینگی بیرا جرت ما لکر فرقه ہو*گئین اورسپ* کی اتباع پر قادر نہوا اس*ے ا*کہ با قيون كى حفاظت چيوردى تو كوسكوگنجا يش به اور اسپرضا ن لا زم نه آ دېكى كيونكه دس. ہے گرصاحبین کے نزوس ن ہے یہ ذخیرہ مین ہی ۔ گرائٹ بھگوڑے ما ٹوریسے کیڑ لانے کیواسط یا درنده ک گزند وغیره سے بلاک بوگیا ا در ا کافنے کہا ک یا ن اس مقام سے سُواے و وسرے مقام پر حرا نا اور حروا سے۔ بكه ترنيه رسي مقام كربيان كمياتها توبالاجاح مالك كا قول قيوَل بوكا 1 م رجره ١-ل برسِّك ا درا كرم وا با اجيزاص به تواييه اختلاف كي صورت بين الك كاقول قبول بوكل ورا گرم وا سے نے گوا ہ سنائے تو ! لاَ جاع اسپرضان لازم نہ و میں یہ ننا وی عنا ہیر مین سے ۔ اگر ما لکنے کئی خاص مقام پر چرانے کا حکمردیا اور چرواسیے نے اُس سے مخالفت کی اور کوئی جا نورمرکیا تو جروا بإضامن ہوگا ا دراسکونجھ اجرت نہلیگی ا دراگر کمر با ن صحیح سالم نتج رہیں تو تیا سًا اِسکو کچھ ا جرت نەلمىگى مگراستىسا ئا اجرت واجنب ہوگى يەمىط مين ہى۔ تشنج بخم الائمى<sup>جامى</sup>ي سے د**ىرا** فىت كىياگ نے اسنے کھوڑے چروا ہے کوسیرد کیے کہ مدرت معلومہ تاک انکی حفاظت کریے اور چروائے کوچرانے وحفاظت كرين كي اجرت ويرى بعرجروا إكسى اسني كام بن شغول بوكيا ا در كلو رساتي واسي ا ورو ہ ضائع ہو<u>تے</u> کے لین باضامن ہونگا فرما یا کہ اگر ایسا انتیانا ک گھو ڑے سے چروا ہو ن مین متعا رف له انتثنال مني دواج موكرچرد ابر اسطام بن شنول برد كرست بين تراس جرد استون ليمي سب دستور كاركياليس ضامن منه كا ١٠- بدنه

مو ترضامن نه ہو گا در مذضامن ہو گا یہ قنیہ میں ہی۔ و وغلی ما دیون سے جروا ہے نے اگر تھوٹری کی گردن میں جا بڑھی ا وراسنے تھینی اور وہ مرکئی توضامن ہوگا۔اوراگر ما سے ایسا کیا توضامن نہوگا ایسا ہی کتاب الانصل مین ندکورسیے ا ورلیف منا کے اس صورت بین ہے کہ چروا | اجیرخاص ہوا وراگرا جیمنترک ہو توضام كايه زمن كر برصورت من اجير برضان نين سے يه وخيره بين سے او كەلىمى صيح مىنى يەتاً تارخانىيە بىن ہى - أگر جروا ہے سے خسرط مھرا ئى كەجو جا كورتيرىپ نعل سے لمف ہوگا اُسکا توضا من ہوگا توجا ئزسمے اوراس سے عقد ا جارہ فا سدنہوگا اور اگرامیہ عقدے پینسرط لگائی توشرط صیح نہ ہوئی ا درعِقد نِاسد نہ ہوا میں صیحے سیم ا درہی فنو ہے سے داسطے مختار سے بیہ فتا وی عتابیہ میں ہی۔ ادراگر لاگون نے جردا ہے سے بیر نسر طابھہرائی کہ جو ما لور انہیں سے مرجائیگا اسکا لوضامن ہوگالیس اگر عقد اجارہ میں ایسی شرط لگائی ہو توعف فأسد بروگاييي صح وفتوس سے واسطے منتارستے يہ جوا براخلاطي بين ہي- اگريروا ہوکہ پہاڑون میں مجر این جراتا ہوا ور ما لائے تسرط تھرائی کہ چرمرجا وے استی صبی نشآئی لاکا ضامن ہوگا توالیی شرط معتبر تنین سے میرا اُم اعظم رہ کے نز دیک جروا سے کا قول قبول ہو کا اگر چیسمی نشا تی نه لا وے اور صاحبین سے نزاد کیا ضامن ہو گا اگر چیسمی نشانیا لا وسے ولیکن اگرمرجانے برگوا ہ فائم کرسے تو بری ہوگا ۔ ا دران بکر یون میں ب مصدق کی اساعت نرکیجا ویمی که چرواسیم سے صدقہ لیوے اوراگر تصدق نے چرواسے سے نکوا قسلے لی تو چروا إضامن نہوگا يمبوط بن ہوا گر كر لون كے ماكلنے ك كما كرمين ف تحقيد سو بكر! ن وى تقين أسني كها كه نهين بككه نوف كرياً ن تقين نويروا كا قرل قبول موكا اور أكر دو نون نے گوا ہ قائم كيے تو الكھے گوا ہ مقبول موسكے اور حروانے لوبه اختیار نهین سے کہ بمرلون کا وووه سے لا وب ایکا وب کرانی المحیط ا ین کهماسنج ۱ ورفر وخت نهین کرسکتا ہے ۱ در اگر اُسنے ۱ بیا کیا کوضا من ہوگا ہے اگرچروالا اجیرخاص کو تواکسکو اختیا رہنین سے کمکہی غیری کمریا ن اجریت پرج ی نوکری کرلی ا ورحیند نصینے گذرگئے ا و رسیلے شخص کومعلوم نہ اور اوسکی جرت و و نون مین سے ہرا یک بر اور می اور ی واجب ہو گی ا ور له قرار النظار الركانة ولي مسلم على المركسي عقد اجاره كي ميري بوف يا اجرت وجب الدين ما الأم نهين آتاكه وه كام طال الوفاقه الى نظيرية كدا كركي قبر بنا نے سے ليے مزد وركيا تواجرت و احب ہو كى اگر چيىما ركوا ليے نطا فساسنت كام بين فسركت جا كتر نه مقى ١٠ - ٩

اگر کسی شخص کوا یک روزی کیے کھیت کاشنے اِخدست کیواسیط مقرر کیا اُسنے بَہُر د و بہر کام ک لسی د وسرے کی خدمت کی تو بوری اجرت کاستی نه ہو گا اورگذیکا ر ہوگا یہ تا تارغا نیڈین کے ما يك اكراجير في مين مين ايك روريا دوروز مطل سكا رهبورو في يا بها روحكيا تواجرت مین سے اسی مساب سے وضع کرایا جائے گا یہ ذخیرہ بین ہی۔ اگر جروا سے سے شرط لگائی کرا سق مر جبن م*یسکهمیرات؛ ا در با قی سب تیرایم تو پیسب نشرطین* فاسد;ن ا در چر واسبے نے چ<sup>ی م</sup>یمه آسین سے لیا ہو اُسکا و ہ صامن ہو گاا درجر واستے کوا جرالش لیکا یمبوط بین سے ۔ اگرچر واستے نے ريدي بكريان نها لدسے قبضه بين و يربن أست سب ما روالين ا ورجرواسيم نے اسكا اقرار لیا کوزید کو اختیا رہے کہ چر و اسم سے ضان ہے اورخا کدسے ضان نہیں سے سکتا ہے اگرخالد نے به ا قرار بنه کیا جو که جو کمریا ن میس قبصنه مین ا کی تھین و وزید کی ملک تھین ا وریشرزیر اسل مرسک گواه قائم كرسكتا ہے -ا وراگرزيدنے گواه قائم كي كرجو بكريا بن في الحال مقبوضه خالد بين ده سیری ملک بین یا خالد سفنو د اس امرکا اقرار کیا تو زیر کوانقیا رست که اگرخالد سے یا س وہ بگریا د بعین موجود ہون تو دالیں کے اور اگرستملک ہون تو مالک کونیا رہو گا کہ چاہیے چروا ہے ہے اسكى ضان ب إنا لدس يعيط مين سيح اگر حرواسي سف خالد كردست وقت بدا قرار كيا اوكر يه خالد كي بين تو پيرچروا سيم كاتول خالدست خي مين مقبول نه اد كارية فصول عا ديه ين سينج ایک گانون والون سنے ایک چروا بامفرر کیا کہ انگی گاست گرروچرا تا تھا اور اُن لوگون کے جرائكا ومقرر كقصبين تكف بنجدا رورخت سنقه كرمنكي وحبست بروا إبراك كاست بيل بينظانة بر رڭھ سكتا تھا اُ ورايك گاسے ضائع ہوگئى توچروا بإضامن نہ ہوگا يەخزانة لمفَتين مين سنتم - جونتخفس حقاظت کیواسطے اجیرمقرر ہوا ہیے و وحفاظت جھوڑ دسنیے سے ضامن ہوگا اور ترک حفاظت مطورت ہوتی ہے کمضائع ہوجائے بک اسکی نظرت چیزغائب رہی ہو بیغیا تھیہ میں ہی۔ عین الائمہ کاراہی ا ور شیخ ا بوط مدنے فرا ایک اگر جروا ہے نے کہا کہ شیخے نہیں معلوم کر ہیل کہا ن جلا گیا تر ہا رہے ز ما نه من پیرتصنینی کا افرار سے بعنی خود ضائع کر و نیے کا افرار سے کیا قنبہ میں سے ۔ جامع الاسٹو يح كم شيخ الدلوسي رحمه المشرب دريافت كيا كميا كرا كيب كروش يا بيرانگاه من بيرا سنفي ايما نا اوروالبی پر برگاف أسے الكے كوچ من جواردينا اور الكے سپرونمين كرتا تھا اور كر إن چرانے وا لابھی ایسا ہی کرتا تھا بھی گر گائے ایکری الکیکے گھر پیوسٹیتے سے تبلیے ضا کع ہوجائیے و كيا وه ضامن مو كا توشيخ سف فرا إكرضان لازم نهين ستوا ور نشيخ بكربن محد رح سف فر ما أكراً الم ا بسانس اسکی طرفت مخالفت مین شار مهو توضامن نهریگا به حاوی بین ہی گرٹر یا بینی گاہے ہیو چرانے دالے نے کیا کرمین نے بیگائے اس کا اُؤن مین داخل کردی بھی جا لا بھا اُستے اُ لکسیا

اسکو گانؤ ن مین نه یا یا بحرهند روز دبدیا یا گرمرکئی تقی پیل گراس گانؤ ن سے لوگ استے ہی بررہی تع كه جروا با كالؤن مين داخل كردب مرايك مكان يرم بيونجا وب توجروات كا قول قبو بوگا کہ بین نے یہ گا*ے گا* اُؤن میں بیونجا دی تقی لیں اگر اُسنے اس قول برق کیا دِّضامن ہوگاہ رمنضامن نہوگا ۔ اسیطرح اُگر حرواہے سنے ہر ہو نکواس جگہ مہونجا د کیا جہا ن را ت کو رہتے ہیں بعنی ککڑیا ن ا دریا نسو ن سے گھوکر ایک جا طرسا بنا لیتے ہیں امین رہتے ہیں -گھرو اتسے كوئى جا نوزُيحل كما ا ورضائع ہوا تو بھی بھی حكم سنے وليكن اگر شرط پھٹرگئی ہو كہ ہرا يا ا لک کربہونیا یا کرے توضامن ہوگا۔ یہ وجیز کروری مین ہی۔ مُتقی میں لکھا سے کہ اگر ہر سے یر انے دانے نے لوگون سے بی شرط کرلی کرحب مین مرمون کو گا نوئن ک یمونجا و و ن توین بری مون تونسرط جا نُزییج ا در بها نتک بهونجا نے۔ نت خص کابیل مرکبا ۱ در این بجائے اسکے د وسرابیل وہین میوننجا دیا جہا ن رستتے ہیں اور چروا را انکولیگیا تو یہ ہیل بھی اُسی شیرطَ سا بق سے 'ونسکے یا س روسکا بینی اگراسنے گانون سے اس مقام کے بیونجا دل توبری سے بیتاً ارخانیہ مین سے اور لوگون کو است سائم مشاطب نہیں ماہیے۔ اور اگر کسی تفس نے اینا ہیں ایکاے ولی ن بھی ی اور اسنے رط چرواست اورایل قربیک ورمیا ن سے نہین سنی سے توجب تک چروا کا مسکا جا واپس نُرَیب بری نهوگا ۱ وراگرا<u>ست</u>ے شسرط سنی ہے تو استحسا نَّا نشرط جا مُزستے ۱ در قاضی فخرالدین نے فرما یا کہ جو متھی بین مٰرکورہ اسپر فنوی ہے بیکبر لی مین ہی۔ ایک عور سے ایک شخص کے ا بنا بین ایک چرواہے کے باس بھی یا بھرچروائے سے یاس وہ ابلجی آیا ور کیا کہ بیبل میزا ا ورکیکیا بھردوبیل مرکیایس اگرغورت کوا ہ قائم کیے نوچرواہے سے صفا ن بے سکتی ہے اور جواگا اس ایتی سے نہیں کے سکتا ہے بشرطیکہ چرواسے نے با وجود اس علمے کہ یہ بیل عورت کانبے المِجي كو دير يا ہوا وراگر بينمين جا سائقاً تو املِي سنے واليس ليگا بيني ما اُل ضما ن يه محيط مين -بِ المحيط مِن تكمعاسم كما يكتف سنِّ في إينا بيل الك شخف ك لا كقر أيك جرو اسمو. یا س بھیجا اُسنے لا کر جروا ہے ہے کہا کہ فیلا ن شخص نے یہیں تیرے یا س بھیے د ایک تو اسکوبیا مین نئین لینا ہون وہ لیگیا اور بیل مرگیا توجر وا باضامن ہو گاکیو کرحب الیجی ا جروا ہے ہے باس ہونچا یا تورسالت تام ہوگئی ہیں جروا یا ایکن قرار یا یا اور ستو دع کو پیشارا له توله این قرار با اول بیشک سع اسواسط که اس صورت بن لازم آ دس کا که ود نیست (نا فرط نهو بلككرة احتر فهوهالة كالسكاوي فاعل نهين مستبرين و المساح

نے گدیہے ایک جرواہے کو دیلے گر البین کها کہ ہم اس جراسے کو پیچا بنتے نہیں ہیں لیجھا دی اُسکے سابھ تمیا را ہ مین جرواہے نے اس آدمی سے کہا کہ تو ا ن گدھون کے ساتھ پر پیچنرلا د لا دُن پیه کهکر و و گدها لیکرمعلوم نهین کهان حیلا گیا تو و ه خص ج کری ایک برتن بیخنے دانے کی د وکا ن بین کھ لوگو ن نے باہم و تفاق کر رہا کہ ہرر وز و کی۔ آو می ہم تین سے جو پایہ گلہ کی حُفا لمانے کیواسطے گھٹن گیا انہین سے کچھ جا کو رضا کع ہو<sup>س</sup> توکون ضامن ہو گا۔ شیخ رہنے فرما یا کراگرا جبرے غائب ہونے کی حالت بین ضارئع ن ہے کہ اُسنے تمہا فی تھو اُر دی ا در اُگر اُسکے دالیں آسنے سے ابد ضائع ہو۔ سائقران عیال بن سیکسی کوند جعوثر جا بست اورا گرکسی کومیال مین مما نظر چھوٹر ابہو توہ کھی ى حال مين ضامن نه بوگا مه نزانة المفتين من بهر اكيمه يروا با ارسته بر بيرا يا كرتا عما أسنة نے تحص کے ماس حفاظت کیواسطے جموڑ ویا اور خو دُکّا اُوُ ان ڈِن اس غرض سے گیا کہ جہازما تنجيج حيد ٹ سنتے مين انکو لانک لا وے ايسي حاجت ذاتی کيدائسط گيا اسنے مين جوجا تور ابر بھے

أنين سے لیفے لف ہوے آدمشا کے نے فرا ایک اگر محافظ اسکے عیال بین سے نہو آوضامن ہوگا ور د ضامن نہ ہوگا یہ فتا وی خاصی نمان میں ہی۔ بقار نے اگر گائے بیل کا گلہ کہی احبی سنے یاں حفاظت کیواسطے چیوٹرو آ توکیا ضامن ہوگا فرا ایک تھوڑی دیر تک جیسے بیٹیا ب کرنے لگا يا كما اكمان لكا يا وضوكرف لكا تني ديريك جيور روا توضامن مربوكا كيونكم استعدر عفوسي پرفصول عا دبیین ہو۔ بغارنے گلیہ کوا ک*ے لوسے تی حفاظت برجیموٹر* دیا اور با نی لانے کیوقت ایک گاے کئی آفت کی وجہ سے تلف ہوگئی لیں اگر لڑسے سے حفاظت ہوسکتی تھی توضامن منہوگا اوراگر نهین بوشکتی تقی توگو یا اُسنے بلانحا فظامچیوٹرالیس منامن ہوگا۔ بیہوا ہرا نفتا وسے مین ہے گاہ بيل كالكيابك من برگذراا درا كم بيل كاليائون اك سوراخ من جا برط اا ور تو پ كيايا لو کی گاے یا نی میں گزار غرق ہوگئی ا در تلف ہو گئی تو بقار صنا من ہو گا اگر جد اسلے با سکے سے مین آبو ابننه طبکراً سے حفاظت مکم لیے ہوئیہ دجیز کروری میں ہی ۔ ایک بقار۔ سے شخص کی حفاظت میں جبوڑ دیا اور آیک محاصے تلف ہوگئی کہ اسکوا مک بھیڑ: وگا بغیرطیکا دینے عیال میں ہے کسی سے ابھ حفاظت پر حبوارد کی ہوا مک بقاریے ئله كو وسيسے ہی صفا كُمّ چھوٹر ديا اور جو دگھركوچلا گليا اور و ہان سے اپنی جو روكو حفاظت سے ہیں یا اُسنے نشام تک حفاظت کی تھرمعلوم ہوا کہ ایک گاے نہین ہے اور پنج وقت غائب ببوگئی ترا بغارضامن ہوگا یہ خزانہ المفتین مین ہے اگر بآ زار کی حفاظت مل نتا نی - متفرقا تھے بیا ن مین ۔ نوازل مین لکھا۔ یم کہ آیک شخص نے ص ے پی انظام الدین نے فر مایا کہ مین نے ظاہر فقہ پر اعتماد کرے کہ جب مستودع مال دلیت ضامن بين أبوتا مسيح يه مكم و يا كه ضامن نه بوركا ا دبريه شركها جا وسسه كرميشمورع ٽر باجرت ستروع توکیب ضامن برنگا کریز کریواجرت بیقا بلیره فاطبیع نهین ہے ولیکن شیخ نے 1 بھی نقا ہمت کیم**طرن** أرفقط يمي والقيد وتحساج وه على من لا إستاح آوضيا من مذ وكا وو - ب ب ب ب ب ب ب ب مو من مو ح

اشار وکیا که ضامن هو نا داحب ہے کیو کہ جب و دلیت بلا اجرت ہو تی سے تواسو جہ سے ضامن نہیں ہوتا ہے کہ اس صورت بین کو تی عقد بندین تھہرا ہو تاسے کرمیں سے حفاظت کیوا سطے کو ئی جگینعین ہوجا وے اور جو وولیت یا جرت ہوتی ہے اس حفاظت کی تگیمتعین ہوجاتی سے اور اس مسلمین اسف حفاظت كيداسط صريح حكم نهين وليا كراجاره كي منهن ين ضمنًا حكم كياسني ا ورا باره ين مكان عقد معتبر ہو گالیں جوا سکے طنمن بین ہو اسین بھی نہی ہو گا اس واسطے منابکتی ہو نا چاہیے یہ قصو ل عا دیدین ہی۔ ایک تیخف نے سو نا رکوسونا ویا کہ اسکا خسوج کنگن تیا رکروے اسکونسوج کام بنا نامنین ۳ تا مقا اسواسط اسنه سو نا کلا براه ها کر و وسر*ب کو* بنانے کید استط ویدیا اُستکے پاس *سے ج*ر رائ کہ یس ذکرد وسرا کار گیرسیلے کا ریگر کا تلمیذیا اجیریز مقاا در مالکے حکمت بھی نیلے نے اُسکو تر ما لک کو انتقباً ر ہوگا کہ ذو و نو ن میں سے جس سے بیا ہے ضا ان بے اور پیصاحبین کے نز دیکہ اورا ام اعظرروس نزو کا نقط بهلاضامن بوگا ور اگرد وسرت نے بیان کیا کہ کام بنانے ل سے چوری کیا نئے توضامن نہو کا گر کام کرنے تک اسکا قبضہ ضا ن ہے یہ کبرے لبنا غلام یا جا فورکے ہالک کے ذمہ کیے یومیط مین ہو۔ تیمینی ن اجرمشترک بود تاہیے ہے کہ اگریتیم پنے و ئی چرضا کے ہوجا وے ٹوصا جیں ہے نز و یک ضامن ہوگا اور یہ اسوقت۔ ضائع بوا وراكر وافيل جره سي ضائع بوشلاء رسف سينده لكاكرورا ليا تواصح تول سيموا فق ضامن ز ہوگا یہ نیزانۃ المفتین بن ہی بنتجا سی اجیر شترک ہو تاہے کہ آگر با ندی یا غلام بر و ن اُسکے س سے اسکے اِس سے صافع ہوجا وے توا اِم اعظم روسے نز دیک ضامن نہ ہوگا اُس طرح دلال نا كه خريب و منتخص كيزه نيكه بهاك كيا آور د لا ل نه أسكو نه يا لا توضامن مذ بهو كا - ا وراغرُ و لال إلة بين ايك كيثر أنتنا أس سے ايك تنفس نے كها كه بيكيژ اميراسيم جوري كميا بھا اور و لا ل-آ سنتے ہی و و کامدار کوشسے نیا تھا جو الدّکر دیا تو دلا ل ضان سے بری ہوگیا یہ وُخیرہ میں ہی ایک س نے رنگریز کو کھی ابریشم و اگر اسکوشلاً ایک درم بین ایسارتگ دے پھر رنگریز سے کہا کہ له ود ضامن بونها اورنسفه موجره واصل مين يحكر اضامن نهوگا، ميرس نرد يك علوس مد منه سكه ول قبضه ضان ميني . تک کام بنانے بن فارخ ہدنے سے پیلے اسکے قبضرین ہوتر پیگا کی تی تھے میں منا ن کے طور پرسے حتی کرضا من ہوگا اگر ثلف 

په خزانته المغتین پین ہو کی ل نے اگر کوشخص کی سر کھومین و وا ٹوا بی ا ور کسکی بینا کی جاتی رہی تو نهو كالصين حتالت ضامن نهين موتائ وليكن الرحما ل في نلط كام كيا ترويكما جائيكاكم هیج توکمها ل صنامن نه هو کا ا وراگر کمها ل کیطرف ایا متعنص بهوا وراً سکے منالف د و تتحض بهو ن توخیان ہوگا ۔اورجنا یا ت مجمد ع النوازل مین لکھا ہے کہ اگر امک شخص نے کچا ل سے یہ شیرط لگا ئی کردواکر رط که بینا ئی جاتی نه رسیم بھر بینا ئی جاتی رہی توضامن نہو گا۔ پینحلاصہ میں ہور ر ہ مین وکیل مقرر کرنے کے بیا ن بین ۔اگر ایک شخص نے زید کو وکسل کہ فلا ن مکان معین اسنے کرا یہ پرمیرے واسطے اجارہ نے اُسنے ایسا ہی کیا تر ما لک۔ممان کراپیر یل سے کرسکا اور وکیل موکل سے طالب ہوگا ۔ اور وکیل کو اختیا رہے کہ اسے موکل سے ب كرے اگرچه بهنوز ما لك مكان نے وكيل سے مطالبہ ند كميا ہود ور اگر ما لك مكان نے وكيل د یا توصیح سنے اور وکیل کو اختیا رسنے کرموکل سے کرا میں کامطا لیہ کرسے۔ یہ وخیرہ ین بخا ره فاسدین وکیل ضامن نه بوگا ا ور اجرا کمتل متا جرک دمه و احب بروگا - اور ه طویله ہو تو نسخ ا جار و کیوقت وکیل سے ال اجار و کا مطالبہ کیا جائیگا یہ خلاصہ مین ہج ۔ ہ کے وکیل نے وگر کرایہ والام کا ن ستا جرسے خو د کرایہ لیا تو نہیں جائز سے کیو مکہ اس ص موجر ومتاجره و لون موجا استها دربعض مشائخ نف فرا بالتما يمرمنقول معيمكه الخون سفاس سه رجوع كرسي جواز كافتور ا غلا ملی بین ہی۔موکل کئے اگر موجرہے ا جار ہسٹے کیا ترفیح ہوجا ئیگا ( ورس یا موکل کروکییل سے مال ه والیس کینے کا انتہا رہے یا نہین تو قاضی ا مام بر بیج الدین نے فرما یا کہ نہین سے کیونکا اسکے حق بین طا ہزئیین ہوا ا ورتیمیہ مین لکھاسے کو شیخ علی بن احرسے دریا فت کمیا گیا کہ عمر مرکی زمین خالد کو کراید دیدی ا در عمر و نے سکر کما کرین اس عقد کی ا جا ژب بیتاً ہون بھر حنیدر وز بعد کہا کہ مین نے اجازت دیدی تو آیا جا تر سنے یا نہیں فرایا کہ یا تو پیمرا جا زیت نهین ویب سکتا ہے شیخ رمنی النگرشنہ سکتے بین کریے سو ا ل کا جوا هم ا ب پیستم که بهارسه نز د کمپ به قول عقد کار د کر دیناسیم بیرا تا رخا نهین بیما ﴿ اسط و کیل تفاکه قلان گروس ورم پر کرایا ہے اسنے بیندر و درم پر کرایا ہے کم فل کود بدلی آ در کها که بین نے نقط و منل درم پر کرا پر لمیا ہے تومو کل پر کرا ہیر و احب نہوگا ا وروکساج

ما لک کاکرایه واجب موگا اور میسئلاس امری ولیل سے کتعاطی سے اجار ومنعقد منین ہوتا سے ا - ا جار و طوليه مرسومه نجار اكس بيان بين - ا جار ه طو اور نه بيرا جار ومين د احل ٻيٺ بيرمحيط سنرسي بين سنع - کيرجن مشا ڪخڪ اڪسکے جوا زکا فتو-یو آئین اختلا ن<u>ت</u>ے که اجاره ایک ہیءَ عند شا ر ہو گا یا عقو دمختلفہ شا ر ہو شکے ببضہ <sup>ک</sup>ے عقو د مختلفه نتما ریمویتی تا که ایک بهی عقد مین مدرت حیا رکاتین ر و زرست بژه جا نالازم نه آوپ ا وراجار مضا فديين سبعيل و بالشرط ما ل اجاره كا ما لك نهين موتات ع ما لا بكم غرض اسيسي ه سے فی الحال ملکیت اجر ہے گذا فی المحیط اور اس خلافت کا نثرہ الیبی صورت مین طاآ بوگا کرمنلًا ایک تیمهم مکان تین برس میواسطه ا جاره دیا **تربی**طه د ومسر*ب برس سی* ا جرالمثل سے کم ہوگی اوراگریتیم کے و اسطے اجارہ لیا توتیسزے برس کی اجرت اَسکے اجراشٰل ہے بڑھ جا ویکی پس تیسرے سال مین ا جارہ فاسد ہو گالیں جیکے نز و کیر ككذشته سال كالباره بهي فاسد مواا ورجيكے نز ديك عقو د مختلوفه بين أسكے نز ديك ما دمتعیدی نهر نکایه خزانهٔ الفتین مین مین مین اورا مام صدرالشهیدنے فرمایا کرمیرس سميح بيه كالبعيل بالشرط تبحيل جرت سے ما لك مونے كے حق مين توبيع عَدمتل عَقد واحد ـ شارسیا جا وی اور با تی احتام مین شل عقو د مختلفه کے شار ہوگا۔ اور تا با بغ مسے مکان سے اجارہ وسنے مین بیرحیارہ کے تالم مال اجارہ بھا بلہ انھرسال سے قرار دیا جا دے ا در سیسلے که قد تنجیل ایزینی اجرت بینگی خود و پری یا اجاره مین بینگی دینج کی خرط کرنی نینی دو لون طرح مکیت اجرت نهوگی ۱۰ کله قداینیم کا مكان داشج موكرتيم كامكان اجرالمش كم بركرايه دينا يا اسكے ليے اجر المش سے زياد و برلينا تيم يحق بن مائز نبين ولندااگيتيم كامكان لؤها

ا لون كاكرايه اجرالش سے برابر إاس سے زايده قرار ديا جا وس بيمزا إلغ كا إب متاجركو سالهاے متق مرکا کرایہ معاف کردے اورمعاف کرنا ا اُم اعظمروا اُم محدرہ سے نز دیکم قول المم داو پوسفے سیے ہے اور اگر یہی منظور ہوکہ اسقار اختلاف بھی نے جا وے توکسی حا ے حکرے لیے بیں اتفاعًا جائز ہوجائیگا -اوراگر الحنے اپنے نا مالغ ہیٹے کے واسے با ل ا جار ومثلاً ہزاددرم مین و ورؤش مکا نن کا اجرا کمثن سبو ورم س و وں ہے دس برس سطے مقا بلہ مین کچھ تھوٹر اسا ما ل قرار و بله بین مزار درم کیم کم قرار دست توا جاره جا کژ ومقصو و حاصل کیوگا مینظهیر نیمین کو بن تربه اجاره جائز نهو كا ١٠ در واضح بوكراجاره طويل جيطرح عقار واراضي مين جائز ب ا میے چو یا وُن وملوکون وغیرہ مرفع مین کیس ہے یا وجود بقا رعین سفے کے انتفاع مکن ہے جائز ہے یہ تا تا رخانبیہ مین ہوا در فئا وہ ی فضلی مین لکھا ہے کہ ملک نا بالغ کا ا جا رہ طویلہ اجائزا مین ہی۔ دیام محدرہ نے کتا ب الشروط مین فرما یا کہ دو تخصو ن نے زیر کو دیس برس لیووسطے مکان و جارہ دیا اورزید کویہ خوت ہوا کہ مجھے نکال اہر نہ کرین سواسنے وٹا قت کرلینی لسيلے مهينون کا ايک درم اېرواري کرايه مقرر کرے اور اخير مهيبة بيوض اقتي باخر نهید برسب کرایه مو گا تو اسکو کا ن سے با ہر نہ کرینگے اور اسی نه ا جاره طوله موسومه ببنجار انحا لاسب كه اسكلے برسون كاكرا بربيت كھو ڑا مقرركرتے ب کرا یہ اخیرسال کے مقا بلہ مین قرا ر دیتے ہین بیمیط مین ہیں۔ و لوالجیہ بین لکھا ہی نے عمر دستے کیا کہ بین نے تیجھے وس برس کیواسطے بیر مکا ن کرا بید دیا سواے تین روز ہے ئزسے اور اگرائے اون کہا کہ اس شرط سے کر سمجھے آخر نز دیک سال کا عتبا رد نو ن بر ہوگا اورصاحبین کے نیز دیک پیلا اعتبارد ونون سے نیا اور د و لون مین سے کوئی آخرسال ر منہیں جا نتاہے تو صیلہ یہ سنے کہ موجرا جا رہ کی بیزسال نمام ہونے سے سیلے بدو ن مشاہر کی ا جازت سے فروخت کروے اکرمب ایام فسخ آ دین آو نسخ باو جا وے اورد وسراحلہ برہے نسخ مضا ف كردك كروفت نسخ كے فسخ ہو جا وب ١٠ ور منبطی منا نخ فے ١س حری وو تستیکے

ا و ا در و موضح لمنى جها ن جروقت مين فرق دو ما مختلف دو كا ۱۱ سن

د فعیا کیواسط صاحبین کے قول پر فتوے واسے یہ خلاصہ مین ہی ایک شخص نے مزارعت ہر اینی رہیں د وسرے کو اس شرط سے دی کر نیچ کا ترکیکا رکیطر فتے ہون بھر زمین کے الکنے کسی دوسرے فض کورمین ا جازه طوید برقب دی اور کانته کارگی رضامندی سیے الیسانہین کیا بكر مزارعت بين حبب بيج كانتدكا ركيط فت موتاسي توكا نتتكار زيين كاستا يباً بواگه گویا اسنے ایک کوا جارہ وی پیرد وسرے کوا جارہ پرویری کس د وسرا ا جارہ بما کنہ نه بوگا اور اگر کافتکار را ضی بوگیا تو بهلا اجاره نسخ ا در د و سرا نا فذیو جا بیگا بخلاف اسکے اگرکسی تو اجاره وی تجرد و سرے کو اجاره دی بجر بهلافخص راضی بو اتو اجاره ناند بیلے ستاجر پر نافذ برگرانشرطیکدا و ل سے قبضیک بیدالیسا ہوا وراس مقام براجار ہ کا شتکا رہے حق بین نافذ نهو گاکیو کم مزا رعت مع اجاره بون عرب مقصو دختلف بوجا "است بی و وسرا ا جاره بیلے ففس برنا فذنهو كاب فتا وس قاضى خان مين ب - اگراك شخص في و وسرت سے كما تر مجھ اپنا گھرا جار ہ طویلیہ اتنی اجرت برد یدے اُسنے کہا کر مین نے اجارہ دیر کیا پھر ما لک مکان نے کائب سے کہا گیرا یہ نامہ لکھیڈے اسنے موافق رسم کے لکھیدیا اورسواے اسکے دولون کے ورمیا ن کوئی امرد گیر واقع نہین ہوا ورستا جرنے مال اجارہ موجر کو دیدیا تواس حرکت و نون شے درمیان اجار ہمندقدرنہ ہوگا اورگھرمین کر سبنے سے متا جر پر نهوگا اگرچه وه م<sup>رکا</sup> ن کرایه *برجلان کیو* اسطے رکھا گیا ہو یہ خزانته المفتین میں ہی۔ اگرکسی خض نے کسی وقف کومتولی سے باجا رہ طویلہ اجارہ لیا لیس اگر وقف کرنے وار ب سال سے زیادہ و جارہ دیا وے تراسکی شیرط لا محالہ جائز سے اور اگراسنے پٹیرط ردی ہو کہ ایک سال سے زیادہ نہ دیا جا دے تو بھی اسکی شرط کی مرا عات واجب ہو گی اور ـ. سال سے زیادہ اجارہ جائز ہونے کا فیزے نہ دیا جائیگا و کیکن اگرایکہ ه دینے مین فقیرون کا نفع متصور ہو تر الیبی صورت بین ایک سال سے زیاد و اجارہ پر دے *سکتاہے می* تا تا رُخانیہ بین ہی - اگر و تف کر نیو الے نے کوئی شرط نہ لگائی ہو تو ایک ت متا کُخت نقول ہے کہ ایک سال سے ریادہ اجارہ جائز نہین کے اور فقیہ ابوجنفرنے فرما پاکه میرے نز دیک تین سال بیرے مائز اور اس سے زیادہ نہین جائزسے اورصدرالشہیجیام الدین ل<sup>و</sup> مصلمت عدم جوازی ہو ترعدم جواز کا فتوی دوئگا اور سواے زمین کے ایک سال سے زیادہ ین عدم جواز کا فتوے ہے کیکن اگر کو تی مسلمت جواز کی ہمو توجوا زبوگا اور بیر امر باختلا نیپ زمانیکہ موضع کے مختلف ہوگا۔ اگروقف کوالیے طور پر اجارہ دیا کہ جا ٹرنستے پھر سکی اجرت ارلان ہوگئ

تواجار ونسنج نهوگا وراگراسکا اجرالمثل بر هگیا جالانکه کھ مدت گذرهکی ہے تو نتا واپ اہل سمرقند مین ندکورے کے عقد فتح نہوگا اورشرح طی وی مین مذکورہے کہ عقد فتح ہوگا اور برنه َریا د تی سے موافق عقد قرا رو باجائیگا اور گذشته کا کرا میہ و قت فسخ تکر واجب بَو گا جو قرار یا باسنه ۱۰ وراگرزین کی الیبی حالت بهوکه اسکا اجاره فیخ نهوسکتا بوسط ار یا یا ورموجرک حکمت متاجرنے اسکی عارت مین رویبه لگا یا پس اگرموجر کو و ہان کوئی لما متولى وقف نهوته غاصب قرار ديا جائے گا ورمتا جربر أسكا كرا يه مقرره یے اورمتا جرنے جو کھرعا رت بین صرف کیا ہو اس مین لگا بات و و حولی کے کرا بیمین سے وضع کرائے المفتین بین ہی۔ آیا یے خف لپهننوېرس ټکپ ايک تخض کو اجار ه دې ا در ډ و نو ن سنے ۱ زار لنا نون بين سے ايک شخص كواسط بيمقد قرار ديلت اندا يک ما كمرے م نے با وجو وطو لی مدت سے اُسکی صحت کا حکمر دیریا ترا جا رہ صیحر ہے اور جوا تشحض غمین کردائیط دا قع جواسیج تو د و نو ن پی س مقد فسخ نه بوگا ۱ ور ما ل اجار ه اُسکے داسطے حلا ل بوگا ایسا ہی ندکو رہے اور ہی ج الهين كجه خلاف نهين سنح يه جوا هرا لفتا وسه بين ہمي - آگرزيد نے عمر د كو كو كى گھوياز مين بالمق يرومثلا أكيسا ل كيواسطے ا جاره دي كھرزىيەنے اسكونا لدستے إلى آجار ، طويلهُ مرموم برديا فرت تصيره كى اجاره ك اندرا باله وطوليه بالشهد فاجائيت اوراس مدت ك ماسواك فين لک با کمقط من کی پرمثلاً سور و پیر بر و ن اس سے کر ماہوا ری کاحیا ب ہورا ور مرمت قصیرہ بمقا لبرا جارہ طویل سې ص کی مت ميمين سال وزياده موتي سيء ١١٠ ÷ به به به به به يو به به اجاره طویله مرسومه کوعقد واحد قرار دیاسیم استکی نز دیک ناجا زنسته ارتیبه ہے اُسکے نز دیک جا ٹرنستی میمیط مین ہی۔ زیدئے انگور کا باغ ا جارہ طو ضه کرکیا اُ درعمرو کو با لمقطع هرششش این تک بپوش معلوم اجاره دیا <u>پ</u>هرعمروب روحة باك اورزيركونه باياكر أسكو والبس كردك بها تكك كرف ت سوخته تقے ترغمر وکتے قول کی ساعت کی وے گی اور مال بالمقطع سا قط ہوجا بھیگا بشیرط*کہ وسٹنے* باغ مین اسطرے عمل دخل نہ کیا ہو کہ جس سے رضا مند ی تابہت ہوتی راگر بروقت و تحفینے کے زید موج و ہوا وریا وجہ دامکان والیبی سکے عمر د۔ ته ال قطع سا قط نه روس او رعلی نه ۱ دانه یا س وگریسی خس نه ۱ ینا گهرا جار « دیاً ۱ درمه دار باكرواليس كرناجا بالين كرواليس مركسكا مثلًا موجر غائب عنا ترجيه وتت موجرها ضربو أسوقت ن رسکتا ہے اور اجرت واحب نہ ہوگی بشیطیکہ متباجرنے مکان میں کوئی ایساعل نہ کیا ہو ندی پر دلیل ہو بیمعیط مین ہے۔ ایک شخص نے یا جا روطو لیا کوئی چیزا جا رہ د کیروہ چیڑ ت کرد ی بجرخیار کی مرت آئی بس کا یا سے نافذ ہو جائیگی تواسین د ور وایٹین ہین اور شیختی یہ ہے کہ نا فذہو جائنگی اوریہ الیاہ ہے کہ مثلاً کو تی چیزیا جالی ومضافہ دی مجروقت اضافت سے سیلے و وخت کردی کر اسین بھی میں حکم ہے گرشے ا مام ظیرالدین منینانی فراتے سے کرمیرے نز و یک بیع نا فذنهو گی ا ورظا هرا روالیتے موافق ربیع نا فذ ہو جائیگی یہ فیتا دی قاصنی نھا ن میں ج نے ایک گھر یا جار وطویلہ یا پنج و بنا رمین کرا یہ دیا اور کرا یہ وصو ل کرسک گھرمتا جرکے قبینہ مین ویدیا بجرمتنا جرکی بلارضا مندی یا ریخ دینا رمین اسکوفروخت کیا اور دوم وصول کرسلے بھ مرکمیا ا ورسواے اس گھرسے اسکا کچہ مال نہیں ہے تومشا جرائسکا زیاد ہ وحقدا رک سے کوا نے کرایہ وصول کرنے تک مکان اسٹے قبضہ میں روکھنے کیو تکرموت کیوجہ سے اجارہ باطل اِ قی ر اِدَّتیکن شتری کوانه تبیا ر حاصل بهو گاکه طِیب بوابیع باطن نهین جوئی لیس وه گفشتری می مکاب ٤ ا درا گرمڪان کي بيتع جا نز ہو ئي ا در کرايہ ڪي اجرت ا دا کرسے مکا ن بر تبعنہ کرسلے یا بہع جھوٹر و۔ بال مین وین روبیہ بن اور وام بان کر ویہ بن تو بھی متا جرکو باتی باریخ روبیہ کے واسط ر دک رسکھنے کا انتقاق ماصل ملیجا ور قائنی پر لیج الدین منه فرما یا که وسکو پیرافتیا رجا في عروكو با جاله أطويله الكسيمكان كرابيرويا اورم له اجاده مصنا فدود اجاده من كي سبت ي وقت آينده كر جانب يومثلا جب بحرم آينده كاجا برويكم ا وے اس قت سے میں فریقے کوایہ دی حالاتکہ اسوقت سے سیلے فروخت کروی ۱۴ نا با عشرے مالائکہ یمان کی قبت بچاس دینا رہیں بھرنہ پرمرگیا ۱ درا جار ہ فسنج ہوگیا ۱ درسواے اسس مکان سے اسنے کوئی مال نہیں چھوڑا بھرزید سے وار پنسنے عمر وکو بیوض ان دینا رو ن سے جوزیر يرآت بن يرمكان باجاره طويله كرايد ديديا ميروارت اورستا چرسك درميان بيراجاره فسخ موكما توعرو دارن سے سو دینا رہنین لے سکتا ہے ونیکن ترکرین اگرزیہ نے بیرمکا ن کیاس دینا رقعیت صغری مین ہے کہ اگرایک شخص نے زیر کوایک مکان با جار ہ طویلہ کرایہ دیا بھرد و سرے کو اجا ا بن ا در به اجار وسیلے ا جار ہ کئے نسخ کی دلیل سے جیسے رہیے من ہوتا سے لیں و احب – برضائےمتا جرم سکی عارت گرا کرا زمرونبوا دی تو پیبب بقای صل ک با جار ه طویله ا جاره لیاس*یم اگراسن* و وسری کوه جاره دیا **ت**و ا جار ہے دینار ون کامطالبہ ہوگا نہ درمون کا ۔ اورا گرعف فاسد ہو بالدرسيم تومو جرست درمون كامطاليه بوكايه وخيره من سيخ- اگراجاره طويلك اندرزين باغ انجگورمین موجرنے یو دے لگانے جاسے توستا جرکہ منع کرنے کا اختیا رہے کیو کہ موجر کو روالت*صرف حاصِل نہین سے اور اگرمو جرینے درصت کٹا کے یا نتاخین جھٹو این* تو منع نہی*ن آ* يج كيونكمه اسكا أعتبا ربيح كاسب كدحق مثن مين ظاهريب نزح شجر بين ا در انكرمتِ جريف اسين سے بلا سنے کی لکڑیا ن جمع کمین تونہیں جمع کرسکتا سے حاکا تکہ اسکی بیچ میں سے یہ وجیز کرو ری میں سے نف نے زمین با جار ہ طولیہ لی اور درخت خریدے ناکہ استیجا رضیح ہو پیرو زمتو ن میں کھیل کے تھردونون سفیفدنسخ کرایا تو تام پیل مساجری لک ہیں اور آگر درصت قطع شردیا پیرفسخ کہ

تجگے ا دراگرمتا جرنے اکوتلف کردیا تو اس پر ایکی قیمت واح ظے یہ بیع ضروری ہولیں احکام بیع قطع سے اسپرجاری نہ ہوستگے اور اگر مدت اچارہ نے درخت لف کروسیے توصیح یہ اسے کرموجر برضا ان داج ب پیدا ہو گیاہے ا در آگریدت اجارہ کے ل ن الدين صاحب المحيط و قاضي خان و فاضي برليم ا من په ہرنگا ونیکن موجر کوخیا رحاصیل ہوگا یہ قتنیہ بن ہی۔ آیکہ لمت مع مرجر کو دیا ہیں اگر ا جار ہ طویلہ بطریق ورختو ن سی ن تومعا لمت جا نزیت ا دراگر ا جاره لبطورمعا لمت سَعَ ہو تو ہا لکہ ے اگر کسی تحض ر باغ نے درخت پہلے سے بیچ کر دیلے تقصیتے کہ اجار ، نیچے ہوا تومتا احاصل ہوگا اور اگرمشا جرنے باغ مین الکا نہ کوئی تصرف کیا تو تھا رر وہی ہے۔ اگروچا ر وطویلیہ مین موجر مرکبیا حا لا ککہ موجر سُ ق متا جر کوسب قرضنی ا ہون سے ز ہمو کر اُسکے دامون سےمتا جر کا کرایہ دیا جا سیگا پھرد وسرے قرضوہ ہون کو ملیگا جیسے ين مرتهن ! في قرضنو ابون سينتن رين كا زياده متحقّ بوتابيج بيه نتا وي قاضي جائين، ،اگرکسی و جهسے ٔ فاسد ہو تومستا جرپر اجرا کمثل واجب ہو*گا گ*رم*ق*د المفتين مين ہے اگراجار ہطویلہ مین متاجر۔ کے اسکی ملو کرچیز کوم مرو و رمقررک که اس زنے تیرہ بالشت کی کنتی بنائی توزیا واتی سے مقابلہ مین اجرت کا جرف اگر کسی د و سرے کواجار ہ کی جیزاجرت ید دیری یا مزاجت پر لەلىنى دۇھة ك كومينا ئى پرلىيا ہو تەمھىرىيا كى يەموجر كو دىنا روانىيىن ،ئومەمىئىكەمىتلاسىدەم بېڭھىكە ئىلىراا دراجرالمتىل وسودەم كە زِ نقط سو درم لمينك ومنه سن قوله بوكا دا بطا برانه لاستحق بعنى شخق نهو كا كما دل عليه المسائل في المتفر قاست ١٢-

باین شرط ویدی کریج کاشکا رکی طرف سے ہون بھرستا جرا ول نے اپنے موجرسے عقد سے \_ ركيا اَجَارِهُ تَا نبيرَ بَهِي نَسْخُ او جائے كَا لَهُ ٱس مِين مَشَا كُخِ نِے انْتِلَا فُ كُيا ہے اور صبح ميسم كم ا حار ه نا نبیخوا دا جار ه مو یا مزارعت مشروطه و ه بهی فسخ بروجانیگی نواه سرد و اجاره مسے ایامنخ یا ہی فرار پایسے ہون یا مختلف ہو ن مثلًا آیا م حیار پہلے اجا رہ مین تین روز س خرسا ل م ا ورو وسرے اچارہ میں بھی ایسے ہی ہو ن یام کیسکے برخلا ف ہو ن یہ نتا دے قاضی خا ن میں ہی اکتیسہ ان یا ہے کوئی کام کارنگرسے نبوائے ایسی کام سے تھیکہ سے بیان مین است استمسا نًا جا بزيت بيني سونار وغيره سه مثلاً كو ئي شته بنوا ئي اور اجار ، كرليا تو جا نزيت كو مكر ا مین بلاا بھار لوگو ن کا تعامل وتعارف چلاس پاسے میمیط سٹرسی تین ہیں۔ اور <sub>ا</sub>ستصناع سے می<sup>می</sup>نی بین که ال عین وعل د و نون کا رنگیر کی طرفت جو ن لینی مثلاً سو نا را در اَ سکاکنگن بنا نا و و فرین نے نہ لگا یا توبہ اجارہ ہوگا استصناع نہ ہوگا پیمعیط بین ہی۔ اقتصنیس شیخ الاسلام نوا ہرزا و ، مین ند کورسنے کہ استصناع کی بیصور<del>ت ک</del>ے کہ کو ئی چز خرید کرے اور بارتعب در نو است کرے کہ امیس یجیزین بر کام بنا وسے مثلاً چڑا خرید کرسے اور بارنع کو حکم وسے کہ اسکے موزسے بنا وے اور ورون کا باخت نا جائز سنبي اور برايسي چزين حبكي استصناع كي عا دت جاري ہے ہیں حکم سے جیسے میتل و تا بنے ولکڑی سے برتن و دکین وغیرہ و ٹوبیا ن وغیرہ کران کا اندا ز وساخت با ن کرفیت یہ تا ارزمانی میں ہے۔ دور استصناع بھی بیٹے سنج بھی اصح سنے اور جس-جبز بنوا کی ہے اسکو ہر دقت دیکھنے کے ملینے نہ لینے کا انتہا ر ہوگا اور کا ریج کو احتما رہنین ہے یہی الم ا بولدسف کا پہلا قول سے اور اسی پر فتوی ہے یہ خلاصیہ بین سے پھرا گر بنو اسنے و اسنے سنے چیز بسندس کی تو اسکو والیں کرنے کا اختیا رہین سے اور کا رنگیر کو اختیا رسے کر بڑو انے والے کی ا درصاحبین کے نزد کیکنمین ہوتی ہے اور جن چیزو ن بین الیامتمو ل مثلین سے انمین مرت لگانے 🗗 حرارعت مشرو طبیعنا چاره مین مزارعت شرط کی گئی جو ۱۲ - جر بورو و و

ا با لا جاع سلم بوجا تی سے ۔ اور قد دری مین ہے کہ اگر استصناع بین میعا ومقرر کی تو و ہ بنز ریسلم محسے که اسین مجلس عقد مین برل برقبضه بوجا نا طرورست اور ا مام اعظم روسے نزویک دو نو ن مین کسی کو علی است او خنین ا نیا ریز رہنگا ، درصاحبین نے فرایا کیسلم نمین میں اور جن چیزون مین لوگون کا تعامل سے او خنین نہیں ہے اسکی کو نیفضیل ندکورنمین سے اورکتا بالاجارا سیمین بلا ذکرخلات بیان کرنا اس قراکل مؤيد ہے جو نتیج الاسلام نے شرح کتا ب البیوع بین فرما پا کہجن چیزو ن مین استصناع کامعا بلروگونین عادةً جارى نهين مع النين ميعاً وككاف ي الإجاع سلم بوجاتي سيريه وخير ومين بهي - أيكت فل ع د وسرے کو د وسیرا برلشمر دیا اور کیا که د وسیراسنے یا س سے اسین ملا کرکٹرا تیار کر د۔ نون کمین نصفانصف نفے سے نقسیم ہوئیں اگر جر لاسٹے نے خلط نہ کیا ، در ہزا کے علی و کبنا ترابرنشیم وایے سے اپنی بنائی سے لیگا اور باقی کسپ متن ابریشیم داسے کو ملیگا اور اگر اُسنے نحکط ب بن د پاتوسب د ونون مین موا فق شرط کے نصفا نصف مشترک ہوگا، در اجرالمثل داجب ہوگا لیونکه ُ اسنے محل مشترک مین کام کیا ہے یہ جوا ہرا نفتاً دی مین ہی۔ ایک شخص نے ایک جو لا ہر کو کیجوسو ت و ایک آسکوین دے اور کما کرائین ایک رطل اینے باسے بڑھا دے اور کندیا کر اسٹے سوت میں سے مجه اس شرطت قرض دسه كرمين استخ شل تخبر وبركا اور حكم و إكراس صفت كاكيرا استدر اجرت تعلیمہ پرئن وکے تویہ سختا گا جا نزیسے حوا ہ قرض لینا عقدا جار ہ لین شروط ہو پانہوا وراگر کما کرایک رطل میرے واسطے اس نشرط سے بڑھا وے کہ تیرے سوتھے مثل ٹین تھیے وید ونگا تہ جا کنز ہے اور پر فرض ترار دیا جائیگا اوراگر کها کدمیرے واسطے سوت اُسین براها وسے اور بیر ککرخاموش رہا تو بھی جائز ہے ا وربية قرض موكاً ربيم اكر قرض لينا عقد ا جاره مين مشروط نهو تواجاره قياسًا و استحسانًا جا ئرنست اوراگر مضروط هو تومسُله بن حكم بقياس و باسخسان سيح جنائخچه اسخسان بيان كرديا جائيگا بيني جائز سيع-يهم أكمر جولا بهدا ور ما لك بين انتها ف بوا حالانكه جولا بهه كأم سنه فا رغ جوج كاست بيس ما لكت كما كروني اسمين مجد تهين برها باستها ورجولا بهدف كهاكرين نے أمين راها وياستها ور عال يرسيم كه وه كيرا موجر ونهّین ہے مثلاً اسکے ما کاننے وز ن معلوم کرنے سے پہلے اسکو فر وخت کردیا سے توعلی تسم سے ماگار کا قو ل قبول ہوگئا کہ وا مٹیرین نہیں جا نتا ہو ن کہ جولا ہمہ نے میرسے و استطے سویت پڑھا ویا '۔ بولا ہدیر واجب سنے کرا نے گواہ ا، وسٹ پھراگر کیٹرسے ما لکتنے قسم سے انکار کیا تو جو کھھ جو لا سے نے د عدى كياستې د و تابيت بو جا ئيگا ا در رسيد النوسيه ير لا زم بوگا اور انگر كيرسه سے ما كات فيسم كهالى ترجولا ہرشنے وغوی سے بری ہوگیا ا در آگر دہ کبٹر البدینہ موجو و ہو توعنقر بہت اس صورت کاعکم بیان موكا انتارا ولارتما كى - اوراكر كيرب ي ما لكوني مولا بهت يون كما كدائسين سوت بن سه أيك يلل برطها دے اس شرط سے کمین ترب سو تھے دام اور مزوائی من اسفیدر دام وون کا توقیا سایہ جانز

آئیین سے گراستحسانًا جا ئزیسے اور حب بیصورت احسانًا جائز کٹھری لیں اگر کام سے فارغ ہونے کے بند د د نون نے اخلا بٹ کیا اور الگنے کہا کہ تونے اسین کچھے نہیں بڑ جا ایسے اور جولا ہر نے کہا کرجہ قدر ریا تھا بین نے وہ بھی بڑھا دیاہے لیں آگروہ کیٹر اموجہ دیذریا ہو تو مذکو رہے مچھ توبقا بلر سوتے دام سے اور تھ بنقا لرکام کی مزد وری سے ہوگا اور اگر قسم کھالی وراما علطه اتنی مقدارین جو اَسنے حکم دیا تقا ۔ اسواسط کر جو لا ہسنے مقد بسيرسوت اسكومتا جرينے ويا ا درلع لردیجا ئیگی ا در جو کھوکام سے پڑتے مین پڑے وہ مینا ئی اسکے ذمہ لازم ہوگا چنا نجه اگرمقد ارسمی تین درم بهون کرمیقا پلهسوت و کام مے پھرت بهون ا ورسوت کی قیمت ایک ن پرنقسیم ہوگاپس زیا دتی بینی مقدا رغیرمموله کاحصہ اجرت تم کر دیا جائیگا ا ورمعی ل سے غر ت کا حصہ کیونکر علوم کیا جا وہ اس میں مشائجے نے اختلاف کیاہے بع ا بقى ليني سو كي وام كالنيس بورسى بين سے جو إتى رالينى د و درم د ، ان د و نون يرتين حصة وقیق کا با ربار نمتاج ہر گا اور مب بڑا ہو گا توا یک ہی بار اسکی خرورت ہوگی آ وریہ تفاوت اسکام نے کو کہا قرآس صورت بین دوسیر کی مزد دری نہیں ملکسیر پھر کے حساہے لگائی جائیگی واللہ قریق آٹھا دُبُرُنْ وَ

كارتكرون مين مشبه من كرجيونا كي من زياده اجرت پيط تي سيج ا در برنه ا تي مين كم بير اسكا ا عتباً ركز ياضرو أ ا ورجب ان و و نون کا اعتبار ضرور بو ا ترج مجه مقدا رُسمي سے بيج رياست بيني نے اس سئلہ میں اجرت کوسطلقا بیا ن فرا ایسی کا نفظ نہیں کہاسے توشل سے راجت اوراگر کیرا بعیبینہ موجہ و ہولیں اگر اس سوت کی مقدار جو ا کانے دلیا ہے اليقيرن تابت تربوالين ما لكسكا قول بلاقسم مستبر بوگا و را گر تول مين د و ے میر دعوی نزکرے کہ بیز ریا د تی اسلے تعنی مانڈی کیوجہسے یہ دعوی کیا توحوکوٹ۔اس فن کے مبصرین انکود کھا یا جائیگالیرا گر اُنھو ن نے کہا تاجر دیجے نز دیک تفسنه کی مقدارمعلوم ہو تو جائزے ہے بجلاٹ اسکے اگر تگر بڑ کو کیٹرا د تہ جائزے اگر جی عصوری مقدار با ین زلرے میں محیط سنرسی مین سے آگر کو ایر کو کہ ٹی چیز لوبإ ديا ا در اجرت عهمراً دي پيرلو بار اسكوموا فق حكم كـ بنا لا يا تدا كاب كونيا رنهو كا بلكر قبول ا مجبور کیا جائیگا ۱ دراگر لو بارنے عکمیت مخالفت کرسے کیجہ تفا وت کیا بیرل گرمن حیث الجنس تفا و ت کیا مُعْلًا بسو لا بنائے كيواسط حكم كيا اوركو إرفي بلچه بنا ديا تربيچه لو إركا ا درلو بار راسكے لوستے سے مثل و إضان دي اور لوت كي ماكك كوني اختيار نهوگا اوراكرمن حيث الصف خلاف كيا مثلًا له ال بیا ن کردی اس تسرطه سیکا ہے اورائسکا قباس اس صورت مسئلہ پر کیاسیے کرایک شخص نے ایک موز ہ خر ر دایتین به گزئین ینی ایک مین جا نزا ور و وسری مین نا جا کز<u>سی</u>ے - ۱ در اگراسترانیج باس سے دیکر کماکراسین اہر اسنے اسے دیم تیار کرنے آیہ باتفاق الروایات فا سد سنج

بھرا مام بحدرہ نے اس تصرف کو جائز رکھا اگرچہ بھڑے کا لکتنے نعل واستر کونز دکھیا ہو گرینعا فاسترا لائق ہو۔ اسی طرح اگر کہی تخص نے موزرہ دوزیسے کہا کہ جا رقطع جرار لگا کرموفرا تنی ا جر سے کوپ کر دے ما لا کر اُسے چڑے کروے نامین دیکھے ہ ہے ۔ اسی طرح محیثے ہوئے موزے پر بیوندلگا نا بھی جا کڑھے اگر جہ اس ب قریب اس شخص سے سا ن سے ىكوقىدل كرے ا در آسكو خيار حاصل نه ہوگا وسيركر قرب قريب حكم مح احيا كام موا ورا كراست سجار و بانتألاك صفت مين خلاف كميا کہ جاہیے موز ہ اسی سے یا س چھوٹر کر اُس کگا ا در اگرموزه لیکه اجرت دی توسینگی اسکونقط موز تی ہوگئی ہے اسکی قیت دے گا۔ اورنعل سے جوزیادتی ہوگئی ت دس درم ہو ن اور شعل کی قیمت با رہ درم ہو ن تومعکوم ہو گیانہ اِدِقَى ہو ئى پھردىكھا جائيگا كەنقىط سوزە كى سلائى كىياسىنے بس اگرتين درم مثلاً ہون تو ی نینی د و درم ملاکر یا بیخ درم رسکھ جا دسینگے پیرا جرت سمی سیے اُسکامقیا بلد کیاجا ڈکیا کے برابر یا کم ہون تومورہ دوز کو یئی دیے جا دینکے اور اگرا جریت سے کم ہومٹلا جا رہی ورم ہو ن تو کی بیج ورم مین سے ایک درم کرسے چا رورم اسکود۔ سن کانچه اعتبا رنه کیا جائیگا ا در اس سنگها در در درسرسه سنگه مین جوبیان کیا جا تاہیج یم که اگر کسی شخص نے سلا ہواموزہ ایک موزہ د و زکوا نیے یا س سے نعل لگانے کیسطے ویا ادرا جرت معلوم کشرا دی حتی کربیب تعامل سے استحیا نا اجارہ جائز ہو اُرست ایسا نعل لگا یا کروہ خراہیے اس موزہ سکے لاکت کنین ہے ا ورمورہ گرا گیا ا ورمثل سئلہ نرکور کو با لا سے اس صورت مین بھی ما کاے کونیا رمائل ہودا در اکانے موٹر ہ لے لینا انتشار کیا تو یا لک وسکو دسکے کا مرکا اجرا لمنتل اور حذیل کی قبیت غیر دوخته عطا کرے گا گرمقد ارسمی سے دو فون دامون میں زیادہ نہ دیکا اورمسئلہ نش سے سائھ نعل ہسے جرز یا د تی ہو گی آسکی قمیت دسنے *کا حکم کی*ا اور ناد وحته نعل داستر کی قبیت دینے کا حکم نرکیا حالا که دو نون جگه موزه دوز کا کام دعین مال الک ــ نِمل سے جوزیا د تی ہو کی مرکسکی قبیت دے اور د و سری حکمہ فرایا کہ ناو و خستہ ت دے دورہا رہے مثاریخ بین سے بیش نے فر ما یا کہ د و نو رہ رسنے فرق سیے اوپمسئلہ ندکور ہین اگراس مسئلہ سے موافق بالکہ کے چا کے کموڑہ و وزکومو ز ہ تول کی سلا کئی کا اجرالمثل و پحرنعل و استرکی قیمت نا د وخته کے حیبات دید ہے ترجا نزے اور بعضا يُحْ سَنَّهُ فِي الْكِرْسُلِدِ مَذْكُورِهُ مِينَ مَلَ واستَرْسِينِ عِنْ إِلَّهِ فِي أَسْكِي أَسْكِي مُعْمِينَ وبني مَكن سِنَّهِ إِدْ راس مِسُل مقدا رسمی سے اجرالمثل زیا وہ نہ دیا جائیگا نہیں میضے مثاریخے نے فریا یا کہ اس سے آ یے وہ خوا مکبی فکرر ہوسب دینا داجب ہوگا اولیض نے فریا یا کہ نعل وعل و و آون کے مقابلہ را يكت شخص في موزه و وزست كها كراني إس سه اس موزه بين تعل لكاف ورا چرت کھرا دی اسنے الیے نعل عیبے ایسے موزون مین لگانے جاتے میں لگائے تو مالک کو۔ العامة و و محفور المعنى كر في عرف كاريخ من بنوا في يواد + + + ب بد بد م

يرْضِيُّ اگرچه بهت عده نهون اور الک کو نه لینے کا انتها رنبوگا - اورآگرچیانیں گئانے کی شیرط کر بی بوا درموزه د وزرامیے نعل لگا لا إگراسکوپ که تسکتے بین تو الگ کرسکتے قبورک کرنے پرمبور در اسکونه کینے کا زخسیارنه دوکل به ذخیره مین سبح ۱۰ در اگرموز و د وزست شرط کرلی کرجد بغل کالئے سے غیر جبداگا کی تو مالک کو اختیا رہے جاسیے اسنے موزے کی قیمت ہے ہے کو رہ انگراکس کام کی مزر وری بحیا ب اجر المنل اور جوز یا دتی بودنی سے اسکی قیمت دیرے نگر مق نه دی جا دیگی به بد ا نع مین به و موزه دوزنه نه زیر کے کتف می موافق سیاطرح موزه تم بابهم ا تفا ق سنے مگرا جرت مین اختلا ف کیا کرمو زه د و زنے کیا که توپنے کیک درم دسنے کو کہا کھا ا در اً لک نے کہا کہ و ودانگ دسنے تظہرائے سنتے اور دونون نے گواہ قایم کیے توموزہ دوا گرا ومقبول ہو یکے اور یہ مذکور تہین ہے کہ اگر کسی نے گوا ہ تالیم نکیے تو کیا تھم ہے اور واج نا و وخته مو زه کی قبیت سے موافق حکم مرا ورس سے تو ل سی شا وقعل کی قبیت ل موصبا که رنگریزی کی صورت مین امو است پس اگرنعل کی قیمت ایک درم م بهیا کدموزه د وزیرعی سے توقسرے اسی کا قول قبول ہوگا اورا گرنعل کی قبیت د و دانگ ہو ب مرعی سے توقسرسے سا کا اُسلی کا قول قبول ہوگا اور باہم قسم نہ لیجا ہوگی - اور اگر نعل کی تمیت د و نو ین سے مبی کے قول کی شا ہر نہومثلا نصف درم ہو تو ہرایا<del>ت</del>ے دو سرے سے وعوی برقہ بی جا و کمی سیسب اُس صورت مین سے کہ اجرت کی مقدا اُمین اختالا نب ہو۔ ا وَراگرنف با جرت بنا دیاسیم تو د دنون مین سے مرایات د وسر*سے سے دعوی برقسم لی*ا ویکی بس اگرد و ئىم كھالى ا ور دونون ئەن سىيىكى كا دغۇى تابت نر بۇ ا تو مۆكۈرسىيى كىفعل شىيىچونر يا دىتى بوگئى بعل ا دا کر میکا -ا در فرا یا که اگر اُسٹ لوراموزه نسب سنے یا سے بنا یا ہو ناع قرار یا یا بیم قبضر سسے پیکے مقدارا جرنت مین اختلا فسانیا ترموزه دوز کا تول ق ہوگا اور د و نون سے اہم قسمہ ذکیا دگی نیہ زخیرہ من ہی۔ زیرنے بخارسے کہا کہ میرے واسطے آگہ اركردس ا درجب تو فارخ بوكا ترج كيم اندازني داك الداره كريني و من تعجد ديد ذكا ورد و نون اسپرداضی بهدے اور نجارنے تیاش کیا اور با تفاق دونون سے ایک شخص نے اندازہ ياً كمريخا رسنے اس سے ابحاركيا تو اسكوا جرالمثل لميگا او رضيخ الو حامه حميرالو بري سنے فرا يا كروشچفر بنزگی مقوم کے سے ندمبنرلائظم سے بیں جو اس نے اندازہ کیا سنے وہ تنجار برلاڑم ند ہوگا یہ تندیہ بین سنے ایک شخص سنے دس درم جاندی سونار کو دی اور کہا کہ وس بین دو درم اسنے إس سے بڑھا کرکنگن بناوے دروہ دو درم مجھبر قرض رہینگے دورتیری اجرت ایک درم ہوادر

سونا رأس كو تبا ركيسے لا يا اور كها كرين سنے اس بين وو درم جا ندى پر ها وى اور الك في كماكر تون إس مين كيمه نهين برهما ياسي تو سرايك سے و وسرے -لٹرااس نشرطستے خریدا کہ ہائع اسکہسی دسے اور وس درم - کودیجا ونگی اور کار نگر کو اسکے کام کی اُجرت مثل کمگ

ب مِوكا اوراً في سال عركا كيوكرايه واجب نهوكا به وخيره وفتا وسد قاضي فانتين سب

ادرمین سے اور درم تھے دانگ کا ہوتا ہے ہو۔ برب بو بو بو

بلي كرايه لياً أورثو جرسف كها كرمين كرايه نهين ما مهنا مون ملكه تومبلي كا

فبضه *الريط نبو*ا د*ب بعراجرت كامطا لبه كيا رقال ان كان لما ظلب لقيمته) تواجرا لمثل واحب بوككا* ور من منین به دجز کروری من سے -ا کیتھف نے کیے محلہ مین ایک مکا ن مدت معلومہ کا سے لیے کرایا لوئی نا تیکھم کی گرمیں سے لوگ عماک عظیم اور ہم فت سے حوف سے م سے نمتفع نہوسکا ترمشا گخ نے قرا ایک کرایہ واحب نہوگا درمیرے دا لدبھی ہی فتو ہے د-زی اگرسلائی سے فارغ ہو ا وراسنے سینے سے باتھ اسنے کیٹر اسلا ہوا مالکہ جا دس به کبری بین ہی۔ اگر خال سے کہا کہ بیچیز میرے گھر ہیونجا دست یا در زی سے کہا کہ اسکوسی دسے *ل گردزری یا حال مشهور موکه برایک اینا ایناکام با جرت کرتاست* تواجرت واحب بهوگی در منر نهین جا ہتا ہون تر ا جرمت کامتحق نہ ہوگا یہ وجر کرد ری مین ہے اگرکسی درزی کو کیڑا د یی دیے آنیے سی دیا ا درا جرت کچه نهین تفری سے کینے آجرت کی شرط نهین ہوئی لمیگی ولیکن اگر درزی نے کہا ہو گرمین تجدسے اجرت نہیں جا ہتا ہوں توسنق نہو گا یہ سراجیہ میں ہوتا نے خالہ کو تھی درم یا دینا ر قرض دیے اور جا با کہ خالہ سے مکان بین ملا آ جرستُ م نے اپنے قرض دارسے کما گر ام اسنے گوٹردی تو اُسکو اجر المثل لمیکا بیرفندیمین سئے۔ زیر نے نا لدیسے کچھ درم قرض کیے اور اپنا گدھا والنيے كام ين لا وك ا ورخا لد اى كے ليس رست بها تتك سموجرا كأه جربن كيواسط عبيا ولى ن بعيرسي نه اسكو مها از دا لا توخا لداس كي قيمت كا ضامن ہوتکا یہ نیا دی قاضی طان بین ہے ۔ اگر زید نے طالہ سے مجد درم قرض سیے اور کہا کہ میری این وکار ین را کریس اگرین تحیی تیرے درم والیس مزدون تو دوکا ن سلے کرا یہ کامطالب نہ کرونگا اور اجیت سلے قولہ نابئہ بینے سطان وغیرہ کی طرف منالا اس محلہ والدن برایک لاکھ ردمین اوان جربہ دامل کرنیکا کم ہوا ما ان اکسکے ۱۲منسہ کے قال المترجم نوہ حلیہ ولااری دلک خیرادا بسرتعہاعلم ۱۲م - ﴿ ﴿ ﴿ وَ وَ وَ وَ ﴿ وَ وَ وَ

دا جبرتھے ہیہ ہوگی میں خالدنے اُسکو درم و بدسکے اور دو کا ن مین بدت تک را فرننیخ رحمہ اللہ-یا کہ اگر اُ جرت حیوثر دینا اُسنے ال کلنے کے ساتھ ہی بیا ن کیا ہو توخالدیر اُ جرت واحیا بيني اجرالمنل واحب بوسكا ا وراگر أجرت حيومر دسني كا ذكر قرض لينے يت بيلے يا اسكے بعد كيا بهر توخالہ پر کچه وجرت و دجب نه مو گی ا ور د و کا ن است ایس عاریهٔ قرار دیجا دیگی ا و ربعض بت واحب ہوگی اور فتوی مین میں ط جائز مسيع اور و وسرا وکيل بالحفظ ہوگا ا وراگرستا جيٺ ا جيرکو اجازت ار اس چھوری کواشیم کام مین لا دسه اور درہ اسینے کام مین لا یا توجیتاک نے کام مین لا یا ہے الراس چھوری کواشیم کام مین لا دسه اور درہ اسینے کام مین لا یا توجیتاک نے کام مین لا یا ہے اس نه الم ممک کا کرای کیمواخب ناوگا یا تنبیرین سے ایک شخص نے د و سرے سے یا بخ سو دینار قرض کا دراسقدركی دستا ویزا قراری کمعدی ۱ درقرض دسنی واسے کوموا فت مهو وسیحکیبی قدر ۱ بواری براجی درم ا بواری پر چھوری کی حفاظت کے واسطے اجیرمغر کیا توجس روز جا نر ہواس ر وزمغرض کے سائے مینی خضور مین فیخ کا اختیار ہے ۔ اوراگر اُسے دویا تین تخصون کو جھوری کی حفاظت کیوائسطے اجم مقردكيا اورا يك نحض في أس كي حفاظت كي قرمتا جرير يورا كرا به داجب بوگا بشرطيكه اس كام انبول کرنے بین یہ لوگ اہم ضریک ہون درنہ نقط اُس شخص سے حصیّہ کی مز د دری واجب ہو م منک تا حکم الله کو گرد و تحضو ن کواین گھرا یک لکڑی اُنٹا لیجلنے کیواسط مقرر کیا بھرا کیسٹخص اُ مٹھا کرلا یا تواسین بھی اس تفصیل سے عکم سے یہ قنیہ بین تہی۔ فال رصنی انشرعنا جارہ بین مین فاحش فوہ مالا دو کا ہو تاہیے بیرجو اہرا نفتا وی بین ہی۔ اگر دصی پاستو لی نے صغیر یا و تف سے کیے قرض لیاا دراجارہ مرسومہ کا عقد مظہرا پالیس آیا اسکا النزام ال وقف یا ال صغیری جانب تعدی ہوگا توقیضے مثالیخنے فرما یا کہ اگر قرض لینے کی ضرورت ہو دے قرمتعدی ہوگا چنا نجہ اگر تجیم الی کسی ثلا لم كو ما أل و تعف ما ما ل صغيرين سے أس غرص سيح ديا كه تمام ال و تعف يا ما ل صغيراس ثلا لم سے رہے تواس صورت مین سبب ضرور سے پر مال جو دیا سے مال وقف یا مال صغیر ب ہوگا یہ و جز کروری بن سیے۔ زیرسنے عرو کو کچھ ال دیا اور حکم کیا کہ یہ ما ل خالد کو بطور قرفز د پیس ا دراجا رہ مرسومہ کاعقد کھی رادے بیں دکیل کینی عمر دنے وہ ال نیا لد کو دیدیا اسنے عمر د کر کسی ال مین کی حفاظت سے دانسط جو دیاہے ہے درم اجوا ری براجیر مقرد کیا بھرعمر دنے انتقال کیا تواجارہ نسخ نہ ہوگا کیو کرجس سے دانسطے عقعہ اجارہ کھالینے نریدموکل وہ اِتی ہے اوریہ اس اسطے کہ ت ریدنے عقد اجارہ سے واسطے عمرہ کو کیل کیا اور اجارہ کی توکیل بہان قبول عل کی توکیل ہے ینی حفاظت قبدل کرنے کی اور تبول اعال *کے واسطے وکیل مقرر کر*ناصیح سے بیرخزانتر الفتین پر اگرز بدف عرو کو وکیل کیا کرخا لدسے قرض سے اوراجارہ مربوم کاعقد تھراسے بشر طیکہ موکل ہر عهدہ سے ه ما زم او در نفار ج سن احیا ای کیا تواجرت اورات قراض وکیل سے ذمہ قرار دیا جائیگایہ و جنر وری مین سے - زیدنے عروسے ایک مکان سو دینار پر کوایہ قیا ا در ہنو را س مین سکونت اختیام ب كان ن أكر كلم كمياكروس درم خالد كوكرايه مين سنداس تسرط ب دير ظالمد پر قرضدے بھرد و نون مین اجارہ کوشے گیا مثلاا کی۔ مرکبیا قرمتاجر کومتقرض سے لینے کی کو براگرزیدنے خالد کوجیا کرایہ واجب تھا اُس سے کھونے درم دسنے ہون تو عمروسے دیسے ہی درم لے سكتاك بيت أسكودك إين - ا در اكراك كراير مكان ك كورم در يون توعروس وقط امن م درم والیس نے سکتاہے جیسے درم دینے کا اُسنے کم کیا ہے گرع و کو خالدسے اُن در موسئے لینے کا ابر ہے جیسے اُسنے متا جرسے وصول کیے ہین یہ ذخیرہ بین ہے - اگر موجر کا ستا جریر کچھ مال قرض یا استگیش کی وجہ داجب ہواا درستا جرنے موجرے کہا کہ جو مین نے کرایہ دماسے اسمین سے بیال اللہ قورد و بینی دس درم ا ہوادی کی جزاگر دکیل نے گیارہ درم بر بی توغین خاصص سے 14-

سوب کرنے یا فارسی مین کہا کہ د فرورواز ال اجارو) اسٹے کماکہ رفردرختم ایسی مین نے محسو ، ذ بقدراس ما ل کے اجار ، نسخ ہو جائیگا بیمیط میں ہی۔ اگرموجرکےمتا جریرادینا رقض ہو ن اور کا اہمی رضامندی سے جائزے یہ وجبز کردری بین ہے ۔ ایک خ کرے اورمقرض کے رویوشی اختیار کی ایکفالت اِلنفس اَس خبر منه لا دے تومجھے بہزار درم واجب ہو شکے بس اسکولا آیا ور مکفول لدر و پوش ہو گیا یا پوت ا ما ئی کدا گراج ہزا ر درم مذاً داکرے تو اسکی عورت کوطلا ت سے بس لا یا اور قرضنوا ہ رویوش ہوگیا تو ار قاضی کوسکی سرکتی و صرر رسانی کا قصد معلق جو اقراسکی طرفت ایک وکیل مقرر کرسے مال ایک سیر ٤ ورا جاره فسخ بوجاً نيكا اوركفيل إلمال يزربيكا ا ورَ مَرْاسَكَى عورت كوطلاق بوگى اور اگر اُسكا متاجرنے زمین ا ما ر يافت كما كباكدا بكر ئے پھر مدت اجا رہ تقفی ہوگئی لیں آیا کان جز و ن کے دور کر دسنے کیو اسطے متا جر کو حکم کیا ئے گا فرما یا کہ اسکے د ورکرنے کیو اسطے اسکو تکمرد یا جائیگا خوا ہ آئمی قیمت قلیل ہو ما کتنبیر ہولبتہ نرمِن اُن چِزُون کونقبیت زلیوے بھر در با فت کیا گیا کہ اگراشنے با جا زت مالک ایسافعل کیا ہو فر ما یا کہ اگرچهُ *اسن ا* جا زَت دیدی بور ۱ درکتا ب الشرب بین **دکرفره ایاکه اگر کوئی تحض اینی زمین مین کسی تحض** کم أمر ورفت برراضی مو یا ُ اُسکا یا تی ابنی زمین مین مو کریسیف کی اجا زت دیدی اور سفلفاً به اجا زت دیدی پیروشکی رائے مین آیا تھے کہ اس سے مانعت کردے توما نعت کرسکتا ہے کیو کہ یہ اجا زیت کوئی امرلازی پنین سے یہ فتا دی نسفی مین بحر۔ نوا درا بن ساعہ مین الم الديوسف ردسے، دايرت سے تے تص نے دومسرے سے وس درم کوابیرین ایک زمین اس شرط کسے کی کدون جریب ہے کھیں "

کھیتی برئی بھراُسکو بندرہ جربب باسات ہی جربب یا یا تو فرما یا کہ اسکو دہمی کرایہ ملیگا جو قرار یا یا ہے وراگر وقت عقد کے برکما ہو کہ دس جریب فی جریب ایک ورم کرا برمین تواس صورت مین بربر میب ب کیجا ویکی رمحیط مین ہی۔زید بے کچھ زمین ایک عقیمتفرق مین عراد کو کراییمیردی ا در اسکی کا ریز کا یا نی کم جوگیا ا وراسین ایک زائدخرج کی مفرورت ہوئی اورار اب کا ریزسے نفقہ طلب کیا ایس اس کرایہ وا کی زمین کا خرجیمتا جریر ہوگ<sup>ا</sup> یا موجر پیر آؤ**وا** ـ و زمین مین خرجیه و احبب نهو *گاا و رم*تا جر بر بهی اسکی غیرملک. وموجر کی نه مت<sup>ن</sup> کست<mark>ط</mark> خرجه لازم نه بوکا. اوراگروه م کا نو ن تنهامنفرد بهوا ورزیه سن عمره کو کراییم بر دیدیا اور اسکی کاربر کایانی ہوگیاا ورغرونے زیرے کا ریز کا خرجہ طلب کیا کا سکوصاف ودرست کرائے یا نی کی ا مربڑھا دن ذ زمير بنواه بخوا وخرجه دينا لازم نهين سنع ممر مان نقصان برلحا ط كيا جائے كايس اگرنقصان كثير مو كسى قدرزمين سيحبسرا جاره وأقع بوحياسي إلكل إن نقطع بوكيا توجسقدرزين سے إن ن نقطع بوا ہے اسکا اجارہ موافق اُس روا پیھے جسپرا کام قدوری نے اعتا دکیا ہے قسخ ہوجا و سے گا اور اُس ایت مین بیند کورسیے کیمیں زمین سے یا نی تقطع ہو اُسکا اجارہ فینج ہوجا تاہیے اور ہاقی زمین مین متا جر کوخیار ُ ما میں ہوگا جائے بعوض اسے حصد اجر شے اجارہ بررہے دے یا فینے کردے اور اگر نقصان تلیل ہو پ زمین مین بیونچتا ہو گرسیرا سے مذکرتا ہوا در کا فی نہوا ور اس سے صرر فاحش لاحق ہوا تومستا جرکوانتیا رموگا که چاستها جاره و خرکرسے زمین واپین کردسه یا اجاره سابقه کوبیوض اجرت ں سے تام کرے ۔اور بیرجوا ب اس سکرمین وہ سیے کہ ہا رے میشوا استا دیشیخ الا سلام قب اضی نے ارشا د فرما ما سے اور ہمکی اسکی وصیت کر د سی ہے ا و رکتا ہے بین ذکر نهمین کیا -ا وراگر گا نو<sup>ر</sup>ن اجاره دیاا در ٔوسکی کا دینه کا با نی شاینه روزین بسی*ر جریب کوسی*وب کراییج پوکم بوکرس سے دس ہوگیا تودس جریب کا آجارہ قسخ ہوجا ٹیگا بینی نصیف کا اور ہارے استاد م ل محموا فتى باتى مين اُسكوخيار حاصل ورگا اييانهى مذكورست اورىي صحيح ست- ايكر ینن جوکسی جدگی خرورت کیواسطے وقف بھی اسکے متو بی سے کچھ درمو ن معلومہ پر ایکسال کیواسطے لی بھرز میرنے و وزمین عردکومزا رعت بالنصف بنی آ وسیھے کی بٹا کی پراس شرسے دیدی مزیج زمیرکی طرفت بین بھرحب کھیتی کا ٹی تواہل جی بے کہا کرجس شخص نے تیجیے زمین اجارہ دی تھی لی من مقاا ورا جار ہ صیح نہین ہوا ور گانو ن سے رواج کے موافق نہائی فار مرکبے داسطے بهم لینگا ورجبراً است به ایم اگرمتا جرف موجرت متول بونے کوا و قایم کی قرج کچواہات نے وصول کرلیا سے وہ والیں لیکر ہائی غلیہ سائھ اسنے اور کانشکا رسے درمیا ن موافق شرط سکے ربگا ا دراسبرا جرت سمی دا مب ہوگی ا در اگراً سے اس قسرے گو اہ قایم نہ ہوسکے کرموجرہ تو گی

تواسيرا جرالمثل داحب بؤكا اورجرابل مجدن وصول كرنياسي اسكو دالين لنكا اور كافتكا رسي الته شرطك موافق إبم تقليم كركيكا بدجوا جراهما وي بن بي شرف الائمه على اور قاضى عبدالجبار ف ض نے زمین و تفک اجارہ بی ا وراسین عارت بنائی اور ورخیت لگائے پھرا جا رہ کی رت کُنْرِگُلِی تومتاً جرکواختیا رہے کہ اسکوا جرالمثل پرسنیوائے بشیرطبکہ وسین کچوضرر نہو بھر دو فر ہے تو د و نون نے فرا یا کہ نہیں بی تنسیرین ہے۔ ایک گانوکن میں تھے زمین فی بیس الشریسے اسکوگانون والون نے چندسال معلومہ کیواسطے اجارہ لیالیں آگرانمین گانون سے د ه اسکی ملک سے زما<sup>م</sup> نمه مقتی ما لا بمکه صرف عمر د کی ملک کی زمین غیر*مشترک اجا ر*هٔ کی کقی لیس ا**گرز ا**ممر من كا الك راضي نهو اا ورأسن عقد فن كما تواسك حق كا اجاره فسخ جوع ليكا - ا وراكر ما لك في من نرکیا گرمو چربینی عمرونے حاکم سے ایس اس امرکا اقرار کر دیا قرمتنا جرکوبقد رزیا دے سکے بقد نسخ کرنے کا انتہا رہے ۔ اوراگر موجرنے میں قرار نرکیا اور نر مالکنے کچھ دعوی کیا اور ندمتا جرسے اتتفاع حاصل كريني بين تحجه تعسض و ممانعت كي توستا جر كويمقيدا ر رائيسسے أجا به ه فسخ كرينے كا إحتيا رئيين ہے اگرچہ اسکومعلوم ہوکہ بیرزین دوسرے کی ملکت سلطانی وکسل نے اگرکوئی گانون ک ے کوا جارہ دیریا تو اس گانؤ ن کا غلہ واٹاج وغیرہ خریرنا جائز مہنین۔ ستا جرکی کاستے یہ جود ہرانفتا دسے بین ہی۔ تہائی بٹائی کے کا فتتکا رہنے کئی مرتبہ زمین گوٹری کھ كان كيداسط ألك زمن كواجاره ير ديدي توعقد سابقه كيوجب اسكوتها في اجرت ا بناغلام ا جاره ديوسيردكرد يا بحر لما عذر أسكوفرو خست كرسيم باس مرگیا تومتا جرکومنٹزی سے اُسکی تبیت کی ضائن لینے کا اختیار نہین ہے لیس متاجر ر کرزیرنے عردے ایک مکان تبوض اپنے غلام سے ایکسال سے واسطے اجارہ لیا اور امین رکی بھراس سے غلام کا اجارہ تر لالیا تر غلام والیس ہے اور اس مکان کا اجرالمنل عمرو کر دیں۔ اله خاليز خرېزه وتر يوز وغيره تركاله ير كل يا د ي ١٠٠٠ - د بر بر بر بر بر بر بر بر

الركرايكامكان زيرف كرايدوارت غصب كربيا بعرجورو إجرستاج سفا إكرا فى مرت سے واسط أسيقضه يرسه إموجرن عا إكتبضه نه دلوب ترمتا جرابسا انكارنهين كرسكتاسي اور مذموجركو ایسا آختیارے ۱۰ ور ہارے مشائج نے فرایا کہ پیمکم اس قت ہے کیجب سال کے اندرا جارہ لینے ہے واسطے کوئی وقت مرغوب نہو کہ اُسوقت کین اُس کان سے اجارہ کینے کی کہی وجہ سے خواہی ا برنا که جووقت خوایش کا بخاوه نتلگ اوراسوقت مستاجر کووه مکان نه ملا توالیی صورت مین یا تی ساں سے دوسط متا جرکونیار دیا جائے گا کرچاہے قبول کرے یا نہ کرے - اصل مین لکھا ہے کہ اگرون اونر شکسی غلام معین ماغیر مین کے عوض مکہ تک کرا پہلیے لیول گرغلام عین ہے تواجارہ جائز ہے اور ہے تو فاسد سے بھرا گرفلام معین ہوا ورا جارہ جا کن عظیرا اورمستاج نے اونٹون سے دینا نفع حاصِلَ کراییا پیرموجر کوغلام سیرو کرانے سے پیلے وہ خلام ستا جرکے ماس مرکبیا تومستا جریرا جرالمثل موكا - أ درا كرَغلام غيرعين بهوا وراجاره فأسد بهو تو درصورت انتقاع حاصيل كرسينة كمستاج براجرالمثل واحب بوكا خوا و علام مرجا وب ما نه مرجائ يحيط بين ہى- اگرغلام سے مشتري نے تبضكرنے ، جارہ نیا گرغلاً م کور و ٹی پیکا نا پاسینا سکھلا دیے اور آلیہ نرسنه ا وراگراسنه کام سکهلا و یا تو اسکوا جرت لمیگی ا وراگر به بینه کسی اندر اِ *نع سے* پاس وہ غلام مر*گیا* تو ہا نع کا ہا ل<sup>ط</sup> تیا ۱ وراسطور پر اجار ہ کرنے سے مشتری کا قیضہ <sup>ن</sup>ا بت ر اسی طرح اگر کوئی کیٹرا خریدا، دراکسکے دھونے پاسپنے کیو اسطے بائع کوا جارہ پرمقرر کیا توجائن کا والعفَ بوایس المرقطع كرف ما دهون مين براه بوا تومفتري قابض بوگیا اورمشري كا بائع کا مال گیا۔اور داگرشتری سنے با رُنع کو بیچ کی حفاظت کے و استطے کسی قدرا جرشا ہے بیقنبہ بن ہے۔ زیرنے عرو کا گھر جو کراپہ پر جاں کے ہے واسطے تھا نیا لدکتے یا س رہن کیا نے اسین سکونت اختیا رکی تو اسپر کھیے واجب نہو گاکیو نکہ خالد کراپیکا النز ام کرسے اسین سے اسین سکونت اختیا رکی تو اسپر کھیے واجب نہو گاکیو نکہ خالد کراپیکا النز ام کرسے اسین ۔ نے رمن کیا اور مرتهن نے اسین سکونت انقتبار کی تو کھی کرا یہ واب نہیں ہوتا ہے بی قنیہ مین ہی۔ راہن نے مرتہن کو ضافت رہن سے واسطے د جار ہ لیا تو نہین جا مُزجیجا ورا گرمتلوده ع کوشفظ و دبعیت کیو ایسطے اجارہ دیا تو جا نرسیے ہیے مسراحیہ تین ہی۔ حینج رحمہ ا مٹٹرسے در آیا سنے ایک مکان اہمواری پر کرایہ لیا اورخو دیا ہر طلا گیا مگر اپنی جور ووا سا ب اسین جھوڑ یا پیمرمو جرسنے جایا کہ اس عورت کو بھال دسے اور اجار ہ نسخ کردسے توضیح رحمہ ویشرینے فرا ایک موجم ا پیها نهمین کرسکتاسیمی ا و تعتیکه ستا جرنه دا ورصور رت فتنج کی بیر سند کر درمهاین مهینے مین کسی دوم لمستووع حبيلي س وونيت رئبي ستي ١١ - ب ب ب ب ب ب

ے پیرجب یہ مینتہ پورا ہوجائیگا ترسیلے کا اجارہ ٹوٹ جائیگا ا درمکان د و سرے تخص ا جارہ بین ۴ جا دیگا بھر اس عورت کوئما ل دے اور اس سے کے کہ بیر مکا ن خالی ہ کرایہ دار سے سپرد کرے میرحاوی بین ہی۔ آیک شخص نے آیک وارمین سے کوئی حولم مان دیدی توبیرایه مرد نبی بُررَ با -اگرعور <del>تن</del>ے نہین طلبرائی فرا ایراجارہ جائز سنے اور دو نوین بین سے ہرا یک ئی تواجارہ ناَ مدننہوُگا اور بیہ نْد کورنہ بین سے کہ آگر امس رجارہ مین بیشرط لگائی قرآیا اجارہ فاُس یے بھی کرسکتانسے کہ ا جارہ تا سہ نہوگا یہ دُخیرہ میں ہی۔ایک حولمی دوشخصو ن میں نہیں سے آیک حاضردوں ک مینی جبین وضو کا با نی بحر تاسیم بعنی دهو و ن ۱۱ -

بكوكرا بديره بيب إوراسكي اجرت ابني إس المانت ر عَمْا كُرُاسي تَجِرِه بين ركھكر قفل ديديا ا در اسي طور سے مِرت گذركئي توجبوقت ئے سکتاہے پیرین نے کہا کہ اگرجا ندی کا بترجوکا ن-با فی رسکئے ہیں بھراً ن لوگو ن نے بہت خوشا مرکی اور کہا گہ پرکوکرایا کے اُن لوگو کوکرا میریہ دیری لیس اُ یا اُسکا میرا قرار کرمہ ، یہ س ، اس میں ہے۔ اس است د نو ن کا کہ بیان کی ہے ہے یہ تا تا رہا تیے میں سیم ہارہ ہا جارہ میں سے باتی رہے این اُنے د نو ن کا کہ بیا تو اسکو لینا علال ہے کیو تکہ اجر ت

کے لینا اجارہ پر دیریٹاہے قال افتیج رضی ا ملیر*عندلیوں جرت کانے لین*ا بلانفسیل اجارہ قرار دیا اور ا مام قدوری نے فرا یا که گزنفعت حاصیل کرنے سے پہلے ماکانے اجازت دیدی ہو تو اجرت اُلگ بوگی ا وراگرب**مدکوا جا زت دی توما قد**کی هوگی بیقنسه بین هورا یک شخص مکان و قف بین <sup>نو</sup> د مع ہے اہل دا ولا د وخدام کے ر فی آر اسپراجرالمثل واجب ہوگا۔اور آگرا بسامکا ن جوکرایہ پرسلنے کیواسط مستع غصب كياا ورتجه مرت معلومه كيواسط كسي قدراجرم ويدياا ورستأ جرامين ر إ تراجرسمي اسيروا حبب بوگا ا جرالمثل واحب بهو گا پھ ب برنچه دینا لا زم آتاے تونتیج نے لکھ جیجا کہنین وئیکن جونچھ اُسنے وَ ے کو واپس کر دسے کر بیرا ولی ہے بھر دریا فت کمیا گیا کہ جوا جرمت مقرر ہو گئے۔ ہے یا عاقد کی فرا لیا کہ عاقد می ہے گراسکے حق مین حلال نہیں ہے لکہ الکسٹور بیسے کہ یہ او ا درا مام الولوسف کے مروی ہے کہ اسکوصد تو کردے بیقنید میں ہیں۔ ایک مشاطہ کوعروس کی آرا مطے مقررکیا تومٹنا ریخ نے فرا ! کراسکوا جرت حلال نہیں ہے دلیکن اگر بطور ہر *ریک*ے وتقامنا دیدیجا دے تَوہوسکتاہے اوربعض نے قِرا ایک اجارہ جائز ہونا چاہیے بغیرطیکہ موقد وقت مقرر ہو یا کام معلوم ہوا در اسٹ صورتین و آتٹا ک عروس سے چیرہ پر نہ بنائی ہو ن کو اجرت ا حِلَّا لَ ہُوگی اسواسطے کہ عُرُوسِ کا آ راستہ کونا میا ے سے پیز جہیریہ بین ہی۔ کبرے بین کھ وگون وعال کا خرچه دینا بهت گران معلوم بودا کفون نے ایک شخص کو کچھا جرمت معلومہ پراجیرمقرر کیا کہ سلطان سے شہرین جا کرسلطا ن سے ر دبرواس امری فرما دکرے تاکسلفا ن اس ظلم بین تفیف ر ہرننی و فقیرے آجرت بیجاتی ہے تو اِس مقام ہر ندکورے کہ اگرایسی مالت ظاہر ہوکہ پٹیخس سلطال ا شهرین جا کرایک یا دور وزمین اصلاح کام پیسے فارغ ہوجائیگا تواجار ہ جائز سے اور *اگر حا*لت ہے میملوم موکه اس کام کی اصلاح مین مجد مت گذار کی تو برون وقت مقرر کرنے سے لو ئی دُقت مقرر کیا او اجاره جا ئز بهوا اور کل اجرت اسکو ملیگی ۱ ور اگر دقت مقرر مذکها یو ن بهی بھی نُّهُ اُسکوا جرالمثل لمیگا ا وربیا جرت اُن سب لوگون پر بقدر **برایک ک**ے کام د نفع کے تقسی<sub>د ہ</sub>وگیا سے جسکا جسقدر نفع ہوا اسی قدرا جرت دایسے اور قاضی فخرالدین نے فرا آیکہ بیرتکم الک توسیع واستحسان سے ورمذ حکم کتا ہے موافق بدا جارہ برون میعا دمقرر کرسنے سکے جائز نہیں اسی پرنتای د ایبا وسے السالی ایام منرسی نے ادب القاضی کے باب الرشوۃ مین ذکر کیا۔ مقرر کرناضرور سے اگرجہ اصلاح کار کی مدت ایک یاد وروز ہون پرمضمرات بین ہی۔ ایک یا ٹی کا پیش ایک کا لؤ ب والدن کا ہے اپنین سے جیسے گا لؤن والدن نے ایک شخص کو اسوالسط مزدور کیا کہ ہا آگا ك ما قد جسكل بياب و تبول سے عقد تضرا يا وه الل مالك نبين ك تشال مور من كين بيان تصور برا كرديم وور بين

کا ٹاکے تیمرون کو تر در کے عیثمہ سانب کروے اگر ! نی بڑھیا وے تربیز ! دتی سب کا نوُن والوئیما حق بوگا استطرح اگراس تیرسے حریم مین کوئی د وسراچتر کھودا اوی تیمکو چرا کرد! یا اسکان خا و را د و کرا جسے از فی ریادہ ہوتے لگا نوسے گانون والون کا آتھا تی ہے نقطمتا جرہی کانٹین سے اور آگیعن كا نؤن دا لون نے إس تيمه كے مرم كوم يوركر د وسرى حكمه كوئى تينمه كلمو دسكا لا تواسكا لي في نقط مستا جرسكا ہوگا کذا فی الصغری اور اجرت نقط کمتا جربر واجب ہوگی بیر ما وی مین ہی ۔ا وراسکو یہ اختسار نہیں سے کریے زیاد تی گا لوُن والون کی نہر بین جاری کیسے وکیکن انکی سب کی رضہ كرسكتا سه اوراگررامني نه بون توجوزمين مرده برطري سهم يا اپني ذاتي زمين بين و وسري نهر كه ديگا بیمنغری بین ہی۔ زبیرنے عردسے ایک بلجہ دس کہ وزرسے واسطے کسی قدرر وزا نزا جرمت پر کرایہ لیہ نی دوبلیدان دنون مین سے پائیخ روز تک عمروسے ایس و دلیت رکھا تو زیریر پورسے ت سے کھیرا ورعماریت گرکئی آسیےں م كزا ورعض دس كزيم بنايت سے واسط مزدور مقرركيا اور اسے تقور رسا بنا يا مقاكه و ه سے اجریت واجب ہوگی ۔ا دراگرا کی شخف کو دس کر کا کبنو ا ن کھو دیے کے واسط مزد ورمقرركيا أنت إن كُرُ كلو وكركها كاب مجهس إتى نبين كليد تاسيح حا لا بكه اسكوكو في عذرميتين با مله مقول جهال تابل نقل دوادر فيمنقول جيه مكان وزين أمرا سكومقا رجي كيته بين اورجيسي ورخسته وغيره مهار

لوزا ایکرمین با تی کھو دنے کے واسطے اسکو تبدیر ونتگا۔ا ورآگر کی تنفس کرمچھ ال دیا کہ اسقد را جرت ر من من و و و و و دست جرایی سے الرکها تدمین سے دیدیا اور مسل نے ایمارا لیا آرا ام الدیوسفنے فرایا که ضامن بوگاا در الم تحررہ نے فرایا کہ ضامن نہ ہوگا یہ تا تا رہانی میں کھا مام محررونے فرایا کندیرنے عروکی زم بخصہ کر کرانا اسس نفیز مسر برفلان شهرمن جا كرفلان تخف كوبهونجا وست بعراليي في الركركما كرمين في ديريا ورم ا ایک زیرنے عروبی رمین غصب کرکے خالدا کیٹ خض معین کواجارہ دیری اور زیر سی ایک کرسال مین سے کچھ دن گذرگئے بھر نبید معلوم ہونے کے کہسنے عقد اجارہ کی اجازا کی ترگذشته کا کرایه غاصب کوا در با تی ایام اجا ره کا گرایه دفت اجا رہے اکک کا بوگا اور اگر ا ب نے اجازت نہ دی بیا نتاک کرتام مربت اجارہ کی گذرگئی ترسب کرایہ غاصب کا بوگا بیا *حا دی بن ہی۔* قد *دری مین تکھا ہے کہ اگرایک شخص نے د* و مکا ن کرا پہ لیے *عیرا یک* بوگیا یا اسکوکسی سنفصب کرایا یا ایسی بهی کوئی دجه داخ بهوئی تومتا جرکوانتها رسیم که دور لرجيو ٹردے معیط بین ہے۔ در دشخصون نے ایک شے معین کا دعوے کیا ایک ر د وسرے سنے خرید کا دعویٰ کیا اور مرعا علیہ نے اجازہ کا اقرار گرد اِر درعی خریہ نے اس ئرید نے برقسم لینی جا ہی توقسم لے سکتا ہے ۔ اوراگر دو نون نے اجاً روکا وعوی کیا اور مرعا علیہ نے ایک کیواسطے اجارہ دینے کا اقرار کیا اور د ورسرے نے بس سے قسم طلب کی توقیم نہیر یہ صغری ان سنے ۔ شیخ علی بن احد سے وریا فت کیا گیا کہ ایک شخص نے اللم کی سکونت کیے وار ایک مکان دّعف کمیا بس آیا اُسکو اختیا رسے کئسی کوکرا یہ بر دیں سے فرا ایکر منین اختیا رہے اور سے والدره سے میں دریا فت کیا گیا انفون نے بھی ہی جواب دیا یہ تا تا رہا نیکہ بین ہی ۔ اگر عروسے زیر کو ایک غلام دیا کہ تیراجی چاہے بیوض ہزار درم خرید سے اسکواٹے تبضرین کرسانی یا استعدر کرایہ ہر ایک سال تک اجار ہین ہے ہے زید نے تبضہ کرلیا اور بعد کام لینے سے اسکے یاس مرکبیا تواجارہ بین قرار دیاجا میکا پس اگرزید نے کہا کہ بین نے فرید سے طور پر قبضہ کیا تھا بس اگراسکی قبیت مثل اجرست سکے یا زیا ده به تواسکا نول قبول بوگا ا وراگرا جرست زیاده مو توقیول نهوگا ۱۰ وراگراً سینه کام نه لیا موادم دِه مرکبا توانسپر تحجه واحب نه بوگا به تا تا رخانبه مین سنے ساگر کوئی چیزخریری ا ورقبهنسک شخص کواجار ہ بر ویری توجائز نہیں ہے جیسے فروخت کونا ناجا ٹزشتے اور بینکم ال نفول میں ہی۔ وراگڑ غیر مقولا زقسم عقار ہو توبیض مشاریخ نے فرا ایکاسین ویسا ہی اختلا ڈستے جیسا اس کی بیتا میں ہے ا وربعض نے فرا یا کہ اجارہ با لاجاع نہیں جا ئرنس*ے پرمحیط مین سے ۔ د دک*ان مین ایساعیب پر انگیا که کام کے لائق مذرہی اور مالکنے آ دھی ورست کرادی اور آدھی درست نہ کرائی بہا تک کرسال پورا بوگیا تر میر لوری و دکان کاکرایه واجب بوگاتا و فلیکر عیب کید جست و دکان دالین دکریک بینی چاہیے کرعیب کی وجہسے اجارہ نسخ کردسے تاکہ کرایہ واجسیہ نہواوریہ اختیار نہیں سے کہ اس دھی دانیں کرے اور ادھی والیں نرکرے بی قنسیرین ہے۔ زیدنے عروکوایک گوسالہ و آ کہ اسکی بروزش ب اسکوفروخت کرے جردام بڑھتی لمین سنگے وہ ہم و و نو ن مین مفتر رويكي تو ده كوساله امنے مالك كاربيكا اور عمرو كرفقط أس كى حفاظت كى اجرت مليكى ، دوكان كاكرايم دا ر فعلس ہو کرکسین روادش ہو گیا تواسکے اتر با **کوری** لاغیسے تیا رنہین سے کہ دو کا ن وس کے الك كووايس كريسے اجار وضخ كردين - اور اگر عقد اجار ه باتى ر لا اورمستا جرغائب ر لايها رہ تا بوس پیجوا بهرا نفتا وی مین ہے۔ زید نے عروکو مز دور مقرر کر آگریے نقفامعین کرمینے سے بخار اتا عشیل برلاد کر بهوسی دے وہ یانی برلا! توبیس نے فرا ایک اسکوا جرالمتل لیکا یہ و خیرہ مین سنے ا مام محدرہ نے فر کا ایم زیر نے نا لدسے تجمدا ونٹ اِس کشرط*ے کرایہ پر کلیرائے کہ ہر*ا ونٹ پر بوجه لا دنيجًا بمرحال اسنے اونٹ لانا اور زیرنے اسکومکرکیا کہ بیکٹفرلا دے اور خالد الوخبردار كريجا عقاكه بترتمرسورمل سے زیاو وہنین ہے ہیں جانتك لانا عبرانقا وَ إِن تكِ لايا ا درحال سیگذیدا کدرا و مین معضے اونٹ بلاک ہو سینے توزیر برضان لازم نہوگی -ا دراگر و تیخضون ۔ ہمینہ کیواسطے ایک مکان کرایہ نیا بھر ہمینہ سے بعد نمالڈ کی طرف*ت گوا ہی* دی یه مطان خالد کاسے توگوا ہی قبول ہوگی ۔ زیرنے ایک پینے والے کومقرر کیا کہ ایک درم پر پیٹے 'سنے پیکر گرندھکر دوٹی بھا کرکھا لی تو زیر کو اختیا رسٹن*ے کہ بیا سبے اُس سے آسٹے گی*ضا ن ا دائے کو اجریت دیاست آگیہوں وس سے ضان لے اور اس صورت میں اُسیر کھیے اجرت واجب نہوگی د و خفر ان نے ایک چیز کرایول ا درایک نے و وسرے کو دیدی کراسکوخفا طب سے رکھے تر رہنے دالے يَهِ فِيهِ إِن لازم نه وَكُن بِضُرطُيكِهِ وه حِز قابل تقسيمهُ هُو بِهِ ظهيرِيةٍ مِن حيم - زير ف خالد كالإناج امب خرط سے مزو ور کی بیدلیا کہ اس مقام سے فلا ن مقام یک بارہ در مکرا یہ برا ج ہی بیونجا د ور کھا بھر<del>ا ک</del>ے بے ذمہ داحب نہ ہوگی بلکہ اجرا کمٹنل واحب ہوگا ا ورچا مبی کر بینکم ا مام اعظر رہے قول پر ہو وے ور نہ صاحبین رہ کے نز دیک یہ اجارہ جا ٹرنسے کپر ہی د احب ہوگا یہ وخیرہ میں ہے ، ختا وی آ ہو بین کھھا سے کہ قاضی یر رہے الدین رو سے در فراً یا کہ بات یہ تا تارخانیہ میں ہی۔ اوپ و خلنہ کرنے والے کی اجرت لوٹے سے مال میں واجب ہوتی سے جواسکو سے جواسکو سنچ بشر کلیکہ کچھ ال ہو و ریز اسکے باب پر واجب ہوگی اور قایلہ کی اجرت جور وخصیم ہیں سے جواسکو بلادیت اسپر واجب ہوگی اور شو ہر نبر قابلہ با جارہ مقرر کرنے کیواسطے جریز کیا جا و سے کااور قانی تھی واسکے جواسکے تعاد جا دیں وار وفیر کی اجرت تی ہی کا زم مذہوگی اور طہیر تر تا مشی نے فر ما یا کہ لبض نے

ے زیان میں دار وغرمبس کی اجرت قرضوا ویرو اجب ہونی جاسپے کیو نکہ اُسی سے واسط کام کرتاہے یہ قنیہ بن سے۔ قاضی بر بی الدین روسے در افت کیا گیا کہ اُلک زین نے اسے إ ذمين سے بيدا وار جي سے اُسي زين مين خاليه لاکا کی بيل اِستاج کو زختيار اوکر جيمو اس زين مين بيدا او لیوے فریا باکرنہیں ۔ ا در اگر اُستے حصہ سے لیا تر اُلک کو اختیا رہے کہ ' ربعینه قامم ہو کا اسکی قبیت بے نے اگرتلف ہوگئا ہو یہ تا تا رنیا نبید مین ہے ۔ زیر۔ ورکبا که اُس تقامرے فلان مقام تک به بوجو اشنے کرایه برنسجلے بیرجیب وہ آ دھا ی را ہے مین آیا کرکسی د وسرب کام کوجا وے اسنے او جومتا جریکے یاس وہین جھو "ر و ب كما تدفرا لا كرُاسكويه اختيار سي بشرطيكه! تي ادمعار استهنى وسرساني غے کے بھوے راستہ کے مثل ہُوا یہ اہی فنا وی مین بُرگورسے اور ہین وصل لاستصناع مین ذكركرد استحكه كداريقسه كرسني مين مرحلون كااعتبارسي ختى وآساني كااعتبارنهيين سيحلين فنوي ت خوب تا مل كرنا جاسيے يرمحيط بين ہم يمجوع النوازل بين لكھاسيم كم شيخ الاس ا فت کما گیا که زیرنے و کمپنخض کومز د و رمقرر کیا که رات وتن کرے اُسنے ایسا ہی کیا اور کھر رات رہے ہوگیا لیس طمور ہ ا در جو کھی اُس بین تھاسد یا اجیرضامن ہوگا فرما ایکزنہین میرور یا نت کیا گیا کہ اگر مزد ورنے دو اِرہ بدون حکم زیرے رہوں بی ہوہ ایضامن ہوگا فرا ایکہ لان یہ تا تا رُجانیہ مین ہے ۔ نہ پیرے عرو کو د س من تا نیا دلیا و جالیس د ورکمیا کر کورٹ دے لیس بعد کوشنے سے وہ نومن رکھیا بس کا یا دس من ہوگی یا زمن کی فرما یا کہ زیدیر چالیس درم داجب ہوستھے جیسی کہ اُسنے شرط کی سے یہ خلاصہ بین ہو بحرع النوازل مین سنے کہ ایک فتی ازا رئین فروحت کرتا تھا اسنے کسی بازاری سے اسنے ال فوق برائے براستوانت طلب کی اُسنے مدو کی بھرا جرت ما نگی تواس باب مین اہل بازار کی عا وت کا ا متها رہے اگرا تکی عادت یہ ہوکہ با جریت مرد کرکتے ہون تو اجرت مثل واحب ہوگی مریز نہیں جہ ہوگی ا در د لا لون نے جومقدارا شیا ہر باہمی وضعات مقرر کررکھی ہے پیچس ظلم و سرشی ہے ونکوسس اجرا المقل مع مجيد طلال نهين سنم ينظيرة من بى- أكرز بدائع عروكومقر كياكه الى ميرانين مير-واسطے د وہیت علیٰ معلیٰ وچھت سے یا آیک ہی تھیت سے تیا دکر دے اور اُ سکا طول وعرض وغیرہ ن كرد ما تو فتا واي الوالليث من ملهاي كريه جائز نهين سنع - مرجا كز بورا عاسي بشرطَیکَ متا جرسے اساسے تیار ہوکیو کہ اسطرح تعامل جاری سے یہ محیط مین سے ۔ زیدنے و بنامکان ك قاليزمعرب إليزخريز ، وغيروكي إثرى ١٠ تك مطمور وسرد برنسا في ملكون بين كونظري كوا و برسيه مثى وغيره سے و وہ کرتے ہیں اور اندر الاؤ کے اگ جلاتے ہیں موا -

عرو کوایک درم ما ہوا ری کرایہ ہر دیا بھڑنا لدسے بائھ فروخت کر دیا اورخا لد کرا یہ عمر دیسے وصو ل نرتا راہا و راسطرے ایک نرما نہ گذر گیا ا درخا لدنے زیدسے وعد ہ کیا بھا کرحب تومیرے دام واپس ر دیگا ترمین تیجه سکان واپس کر دوبگا اور جرایی بن نے وصول کیا ہوگا و محسوب کرو ونگا کی تقور اند بهبت اوریه جمشتری نے دعدہ کر لیاہے کہ وضع کرد وبھا یہ بحض و عدہ ہے بدا و کی به تا تا رخانیه مین ستخمس الائمه اوز چندی رح سے در ب کو دی کہ دینے اِس سے دیں کا علاج کر دے پورسحت کے باعث سے ت برط موجا ریکی وه زیادتی سب تیری ہے اسنے ایسا ہی کیا اور ایری ایھی ہوگئی اطبیہ كاحق ما لك بربير سيح كراستك كام كااجرالمثل دسياً ورد وا دُن ك دام وخوراً واب ُرُسکا کھوحت نہیں ہے بیمیط مین ہے ۔ ایک شخص نے بیاریا ندی ایک بهو کی است علاج کیا ا وروه امیمی بهوگئی توطیبیب کو اجر الشل و خوراک و د واکون کا نے کیواسطے آبندی کونہین روا كانحرجه دينا داحيث إوراجرالمثل وصول كرسه نونی بهیو ده حرکت و کمیمی توکیا اسکو ۱ رہے تاکہ د سباسینے فرا ایکنہین ولیکن آگر اسکے

رسكتاب او خلف بن الوسے نزگورسے كرانھو در نے اپنا لام سے ادکئے کی کو ٹی مہو دا حرکت دلیمی اورخا ے اور حولایہ۔ عدی تواسکو میرا تجرت لبیٹا حلا ل تہین سے پیرفنیہیں ہی-ا ور در لونمي اجرت نه لميگي، وراگردرست كرد يا توكهوان واسك كوحيار بيوگا اگرليند ب میحیط مین سنے۔ ایک بقدرجاب ليناجا ئزيب محاواس رمین دومسرامفتی هو یا نهو اس بنين سيح كيومكم واجتلي إقرابان سيحكنا بالكعدينا فرا اکر اگر حکرد ا در اجرت طلب می ماکداین گوای تحرید کرست و جا زند ق موجو د هويه فتا و کار . بهوی که جا دے تردس درم بین ایسے ہی دس بزار درم کا ا ٹیکا ۔ اوراگر ہزارے کم کا و تا قت نامہ ہویس اگر مین سے تواسین اِن ورم اوراگراس سے دوج ندش ہو تو دُوھائی درم الحاصل زیادت و نقصان شقست سے امتیار سے کمی اوہیثی سلام نے فرا یا کہ دیسا ہی ام امل ستا وسید ابوشجاع بنی نے بیسے بیان فرایا ہو له قوله واحبيبيني بلاتعيين كمنا بالمحينا واحتث على تضوص لكعدينا واحب نهين ہيء ١٠ سلت وتبقيه وستا و بز و ا در شیخ الاسلام نے فرایا کہ شایر ہوا م اعظم یا بعض محاب متقدین رہسے مردی ہے یہ ذخیر بین ہی ۔ ا در کاتب قائنی ا در قسام خاضی کی اجرت کا پین کم ہے کہ اگر قاضی کی راس بین کہ یا کہ اجرت خصوم کے ذمیر ڈالی جا دسے تر ایسا کرسے ا در قاضی نے بیت المال سے دینا کتج رز کیے گواہی تحریر کرناسہے اسکی اجرت کو اگر قاضی نے معی سے لینا بچویز کیا تو مرعی سے بے سکتا ب ب کواجیر کرسے اسپرہ اور اگر کسی نے کا تب کواجیر نہ کیا توجو تعفیر یها دو کن کی اجرت کسوان لوگون بر واحیب برگی حجگه واسط کام بيج كئة تو مرفر تن كيواسط بين درم يا جار درم سيزيا ده نهين ك سكته بين و ولعض في ما ياك غص کی اجرت بیت المال پرواجب ہوشی اور کیفسنے کیا کہ تمرویر واجب ہوگی ہیسے چور کا حا اگرانکا اِ تَعْمَا ثَاكِياً وَجِلاد كِي أَجِرتِ اورتيل كِي دام حِس سِيما سِكا إِنْ يَعْبَ الاجا وَيَكَاءِ ربرواحِب کیونکہ وہی اسکا اِعث ہوا ہے۔ اور اگر قاضی نے معاطبیہ کے ساتھ کوئی شخص ہر دقت الازمت سے كور برال برام كركست كيواسط مقراكيا حبكوموكل كتتيبن توأسكا جرجه مرعاعليه يكر واجب بوكا ا ور بعض نے فوا یا کہ رعی پر واجب ہو گا اور پی اصح سے - اور ج تعض گوا ہو آن کا تر کی کرسے اسکی اجرت مدعی پر واجب ہے ایسے ہی جوشض تعدیل کیواسطے بھی جا دسے اسکا مجمی کہی گ نے بعض مقام پر مکھا دیکھائے کہ قاضی نے اگر کو ٹی شخص مرعاعلیہے یا س نشا ن دہی ا درآگاهی کمیواسط مرعی سے ساتھ بھیجا اور وہ فشان معاطبیے سامنے بیش ہوا اور اسنے ایکار کمیا ا ورمد حی نے اس امریے کوا ہ کر کیے جنبون نے قاضی کے سامنے اتبا ہے کیا تو قاضی اُسکے پاس ليو جست د و با ر مضر ورت به د کی تو مدعاً عليه پر دا جب به گلی ا وربيتکم استسا نامعلوم بوه استج خریمن کمبی مرغی پرواحب بو ناچاهیم کیو گرد و نون حالتون مین اُسی کا نفعی ا ورجوشخص مية المجلس دانجلوا زكهلا تاسيخ ترضيكو قاضي سلنة ا و کے ساتھ اُنظا تا بطحا تاستوا ورہے اوبی کرنے سے جھ کا کاستے تو وہ شخص مرعی ہے کہالیگا

یه فا دی امنرائب بین سیم - اورتسام کی اجرت عدد روس سےموافتی ہر برالدین مزمنیا نی او رنتسرف الانمه کمی نے فرا ایک تاضی نے اگر ندات مجه اجرت نذلگیگی اگرچیبیت المال سے جو اُنسکار وزینه سے وہ کا فی نہوا ورمحیط دخیر بر فناعت من شرین بیر قنسیمین سے بر ریر نے مکیتی سے کام مین د و مزد ورخا لد وعمر ومقر ر وا لا بھی ضامن ہوگا آدِ بعبض نے فرا یا کہ ضامن ہوگا اور بھی اصح سے اور نہی ظاہرا اروایت کا حکمہ۔ ن لا يمنه منترسی فتوی دَستے سقے وا ورجوع النوازل مین تکھاسے که زیر نے عرو ا ناج کی مجھڑ تعفیریا ن دولیت رکھیں ا درعمرونے گولون کوخالی کرسے اسین اینا اناج بھردیا بھرزیرنہ ائسسے اپنی محفریا ن طلب مین تاکہ کمر کو بیا وے آستے اپنے قرا تی اتاج کی تنظریان اسکو کہ یہ بن اور گاہ نہ کیا وہ انکولا و کر کمہین لا یا توستو دغ کواختیا رستے کہ اس سے اپنا اناج نے لیوے اور اسپر مجھ کرا یہ واجب نہ ہوگا بیمحیط من ہے۔ وقف سے متولی ما بتیم سے وصی نے اگر مال وقعف یا مال متیم واجر المنش سے کم اجرت برجواسفدر کم ہے کہ ایسے خسارہ کو لوگ برد اشت نہیں کرنے ہیں اجارہ دیریا واجر المنش سے کم اجرت برجواسفدر کم ہے کہ ایسے خسارہ کو لوگ برد اشت نہیں کرنے ہیں اجارہ دیریا توشيخ المام اجل محدثين انفضن رمسنه فرا ياكر بها رسي مبض علما رسيح نز دريك اجرا لمشل واحب. الوكانوا ه میسی قدر ابود وراسی پرفتو ئی ہے۔ وصی نے اگرتیم کے ال مین سے بارگاہ قاضی میں سے مقدمہ میں جو تیم پر دو نزیما یا تیم نے دو نزگیا تھا کچھ خرج کیا توشیج ایام و بود نفصل رحنے فرا یا کہ حبقد ریال وصی نے بطور وجا رہ سے ویا ہے وسین سے بقد را جرا کمثل سے ضامن نہوگا و رحجہ اُسنے بطور رشوت سے دیا ہے وتا بعدارون ميت راً تواجرا لمثل إس مف پرهيكے توابع بن واجب بلوگايه وجير كروري مين ہي ا ہے عد در ؤس سے بیطلب شے کومیقد را دی ہیں سب کا عدوشا رکرنے مساوی حصد ہوگا اور موانق حصد کلب جیے کتا ب الشرکے منراکا رہے میں ہوتا ہیء، منہ سکے قولہ قنا عب بینی جوالیے کام کی مزدوری ہوتی سے اسی پر قانع نهين ملكه مبت زياده بطريق جور وظلم لينا شروع كرينيك ١١٠ + + بو ١٠ -

غ فدانے ال ہے اپنے نفرکرواسطے بنا دے گروو کا ن کے کرویین اجرت مقرر ہ سے زیا دہ کچھ نربڑھا ہے تراس کوغوفه بنانے کی اجآزت نه دیجا دیمی ولیکن داگرا جرت بڑھا وے تومرٹ استعدرعا رہت بنانے کے بازت دیجائیگی کومس ندیمی عارت کو خررنه مهوشنج ۔اوراگرا پیا ہو کہ میر و و کا ن اکثرا و قات حالی رہتی ہوا وراس متا جرفے نقط اُسی غرفہ کی خواہش سے اسکوکرا یہ لیا ہو تو ہر و ن کرا یہ سے زیا دہ نے سے اسکوغ نوبنانے کی اجازت دیما وسے گی رمعیط مین ہے میریں کے او قاف مین سے زید۔ ا يك وتفي حجره إجاره ليا اوراسين كولها تري ست ككثر يان چيرني شروع كين ما لا تكرير وسي لوگ كس راضی نہیں ہن گرمتو بی راضی ہے تومشائے نے فرا ایک اکراکس فعل سے شل کندی سرف والون و و ارون سے قعل سے کھلا خررمجره کو بیونچتا ہوا ورمتو کی کو کئی د وسرانتی جواس کرایہ برججر ہ کو لیا لمتا ہو تومتولی بر واحبے کداسکو اس فعل سے منع کرے اور اگر باز زرے توجر وسے مکالی مسابینی بحد رکرے کہ تکلیا دے ۔ اوراگرمتو لی کو کو ئی ایسانتھیں ندلے جوا نے کرایے پر حجرہ کو کے بے بے تو متو لی کو اختیارے کرچے ہ اُسکے قبضہ میں چیوڑ دے ونیکن اگر اُس سے عارت وقف سے گرجا۔ ہو تو آیسا نہ کرے یہ نتا وی قاضی خان میں ہی۔جا مع الفتا وی مین ہے کہ اگڑ ایک شخص نے دسن رم ما ہوا رہی بیدا کاب گدھا کرا میرکیا اوراسکومع اپنے 'دین سے میں درم ما ہوا رہی پرکرا یہ دیر زین کا کرایی اسکوطلال ہے بیتا تا رخانیہ میں ہے ۔ ایک شخص نے ننڈمن تا 'ر ہ جھو لم رہ نتهرین *یہوشخانے کی غرض سے ج*ا تو *رکرا پیکی*ا و مرراستہ میں عیویا ر*ے ختاک ہو کربیجا س*من رسکیج یں اگر متا جرنے جا نور کو گرا یہ کیا ہے توا جرت مین سے کچھ کم نہ ہوگا ا در اگر سومن حیویا رہے ہوئیجا 8 اجار ہ کیا ہے آدبقد رنقصا ن سے اجرت میں سے کمی کردنیا و تکی یہ جوا ہرا نفتا و ی مین سے سال<sub>ے</sub> و تحر منرور یات اسنے یاس سے لگا دے اس شرط سے کسو درم د و بھا عرصے ایسا ہی کیا توضا بون لليكا ا درعم دكا إجرالمثل إ ورج چيزين اُستَّے صرف كى بين اُنگى قيمَت له يدير واحب برگى بير خلاصەمىن سىم -اگرا كىڭخىش نىچىكى كارمعلوم كىيواسىط ا يەمىيىنە تىك كو ئى غلام ا جا رە بىيا بىمرا ياپ دا آس سے کہا کہ بیخط فلا ن مقام پر ہیونجا دے اور شجکہ د و درم و ویکٹا تواسکو د و نون اجرتمین نہلیتاً کہا د وسرا اجاره گویا اتنی مدت بک جتنے میں سیکام کرے گا پہلے ا جارہ کا ناسخ بینی تو ٹرسنے وا لاسے اورانس مرت کشیح د و درم غلام کو بلیننگے پیرحب خط بہونچا کروایس کا یا پہلا اجار دغور دکر کیچا ۱ درجینے روز مک خط يهونچانے مين سيلے اجازہ كاكام نهين كياات د فرن كى اجرت وضع ہوجا ئيگى يہ تا تارخانيہ مين ہے له قولهٔ نکال دے ونی الاصل فان لم میتغ افر حِین المجرة فی یه ۱۰ لاا ذا قاف انتهی و نو آنصحیف المصحح فا نظر المقسد مهیما سله تليه بهندي مين سبي كمالاتي هر لمجانظ انتلاف زيان ديار وامصار به شدى ترحمه تركه بمياء و + + + + + +

ب كلى گفراجاره ليا درخالدكوا جاره ير ديديا بحرامين سي مجه منه دم موكمايس زيد نے خالدت یے اور اگرائسنے بیگان کیا تھاکہ الک ہے آرامین دوروائنین ہین ایک وایت بین جنتیک والیہ بی خرط نه لگائی بوتب تک والیس نهین نے سکتاہے اور دیگر روایت مین مرون شرط*ے* وابی*لے سکتا* ہج ر تا تھا ہیں زیدنے قاضی سے سامنے مرا فعاریا قاضی نے دوکا ن پر مهر نگا و ی کیر رہنے و متولی و قف اس کوچ کو گروکیگیا ۱ ورمندر واژ آسکے ت کیواسطے کوئی نرمین اجارہ لی ا در گھیتی لوئی کیوکسی آ فرت سئلہ دلیل سے کر پیڑسے والون کی بر بیسے اذریت کا دعوی بہونچٹا سے ۱۲ ملک کیونکمصاصب کا ن کی طرف ل في عذر نهين بكرستا جركي سراسي توكرايه ساقط نهو كا ١٠ -

نا پر د ہوگئی تر ، اِم گذشته کا کرایہ داحب ہوگا اور افتے بید ما تی مدت کا کرا یہ واحب نہو گاخزانة بن مین ہی۔زید نے زمین عمر وکوا جارہ دہی پیرخالد کے باتھ فروخت کر دی اورخالد نے من عرو کو بوج ره کے دید لی تر دیمجا جائیگا که اگر زیما ضربے توخا کد منطوبھیے نتا ر ہوگا اور اگر حاضر نہیں ہو ترمتطوع مذبرُوگا به تا تا رخانبدمین سے - غاصفے اگرغصب کا فلام یا گھرکسی کوکرا ہے کیر وید او وصوعی منه نه غیمگی چیزغصب کی ہے ہی کہا کہ بین نے تقیمے اجارہ دینے کیواسلے حکم کیا تھا غاصب یا تخها تومغصوب سنه کا قول قبول هوگا ۱ در اگرغاست اجاره دیا بهرمرت گذرنے پرمغصور کیا کہ مین نے انقضاے مرت سے پیلے اچا رہ کی اجا رت دیدی تھی تو ہر و ن گاہرن اسکا قول قبول نهوگایی فتا دی قاضی خان مین ہیں۔ اگر کو ٹی مکا ن غصب کیا چر اس کو اجسارہ ۔ سے خرید لیا تواجارہ سابقہ! تی رہیکا اور اگرا زسر نو تجنیفیر کر بی تو افعنس ہے غانست اگرکسی کوفسب کی چیزا جاره دیدی پورستا جرنے وہ چیز غاصب کو رجا رہ دی اور اِ جرت لی بی توغاصب کواختیا رسیم کر اُس سے اُحرت واپس لیدے پر فجز اُ نترالمفیدن میں ہے۔ بھا سطے بورے آیکے اُلک سے سیردی اور کہا کہ یہ تیرے غلام کی اُجر ہے تواستھا ٹاسپ و لی کوحلال سے گر تیا 'ما چکم نہیں سے یہ و جَیز کردری میں ہے۔ ایک شخص نے کھے درصت خریر قطع کرائے اور کو تی زمین اجا ر<sup>ا</sup>ہ بی تاکہ ہریہ ہ درخت مس مین ڈلوا وے بعدخشکہ کام آوین ا و رجوزمین کرایه لی سے اُسکا را سته عمرد کی زمین مین جو کرجا تاسیم نیس درختو خرید ارنے چا با کربریدہ وزخست لدوا کرائشی را ہستے اجارہ والی زمین مین لیجا وے ہاننت کرنی جا ہی توعمر **و کوما نعت کا** دختیا رنہیں سے یہ بچیط بین ہے۔ ایک شخص فلام <sup>ی</sup>ا اسباب خرید کرکھے کرت معلومہ کیواسطے بعد قبضہ سے با نع بینی ری**ر ک**وکسی قد راجرت ا جاڑہ دیا بھرو ہ نعلام یا اساب کری تحق نے با نیا ت استحقاق نے تیا بس کا یستری کوا یا م گذشا کے کو بیٹے مطالب کا انتہا رہے تو بعض نے فرا یا کہ مطالبہین کرنا چلہے کذا کی لذخیرہ

المناب المكاتبين

ا دروس کما ب بین نواب بین ایب اول مکامت کی تفسیر درکن و نشروط واحکام کے بیان مین کرتا بت کی تفسیر شرعی یون بیان فرائی که متعلوع جو نوشی سے نیکی کرے برون شرط ضان سے کما ہونی مرت اجارہ سے اندریا کہا ، معلمہ دینی بعد خربیہ کے اجادہ والیسے نیا معالم کرلیا ، کلی فولٹین ہی اسرقت کہ وہ کاڑی کا داستہ براد راگر آدئی کی بکرندی تھی آرمنے کا اختیار ہو گا ۱۰ ۔ ۴ ، ۴ ۔

له پوتخرېرالملوک ڼرا نی الحال درتيبنه نی المال کنها نی کتبين بيني ملوک کوخواه با ندې مويا غلام الحال این زیر دستی سے اور فی آلیاکی ملوکیت سے آزا دکر دسنے کوکتابت کتے ہیں -ا درکتا بہت کا رکن یا لی کی طرفت ایجا ب بودا و رمکاتب کیطرف سے قبول مودا و رایجا ب ایسے الفا فاسے جو مکاتب ہم تے ہیں جیسے مولی نے اپنے غلام سے کہا کرمین نے تھے استعدر درمون پر مکا تب کیا خوا ہ اس قول کے لا تقد كو كي تعليق مودسطريخ كه اگر توسجه ا د اكر و كيكا ته ته آرا وسيم ياكو كي تعليق نهو-اسي طرح اگر ا سينج سے کہا کہ تر بزار درم کر بون ازا وسے کہ ما ہواری استعدرقسط وار مجھ سب اوا کر وست است می ہزار درم پورے اورا ری اسقد رکرکے اواکر دسیے تو توازادا لها کرمین سف تجدید مزار درم رسطه کرا کو تھوڑا تھوٹرا کرسے اسقدر ا ہواری سے نے اوا کر دسیے تو تو آزا دسیج اور اگر عا جزر الا تو ملوک را اُسٹے قبد ل کیا۔ ااور كتابت بن كيونكم عقو دمين وعنيا رمواني كالبرة استير مرالفا ظاكا ورست كرمكا تسب كم كدين في قبول كيايا بين راضي بروايا اليسري الفاظ بيان كركا لیا تو کتا بت کارکن تمام ہو گیا ۔ پھر رکن کی حاجت الیسے ملو کو ن میں ہموا جسکے حق میں حکم عقد مقصد وُاُ نا بت ہونہ ایسے ملو کو ن مان بین تبغًا نا بت ہوچیہ ہے وہ لڑ کا جو حالت کتا بتا مین از دری سے سیدا ہوا یا اپنے والدین پاسپٹے کوخر میرکیا تو انین حاجت نہین سے یہ بدائع مین -ا در اگراسنے غلام سے کہا کرحبب ا واکر دسیے محصے توسنے ہزار درم یا ہوا ری سو درم کرسے تو تو آ زا دستے توروایت این فف سے موافق بیر کا تب نہین ہے اسوائسطے کہ ایک ہی باراد اکرنے کا اعتباریہ یهی اصح ہے تیبیس میں ہے و اضح ہوکہ کتا ہے تشیرا کیا جندقسم مین بعضی تسرطین مو۔ راجع ہین ا وربعضی مکا تب کیطرف و ربعضی پدل کتابت کی جانٹ ا دربعضی نفس رکن کی جا راجع ہیں ۔ پھر نیضے شسرا کط النقا دہین اور نیضی شرط نفا داور بیضی شسرط بیان بون منه کرجو شرطین مولی کیطرف راجع بین از انجارعقل چاسهیا وربیرانعقا د کی شرط که يس جولز كا لايقل بو يأتفض مجنون بهوامسس كامكاتب كرنا ننيين صيح ب- وازانجله لموع به نفا ذکی شرط ہے لیں جہ کرد کا تا ہا بغ کرسمجھ دار ہو اُسکا عقید کتا بت نا غذ نہو گا اگر جہ وہ لڑکے راسنے و بی یا وصی کی طرف سے اُسکوسی ارت کرسنے کی اجازت حاصل ہوا ا رط ہے اور یہ بھی شرط نفا فیسے لیں اگر کہیں نصنو بی سنے مکا تنب کیا لینی اعبٰہ ب كردياتوية عقدنا فذنهو كاكيونكه فضوى كونه لك عاصل سنم ہے َاِ یساکیا تو عقد نا نذ ہو گا کیو تکہ وہ مولی کا نائب سے اسی طرح یا ب ووسی کی طرف سے بھو ۵ وَلِهُ رِمِنَ مِينَ جِوكِيهِ وه كما و سه وه وشرط و فا ى عهداس كى لمك بوجا و سه اورمين نے نشرطانسوائسط لگائي كراگرده محرزمتی

ہستھیا 'ایسی حکمہے۔ ازانجلہ صامندی شرطہ اور پیشسرا بطامحت مین سے ہے لیں اگرزیر -ك قرابيب شرط كي ميني بداعتات ملق بالنترط بواجيسي غلام سي كما كأكروا س كفرين كلسا فرواً زاد براه رعقد كتابت نهين بوات

عقدسے مغالف موگی مخرنفس عقد مین داخل نہوگی توشیرط باطل ہوجائیگی اورعقد صیح پہتا یه مراکع مین ہو۔ اورکتابت کا حکمہ پیسے کہ خلام ازا واز قصرف کرجس۔ جو کھواسنے کما یا وہ الحصوص غلام کا ہوگا اورا گرمو بی نے اسکے ٹیا تھ خوا ہ اُس بیر یا اُسکے ہال پر می تو مونی برضا ن واجب او گی اور وقت ادا کر دسنے کے حقیقهٔ ازادی تابت بوگی اور مو عقدکے ذربعیسے برل کتا ہے مطالبہ کی ولایت حاصل ہو تی ہے اور وقہ ہ ما لک ہوجا تا ہے بیمبین مین ہو *۔ کتا بت اگر تی انحال ا* داکردسنے پر قرا ریا وے **تو کتا ب**ت عقد طالبه کا اختیار ہوگا اور اگرسیا د قراریا نی جو کرقہ ے اسوقت مطالبہ کر کھا یہ مبط مین ہو۔ مکاتب کی کمیا تی کا ے اور پڑاس سے خدم سے سکتا ہے اور نہ اسکا صد قدفط مولی پرواجب ہو تاہیے یے خزانة ین ہے۔ اور اگر موبے نے مکا تب اِ ندی کے ساتھ وطی کی آوعقر واحب ہوگا یہ ہما یہ بن او کفاریشہ ے کراگرمولی نے عمد اُمکاتب کوتنل کیا توقصاص داجب نہوگا اور اگرمکا تب نے مولی ترقصاص واحب بردگا بیعینی شرح برایه مین ہی۔ اور کیاے اور عدت مین مکا تب یا ندی سے ہیں یہ فتا دیے قاضی خانین ہے اور کتا بٹ تحب سے گراہیے غلام کے حق مین شرى معلوم بوبنى معلم كهيسك يوغلام اين سيرا ورتجاريتني كام يمن بوشيا ر بدِلَّ کتابتٰ فی الحالٰ ہو مامیعادیٰ ہوقسط دار ہو یا کمٹت اور مین ہو میہ فتا وی قاضی خانمین سے ۔اوربعضو ن نے فرا یا کربہتری سے بیمرا دسنے ک*رنسکے* حال سے علیم ىلما نون كوخررىنە يبونجا دىيكا دراگردىكىي *كەخردىيونجا دىگا* توا<sup>نىغ</sup> بـ نز کریے اور اگر کرد یا توجا کرنے بیتبین میں سے -اور غلام و با ندی اور صغیر و کبیر مین مچھ فرق نہیں ہے جبکہ اسکو خرید فروخست کی مقتل ہو بیاکا نی مین سے ۔اور جرچیزین کیجاح مین مہر پوسکتی بت کا عوض ہوسکتی ہن کیے فتا وی تاضی نما ن میں ہو۔ اور میرون تمام یا ل کتا بت ا راکزا ب اداكرد يا توازا د موكيا أكر جدموك في يون مذكها موكرجب ترتسام یر ل کتا بت ا داکردسے کا تو تو آزا د ہو جا ٹیگا یہ خزانۃ المفتین بین سے۔ اور غلام سے فرم مین سے کچھ کم دینا اور جھو وروینا خوا ہ مخوا و داجب نہیں سے بلکہ شد دب سے بیامینی نشرح ہرا یہ میں آتا ا وراگر بدل کتا ہے عوض الیسی کوئی نئے رہن کر بی جس سے بدل اد اکر سکتا ہے دینی برک کتا ہت کی ا در آئی اُس سے ہوسکتی ہے اور و ہ چنر ما لاکے یاس تلف ہوگئی تر غلام وَزا مہ ہوجا نیکا یہ مبسوطین ہے واضح ہو کرکتابت دوطرح برہوتی ہے ایک تو یہ ہے کرا سے تنس کو مکا تب کرے ال کوکتابت مین

کے ارش جر انہ زخم عقر جرانہ وطی نا جا کڑ ہور۔

رے۔ دوسرے پیکرمان و مال دونون کومکاتپ کرے اور دونون صورتین جائز ہن اور بہل ل سے کمین نے تجیے ہزار درم برمکا تب کیایس اس صورت بین حوما ل اس سے بہلے گ کمائی کا غلام کے اِس ہووہ سب مولی کا ہوگا اُ ور رُسکے بعد جو کھد کمائے وہ سب غلام کا ہوگا گرخیہ ں یہ ہے کرمین نے تیری جان و مال کومیزار درم پرمکاتب کیا ترج کی اسوقت مکا ترجیکے ب اسی کا ہوگا خوا ہ اسکا اُل جو نی الحال موجو دہے وہ بر د ہ ہوا ورمو لی کواس ما ل سے سواے پر ل کتا ہے کچھ نہلیگا اورغلام کا مال وہ سے جوا۔ یا یا اُسکوکسی نے ہبدکیا باصد قد دیا ۔اوراگر دو اُدن نے قلام کے الٰ مین اختلا ف کما نینی مو المفتين من ہي المتصل حد اگر كاتر نے بزار درم كتابت ا داكر ديے بھرموے كے إس يه درم انتقاق بين بے ليے گئے توم کا تب آزاد ہو گیا ادر مولی بجاب اُن کے ہزار درم مکا تر طرمين ہي- اڳرزيرسنے بسنے مجنون باصغيرغلام کوسڪاتپ کيا ٽوعقد بنعقد تنهو گا اور اڳر اُسکي ط ہے واپس کرسے کیو مکہ اُسٹنے اُ زادی سے عوض دیا اور اُ زا دی حاصل بندہو کی ۔اور اگر طرفت عمرونے ایجا ب کتابت کو قبول کیاا ورمولی تھی راضی ہوا تو بھی عقد کیا ہے م اً يا بير بروسكتاً ميموك مية الحالب وقبول اجيني كامو قوفت كرحب غلام بالغ بهو آوا چا زت د ليسه ا که نهین مو توف م در کا اور یهی صحیح سیم کیونکه احبنی کے عقد کا اجار ہ برمو قوف ہو تا اس زت دسنے والا وقت عقدکے موجو د ہوا وریہا ن موجر و نہین سے کیو زت سے نہین سے بچلا نب ہ*سکے اگر*فلام <sup>ا</sup> بغ ہو گریٹا ئب ہوا در عمر دینے 'ا*سکی طرف* سے کتا بت کوتیول کردیا اورزیرراضی ہوا توفلام کی اجازت پرموقوت ہوگا۔ اورصورت غرکورہ نًا أزا د ہو جائيگا اور خينے قبول کياليني عمرد کو اينا يال داليس لينے کا انتها رنهين ہے۔اور اسرقت سبح كرأسنے كل يرل اواكرد إبوا ورا كُراً سنے كھوا داكيا جو تو قبل سًا واستحبانًا واليس ہے وکیکن اگر اسی عرصد میں غلام سنے بائع ہو کرا جازت دیری تو پھر نہیں والیس کرسکتا ہے ليربرا نع مين سيم

وسراياب يرتابت كاسده كيان من كتابت فاسده من مولى كانتيارت كالفان كا م منگر رفیق کردے اورکتا بت کونسخ کروے ۔اورکتا بت صیحہ بین برون غلام کی رضامندی کے بخ نهین کرسکتا سے اورغلام کو اختیارے کرکتا یت فا سده اورجا نیزه و و**نون می**ن برو ن بالک کی ندی سے فنخ کردسے پرتشرح طحا دی بین سیے ۱۰ ور د لوانجیہ بین گھاسیے کھرکتا بہت فا سد ہیں جو جیز مولی کو اُسکی زندگی مین ادا کرنے سے آزا د ہو تا تھا اگر اسکی موشکے بعد دار آون کو ا واکر۔ ازا د ہوجالیگا یہ تا تارخانیہ بین ہے۔ اگر کہی تحض غیر سے ال عین پرخوا واز قسم کیلی ہویا وزنی یا و وخورين سے جداسنے غلام كومكاتپ كميا تواس بين د ور وائيس بين اور انلمرر وايت به سيے كھت رسیع بی نتا دے قاضی خان میں ہے اگر زیرنے اپنیے خلام کو ہزار درم ا ورایک سال کا تصیمت ی ملوکٹے پرمکا تپ کیا ترجا نزستے اور اگرایک ہزا رورم وہمیشہ نصرمت کرسنے پر مکا تپ کیا بدسيج ا درغلام اپني قيمت ا داکرسنه پر آنرا د جوجا پيگانعدمنت ندليجا ويکي - پھراگروه منزا ر درم د کورازا د ہواا درمیں اسٹی مقد ارتمیت سے ترمونے کو اس سے موانعذ ہ کرینے کی کوئی اوا ہ نہیں سنے ا وراگرمقدارتمیت اس سے زائر ہو تر بقدر زیادتی سے اس سے لیگا یہ میط شرحی میں ہو کہ کتابت له و مین جوچیز مبرل قرا ریا تی سینو اگر قبیت وسی *عنیس سی ب*ویس اگر تقرر و سینه کم بهو تو بدل مم<sup>ن</sup>ه چانیگا ا در اگرتمیت زو ند بوتو نبر ل مقرر ه مین زیا دتی کردیجا ویمی به شرح و قاً به مین پنی اگرگمیون <sup>ا</sup> جربر مكاتب كيا ا درمقد ارمعام بها ن كردى بس أكرصفت بمي شل جيد أ وسط ترم نسى صفيت برعقد قرار ديا جائے گا وراگر کو ئی صفیت بیان مذمی موتو درمہ يرميط بين معير- أكرز مدسف استي غلام كواي المعين مرح غلام سي تبعندين سع اور اسكى كائى كاب واسطورت كرمثلًا زيدنے وت وتا ات كى اجازت دى تقى استے يه ال كما يا سين كات كيا نواسکی و درواتین بن ایک روابت مین جا نزے کیونکراسنے ایسے برل معلوم پر مکاتب کیا جیکے پرد کرنے برغلام فا درسے ا درا یک روابیت مین جائز نہیں سے کونکر اُسٹے اُسنے مال برمکا تب يا وراگراً سنے بیندُ درمون پرجو غلام سے إیمین نقے مکا تب کیا تو یا لا تفاق الردایا ت جا کز ہے ت مین در مع تعین تهین بوستے ہیں یتبین میں ہے ،اگر بدل کتا بت غلام سنے دیا ا وه عقد مین شعین به محاکه خالص مین چزا و اکرے بلکه ازقبیل درم و دینا دیمقا اور وه دبید ا نیا سیخقاق مح مولى مصدقي ليا كيا توظلام برأستيمنل واحبب بوكا اوراكر ال عين كو في اسباب إحوا العين عقا ترا ام ابر دِسف نز دیک مولی اس سے اسکی قبیت لیگامنل دلیگایہ تا تا رخانیہ بین عجر بیرسے منقول سے اگرز میرنے اپنا غلام ایک بائری پرمکاتب کیا اور فلام نے دیری اور زیدنے اس ا بين ده مكاسب ايموني كوكر في غلام يا إنرى بعي ولوس ١٠ - ١٠ و م

دهی کی اور اس سے ایک بچه بیدا ہوا پر اس باندی براستها تی نابت ہوا تو فرما یا کستی دہ باندی زیرے لیگاا ورا سکاعقرا وربحہ کی قبیشے لیگا کھرزیر کا تہے بچہ کی قبیت واپس نے سکتا. استاست پیسوطین ہے۔ اگرز پدنے ابنا غلام ایک کیرے یاجو یا یہ ایجوان یا دار برمکا تم کیا ت منعق به بوگی حتی که در کرینے سے غلام اگراو نه جو گاگیو ککه کیژ سے و د ا وراگر ہروی کیڑے یا فلام یا ! ندلی یا گھوٹرے برمکا تب کیا تو جا نرز يا في قراره يا جاسك كا وراكران صورتون من غلام درميا في جزي كي قيت لا لرے یہ براکع بین ہی۔ اور ام اعظم رام کے نزمیک درمیا فی قمیت چالیس درم بون اورصاحین جسے نزدر کیسیا ارزانی وگرانی ترخ برسی اور در نیب نگانے مین غلام مکا تب کی قبیت برنظرنه کی جا ویکی کذا فی الذخیره اور نما فی سے إب المهرمین تحاہے کہ صاحبین ہی کا قرل صحیح ہی انتہے -اگرکسی نے اسنے غلام کواسکی قیمت برم کا تب کیا تو کما ہتا ہے پھراگرا سنے اپنی نیست ا داکر دی آراز او ہوجا نگا اور سواے اسکے اسپر کھھ واحب نہوگا ضع ہو سرقیت کا انداز ہینی ہی قیمت سے جراسنے ادا کی ہو دونوں کی ابھی تصدیق سے نابت ہوگی اورا گرد و نون نے اختلاف کہا ترقیب استملے والون سے تول پر نھا ظاکیا جائیگا لیرا گرد و تحضر تربیت پرمتفق مهیب **ز**ودهی تعیت قرار دی جا دیگی اور آگرانتلات بهوا ایک -ے نے ایک ہزار وس درم اندازے آجاتیک بطعفی ہو کی انتہائے قمیت نہ ادا کرسے تہ ا ونهو گا پسراج الوباخ مین بهی اگر کها که مین <u>نے تج</u>یع ممکاتب کیا اور مال عوض *سے سکوت کی*ا پر محاتب ممیا پیر اُسنے اس موض سے دونعا دم ابیض یا دوسشی سا ہ پر الحقو ن المحق صلح اپنے غلام کومو تی کیا یا توت پرمکا تپ کیا توانعقا ونہوگا ا ور يركز حيقدر توكديب مكاتب كما توانعقا ونهوكا كيونكه لوع وم ہے یا بیک بور اوری کے میری حدمت کرے آوکتا بت فاسد ہی بیزانداندہ میں مالیک بیٹر اوری کے میری حدمت کرے آوکتا بت فاسد ہی بیزانداندہ نے فلام کوایک مکان برحبیکا نام نے لیا اور اسکا دصف بیان کردیا یا کہی زمین ہم بیا ترجا کزنهمین به کلیونکه مسان یا زمین کسی عقد مین بطور در پن سسے دمیر نابه سندین ک دینی قلام و یا نری ح کورس از کسکی بود ۱۱ -

موت بين ب اگرا مسف معين ندكيا بو تو مهول چيز بر مقد بو كا در اگر معين كيا تر ايسي چيز و مهر كلي و در تی ہی پیر مبدوط میں ہی ۔ اگر با ندی کو ہزار ورم پر مساتب کیا اس نشر طاسے کی جنگ و ، مساتب په د طی کر مکا یا دیکیا را س سے دطی کر مکا تو کتا ہت فاس سے بیرا گر اسٹے ہزاد رم دید سے تو عام ً آزا دېرجانيکي پوجب ديجرا زا دېرکني تواسکي قيت د کمين جا و کي اگراسکي قيمت يرتمع جاسئيا وريذ اسكاموك بركيمه جاسبة سنه اورا گرفيت أسكي زائد بو توجيقد ر مزار ك ليكًا - ا وراكر بيزارسته كم جو توجها رسب اصحا سينكلته سنے فراً ياك ہے اسنے مولے سے والیں تہین لے سکتی ہو یہ برا کع بین ہو۔ اگر موسلے سنے اس سہے وطی کی بەل كتابت ا داكرد لا توموسلے ير اسكائمقرا داكرنا واحب ہوگا- ا وراگرز پدسنے اپني حالمہ اِندى ته جو اُستے بیٹ مین ہی دہ مجی کتا بت مین راحل ہوا خوا و صریح ذکر کرسے یا تکریب ا در اکرائیے نی کیا ترکشابت جا ئز نهوگی بیمبدط مین ہی۔ آگراسنے غلام کو درمونیے مسکا تب کیا تویہ فاست ولیکن آگراستے بین درم دیریے تو آ را د ہوجا بیگا اور اسپراینی قیمت ا داکر با ن عربیت سے تعلق ہواگر ہون کها کر کا تبتک علی در اہم قائمتہ رصے تین درم بین لیس على صلى الا ام الكنظم نين درم تمقن موسكم اور زبان ار د وسطح موافق جار نجی سی حکم بوکیونکه گیتر جمع و وسیع اگر! ندی کو هزار و رم پراس تسرط سے مکا تب کیا کہ یہ ہزارورہ صطوار ب الموجائيكا تريكتابت فاسريسيج اورمفائخ سنة فراياكه دوسرى كة ۔ فاسد نہوگی اورصاحبین کے نز دیم یجیط سنرصی مین ہیجة نوا رک میں ہوگہ اگر زید نے اپنے و وغلا مؤنکو ایک ہی کتا بت میں مسکا تنب کیا اور ہزار ورم برل عشرائے اور شرط کی کہ الک کو اختیا رست کہ د و نون پن سے جس سے جا ہے مواحد ہ کر یکا بھر ـ گُروه ال کتأ بت بهبرکیا تر دو نوی از دو بوجا دستیگه -اوراگرائس غلام-نه کیارتو ہزار در مم کتابت کے دولون پر توضه قرار یا وسینکے جیسے کرسابی میں منتھا ور وہ و و اُر ن ۴ آرا د الهوجا وتلك اوريد اللم وعظم موسي نزويك سي يضم استدين مكهما بي والكرزيرسف ايني باندي كو مزام ورم ير ا بوعد وُعطاء بأَصَيتي مُسَلط لارو مرسه حاسف دغيره وَعده برسبكي ميوا دمعلوم نهين بمومكا متب كيا تراسخه مصحبين الرعطامين تاخيرواقع موكى توبرك تتابت ديناأسي وقت واجب مؤتكا جسوقت عطينكا لاجاناتما ۱ ور ابندی کو اختیار سے کو کس سے میلے مال داکرسے آزا و ہوجا وسے بدمبوط مین ہی- ا وراگر غلام کو ہزار رم پرمکا تب کیا ۱ در مینی ایکی تعییت ایس شرط سے که اگر غلام اسفدر درم ۱ د اکریسی از د و دوگیا تر امریپروستا

ہزار درم دامب الا دا ہو بھے تہ جا کزیے اور این ہی رکھا جا ٹیگا جیسا کر اُسنے کہاستے یعنی جسو قیت بزار درم دیرسیے قر آزاد به وجائیگا دورلبد از دی سے آسپرد وسرے بزار درم واح یدالتر بین بھی اور اگراپنی اِندی سے کا کمین نے تعجے ان بزار درم برمکاتب کیا طا آس باندی کے نہین فرینشفر کسے ہین تومکا تبت جا کڑے اور حب ب<sup>ا</sup> ندی نے ان ہز ے ہزار درم اسنے لکسے ا داکر دیے تو آزاد ہوجائیگی اسیطرے اگر اُنری سے ان شرطے کرمین یہ ہزار درم فلا ن من کا ل سے تھیے د و تمی آ عقد تن به انزے اور بیشر دانوے اور اگر اندی کو ما تب کیا اور عقد کتاب لیے تعال کی شرط لگائی توجا نزے بھراگر اسکے کوئی بچہ بید ا ادوا بھر صاحب حیار ر دبا تربیر بھی اس باندی سے ساتھ مگانت ہوگا ۔ اور اگر ضارسا قط کرنے سے بہلے وہ شخص م مین میں کا کہو۔ اور حب کتابیت فسنے ہوئی آوا ام اعظر صے نزدیک اندی فسف قیت سے واسطے سی کر گئی - اسیطرے اگر الکنے اسک بچہ کوا زا دکر دیا تو سے عقد کتا بت کا ضخ سنے اور اگر خیار با ندی کا ہو دسے آب مولی کے اور کرنے سے اواد ہوجا کیگا اور یا ندی سے درسے بران کیا بت میں کھ ع ازا دیږه جانے سے کم نهر کا په مبوط مین <sup>ب</sup>ی - اگرا کستیف نے تین روز کی شرط نیا<del>ر ک</del> سالهٔ ابنی باندی کومکاتب کیا اور اندی کے بچہ پیدا ہو آا ور تو بی نے اس بجہ کو فروخت کردیا اہم لیسے سپرد کیا یا ازا دکر دیا تر اسکے تعرفات سب جائز اور کتا بت باطل ہوگئی پینزانہ الفتین میں ای*ک حمیٰی کے دارالحرب* مین اپنے خلام کر مکا تب کیا بھرد و نو ن مسلمان ہو گئے یا د و نون دی ہوگئے آدیدا مرکتا بت جا نز رکھا کما نیکا اور اگرد و نون ا ان کیکر اسکے حالا تک مجا لہ خلام اسکے قد اَسْے *کتا بہت* مین بیا ن الش کی ترقاضی <sub>ا</sub>سکو با طل کر دیکا چنانچہ دا رالو<del>ک</del>ے فتق و تم لرد بتا مع جبكه و و إ ان ديكر أست بين ما ور أكر حربي فلام كو مكاتب كما بير فلام مسلما مين آگيا ترازا د بوگيا و رکنابت إطل بوگئي- ايك سلمان تاجيف دارا نحرب بين ما الآداد یا مرسرگیا تواسخسا تا جائزی استطرح اگرفطام کا فر بوکه اسکه دارد لاسلام مین خریرا بولوهی بی هم سیم ا دراگرفلام کا فرجوکه اُسکه دارا لوب مین خریدا بهدا ور میجا تب کیا استے برل کتا بت ادارک ا در آزاد بوگیا بحرسلما ن بوگیا تواسخسا تا اسکوسلما ن برجا نزر کھونگا یہ مبدط مین ہی ۔ آگری خات وليسي كريكا -جيكه إنري مرى مودد م و و و و د

امني اليه غلام كوجرسينا بارتكنا جاناه بعيض اليهى غلام كيجريكام جانتا موسكاتب كيا وقياس چا ہتاہے کہ بیعقدصیح نہوا وراتھ آ ناصیح ہے بیمحیطین ہی۔ اگراپنی ابندی کوبطور کتاب فاسد وسیم ى تاتب كيا اوراً سكي بحيديد ابوا بهراسنه ال كتابت ا داكيا تراً سكا بيراسك سائلاً أ داد بوحاليكا اوراً كم واکرنے سے پہلے مرکئی تواسلے بچہ برکمج رسعایت لازم نہیں آتی ہجا در اگر اسکی ان کے ال کتا ہیسے د ا<u>سط</u> اُس سے نسمی کرا<sup>ہ</sup> ئی ا در اُسنے سمایت کرسے اوا کردیا تو اُسا سے غلام آزرا د نہو گا اور استسا گایا لوکا مع ایکی ا ن سے حالت زندگی یہ اعتبار کرسے ازا داموجا دیکتے بیمبوط مین ہی ۔ اور اگرانیے غلام کوہزار درم پر اس نشرط سے مکا تپ بحثیا کرمکاتپ یہ النمیرے قرضخوا مکوا داکر دے تو کتا بت جائز ہی۔ اسی طرح اً را<sup>ل</sup> شرط*ے مَكَا تب كيا كەنكا تب ي*ە ال بنے مولى ك*ى طَرفتَ ف*لان *خض كوضا* ن د*ے تو نھى ك*تا بت جائر ، كُر يا كهضما آن هي جائز ہموا وريہ اتحسا ن ہويہ ذخير ومين ہمو۔ ايک شخص نے اپني إ ري و محاتب ميا حا لانکائس اِندى برقرضه بي هراسك بجربيدا مواا در أسف كتابت كالل اد داكرد إيجر قرضنوا ولك عاضر موس لو أنكم اختیا رہے گرکتا بت کا ما ک ما لکتے والیس لین ا وراس سے با ندی کی قیمت گئی ضا ن بین اور عِرِ قرضیہ رہ جادے ایک نوا ہ با ندی سے وصول کرین بابچہ کے لیکن بجیہ سے اُسکی قبیت سے زیا<sub>د و</sub>ہندین سامسکترین ا در ریمبی قرضنی او در کو زمتها را برکر که چا دین این قرضه با ندی سے دصو ک کرین و در اور انگویہ اختیا زمین ہے ارمو الیست بچیہ کی قیمت کی منیا ن لین - اور اگر وہ با ندی ا دا ہے کتا بستے بعد مرکئی تربیمہ پر بیجہ کی قیمت ور مال قرض مین سے جو کم بھو وہ واحیب ہوگا بیمبوط مین ہی۔ ادرا گرغلام کو اس شیرطَ سے مکا تنب کیا کیشت با ہرنہ جلا جا وے توشرط اِ طلل ورکما بت جا تزیسے بیمیط سنرسی بین ہی۔ آیک شخص نے زیر کوا نے غلام اُ لرنے کا وکیل کمیا وسنے مگا ترب کردیا ترصیح بنیین ہی یہ جواہرا نفتا وی بین ہی- وکیکشخض۔ د جنبر قرض مقا ایک ہی کتا بت میں مجاتب *کیا بھرد و* او ن مین سے ایک غائب ہو گیا بھر قرضوٰ اور سے قرض لینا جا اِ تِروز مکویه احتیا رنهمین ہو کہ جی غلام حاصرے مسکوکتا بت فسخ کرے رقیق بنا وین گیگن ایس و داسط ج البرا السيسي كرا دستك ا درج اكت ما ل كتابت ا ما كيا بي قرضوا ، أسك كين ك تقدار بن نعنی مولی سے مے لین سے گریہ اختیا مرا کا کارنسین ہوکہ مولی سے و و نون کی ضمان لین بیمبوط مین ہی۔ اور بھی مبسو لمسکے با ب کتابیۃ المرتمین اکھاہے کھا گرکسی مرتمہ نے اپنے غلام کومکا تب کہا چرخود وررا لحرب والون من جا لما بجرسلما ن إدكروابيلَ إلى اكرغلام في قاضي كم إس موا فعدكميا اورفاضي نے اسکورٹیق کر دا ہو توکنا بت اطل ہوگئی ورنه غلام اپنے عقد کتا بت بر رہا گا انتہی اور بھی مسوط سے اب الایوزمن الکتابته بین ہوکہ اگر کسی نے اپنی باندی کومر داریر مکا تب سیاا در اُسکے ایک بچہ بدا ہوا بھرا لکنے اِندی کواز دکر د کی تواسکے ساتھ اسکا بچہ از د نمرگا بخلات اسکے اگر ہزار دم بھرکتابت فاس ا سله قوارضا ن مجي الحزما لا مكر ظلام كي كفالت جائز نهين اوتي اير مكراس صورت من استحسا أما ما رُست ١٠٠ ﴿ و و

ے طور پر مکانب کیا اور اُسکے بجہ بیدا ہوا بھر الکنے إندى كؤاز اوكرد إ تواسكے ساتھ اسكابجہ آزا دہوجائيگا زنهي مُلت؛ ن النُّقَد في الحريد الأول إطل و في التَّاني فاسد وجوالفرَّى فِيها **سالیاب . جرانعال کاتب کرسکتابهوا در وزنین کرسکتابهواً نکے بیان مین جن تبرهائت کی ما دت جاری م** أیکے سواے یا تی تبرعا منتے منع کیا جائیگا پرخزا نہ المغتین مین ہی۔ اور مکا تب کے واسطے خریر و فروخ رے پیرا ام انظم رو کا تول ہجا ورصاحبین -وسكتاست مكرصرف اسلقدركمي بوكه لوكب بروانشت كرسيتي ببن ا در ميرعبس سينهين فروخ سے فر دخت کرسکتاہیے ، ورنغد فر زخت کرسکتا ہو اُ دھا رہنین فرڈھت کرسکتا ہو ا ورمکا تب القرخريه فروخت كوب دليكن بير ننين جائز ہو كہ چرچز أست النے م ی کے باتھ ماہجے سے فروخت کرے دلیکن اگر داقعی حال بیان کردیسے تو جا ٹرنسنے اُ در میں حکم مولی کیتی مین بح بینی مولیٰ سفی جرچیز اُس سے خریری اُسکو مبرون واقعی بیان سے کسی کے لم تھ مرابجہ سے نتب رسکتا ہوا در مینہیں جا کز ہو کہ مو لیکے الم کھرایک درم مین دو دورم فر وخت کر*ے کی* علام ابنی کما ئی کا حو دحقدار ہوگیا بس خول جنبی کے ہوگیا اسیطرح مولی کو بھی ا<sup>ر</sup> وخريد كرنانبين ماكز بهو- ا ورجا يُز مهي كرج چَرْ اُست فروخت كي ا دراسين ميه نن میں سے گھٹا وے یا جو اسنے خریری ہو اسکے وام بڑھا دے گریا نظیا رہنین ہی کرجر اسنے فرونست کی اُسکے وامون مین سے بلاعیب کیھ گھٹا وے انداگر اُسنے ایسا کیا توجا کُز نہوگا اور اُسک جو چزا سنے خریدی ہوا سکوببیب عیب سے واپس کروس نوا اکسی اجنبی سے خریدی ہویا مولی سے خريري بهويه بدائع مين بهيء ورمكاتني اگراسني او پر قرضه كا ا قرار كيايا قرضه دصول يا نيكا ا قرار كيا توجا كنا ہم یہ سراجیہ بین ہی۔ اگر مکانب کو ہل حرب قبیر کر سکتے و ور اسنے قرضه لیا تو یہ قرضہ حکماً ایسا ہمی ہم کہ اسنے 🛮 لا سلَام مین لیا- ۱ و را گرمکا تب مرتد بوگیا حالا مکه اس لیا جوو سکے اُٹرار ہی سے نایت سے بھرحالت روت پرمقتو لَ کہوا تو یہ بمنز لیم جا میگا حتی کو اَسکی کما ئی سے بیلے حالت اسلام کا قرصہ دیا جا ٹیگا بھ<sub>ے ب</sub>ا تی بین سے حالت روت کا قرض بيرامام اعظم دا مام مجدره كا قول بهر بعدا دائ قرض و مال كمّا بنشكِّ جرمجه إقى ربيكا ده أكميم دار ترن کو دایا کیگا - اور اگر آسینے سبٹے نے جرحا کت کتا بت مین بیدا ہو اتھا سی کیے مال کتا بت ا دا ر دیا ۱ ورا زا د هوگیا بھراسکے باکیے قرضوا ہ حاضر ہوسے تو اُنکویہ رختیا رنہیں ہوکہ مو لی نے جو کھولیا ج له مینی به مرحبند سود برگرغلام ومولی مین سود ور لوزنسین بوتا بهر حیا نیجه ا ب الر دمین بیان برگیا گریها ن مکاتب بیش موکونیین راسط اس مكم من شل البنبي ك سياب راواتحق الوكاد الوجيف الكتاب ١٠٠٠ -

اسكودالس ليوين وليكن اسك بيتيس اسني قرضه كامطالبه كرينيكي اوردامنكير بوسكي يرمسوط بين بهي ا ور مو ان کویدا ختیا رنهین ہے کہ کا تب کی اِ ندی سے سماح کرے اور اگر کا تانبے اسنے مولی کی جوروکو خريدا تومولي كالمحاح إتى روسكا رساني بين سيء - اوراكرمكاتب في يحد و بن كيا يا دبن ركما دِ إِلَا وَارِهِ لِيا تَرِيدٍ فِا نُرْسِهِ مِهِ وْخِيرُو مِن سَعِي اور بحواتب كويه جا نُرْنهينِ سَع كه استِنے اوے یا اول کی کربیاہ وے گرانی ! ندی یا مکا تبرکو بیا ہ دے سکتا سے یہ بدا کع بین ہے اور اسنے فلام کوئنین بیاہ سکتا ہے کا در اوا اور اجازت اسنے فلام کوئنین بیاہ سکتا ہے اور نہ اس سے واسطے مرکیل کرسکتا ہے کھراگر جو داز ا د ہوا اور اجازت دیری تونکاح سابن حائز نهو مبائیکا کیو که اجا زمت ایک عقد یا طل کمیسا ته لاحق بوکی سے اور اگر بعید ۔ وَ رَا دِی سے رُسنے کہا کہ مین سنے وس و کالت کی دِجا زیت ویدی قربی ربتد ا کی **آوکی**ں ہو گئی ہے کا نی مین ہی۔ اور اگر مکا تنبے اپنی إندى كوانے غلامت بياه ديا ترموا فق ظا برالروايتك نا جا لندا فی العینی شرح المدویه رمکا تبانے اگر الک کی اجا رہے سے دینا بھا کی مروسے کیا بھر آزاد ہوئی تر اسکوخیا رعتن حاصیل ہوگا یہ فتا دی قاضی خان میں ہیں۔ اِور اگر کسنے برون مو لل کی اجا زہے مکاح کرنیا ۱ وره و نون مین تغراق نهوئی بهانتک که و ه آزا د دوگئی تربیحاح جا نز اور باندی کوخیا ر ملی کرتیا اردوروں میں سری کون بھوں بھا ہے۔ حاصل نہو کا پیرمبسوط مین ہی ۔ و ام محد رہنے فرا کی کمکانب نے اگر دینی کما ئی سے کوئی غلام کمانب کیا تو استحسا ٹا جا کڑے ہے دسکو ہا دے علمانے لیاسے بھیرجیب مکانب کا سکانپ کراجا کڑ کٹیسرالیوں گر ت نا نی نے ال اواکرویا تو اور دروجائیگا اور اسکی آزادی سے وقت دیما جائیگا کہ بسلا ب از دست یا مکا تھے بین گرمکات ہو تر د وسرے مکاتب از دوشد و کی ولار مکاتب ا دل سے مولی سے لیے نابت ہوگی اور اگر آزا دہوگیا ہو تو ولا راس سے واسطے ہوگی اسکے مولے سے د ا<u>سط</u>ے نهوگی مجیرس صور ت مین د ورسرے مکا تب کی دلا می<u>سلے م</u>کا ت<u>ب کی دیائے لیے ت</u>ا ب<u>ت ہوئی</u> مر المرسيط مناتي ما ل ا داكرديا ورد زا د بوكيا تو د وسرت في ولا رجو ما لكب كويل على منول ہو کر شینے مکا نتب آزا د شدہ کو منطع گی۔ اورآگر پہلا محاتب ا دا کے کتا ہتے عاجز ہو کر رقیق کر دیا گیا ا ورمبنونه و وسرب سنے بال ا دانهین کیاہیے تو وہ اپنی کتا ہت یہ باتی رہیگا اور درصورت مکا تب باتی رہنے کے درحقیقت کہ وہ صل موسال کاملوک ہو گاھتے کہ اگر اصل ا کانے اُسکو ازا دکر دیا ترحقیقة عتی اُفا ہو جائیگا ۔ اور اگر مکا تب اول ما جزنہ وا گرا واے کتا ہتے پہلے مرکبیا اور ہنوز و و سرے نے کتا ہے کا ما ل نهین دیا تو اسکی وصورتین مین ایک بیکر اگر سیلے نے انتقال کیا اور سواے وس مال کیے جو مكاتب نانى بركتا بت كا ال يعبور اسم اوربهت سا مال جيور راجس سے أسكا بدل كتا بت ادا ہوسكتا نواس صورت بین اسکا عقد کتا نبت فینح نهو کا اور اسکے ترکہ مین سے آسکا برل کتا بت ا وا کرے اُسکا کے بینے ا ام اُظمر رہ کے موافق من وجد ملوك ہوكا ١١

دا دی کا حکم اُسکی زندگی کے اخرجز دمین نابت کیا جا ٹیگاا درجہ باقی را وہ اسکے ازادار نون

ا پیا بیا جومالت کتابت بین بیدا بواست جو رکر مرکبا تواس اطکے پر داجت کرجو ال اسکے باب برآتا ہی آسکے داستط سی کویسے اور اصل مولی کو پہلے مکا تب کی طرف سے اداکرے اور جرکیے وہ پہلے مکا تر سوقت تک ویسکے مکا ترسے کوئی اولا دنتھی بھیراس عورت کو مکا تب کردیا ہے بھراگر فلام مناتب اسقدر ال کیجسسے ال کتابت ادا ہوجا وے چیوڑ کرمرگیا تر یہ باندی محاتبهم اولادکم ازا د موجا ویکی اورجر مال باتی سبچ گاوه اسکی اولا د کومیراث ملیکا. اورا گراست ے واسطے کا فی ال نہیں حیوطرا توغورت اور اسکے بیچے کوخیا رسیے کہ چاہائ س واسطے جو غلام کی کتا بت میں باتی ہے سے سعی کرے حاصل کرین اور فرو الی کو دیرین آگہ فلام کی سے خو د 7 زا د جوجا وین یا جر ما ل باندی کے ذمہ ! تی ہی اسکی ٹھییل کیو اسطے سے کرین اور سے کم ہو اُسکے داسطے سمی کرسنگے - ا در اگر محاتیات نے اپنی جور د کو مکا تب کیا اور مبنوز اُس سے كوئى اولادنتني بچرندبركتا بريجي السيح بجه مهوا بحر باندى مرِّمتى اورا سقد رخيد ژاكه مال تمتا بت اوا بهوجاتو تو الرك كواختيار موكاكه جاسيم اسقدر ال كيواكسط جواسكي ان كے ومد إقى تقاسى كرك اواكرف تاکه اُسکی از دی سے از وردوجا وسے با اپنے نفس کوعا جز قرار دسے تو اُسکا و ہی حال ہو گا جو اسکے ا ب كات يمبوط ين بهي اوركاتب كويه اختيار نبين بهوكدا بني اولا ديا والدين كومكاتب كرب ا من یہ ہے کو جس شخص کے فرونست کردینے کا اُسکو اختیار نہیں ہی اُسکے مکا تب کرنیکا بھی اختیار نہیں ہے وکیکن ام دلد کومسکا تب کرسکتا کے بیہ ہرائع بین ہمتہ ایک مسکا تٹ نے اپنی ! ندی کومسکا تب کمیا بھرا سے سے سے رایس اگرچاہے وکتا بت کو باتی رکھے اور سکا تہے اپنا عقربے لیا ا تنئین عاجر کردے تو بنبزله اسکی ام دلد کے ہوجا ویکی که اسکو فرفحت نهین کرسکتا ہے جنا ننچہ اکرائیکی تی باندی کوام دلد بناوے تو بھی مبی کھم ہو. اوراگروہ بایدی ال کتابت ادا کرنے سے عاجز ہوئی آور أسكه غلام سے مولی نے آزاد کیا توجا کر نہیں ہوجنا نچہ اگر محاتب کی کما ئی کی کوئی ! ندی مولیٰ ۔ آزادكي توجا ئزنهين موتي ہو نجلاف اسكے كراگر باندى سے بحيركو حرمكا تنکے نطفہ سے سے آزاوكمالا جائز ہوکہ وکہ ولا دیکا تب کی کتابت میں واحل ہولیوں کئی ہے زا دی سے ساتھ آزا د ہوگا بس مولی ہوا ولیکن باندی اس غلام مکاتب کی ام ولدہ کر اس سے دطی کرسکتا ہوا و قیمیت سے سکتا سے لیے مول کی مگرکه نهوئی ا دراگر اِندی مُکاتبه کابچه مرگیا تو بھی مکاتب کواپنی مُکاتبه اِندی ام دلدکوفروس کردینے کا زمتیا رنہوگا قال کمتر جمع عقا اولٹر عبنه پیرحکم اس بنا پر ہوکہ اُد دی کویہ اختیا رنہیں سے کام و بيع كرك كيد كدبا جاع صحاب رضوان الشرتعالى عليهم أهبين ايسي بيع بإطل بهوا محرجه جوا زك تاكل بنابر سيك

اجاع متاخريس اختلا فسنتقدم رفع نهيين بوتا اس مين كلام كريتي بن والاول مختار الحنيفة راو یطیسمی ک*رسه با اینی کا تبت کو*لو *را کرسه ا دراگر غلام ب*نے اسقد ل كتا بت نجوبی ا دا ہوسکتاہے تواسکی میکا شبت کا ال داکرے اسکے ا ندنی کی کتا بہت یا طالتے ہوجا و کئی ۔ ا در اگر مکا تسه ما ندی عاجز ہو ئی ا در مد لیٰ بحک یمی هموا در در کا شب اول مرحیکا هم توجیه آزاه جو گاا در مولی بر انسکی قبیت واحب، جو گی-اور آ سیمکا تب اول کا مال کنابت پوراا و ابوسکتا هو تومکا تب کی آزا دی کا کبمی عکم دیاجا ہ مکا تئب اول کے وارثو ن کی ملوکہ ہوگی بیشہ طبیکہ سواسے مود ہے پھر اگر فلام نے مجھ او دھار ت منرکیا گمیا توکها جا نینگا کرج قرضه مرکا ترہے ا داکیا سے اگر و ہ اسکی تعییت ۔ ب مین نرکور ہوئی ۱۷ سکے بینی وہ آزاد ہوگی لیبب ہوت کے اگر کا کہت یا

انتها ررکهتابی به برائع مین ہی۔ اور قرض نہین دیسکتا سے اور اگر قرض دیریا توستقرض کو اسکا کھانا علا ل نهین ہودلیکن اگر قرض ضمون ہوئینی ضا ن ستقرض برلازم اوسے توجا کرنے اورمستقرض س رسکتا ہج*ر پیھینی شرح برایہ* مین ہی - ۱ ور مکا تب می وصیت بینی دصی ہو نا جا کوزنہ بین سے وكبيل بود توجا ئز ہمي اگرچه بارئع كى ضا ن اسپرلازم اُ وسے كيونكمه وكالت ضرور يا ت سخا ر ت بين -ہے اور اگر مکاتنے بال ا داکر دیا اور از او دوگلیا تو کفالت آسکے ذمہ لازم ہوگی ہے بدا کع بین جو ا وراگر؛ پییا ہوکھیں وقت مکا تینے کفالت کی ہو اسوقت نا با لغ ہو تو اُسکے واسیطے انوذ نہو کا اگرچا هے ا در آلے حوالہ جائز ۔۔ پے کا تنہیں تو توسکی د وصد رتین ہین کہ اگر نمیکا تنب تیرکسی شخص سکا قرض ہو ا و ر عا بُزِّ ہوا دراگرا بیبا ہوکہ زیر پرعمرد کا قرض ہوا درعمرونے زیر کو اُس مُکا تنب برحوالہ کیا آفارشُکا تنہے قبول کیا جا لانکہ کیا تپ برعمر د کا کچر قرض نگہیں ہے تو یہ جائز نہیں ہو کیونکہ یہ تسرع ہو ہیر بدا نع میں جما أكمراً سنة كيمه ال فروخت كما يموا قا لركرامياً ته جا لزبهجا و رمكانتب كواختيا رسيج كمفئيًّا لأبت بر ال دكت مضا رَسِت بِرَلْيُوبُ اوراسني نفس كوا جاره برد لِوسے اور ال بضاعت ليوسے اور آل عض غیری ا عانت بیر دخیره مین به بر مناتب کوانتها رسیج که است خلام دملوک کومها تب کرس<sup>ے</sup> اور براسخیان بر محرا تربید کتا بری آزاد کیا ترجائز ونا فذنهین برحبیا کر قبل کنا به تیم نا جائز بھا البيطرح أكرنسف ألَى كتابت إكل مال وسينم كاتب كوبسبركيا توجمي اجائز سيم يه مسوط مين بهي اگر مکا ترکیے بیون مال کے اپنا غلام از اد کیا انصف علام کوغلام ہی سے الحکسیقیدر مال به فروشا یا ترجا ئز نهبن ہی یہ شرح جا مع صغیر صنیفئہ قاضی خان میں ہی اور مکا تہ ہے واستطے کہی آنہ اوسیے ِ مِن مُحَامِّكُ كُوشِغُو كَا استحقا ق بوتا ہوا ور الیئے ہی جرم کا سائة خِركت مفا وضه كي خواه بإ جازت بالك إ بلا اجازت يمراَسك بعد الزاد بوگيا تريي نشركت صيحو نهد جا دیگی ۱۰ در اگرمها تدینی کو ئی مهان ۱ س شرطه شرند اکرمهما تئب کوتین به وزیر ہوکر رقیق کرد! کیا تو اسکا خیار منقطع ہوگیا اور اگر با نع نے صار اسنے واسطے شرط کیا ہو تو وہ کھا تھا کے شرکت مفا دضہ و شرکت منان کے داسطے کتا ب الشرکة دیجھو ۱۱ - اور اور اللہ الشرکة دیجھو ۱۷ - اور اللہ الشرکة

عا ہز ہونے کے بید بھی اپنے خیا رہر رہیگا جیبا کہ اسکے مرنے کے بعد اسنے خیا رہر رہتا ہی- اور اگر مغتری محاتر بیجی اینے واسطے خیارتی شرط عظرائی اور اُسکے بہادین کوئی د وسرا مکان فروخت ہو لرُأْسِكُو يه اختيا رہے كوشفعه بن بير مكان كے كے اور شفعه بين لينا خيار سا قط كرد بنا قرار د ماجا يكا اوراً كُرِيكات في نتفد مِن وه مكان زليا بها تك كر شترى في بارتع كو دايس سميا و دكو سرس م کان مین ان و و نون مین سی کسی کوشفعه نهین بهونچتا سے به مسوط مین -چو کھا یا ہے۔ مکا تھے اپنے قریب یا زوجہ و نمیرہ نے خرید کشنے سے بیان مین ہی آگر کھاتنے ا من ای باسبیج کوخرید از استی کتابت مین داخل به دجا میگا اور اسکی از ادی پر از ادا در استی آب یا سبیج کوخرید از استی کتابت مین داخل به دجا میگا اور اسکی از ادی پر از ادا در سکے رتیق ہونے پر رتیق ہوگا اور در کا تب اسکو فروخت نہیں کرسکتا ہجا میطرے جس نسبی اولادی مع اور اگر مکاتر نے انکو خریر اما ترکب عیتے واپس نہیں کرسکتا ہے اور نہ نقصا ن عیہ کے سکتا ہو وليكن اكرعا جزابوا تواسكود الب كرنيكا استحقاق حاسيل ببوكا اور اكرمو ليكف ممكاتب كوفرونست ليا يا مكاتب مركبيا تود ايس كرنے كا استحقاق مولى كو حاصبل موكا كذا في المضمات اور اكر مكاتسيك ما لُنْحِيْدِوْرُ أَجِس سے مال كتا بت ‹ درا ہو جا وسے ۱ ور آياب بيٹا چھوٹر ۱ جو كتا بت بين پيرا ہواہ جا تويه لؤكا اسني با ب كي كنا بريني ما ل سے سيسمي كريكا اور بيطرح قسط و ارتظهرا بح بسعايت او أكريكا اوم جب اسنے ا داکردیا آہم اسکے باسکے آزاد ہونے کا قبل مو سے تھے دینگے اور پر کرط کا بھی آزاد ہوگا اور اگر حالت کتابت بین خریر ا ہوالرٹ کا بچھوٹر ا آواس سے کہا جائیگا کو تیرا بی جا ہے تو ال کتا بہت فی الحال ا داکردسے یارتین کیا جا تیگا ا ور یہ ا ام اعظم رح پیے نز دیک سنے کذا فی البدایہ۔ اور ظهرا کرا د امر ک<u>ند</u>ینگے یہ تبیین بین ہج<sub>ت</sub>ہ اگر مکا تب ا<sub>ن</sub> ندی سے حالت کتا بت بین ۱ ولا د ہو ئی اور پیر رابحیهٔ خرید ابهمرمرتئی توحالت کتابت کی ا ولا دقسطوار با ل کتابت کیو اسسطے سعایت کریگی ا درجو ماک فریدے ہوئے بچے نے کھا یا ہوا سکوحالت کتا بت کی اولا دا سے سلیکا اپنی مان کی کتابت ا داکرینگے ادرجو باتی زاق دہ دونون کو برابرتقسیم ہوگا اور کتا بت والو محکو اختیا ہو کر خرید سے ہوسے کو مجکم قاضی ا جا رہ پر دیدین یہ تا تا رہا نیہ مین د لاالجیۃ سے منقو ل ہی ۔ اگر کیا تا اینی دخترخریدی حالا کمدو و دستے مولی کی جور دستے قومو لی کا بھاح فاسد ہو گیا اور اگر اس قرابت دا ر مو زّا زا د مو جا و یکی به خزانهٔ المفتین مین ہی۔ اور اگر مکاتب ا پنے موتی سے ابنا اپنے بهوده أزا د نهوجا بيكاكيو كرموني نے اگر مكاتب كاغلام آزادكيا توعتق افذ نهين موتا نسيج قريب بسي رست دارجست وم كاميل بودا كه قوار نه كرستكميني والدين كوفس فرز ندس اختيار ندويا جائيكا ١٠٠٠ +

اس سے ہم کومعلوم ہواکہ موسے انکا الک نبین ہوتا ہواس داسط مولی کیطرفسے ازا دنہو تکے اور زمیات كوائلى بى ممنوع ہى مبسوط مين ہى اور اگرمونى نے مكاتبہ إندى كے ايسے بچه كوجو عالت كتا بت بين بيدا بوا يا خريدا مواسيم و زا دكيا تو اخسا ما اسكاعتق نا فذ بو كاكيو نكره و مكا تبيكا جز دبي و دركا تبهكاتيم برطرح مونى كالملوك مع جنائجه ورا وكرف سي وراد بوجا في بي بل يسي بي أسكى اولاد كالكمرسي بخلاف اسکی کمائی سے غلام وغیرہ سے کہ وہ ملوک مولی نہین ہوتا یہ ذخیرہ میں ہی۔ او ، دالدین دابنی او لا دکے کھائی پابین پاکسی ذی رحم محرم کومٹن بچا و کھو کھی وغیرہ سے خرید کیا تواسخسا ناأس سے ساتھ مکا تربنہ وجاوین سے اور مکا تب انکو فروخت کرشکتا ہے ہیوا مام اعظمر رم کا تول ہی اوراگرائے اپنے جائے سیلے کوخریر الوبالاجاع اسکے ساتھ کی تب نہ ہوجائیگا کیے وخیرہ مِن ہمو۔ گر داضح ہوکہ مکا تہنے تجسوقت مال کتابت دیے اکیا اگراسوقت یہ لوگ ترابتی اسکی ملک میر روج و ہوت و بلاسعایت اسکی طرفے آزا دہوجا دینگے یہ ناتا رہا نہیں نیا بع کے منقول ۔ اگر مکا ترہے ایسی جور وخریری حب سے محاتب کی کوئی اولا دنہین ہوئی ہے تو اُسکو فرخِر ہے اوراگراس سے کوئی اولا دہوئی ہی ہی اگرمے اولا داسکا مالک ہوا تر یا لاجاع اسکو فروخت نهین کرسکتا ہے ا دراگر بر ون ا ولا دسے مالک ہوا تو اختلافتے اور امام انظر رہے ترزیک خ روضت كرسكتا ميم كذوا في الحيط ادريبي صيح ہو پيضمات من ہواگر مركات البي اور و كوخر ميرا اور ا مسلط من الله من التيني السكلي ولا ديمح آوا ولا دمكاتب كي كتابت من دأمل أوجا ديكي اورجور وا بني ا و لا دكي كت المسلط سائقه مناتيني السكلي ولا ديمح آوا ولا دمكاتب كي كتابت من دأمل أوجا ديكي اورجور وا بني ا و لا دكي كتا مین داخل بوجا ویکی بھراگریکا تب مرکباتو دونون پرسعایت لازم نه اویگی کیکن اگران دونون نے جو ال مكاتب بروقت موسك واجب الا دائقا اداكرد يا تو آزا د بلوجا وسيك بيه ما تار خانبه بين ہے نوا در بشرین الم الولوسف روایت که ایک کاتب این جور و کوخریدا اوربدخر برک اسس وطی کی ا در اُسکے بچہ ببیدا ہوا پھر مکا تب مرکبیا اور اسقد رخچھوٹر اکٹبسسے اسکا مال کتا بت ا وا ہو تو ليبجه ابني ما ن سے منزمے واسطے جو باب بر قرض ہی سی کر پیگا اور جربچہ حالت کتا بت میں پیدا ہوا ہی نے ایکے سب قرضکون سے واسطے نسمی کرنگا یہ محیط بین ہی۔ مکا ترقبے اپنی زوجہ کی خواید تو اُس سے وطى كرنا حلال سنع بعراكر أسك بحيه موا توبجه اسني باب كى كتابت بين تبعًا داخل موا ا دراسكي تبعيت ين أسكى مان أسكى كتابت بين وأعل موسكى بير أكر مكاتب مركبيا اورا سقدر ما ل مخيد راك و است ئتابت کيوانسط کا ني هو ټه و ه عورت د ونهينه و يا پخ روزعدت و فات بين سنتي گي اور ميثا بجاسيد با کے قائم موکر قسطوارکتا بت کیواسط سعی کریگا اور مان وسٹے دونون اورکرنے سے آزاد ہوجا آیا۔ اور دہ عورت مین حیض عدت مین رہیگی اور اگر اس عصد مین تبلی عدیت مین سے کچھ اِتی را ہو تو د د نون عد تون مین تد اخل بو جائیگا اور پهلی عت بن بالخصوص استیما د کریکی اور وگرا دا سب

كتابت ك لا أن ال حيور كي قرب كتابت ا داكيا جائيكا اوم مكاتب كي زنمر كي كم اخرجز و مين ان سب کی آزادی کا حکم دیا جائیگا اورعورت کا نکاح فاس بونا ظاہر ہوگا اور اُسپر دومدنین ب ہو گئی ایک عدت بھا ہے و وحیض واحب ہو نگے کیو بکہ باندی ہونے کی حالت بین ہم خم ندی اسکی عورت با تی رہنگی آ زا دنہوگی -ایک مکا تر اپنی جور و کوجو با ندی ہے د و طلاق ے ہوا تو آسٹے حق مین حلال نہوگی تا دقتیکہ و وسرے متو ہرسے بھاح نذک*ے* ِ اتھاد و مکاتب کِی زندگی مین مرکبیا پھر کاتیب مراہیں اگر با ندی نے بدل کتابت سنے مِرشکے وقت کے کا داکیا تو کہ اوا دہو جا ویکی ورنہ رقیق کر دی جا ویکی ا ور بر ل کتا بت کیہ اسطے ذخوت باندی پرسعایت واحب بنین ہی پیمضمرات بین ہی- مکا تب نے اگراسنے شوہ کو خریدا تراسکانکوا ما طل ہنوگا اور مکاتب کو اختیا رہی کہ اس نکائے پر اس سے وطی کرے کیونکہ فرہ یا ندی سکاتیہ ت اسکی ذایت کی الک نهین ہوئی عینی شرح برایه مین ہی مکاتب ذمی نے ایک يرى يين گراسكوام ولد منايا توانے حال ير رہيكي اور اگر مكا ترب اداكرسك كازا د ہوگيا و اسکولیوری حاصل ہوگئی اور ماندی اسکی اِم دلد ہوجا و کمی سیسسی کرتے اپنی قبیت ب فاجز ہوکر پھر رقیق قرار دیا گیا تو مکا ترکے مولے ہر جبر کیا جا ئیگا کہ ہا مدی کوفروت مُكَا تَبْ اِيك ما ندى خريد كرا يكسيض سن أسكا استبرا د كرا ايا عجرا زا و ہوا قرمکاتپ آزا دشیدہ کواسی قدرحیض براسکے ساتھ وطی کرنی جائزنہ اور اگر عاجز ہو کر مکاتب مع با ندی سے رقیق سکیے سکنے تومولی پر ماندی کا استبراء واجتہے، اور اگرمکا تہنے اپنی بٹی یا ما ن کوخریکیا توبېدعا جز بهوسفېسے مولي براسترا را ن د و لو نها داجيب نهين سنه ا درقبل مجزے جوحيض مكاتب ن د و نو نکو آگیا سنے وہی کا نی شار ہوگا۔ اور اگرا پنی بہن کو خرید الیم مکا تب عاجز او إ تومونی پراسکا استرار داخب سے بیرا ام اعظر روکا تول سے کیونکه مین مکاتیجے ساتھ مکا تب نهین ہوتی ہی خلاف ِ ان و دخترکے کہ عاجز ہونے کسے بعد موسے پراستیرار داجب نہیں ہی بیے نتا وی قاضخان مین ہی۔ اگرکسی نے نصف غلام مکاتب کیا پیرمولی نے مکاتہ کوئی چیز خریدی آرا دھی چیزی خرید جائز مو گئ - اور اگرایسے مکا تب نے موتے سے کوئی غلام خرید الواستحسا تا پورے غلام کی خریراری جائزے جیسے غیر خص سے جائزے اور قیا بًا نقط وسطے غلام کی خرید ار ی جائزے اور ہم قیاسی ے تولہ وقت کا بینی اُسکی موٹ کے وقت جسقدر برل کتا بت خواہ پورایا کقوڑا اِ تی بتماا دا کیا ۱۴م ۔ بو بد ۱۰

لركم اختيار كرست بن كذا في المبسوط -لي يجو الن باب - مولى سلير مكاتبه باندى سيح بجه الوسفه اورمول كادبني ام ولدو مربر كومكاتبه نے اور اُسکی مکا تبت اور تدبیراورمولی واجنبی کے واسطے مکا ترکیجے اقرار قرض ومکا تبت مریض کے ے م*کا تبی*ا <u>سن</u>یمو<u> کے سے بچ</u>وجنی قروہ اسکی ام ولد ہوگی خواہ ابنی کتابت پوری کرسے یا وسے ا در اُستے بچر کمانسب وغوت نسب سے نابت ہوسکا گر باندی مکا تب کی تصدیق کی ضرور نہوگی کیونکہ وہ دینی وات سے مو بی کی عکو ہے اور اگراسٹے کتا بت یو ری کر دی تو اپنا عقرمے کے سے به کنگی اور اگرمولی مرگیا توام ولد بوسنے کی وجهستے وہ آزا د ہوجا ویکی اور تط ہوجاً و پیکا اور آگروہ یا ندی مُرَّئی ا درکتا بت اواکر نے سے لا کن یا ل عیور ا آدِ آ تا بټ ا د آکردی جا ویکی ا ورجه با قی ریا و ه استے بچه کومپیرا ث لمینگاکیو کمه اسکی نه ند گئے سے آخر جزو مین اسکی آزادی نابت بوئی ہی۔ اور آگر استے اواسٹ کتابت کید اسطے کافی ال خیرو اور اور آراب بچه برسمانیت لازم نهین و تی سنے کیو تکہ پی بچه خو دا زا دستے اور اگر پیروس با ندی سے دورا<u> بج</u> ہو ا تو بہ و ن دعولت نسب سے مولی سے اُسکانسپ نابت نہو کاکیو کہ موکی پر اُس سے وطی کرناً حرام سنوا درام ولد کے بچرکانسپ مبر و ن دعو ت کے حب ہی تابیت ہوتا نے کہ جب موٹی میر سَسَطُ سِائعة وطي كُرنا حلال بنوا ورا گرجرام مبو توثابت و لازم نهین بهر ابهوحتی که اگر ممکا تهر ام ول عاجز ہوگئی اور اسکے بعد اتنی مدت سے اندر کے میں نطفیہ قرار یا کہ بچہ ببدا ہو سکتا ہے آس سے ِ فَي سِجِيهِ بِسِيدًا مِهُوا تَوْ ٱسْتِحانسب لِلا وعوت نابت مِهْرِ كَالْبِكُونَ ٱلْمُرْمُونِي سَنْ صريح نقى كي اور أتحاد با كەمبىرانىلىغەنىيىن سىپ توجىيسە ا در ام ولىد با نىرلو بن سىم بىچە بىن ايسى صوريت بىن نسب نابت شين بروتا أبي وسيسي بهي اسين بهي نايرت منوس اور اكرموك في دروسرك بحيست نسب كا وعدى نهٔ کها اوراً اوراً کو این از بخیر و نام مرکسی توجیه است که بدل کتا بت کیواسط سعی کریکا کیوسکمداننی مان کی تبعیت مین پیری می است اور اگر استے بعد مولی بھی مرکبیا تو یہ بی آزا دیو جائیگا اور آسکے ذیمہ ہے سعایت سا تعظ ہو جائیگی میتبین نین ہی۔آگر مکا تنبہ سے مو ٹی سنے اولا دیہو ٹی بھرمو لے سنے اقرار کر دیا لہ یہ با ندی فلان شخص سی ملوکتے توا سکے اقرار کی تصدیق نہو گئی اُگر جیہ یَا 'یدی اُ کسکے تو ک کی تصدلی کرے یہ مبوط مین ہی۔ اگر مو ٹی نے اپنی ام دلد کومکا تب کیا تو جا نٹز سے پھر آگرمو لے مرکیا نور البسيب ام دلد جوستيكي آزا در بهرجا وتمي ا در بدل كتابت اسك ومرست ساقط بوشكا اور ا د لا و اوركما أى سب اسكوديدى جا وكلى - اور اكرموك سے مرفے سے ميك استے بدل كتابت اواكرديا أُو كُمَّا بِيَتِكُ ٱزْاد ہوجا ديكي يه برايه بين ہى۔ اگرام ولدكومكا تب كياً اور كتا بيت جو سيينے۔ له بینی ا داے کتا بت سے لائق کافی مال نرچیو ٹرا ۱۲ -

نه يا دو دن بعد اس سے اوا كا بيدا ودا ورقبل ا قرارسي موسے نقال كيا تومو لي سے ساتھ ب ہوگا کیے نکہ ہم بقینًا جانتے ہیں کرنبل کتا بھے یہ نطفہ قرار یا یا ہوا ور وہ آزا د ہوگا اور لے آزا دہوگی اور اگرموںے نر ندہ رہا اور آ لتا نبشا دا کیا تیرسلما ن ہوگئی تیرعا جز ہوگئی ا ور قاضی نے اسٹور قیل واسطِ سعی کریگی بیمبسوط مین ہی - اور اگر کہی سنے دینی مدہر ہ باندی کومکا تب کیا لو كمنش ام دلدست وه مهى اسكى لمك مين بى- اور اكر مولى مركبا ا در كيد ما ال سواس أست فيحوثوا تواسكونيا رويا بالنيكاكه جاسي ايني ووتهائي قبيت كيواسط سعى كيب باتمام كتابت واسطاور یہ الم منظم مرکز اول ہوا در میں صبیح ہوا ور اگر مولی نے انتفال کیا اور یہ مرمر و اسکے تهائی ترکہت برآمر ہُوتی اُد تو آزا د ہو جا دیمی اور اِ لا جاع اسکے فرمہ سے سعایت سا قط ہوگی پیمضمرات میں ہی تب کیا افر اُسکے بچہ بیدا ہوا بھر مرکئی آج کھ اسپرداحب ہے اسکی ا داکے داسطے بجسمي كريكا وراكرد ولركس اسكم موجروين اوراكيك في مان كاتام مال كتابت اواكرديا مرس سے مجھ نمین کے سکتا ہی ۔ اسپطرح اگر د د مدبر و ن کو ایک ہی کتا بت بین مکا تب کیا ا ور د و او ن مین سنته هرا یک د وسرت کا کفیل هری پیر د و او ن مرسکتے ۱ در ایک سنے ایک لیٹر کا چھوٹراج حالت کتابت میں اسکی اِندی سے پیدا ہوائے آراس لڑکے ہر واجب ہوگا کرسی کرکے تام ال كتابت اواكرسي مبوطين ہي- اكر تحسي خض في اپني مكاتب إندى كو مربر مكرديا توضيح ہي

اور با نری کوخیار ہو گا کہ جاسے کتا ہت پر ری کردے یا اسٹرتین ماجر کردیے مربرہ ہوجا وسے لیا گر اسٹے ئتا بت تام کرنا اختیا رکیا اور مولے مرکمیا اور سواے اس آبی ندی سے مسکا کچھ یا اپنین ہے تریا مدی کو اختیا ر ہوگا کہ جاسیے وہ بنائی ال کتابت میں تن کرے یا د و نهائی خمیت میں اوریہ ام اعظم رم سے نزو کے۔ ہے اورصاحبین نے فرما اگرا ن دو نون پن سے جم ہوگا اُسکے اوا کرنے بین سعی کر گی اوراس میرِ رت مین خلاف نقط حیارمین ہی بینی الم کے نز دیک اسکو لیزحیا رسمے اورصاحبین کے نز دیک نہیں ہو گرمقدار مین اتفاق ہویعنی تهائی مال کتا بات یا تهائی قیمت امین اتفاق ہو کذا فی الهدا میرم الزیاد قا ا ور نوازل مین ہوکہ شنج ا ہو کمرسے در یا فت کیا گیا کہ آیک شخص نے اپنا غلام ملوک اسنے تین روزسے برمكاتب كما يعرأ سكو مربركر دايترالا مربركر ناكنا بت كانقيض بح فرما إكركنا بت كانقض بواخرور نهین نه کیونکه انسان اسنے مکاتب کو مد مرکز تاہے اور مدمر کومگا تب کرتا سے سوائٹ کو کی ایساً فعل تنمین کما ج*وکتا بت کا با نع بویه تا تا رخانیه بین ہی*۔ اگرد و فلامو ککو ایک ہ*ی کتا ب*ت مین مکاتب یا ۱ در هزا ر درم کتا بستے بھرے ا در هرا یک و و نوئنین سے د وسرے کا کفیل ہی پھرپوسے نے ایک کو ما بهرَمو بی نے انتقال کیا آ دربہت مال جمیوٹرا تو نہائی کیے حسا سے مدبر سی را د ہوجا ٹیگا اور محاتبت مین بسے اُسِکا حصرتہ ال اُسکے ذمہ سے ساقط ہوجا ٹیگا کید کا اُسکیے اوا کرنے کی ضرورت اُسکو نه رہی جنانچه اگرزندگی مین مولی اسکوازا دکرتا توہی حکم مقاا ور دوسرے علام کے عصے سے واسسطے وار تو نکو اختیا رسنے کم دونو ن مین سے حس سے جا ہین موا خذہ کرین بھراگر مربر نے اسقد رحصہ اوا لیا تو د وسرے مکا ترہیے والیس لیکا جنا بخہ اگرا سنے آزا د ہونے سے بیٹے ا داکر دیتا توہمی ہی حکم تھا اِن َ د و نون سے سوا ہے مونی نے اور تجیمہ مال نہ جیوٹرا تو تہائی ترکہ سے ص هوگا اور جو کیم اُسیر با تی را اِ اُسکوسعی کرسے اواکر کیے ایس اگر ہرا یک کی تعیت تین سو درم ہون<sup>ا</sup> د و نون کی کتا بت بهزاً ر درم بندم تو محاشبت مین سند جو حصه مد مبریمه و احبب مود تا بهیروه با طال بهو ۱ ! و ر کی قیمت تین سودرم مُعَتبررہی کیونکہ ہی اقل ہجا ورموے سے حق سے وابسطے میں تمیقن سیے بیانی وہت نے جو ال چیوٹر ا وہ بیہ سے کتین سو درم قیمت کا مربر ا ور بائنے سو درم د و سرسے غلام ب الطنسودرم بوے ا وراکسی تهائی و وسوجیا سٹھ و د و تهائی درم ہوئی یہ تومرم ببب تدبیر کے آزا دیوا اور باقی مین تینتین درم ایک نهائی درم کیو اسط وسقدر مال كاجومكا تب برسيم بسبب إهكي كِفالت سے مواحدہ كيا جاسكتا ہے اور جر مربد بربر افی راہیے أسكے داسطے محاتصی موانفرہ نہیں ہوسکتا کیونکہ مربرکنا ہوتست نمل گیاا ورا ب اُسپرالی تد ہرسے بقیه کے د اسط سی داجب ہے اور نظ ہر ہے کہ مکا تب نے اسکی کفالت نہیں کی تقی ۔ اور اگرد و لون کی قبمت دو ہزار درم بینی ہر ایک کی ہزار درم ہوا ور مال کتابت ہزار درم ہون اور مدبر سنے یہ انتیار کیا

که ال کنا بھے داسط سی کرکیا تر اُسکویہ انتیار ہوکیو نکہ ہوسکتاہے کہ یہ امراکیے میں نانع ہومزلاً برل كتابت قسطوار أبسته البسته اواكرنا عفرا بوس بس اس صورت بين أستكي ومدست أسكا ايك تهاني ال كتابت اسوجه سے ساتط ہوگاكہ وہ مربر تقا اور مولى كى وصیت اُسے حق بین صرف اُسیقدر مال کی صیح ہوگی مبتقد رموسے کاحق رابینی تهائی ال سے وصیت جاری ہوگی امیواسکطے تہائی مال کمتا بت ساقط بوگا اور د وتها کی بال کتا بت د و نون برره پیکا جو دار آدن کا حق ہے کہ اُس کے واسط دو نون مین سے حبکو جا ہیں گرنتا رکرین بھرا گرمد برسنے س یا تو مد برسے اسکی حوبھا تی بعنی البقی حواسکے ذمید داحب بھا والیس لیگا یے مبیو ط مین سے ا ۔ لڑ گئی حنی اور بھر لڑ کی سے لڑ کی پیدا ہوئی بھرموسے سنے بہج والی کو توا ام اعظم رم سے نز دیک نوانی تھی آزاد ہوجا ویکی اورصاحبین سے نز دیک اخیروالی يعنى نواسى آز اونهواكى ميكا في بين بحرك تب إنرى سيراكي الركى بيد ابدى أروه بأكغ مرتد الوكرد ورالح سب بين جالى بيمر كرفت ار يهوني تر مكانتيه سائة بذر كمي جا ديكي اور م مصد ہوگا بلکہ تبدی جا کو بگی تاکہ تو ہر کرے یا تبیدین مرے جنانچہ اگر اسکی ا ن ایسا کرتی تو ہم ہی حکم تھا بھراگر اسکی مان مرکئی اور استعدر مال نہ جبوط احس سے مال کتابت ا د ا ہو سکے تو قاضی س تعیدست بھا ل کر جو مجھ اسکی مان پر بھا ایسے واسط سمی کرائیگا۔ مکا تب ما 'ری سے اڑ کا پر ہ ، سنے اپنی مانکوفتل کیا تو م سکامقتول ہو نا بنیز لامو سے سے کہ او جاتس سے ام<sup>لا</sup> بمرکه واحب نیوگا - ۱ دراگراس با نمری سفی کسی ۱ نسان کوقتل کیا گیر هنو زیر مسرحکم قاضی جاری نید هوا تقاكر د و مركئي تواسكا بينا اسك جرما نرا دركتا بت د و أو ن سنے واسطے سني كرايكا - عمرا كراد كا عا بز ہو گیا آو دیکھا جائیگا کہ آگر قاضی نے ولی مغتول کے واسطے لرسے یرقیم یا کی ڈگری کر دی ہی يا جائيگا ا وراسك واسط ده لوكا فروخت ك في مقتول كيد المنطع كو حكم خبين دياستي ترعا جز بوجاني يرجرم كا جرمانه ما طل بوجا سيكاجنا نحيه نے سے میلے اسکی ان اپنی زندگی مین عاجز ہو جاتی میرمرجاتی ترجمی آ حق مین نهی حکم تھا یہ مبسوط مین ہی۔ آیک مریض کے قوار عمیت مینی نموکر قائلہ کی حالت حبات بن جو تیت بھی اسقد را داکرنے کا حکم اسے فرز نعر کواس جت سے ى ساقط بوگياست دين دلي البخايت كوقا تله مذكور و نبين دي حاسكتي سب واست

فی الحال تیمبل ا داکردسه با عاجز بهونا چاسیم کر رفیق کیا جا وسه یعمیط مین بهی را گرمزیف سه د و ہزار درم بر اسنے فلام کو ایک سال من ا داکر نے کے وحد ہ بر مکا تب کیا ا در اسکی قعیت ایک ہزار سے بچر مراا ورسواے اسکے مزیض کا کچھ ما ل نہیں ہجا ور والد قرن نے زائد کی اجا زہت ندی ز د و غلام د و مزاری د و تهائی نی انحال ا داکسے اور باتی این میعا دیرر دیگا مارتین کو را مام المظرر دوا مام الو بوسف روسے نز دیاہے اورا آم محدر دسنے فرماً یا کہ ہزار کی دو تھائی فی آمجال اداکرے اور باقی اپنی میما دیر دے۔ اور اگر ہزار درم پر ایک سال کے اوا کرنے کے وعدہ بر مکاتب کیا اورقیت اسکی د و هزار درم بین ا ور دار نو ن سنے اجازت ندی تو د و تهائی قیست نے الحال اداکرے یا رتیق کرد یا جائیکا ا ور یہ بالا جام ہی یہ ہدایہ بین ہی اور اگر اپنی صحت بین هزار درم برمکاتب کیا ا در اسکی قبیت با پنج سو درم بین بجرانیے مرض بین اسکو ۳ زا د کرد با بجرمرگر در کچه وصول نهین با با بخا نه فلام ابنی و و تها کی قبیت کیواسطے سمی کرنگیا - اسیطرح اگر فلام کو و اسپرال کتا بت آتا تقانسب اسٹے مرض مین اسکو بسبر دیا تو ده آزا د ہوگا اپنی و و تها کی قبیت بواسپرال کتا بت آتا تقانسب اسٹے مرض مین اسکو بسبر دیا تو ده آزا د ہوگا اپنی و و تها کی قبیت ے واسطَے سی کرتگا ا ور ا مام اعظم دوسنے نز دیک اگر اپنی صحبت میں اسکومکا تب کیا بھرمرض میں آڈا یا ترغلام کو اختیاً ر ہوگا کہ بیاسیے البنی دو تها ئی تیمت کیو استطے سمی کرسے! جو کچھ ما لُ کُتا بت اسپر راحت والکی دو تهائی کیواسط سعی کرسه اور اگر موسلے نے سب اس سے وصو ل ا ئے ہیں بھرا سنے مرض میں آزا دکیا تو خلام اپنی د متہا ئی قمیت کیو استطے سعی کر تیکا اور سے پہلے ا در کیاستے و ومحسو ب تکہا جائے گا اور یہ صاحبین رم کا قول ہوا ور اطبع ظررہے نز دیک بھی اگراسنے کتا ہت نسخ کرسے و دیہا کی قبیت کے واسطے سی کرنا اختیار با توبی کمهوا وراگرنال سنے سب ا داکیا گرس درم د ه گئے پھرمرض مین اسکوا 'دا دکیا یا باتی اسکو را توسو درم ک د و تها کی کیواسط سی کریگا میمبوط مین ہی۔ اگرز پرسٹے اسنے مرض لو سے بین بزار درم براسنج غلام کومکا تب کیا اور اسکی قبیت بھی ہزار درم ہیں اورسواسٹے اسکے مریف کا کچھ مالَ نبین انو بجرانب مرض مین زیدنے ہزار درم کا جو اُسکے باس تھے یا قرار کیا کہ یہ درم اس مما سے ہیں کوبوکر است سے اسنے میرے باس و دلعیت رسطے ہیں ا در مے درم بر ل کتابت کی جنس سے بین بهرمبرگیا تونها تی ما ل سے اسکا افرار جائز ہوگا اور مراد میں سے کئیب عقد کتا ہت حالہ وارقع ہو آوا دیا ہوگا ا وراگرکتا بت حالت صحت مین داقع ہوا در باقی سنگہ بچا لررسیے تو تمام مال اسكا قرارمتر بوكا ودراكر برل كتا بيت كهرك بزار درم كالمرادكما ودكتا بت حالت محت من وأتع ئی ہو تو تمام مال سے اسکاا قرا رمعتبراو کا بھراگر سکا ترسیے کہا کہ بین کفرسے درم وابس کرے حب قسم سے له وربها في من تركى ايك نها في توليم من ميت افراد مني يونه ما ما ل -

تيريهت من جاسية بن وليته ويد ولسكا تويياختيا لاتسكونو كاراو لاكرم بين نيزار درم يكبو فيمقبوهنسكي سبعت يذقوا كميا کہ بیریں مکاتب کی دویوت ہیں اورب ل کتابت کے درم تھرے قرار پالے ہیں تواسکا اقرار میمے ہوگا جسط کے اپرحالت سته كأقرصه وهي اوريه مزار درم قرضني الإن صحت كونستيم اوتكي ا در كانتيج بو كيدا مبرزتا بواسكا مواخذه كها جاليكا ي محيط مين بي - اگرم دوش من اين غلام كومكاتب كيا اورسواك استفاسكا بكر مال نين بواور وارتون فياس كو دندگی مین کتابت کی اجازت دبیری توان تو گونگوا ختیار توکه استکه مرنے کے بعد اجازت سے انکا رکزمین جیسے یا تی وصيتون من اختيار موتابي يمسوطين بي-امام محدم في حامع من فرما ياك اكب مكاتب في ابني صحب بين اينه مولى کے داسطے مردا دورم کا افراد کیا او دمولی اس کومبزار درم پرمکاتب کردیکا تھا او دمکاتب نے اپنی صحت کیو ایک تخفل جنبی کے لیے ہزار درم کا بھی ا قرار کیا بھر مکا تب بیار ہوا ادر اُسکے پاس ہزار درم موجو دستھ پوا*ست مولی کو کتابت مین دیای کیراس مرض مین مرکب*ا اورسواے ان بنرار درم کے ا<sup>و</sup>ر کچھ نرچھوڑا ا دراجنبی کے درمیان نین حصے ہو کرتھیے ہوگئے اسین۔ سے دوحصے مونے کوا ور ایک حصہ اجنبی لميكا - ا درا گرمكا ترب به مزار ورم موجوده اسليزميه له كوحالت صحت سے ا قرار می قرضه مین دیے بِعِرِمِرَكِيا توان درموبه كااجنبي بهي حفدا رسيج ا ورموك كا قرضه وكتا بيت ماطلَ بوجا تركيكا - اسيطيت رغلام في قرضه من مد وسي لو ان بي حيو ركر مركيا توجهي احبني كولمين سي - ا ورا كرمكا تب سف کوئی مثا جو حالت کتابت مین بیدا ہوا ہے جھوٹرا تو یہ ہزار درم احبنی کولمین سے گرموںے اسپے قرضہ وکتا بت کے واسطے اس لوٹسے کا دامنگیر ہوگا کیونکہ دہ اسنے! پہنے قائم مقام ہی - ادراگر سکائٹ اپنی زندگی مین یہ ہزار درم مولی کو قرضہ اقراری مین دیرسے بھرمرکیا اور حالت کتابت کائٹ کی بریاب ہے جاتا ہے۔ ی بیدائش کا لڑکا چھوٹرا تو بھی اَجبنی این ہزار دُرم متروکہ کامشحق سے اور موئے اپنا قرضہ و کّیابت أَسْكِ لَرِيسَے سے ليكا اورا كر لرسے نے قرضہ وكتابت جو اكب بر واحب الاد؛ عقا او اكر ديا أبى وظم اجنبي كيواسط بزار درم ديني كا بوجيكا وه منقوض بنوكي يبحيط مين هيه راكر نديدني اسنج غلام كوا القدر ال برم كاتب كا كرجت بر البيه غلام مكاتب الوستي بين بيرا قرار كيا كريين في له السلح تمام ال كوميط او أسك ا قرار كي مجه تصديق مُدْيجادكي بهی بین حکم بوتا بس ا در آگراسیر قرضه نهوا در به غلام است تها ئی مال سے سکلتا ہو آرا زا د ہو جائے گا ب منوكا ور الراكر اس غلام سے سواے اسكا كيم ال نبو تو غلام ير و احب ہو كا كب وار نون کوانسنے مال کتا بہت کی و و نہائی کمائی کرسے او د کرے وکیکن اگر دسکی قلیت کم ہو تو دونہائی قیمت کما کی کرے - اس طرح اگراُست صحت مین اقرار کیا کہ اپنی صحت مین میں سنے ، س کو محاتیب لیا بھراسنے مرض بین ا قرار کیا کہ بین سنے ال کتا بت سب وصول یا اہر آ اسکی تصدیق کیا دیگی

با نُا آز ۱ د بو جا نيگا په مبسوط مين بهيه اگر خلام حاضر د غائب د و نه نکو ميا تب کيا ۱ ورحاضه ما مًّا و و نون کی طرف صور ہوا ورجس نے د و نون مین سے او آ اللي چِزِكَ الترام الني ومدلهين ليا الربلكه عقد كتابت مين وه التبع دالل الربي و التبع دالل المربي المالية والل المربي ال له ليني ال كابت كاضامن بون ١١ عن يني اسط قبول كرف اورزكر يس كم تعلى تهين سي ١١ - بد ++ أسيكي ذمهس ساقط ووجائيكا إدرحب أسحاحه يزمكا تبت باطل بوه توحا ضرجب كمل بناحص مكاتبت ذا داکرے ازاد منوکا ۔ ا در اگرموسے سنے حاضر کو ازاد کیا تو ازا د ہوجائیگا ا در اسکا حصر کتابت بإطل موجا نيكا إور فائب ابناحصة كتابت في الحال و اكرے وریز رقیق كرد يا جائيگا يركا في مين يخ ا وراگر فائب مرکبا تو حا صرکے ذم سے تمجہ کم نہوگا اور اگر حاضرم کمیا تر موسلے کو غائب سے یجه بر ل سے مطا کتبر کا انعتباً رہنوگا وکیکن کمکر غائبنے کہا کہ مین سب برل کتابرت ا د اسٹے دیتا ہون ب دینے کولا یا ا در موسے سنے کہا کرمین نہیں لیتا ہون تو قبیا سگا اسکو ہولینے کا احتیار استحسانًا الكارنهين كرسكتام ورغائب سحا داكروسيف كعبدد ونون أزاد يوجا یے داسطے ا داکرنے کی میعا د نا برت نہوگئی ۔اورآگر د ونون نرند ہ ہون اورموسے رنا چا لا تواسخیبا گادیسا نهین کرسکتا ہو بیمبسوط مین ہرہ اگر زیدنے دینی با ندی ا دراسکے دونا ما کغ ار کون کومکا تب کیا توضیح ہموا ور حینے مال ا دا کیا وہ ووسرون سے والیس نہیں ہے سکتا ہے اور میہ استحسا ن ہوا درسے الصّ کتابت دیا توموسے برجبرکیا جا ٹیگا کرا سکوقبول کیسے ا ورعقد کتابرت قبوا ین اد کرنے سرا ولا فکا عنیا رہنین ہوا ور اگر اسنے اندی کو آزا وکردیا توا ولا دیر بقدر اسکے حصہ سے برل کتابت باقی رہنگیا کہ اُسکوفی الحال ا داکرین گرموسے با ندی سے بدل کا مطالبہ کریگا نداولاد ا در المحرموك سفا ولا وكور زا در دياتو ما مرى مك دمساه لا دى كتابت كاحصد ساقط بهدا ور أسكاحصه كهسك ذمهموا فت نسط قرار دا دسے باقی ر لارا وراگرا ن لوگر ن سنجيجه ال کما يا توموسك ائیین سے کچھنین لے سکتا ہے ورنہ انکو فروخت کرسکتا ہوا وراگرا ولا دکوڈنٹ ٹلوا ف کردیا یا ہم کیا تونهین مسیح نهجا دراگر! مری کومعاف یا سبگها توصیح هجا در با ندی سیم ساکته اسکی اولا دنجی آزاد بوجا میمی بیتبین مین ہی۔ اگرا یک غلام کو اُسکی جا ن واسکی اولا دسفار میما تب کردی ہو آجائز بی یس آگرا ولادسے ما بغ ہونے کے بعد ما سیلیے محاتب ما جز ہوا! ور رفیق کردیا گیا ترا س سے اولادھی رقیق جو جا وحکی ا و راگرا و لا دسنے بالغ ہو کرکہا کہ ہم یا ل کتا ہے واسطے سی کرسنگے تو ایجے قول پر التفات ذكيا جائيكا اسيطرح اكرابي عاجز بون أكما حكم وقت أولا و إبغ بون توجي سي حم ستع. أكر ما ب مركما ا ورسجه بال خيوترا تواسني ا ولا دقسط مقرر و سيحسبا ب سے پيجا تبت ا د ا كر ب سمی کرشکی ا وراگروتخت موسی کے ایسی نا با نغ ہوکرسی نمین کرسکتی ہو توسب رقیق کر دہیے جا دین سیم ا *در اگریسی کرسکتے ہو*ن ا وربعض نے سمی کرشے مال ا واکر دیا تر د وسر و ن سے مجھ نہیں ہے سکتا س<sup>ا</sup> ا وراگراست ببد! ب كانجه مال ظا هر بوا توسب دار زُون كوميرات مين نقسيم بون كا ورجس لراسيم <u>نے ال اداکیا ہے و واس مین سے بغد رکتا بت سے نہیں ہے سکتا ہی ۔ اور کردیے کو اختیا رسسے</u> ك مِن الإِم مَم بوكاكم ما خراز او بوكروا عنه اوراً سكى بيرات أسك واولدون كى اواد كله يني بيلسب لوفي الحال ا واكرت

کرا د لا دین سے سے جائے تام مال کتابت کاموا نیز ہ کرے اسوجہ سے نہیں کریہ مال کیکے دمہ قرضہ ہی لکہ اس اعتبار سے کرا و لا<sup>ل</sup>ومین سے ہرایک ایکے قائم مقام سے اور جو امر با پیک حقدتی مین سے ہے اسکا اس مین قبول کرنامش ایکے حق اولادمین صحیح ہولیں مولی کو انعتمارہ له ببرایک کوجواس رتبه پرست تنام مال کے واسط کر فتا رکرسے اور بسرایک کا بیرا عنیا ر ہوگا کہ کو یا آسکے ساتھ کوئی ا درنہیں نہجا سیدواسطے اگر کوئی ا ن میں سے مرجا وست تو باقیو ن سے ذمہ سے اُسکے ا ل کتا بت که نهر کا جدیها که بت داست اگرمید دم بوتا تربهی حکم تھا وا ورا گرموسلے ی کورز و کیا تو اتیون سے ذمہ سے بقد رقمیت و زا دیشد ماسے ال ساقط ہوگا ا در آگران مین سے کوئی باندی ہوکہ حب کوموسے نے ام دلد بنایا تو و ہ اینا عَقرموسے سے سے لیگی ا در ولیے ہی محاتبہ باتی رہیگی ا ورا نے نفس کوکتا ہے ماجز نہیں کرسکتی ہوا سوجے ا وربھائی میں عقد کتا بت میں ہیں آیا تو نہیں دیجیتا ہے کہ آگروہ لوگ بال ا دا کریں تریه بھی آزا د ہوجا و کمی ۔ اِ وراگرا بیا ہوکہ حبوقت ملام کو مکا تب کیا ہے اسوقت اسکی ا و لا و مانغ بوا در برون استی حکمت مکاتب کوا ورائلوعقد کنا بت مین داخل کیا اور غلام نے بدل نص سے دو دھ سیتے ہوے غلام کی طرنسے ایجا ب کتابت کیا اور دوس یا ۱ در موسلے راضی بودا تو بیعقد جا کرزنہین سے ۱ در اگر با وجرد عدم جرا نرستے احبنی سنے ا ل كتابت ديديا توه ه نلام آزاد بوجا دكيًا بيحكم استمسانًا به كذا في محيط السنرسي . و وشخصون بين مع ہرایک سخا ایک علام ہے اور وو لون نے دولون غلامو مکو ہزا رورم بر آیک ہی عقد میں متا كر اگرد و نون ادا كرين تو و د نون از ا دا ور اگر ما جز بوجا وين تو د و نون رقيق برن كم له برایک غلام بعوض سنے صعبہ کتا بھے مکا تب ہوگا کہ اگرا سقدر اسنے موسے کوا دا کردسے ترنم زا د بوجا تيكايه مسوطين بهر.

سِلَ لُوا لَ إِبِ . فلا مِسْرَكَ مَا تَبِ رَبِيْ كَ مِنْ رَايك غلام زيد وعمر وسَ لیا توا اُم اعظم رحمے نز دیک تا بت صرف اسی سے حصد مین کا فلہ ہوگی کیو کہ کتا بت تی ہوا ور عمر و کرفسنے کا اُنعتیا رہو گا بس اگر غلام نے ہزار درم دیدسلے توصرف زیر کا حصر از او ہوا اور و وعرد کو کھی ضان نہ ویکا کیو کیے عمرو کی وجا 'رُت' سے ایسا ہواسنے دلیکن غلام اسکے حصہ سے و ابسط سعی کر سکا۔ اور اگر غلام نے ہزار درم! کچھ کم ا دائے تو عمرو کو اختیا رنہیں ہوکہ اُسین سے نصف کے کے کیو مکر جب اُسنے نہ بیڈ کویہ ا جا ز تُہ دکی

ل کریے توگر یا مکاتب کو اجازت وی کہ اسکو اوا کروے اور ا وا کرینے کی ا جازت پیر ر براصان ہو کہ کما ئی مین جومیراحق ہی وہ ازرا ہ احسان کے قبصنہ کرنے سے تام ہو گیابس جو بچھ زیدنے لیا ہے سب کیکن اگر عمر دینے اور کر دینے سے تبلیے غلام تومنع کر دیا تو مانعت ضیح ہوگیو نکہ ہنو زیبر احسان ٹام نہیں ہوا ۔ اور آگر عمر دینے حالت مرض مین اجازت دی اور غلام نے بعد کتا ہے ۔ نہیں ہوا ۔ اور آگر عمر دینے حالت مرض مین اجازت دی اور غلام نے بعد کتا ہے۔ رض مین کتابت اور دصول کی اجازت د می تر نهائی ال سے ب ہوگیا اور بدل کتابت دونون کوہرا برتقسیر ہوگا اور اگرز پرسنے کچھ وصول عرد نے کل یا بناصد سوو نیار پر سکاتب کیا تو دہ غلام و و لون کامکاتب ہوگیا اور بیا ہام اعظم ہے۔

ز دیک اسوج سے صبیح ہوا کہ اہم کے نز دیک کتابت منج رمی ہوتی سے لیس ہر آیک کا عقد کتا ہے۔

اسکے حصر مین نا فذہوا اور صاحبین کے نز دیک کتابت منج رمی ہوتی سے لیس ہر آیک کا عقد کتا ہے۔

کیا توعر دکو فسخ کا اختیار کھا جب عرد نے اسکو سکاتب کیا تو اپنی نعسف کی کتابت اولی فسخ کر دی اور
دو فرن مین سے جینے اسنے مصر کی بدل کتابت مین سے تجہ دصول کیا اُسین دوسرا ضریک اُس کا

نريك نبين ہوسكتاہ وربيرا كي حصيعتن كاتبلن تام ،س بدل سے سائھ ہوگا جو اُستى حصد محمقا بل غرر به استه بچ**راگراسن** د **و زنگر برل کتابت معاً ا دا کیا له بالا تفاق اسکی ولاء د و زنگو مکیگی ۱ ور اگر** مكريط ا دائيا تراليها بوكليا كه خلام و تخضو كامكاتب تقاكه اسكوا يكسف آزا وكر دياليل نيكا لصف آیام اعظم روسے نز دیک آزاد ہوجائیگا ور دوسرے کانصف ویساہی کتابت میں باتی پہگا ضان اسعالیت لا زم نه و و و و و و و این اگر محاتب عا جزود جا وست ترجینے برل وصول یا است ده شریب کو اسکے حصہ کی ضان وکیکا اشر کمیکہ خوشحال ہو ور ندم کا تب اُسکے حصہ کیواسط سی کرے گا یا مام الدلیسف دھیے نز دیک سے اور ام محدرو کے نزدیک خوشحال کی صورت مین جنے بدل دصول یا تا به وه فسر کی صدی قبیت اور اللی برل کتابت مین سے جوکم بو وه ضان دے گا ا در درصورت تنگدست بوسنے سے غلام بھی جرمقدار ا ن د و فرن مین سے کم بوگی اُسکوسی کے کے ا داکرِ بھا یہ کا نی میں ہی۔ اگر دو فخضو ن نے اپنے غلام کوا یک ہی کتا بت میں مٹکا تب کیا اُسنے ایک کا حصرته کتابت ا داکیا تو اسکا حصه از ا د نهر گاجتاگ که لیر ی مکاتبت د و نونکو ۱ داکرے - ۱ دراگر أسكوا زا دكما ترجا تُزست اسيطرح أكرا بيناحصة كانتبت اسكوبسبكيا يابري كيا توسازا دموگيا. وصول کرنوائے کو جو اسنے دصول کیاستے اپنی رضامندی ل كرنيرداك في وصول كيا جو تربهي فصف غلام آ زا د بهو كيا بحرم كاتر زا دکرنیکے زمتیا رہے جاسے اسنے تئین عاجز کردسے کیں ا مام اعظم رہ ۔ ین شریک کوانتیار ہوگاکہ موسفے کی قبت کے واسطے سی کرا۔ ع بشرطیه شریک اسکانوشهال بوا دراگرنگدست بو تر جا ہے آ زا دکر دے قمیت کی ضان دیگا اگر نوشی آب بو یا غلام نصف تم بصف قیمیت و ابقی کتابت مین سے جو کم بوخبر می*ک آسکا*ضامن بوگا یا غلام می کریگا اگر شریب تنگدست ہی -ا در آگر غلام نے مکا تبت کور ی کرنی جا ہی بھر بہت ت زندگی مین اس سے مطالبہ کرتا تھا۔ پھرجو افی راو و استے وار تون کے درمیان تقسیم ہوگا اور اگر دو مخضون نے اپنے مشترک دو غلام کو نکو ایک ہی کتابت میں مکاتب کیالیس اگرد و کون نے اوا کیا تو اگرا د ہو جا وسٹیگے اور اگر عاجز ہوگئے تورقیق کیے جا وسٹیگے ورا س صورت مین د و نون بین سے ہرایک دونون کا مفترک مکاتب ہوتاہے ، ور برل لتابت اسیقدر ہوتاہہ جو اسکے حصہ بین آ مسے ا دراسکی ثناخت اسطرح ہوکہ ما ل کتابت

ت برنشيم كيا ما درے جو ہرا كيكے حصدين آوے وہى اسكا حصر كتابت اُ زا داہو جا تیگا اور حومجھ قابض نے وصو یر ہوگا یہ نتا و سی قاضی خان ہے اور وارٹ مرکیض لعیدمو سے کتا بہت فیو تنہین کرسکتا وطیٰ کی اور بچه بهواا وراست نسیب کا دعوی غف*س کی* ام ولد ہوگی اور چو کمه اسنے مشترک ! ندی قرار دیا چائے گا اور د و لون مین سنجس آ لوسف وا ام محدر حسنه فَرا إَرُ يح تى جها ئىتك ئىكن جولىس ج بت نسخ ہوگی ا ور ہا بقی میں اقی رسے ب كانسب بحيرت نابت نبو كا اور زقيت ديكراس تُعرِّنَا دربدری ام، لاکھ کاجها تھ کے میکن برسکہ واجب جی گرائگر فا دم جانسے غیر مکن ہوجا دے موام سے صاصل ہے کا خص کی ام ولدگر سکاتبہ ہوگی کیونکر محف ام ولد ہونے سیے اسکے حق بین ضریست میں سے 💀 🍇 🐇 🤻 📲

باندی پرنصف برل کتابت وامب ہوگا ورمض نے فرا پاککل برل واجب ہوگا کدا فی المدار ا دريبي جمه رمشا تفي كا مرجت كذا في الكافي - ا وربهلا تتفصل سني شركيك كوا إم الديسف قياس وّل بر باندی کی نصف قیمت مُمّاتبه ہونے کے سانے دیگاخوا ، نوشیاً کی ہو ایسکار تحدره سے تول کے موافی نصف قیب ونصف برل میں سے جمم ہود ، دیگا۔ اور اگرد وس ہے وطی نمین کی بلکہ اس کر مربرہ کردیا بحروہ عاجز ہوگئی تر مربر کرنا! طل ہوگیا اور و ہ تنخص کی ام ولد ہوگی ا ورد ہاہیے شریک کو اس کانصف عقرا و رنصف قیمت دیکا اور بیجہ پہلے تعض کا مبیٹا ہوگا اور میر با لاجاع ہی یہ ہرایہ مین ہی ایک اندی د وتشخصون سے ور میان مشتر مکا تر کے اسے ایک لڑکی جنی اور اس لڑکی ہے ایک شرکے وطی کی اور اسکے بچہ پید آ ہو أُ رُبِي كانسب اس شخص سے نابت ہوكا وليكن اسكى إين اسنے عال برر ر یہ انعنیا رنہ پڑکا کہ اسنے تنکین کتابہت سے نکال کراً س مخص کی انھم قالد بنا ڈرے اور اس تعضر بوگا کراسکا عقرا دا کرسے اور یعقراسکی مان کو ملیکا جیسے کہ اسکی کما ٹی سکا تب کو ملتی تھی اور یہ اولی ابنی ان کی الع ہو گی تعنی آبات میں آبات ہوگی اگر میکا تنبہ عا ہز ہو گئی تربیہ یا ندی دینی اسکی میلی امبتہ استخص كى ام ولد بوجا نيگى جس سے إولا دجني بيوكيو كمر استے حصد شركيب بين ام ولد بوسنے كا وصف ظاہر نہونے کا انع جرمجہ تھا وہ اسکی ان کے عاجز ہونے سے مرتقع ہوگیا اورام دلدامیت سے شار ہو تی حب سے مالہ ہوئی تھی اسی واسط پر حکم ہے کہ اسنے شرکی کو وہ نصف قیات ڈانڈ بهرب جونطفه قرار یا نے کے وقت اسکی تبیت متی - اور اگر کا تب عاجز نهوئی بلکه بیصورت واقع مه نی که مکاتب کی بینی سے شریائے حالمے بعد جانے کے لبدواس حالمہ کو د وسرے شریائے آزاد کیا نو ب آزا دبوجا و تی کیو نکه جنتک اسکی کتا بت ! تی ہی تنب تک بیٹی کا صد ركيتكى مكتبيرين كركماعتق نا فذهو جائيگا اور با ندى پرسعايت لازم مذرّ ديگي اور مسابحيه بهي از دو ہوگا درانسپرسعایت واحب نهوگی په بھی ایام اعظم روکا قول سے اور مکا تبہ باندی اسنے حال بررسه گی نینی اگر ال کتابت ا دا کردیا توا زا د بهوجائے گی ور نه عاجز بونے کی صدرت مین مفترک با نمری قرار با دیگی - ایک ! ندی مفترکه کو د و نون سنے مکا تب کی ا در م سنے بچہ بید ا بودا در ایک الک نے بچہ کو اور دیا تو اس شریک کا حصر جس قدر اس بچہ بین ہے وہ آزاد د بوجائے گاا در بچہ اپنے حال ہر رہے گا تا اس کہ اسکی ان یا تو عاجز ہوجا دے یا آزاد ہوجا وے بھراگرا زاد ہوئی تو اسی سے ساتھ آزاد ہوجائے گا اور اگر عاجز ہوگئی تو تا بع بوجا نا جا تا ر أ ا وَر يهجيه خودستيقل بوڭميا ا در حال ييگذرانم ا س مفيز ك كو د و نون مالكون مین سے ایکنے "زاد کیاسے پس اسکاحکم دہی سیج جرالیے غلام مشترک کا حکم ندس رہوا۔ ا بک ما لک آزا دکردس دلینی و وسرسے شرکے کوخیارسٹے کنوا ، ضما ن لے یاسٹی کرانے یا آزاد کرسے ، برل گرشر یک سِلے ضان لینا اِختیا رکیا توجہ دقت اُسٹے آلرا دکیا ہے اُسوفت کی قیمیت کے یا سے منان دیکاً نہ میرکہ اسکی ما ن کے عاجز قرار وسلے جانشکے و تب کی قبیت سے حیا ہے ہیے ننا ن لیوے . دوشخصو ن کی مشترک محاتبہے او گی ہوئی اور دو نون نے لڑی سے وقمی کی او ده حا ماه بهوکر د و نون سے بچه جنی مجرو و نو ن مرکئے تر پی<sub>ر</sub> اراکی از در موکنی کیر بکه بیر د و نون کی سے مرحانے سے آزا دہوئی جنائجہ اگرد و نون اسکو آزا دکر در با ندی کمینی لژگی کی بان و و د و نو ن کی کتابت مین رہی ۔ ۱ در اگر خو دم کاتبہ بحرنتي بحرد ونون مرجات تويدمكاتب بوجه التيلا دكيفي ام ولدمون كي زا د ابو جاتی ا در اُسکا بچه بهی آزا د ابو جایا ۱۰ در اگر حالمه بوکه بچر اسکے بعد د و کون سے بچہ جنی بیلا بچه ملوک بوگا به مبسوط مین بهی به و خصو کا اسے مشترک مکاتب کو د دنون میں سے ایک نے اُراد ا یک د دسرے شریک کوئیس سے ضان لینے کا اختیار نہین سے نوشحال یا تنگدست بوکیونکه د وسرَب فیر کیب کا حصه تجاله کتابت مین باقی بی اس داسط که ۱ مام اعظم رو سے ن منجزی جو تا ہی بحیرا گر غلام نے ما ل کتا بت ا دا کرد یا قوا زاد ہوجا کیگا ا وراسکی <sup>ا</sup> د لا پر ن مِن مشترک بوگی ا و راگر عا جز بولکیا توالیها موگیا که د و تفضون مین ایک فلام مفترک تفا بادر اگرد و نونمین سے کسی نے اسکوا زا در ندکیا بلکہ ایکنے انسکو مدبر کردیا تر پهرآگرسب بال کتابت ا داکر د با تو آزا و موجاً وکیگا ا ور اسکی و لا د د و نون کونیا میت بهوگی -ا دراگر عا جو بو گیا ترالیا بو گیا که ایک مفترک غلام کورو الکون مین سے ایک نے مربر کردیا تر اس کا حصبه مد بر بهو جا دے گا ورفسر کے کو ماریخ ظرح کا اختیا رحاصل ہوگالبشہ طیکہ مد برکنندہ و تو شحال مہو ا دراً گرننگدیست ہو تو چا رطرح کا نھیا رخاصل ہو گا اور بیرا ام اعظم روکا تول ہی۔ ا درا گریہ صور بت به اندی تقی اورآسکی به پیدا موا درد وزمین سمایک کیا توبچه کانسب اس سے نابت ہوگا ا درا سکا حصة کنیز اسکی ام ولد ہوگا بھر مکا قب کو خیار ہوگا کہ جاتا عقد کنا بت بورا کرسے یا اپنے تیکن عاجز کردھے اور دری اِ ندی اس کی ام دکد نہوجا دے گی۔ بھراکہا ا ندی سنے کنابت پوری کرسنے کا تعد کیا تہ وہی کینندہ سے اپنا عقرے کرا س سے ۱ د اسے معا وضریہ کتا بت بن مدد با دیسے گی اور اگر اس نے اپنے انجو عا جزکر د یا ور آمیق کر دیکئنی توه و با ندی ڈلی کنند ا فعه يني مربر بني مكاتب بوسكتا بي ما سك قول يا يخ طرح الخ اسكابيان عقريب كذر يجا بيءام و مه مه الأمن الم

کی ام ولد ہوگی ا ورا نے شرکے کونصف قیمت بجسا ب مکا تبہ ہونے سے ضان دیکا اورنصف عقود کیکا اور بحیه کی قبیت میں سے نجیمه نه دیگا اور میرا مام اعظمر روکا تول ہو میر برا کع میں ہیں۔ ایک شخص ا ندی محاتب کردی بحرد و ارسے چھوٹر کرمرگیا ان میں سے ایک إندى مختا ربوكي جاسع اسينتئين عاجز كردَّب تو وطي كرن واله كي ام ولد موجاً -ب كراً سكى نصف قيت ونصف عقرضان دكيًا اور اگر حاسب تو اپني كتا بهت وری کرسے اور دطی کئند و سے اپنا عقر وصول کرنے ۔ ا وَراگر و دشخصو ن نے اپنی مشترک ب کیا پیر د و آون مین سے ایک شخف دینچ ہو گیا بھر! ندی نے ال کتابتا و و ذكوا داكرو يا پيروه مرتد حالت رُدت بين تنل كيا كيا توفرها يا كرمكا تنبه أزا و نهو كي اور الم اعظم ردکتے نز دیک مرتد کوا داکر ناکچینهین ہوا ور دارت لوگ خریک جبقدر اُس نے لیا ہی س کی نصف وصول کرلیر ، سکتے جنا نخہ اگر نقط کہسنے اپنا حصہ وصول کیا ہو "ا تو بھی یہی حکم تھاا در آ اسی دا سط نمریک کا مصبی بھی ازا ونہین ہوگا پھر! تی نصف کے داسطے اس مکا تعبہ سیاست ی کر دی چا و نیمی ۱ درا سکا کو منبزله الیبی ممکا تسبه سمح بوگیا کیشینے آ دها برل کتابت اپنے د ومولا وُن کوا واکیا بھرعا جز ہوگئی ۔ اور آگرمر تدنے اسکوحالت ردما ين مكاتب كما قريدل كنابت برأسكا قبضه كرنا جا نُزَنهين بي. بهرا گرم تدوا را لحرب من جا المالكا کماند نے تام بدل کتابت د وسرے خریک کرا داکیا آدا زرا د ننوگی . ا درا گرائسے د وسرے فسریک ا ور مر<sup>ا</sup>ندیکے والہ تو ن کوا مراکبیا ترام 'را دیہوجا دھیمی بشرط*یکہ مرتدسے وارا لو*ب مین جار یا ہوا ور بیا کومٹنل اس عور تھے ہے کہ دو تنخص مرکبا ا درمکا تبہنے زند ہ تبرِ ه دا رژن کو برل کتابت ا دا کیا بینی اس صورت مین بھی اُ زا رہو نو ن مین سے ایک شریک کے مرتد ہوجائے سے جد دمکا تہہ عا جز ہوگئی ا ور د و نو ن سنے اسکو و یا پیرو ه مرنداینیٔ حالت رد ت مین قبل کیا گیا تریه ! ندی اسنی عقد کتا بت *بر*دیم نی ۱ ور اگر د و له ن نشر یک ایک ساتھ مرتبہ ہوگئے بھرمکا شبہ عا جز ہوگئی ا در د و لو ن سنے اِسکو مین معتول بوس قروه با ندی اینی کتا بت بر رسیگی را گرد و متحضو ن سی اِندی ہو بھراس سے ایک لڑکی بیدا ہو کی بھراکے شرکھنے لڑکی سے وطی کی ور سے بیٹ رہا ورو وسرے نے اسکی ا ن سے وطی کی اور بیٹ رہا اور و وٹو ن نے عاجز ہونا اختیار کمیا تر د و زنگویه اختیا رحامبل ہوا در اس سے مرا دیں سے کہ بابن کو بیر اختیا رہے کا پیمل له بینے اسلام سے بھرگیا نبور النہ خیانچ اگر تو بر کرے ایان د لاوے توتش کیا جا و سے ۱۱عاج قرار دے کیومکہ اسکو و وجت سے سرمیت حاصل ہمرتی ہوا درا ولا دکو اس خیار بین سے مجد حاصل نہیں ہمر۔ اورا کر ان نے یہ اختیار کیا کہ کتا بہت بوری کرے کو دو تون اپنے اپنے و طی کرنے والے سے اپنا ابنا عقر لے لینگی اور بیٹی کاعقر اسکی ان کو مبنر لربیٹی کی کما تی شعبے ملے گا اور دہ اور اگر ان نے حاصل اور اگر ان نے والے کی ام دلد ہو گی اور دہ شخص اپنے شریک کو اسکا نصف عقرا دا کر لیگا ۔ ام ابولوسف دا ام محدر دونے فرا ایک اگر ایک شخص اپنے شریک کو اسکو در ایک محدر دونے فرا ایک اگر ایک شریک نے اسکو در در در سے مسلمات کیا تھا ہم ہون کو در کر سکتا ہے ولیکن اگر غلام اور اس کا تھا تب کرنے والا دونون روکتا بہت بر راضی ہون تور در کر سکتا ہے اور بدیمی ام افر اس کا تول سے کرنے والا دونون روکتا بہت بر راضی ہون تور در کر سکتا ہے اور بدیمی ام ام الم کا کا تول سے کرنے والا دونون روکتا بہت بر راضی ہون تور در کر سکتا ہے اور بدیمی ام ام الم کا کا تول سے کرنے والا دونون روکتا بہت بر راضی ہون تور در کرسکتا ہے اور بدیمی ام م الم کا کا تول سے کرنے والا دونون روکتا بہت بر راضی ہون تور در کرسکتا ہے اور بدیمی ام م الم کا کول سے کرنے والا دونون دونون در کا اسکور اسکا ہے اسکور کی کا میں کرنے دونوں دونوں دوکتا برت بر راضی ہون تور در کرسکتا ہے اور بدیمی ام م الم کا کول سے کرنے دا لا دونوں دونوں دونوں بین تور دیمی کی کا کھیلی کا کور کرنے دونوں کی کا کی کا کھیلی کا کول سے کا کھیلی کا کور کی کا کھیلی کا کھیلی کا کھیلی کا کھیلی کی کھیلی کا کھیلی کی کھیلی کا کھیلی کا کھیلی کا کھیلی کی کھیلی کا کھیلی کو کھیلی کا کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کے کہ کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کے کہ کھیلی کے کہ کھیلی کی کھیلی کے کہ کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کے کہ کھیلی کے کہ کھیلی کی کھیلی کے کہ کے کہ کو کھیلی کی کھیلی کے کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کے کہ کھیلی کے کہ کھیلی کی کھیلی کے کہ کھیلی کے کہ کھیلی کے کہ کی کھیلی کے کہ کی کھیلی کے کہ کے کہ کھیلی کے کے کہ کھیلی کے کہ کھیلی کے کہ کھیلی کے کہ کہ کے کہ کھیلی کے کہ کے

كذاسف المبسوط

ا دا کیا ا در از اد بر حمیا تراسکی ولا رمولی سے مصبات بن سے ج نرکر بین انکو ملیکی را ور اگرمولے ک لررتنق كر د يا كيا بحر وار تون نے اسكوا زسرنومكا تر کتابت نسخ نهوگی ا وراگرا سقد یا کنیین محد از يِّقت اگرمولے مرحا وسب تو کتا بت نسخ تهمین ہو تی ہو تو حکماً ہے کہ اگرکسی شخص غیرنے احسان کی اوا ہ سے مسکا تب کی فاضی کی طرفت جا ری نهوت مک تل بت نسخ نهو گی وورا بساحکم ہونے اسکی طرفتے یا ل کتابت ا داکیا توقبول کیا جائیگا اور جا کڑے ا جزامین سے آخرجز و مین آزا د ہوکرمرا پنمپین میں ہیں۔اگرم نے کا حکم نہر گا اور اگر ان سے موالی اور با سے موالی نے اسکی و لا كے نام اُس كى و لاوكى دُكْرى دِرگئى تو بيرعكم البية ميما تىپ عجز كاتكم ہجا در اُسنے مجھ دسینین کی بین مثلاً کہی اپنے ملوک کو مدہر وغیرہ کیاہے مر کما چیو شراا در اقبیک لزیماً حالت کمنا بت مین وسنی ما ندی ست به را ادا ایم مجے ترک میں سے سیلے غیرو بھا قرنسدا دا کیا جائے گا بھر اگر موے کا کچھ قرض ہو آور قرف ال باتى رئيرة ال كتابت اداكيا جائي كايس كريرسب ادا موجا وسي ز را و کرنیجا هم و ما جائیگا . اور جرمچه مال بجرمی اتی رہے ہو اس کی اولا دین میراث تقیم بوگا ورجه که محاتب سفاوسیتین کی تقین وه باطل دوجا ویکی کیر که به وصا یا احسانا ت بین

به مرکبا اور ہزارد رم ترکیجوٹر ۱۱ ورموسے کے اسپر ہزار ورم قرض سے اور بدل کتا بہت تحسانًا بدل كتابت بيلے ا داكما جائيگا اور قباريًا ميلے قرضه ا داكميا جائيگا ا دراگر است ل مذهبه رُا گر ال سی صحص برا بنا قرضه چو را بعرایی او سی سے جو حالت کتابت بین بیدا ہو ا ا ل کتا ہت کیو استطے سبی کر ائی گئی ا ورمیا ترکیے ذمرسواے اس قرضہ سے کو کی قرضہ نہیں ہے اور لرامحاسمي كريستے اوا كرنے سے عاجز ہو اا درجومچھ مكاتب كا قرض غير خفس برام تا-ہے ہی یا اوسی ہی تو و ہ کھر رقبق کرد باجا ئیگا پیمبیوط میں ہی۔آگرمکا تب مرکبا حا لا نکہ ا در رمناً میت ۱ در برل کتا برشت ا در ایسی عورت کا بهرسهٔ جس سے بُسنے ہر و ن اجاز ت موس تحام كيا تما توسيط قرضدا وأكيا جا ويه بعرجنا بت كع مقامكه مين جو دميت واحبب بووه ا داكيجا وم بھر بدل کتابت ا داکیا جا وسے محد مهر دیا جا وسیعینی جیستے اقوی سے وہ پہلے دیا جا دسے بھرا کو كالأست بهراكيب واكباجا وسساسيطرح الراسني ال زهيوش ابو بكراليسي اولا دهيوش ي ومالت ت بن برراً ہوئی ہو توجس طوریت ہیئے بیا ن کیا کہ درصوریت یا ل چیوٹریٹ کے اقوی سے لحاظ سے ا داکرنا نشر دع کیا جا وہ اسیطرح یہ اولا دہرحت کو اقری سے لیا طامنے سمی کرسے پہلے اداکر لپوئلهالیبی اولا دَجَ بال ا واکرسه و مثل ال کے سئے سس سے بی ا داہو تاہیے یہ خزا نتر افتین ین ہی ایک محاتم اپنے اوسے کوخرید ایم مرکبا اور ا دارے کتا بھے واسطے وا نی مال جھوٹر ا آ تتابت ا داکریسے باتی مال اسکے بیٹے کومیرا نے کمیکا ۔اسیطرح اگر دہ غلام ا در اسکا بیٹا د و زن ایک ہی عقد کتا بت مین مکاتب ہون تو ایسی صورت بین انسکا بیٹا وارٹ ہوئگا۔ ا در آگر مکا تب مرگ وراً سنه ال حيور (ا ورايك الوكاحيور (جواسك ما تركيا كليا كفا يا حالت كتابت من بيدا بوا بھاا درا کپ دمبی چھوٹرا تو دصی اس بال ہے بدل کتابت ا دا کرسے اور قاضی کی طرفتے پیٹکر پرگئ په ده غلام تمکاتب دینی وندگی کے تو خرجز وین تو زاد بهو کرمراسیے اور اُسکی اولا د وارت بوگی! اُور د*صی کوعر دلف کے فروطت کا انقبا رہو گر*عقار د درم و دینا رفرونس*ت نہیں کرسکتا ہی۔* اوراگرمرل لتابت ا دَاكِر نے سے منطے سنز 4د لوكا مركبا توانس آزا دا ولا دست جوا دلا و ہو وہ وار ت نهاً يه كاني بن بح- ١ دراكرا زنسم صد قات كي ما ل مكاتسني موسن كوا وأكميا بير بورا مبرل كما بت ادار نے عاجز ہو کر رقیق ہوگیا تو یہ صد تا ت مولے کو حلال بین اور اگر مونے کو ا راکرنے سے بہلے عاجز ہوگیا قرام محدرہ کے نزد یک بیصد قات موے کوحلال بین اورا مام ابو او سفتے نزد حلال نهین ہین مگر صیح ر وایت به سیح که با لا جاع حلا ک بین به تبیین ین ہی- ایک غلام نیز ایش کی ان او است ایم دایت ما م کومتاح د میمکر او ن نے ذکر قر فرات دی است کیمولی کوعوض کتابت من دی بعرنطام عاج ووكليا أركوما بيسب موساع كالمال وواليمركيا مولى كويه خيرات حلال سيم يا نهين موم - ، ، مد مد .

ا الماري مسكونتان من عيراسكه ما لانت اسكومها تب كرديا حالا نكمه الك كواس جنايت كي خبرخ غلام عاجز او الومون و الوارتفتول كوغلام ديسك إلى اسكا فديه ديرب - السيطرح الركسي مكاتمين جنا ی<sup>ا</sup>ت کی ا در بهنوز اُسکے حق مین تجرحکم فاصنی جا ری نهیین ہوائفا کر د ہ عا جز ہوگیا تو بھی *بہی گ* ہو کہ موسلے اس غلام کو دیدسے یا اسکا فاریہ وے ۔ اور اگر حالت کتا بت میں قبل عاجز ہوسنے یه مهاتب بر دست کی ڈگری وگئی پیرعاجز ہوگیا تو یہ ال اسپرقرضه قرار دیا جائیگا اور غلام اسکے و اسطے فروخت کیا جائیگا اور یہ ا مام اعظم دا ایم محدرہ کا قول ہی اور میں د و سرا تو ال ام ارتو ہے یہ جامع صغیرین ہی اور اگرا کی مکالتب لیے نتل عمدسے حبکا اُسٹے نو وا قرار کر کیا تھا صرائے رای گر ال صلح ا دا گریٹے سے پہلے مآج: ہوکر رقبتی کرد ایا گیا ترحق موسلے مین بیصکیے فا سد ہو گی ر ۱ ام اعظمی روسے نرز دیک فی الحال غلام اسکے مواخذ ہ مین گرفتا رنہیں ہوسکتاستے یا ن ب د ہو گئے گئے برل صلم کا اس سے مواخذ ہ ہوگا اورصاحبین سے نز دیک قی الحال مواخذہ ہوئی ۔ اوراگرکسی کماہ تنجے ا قرار کریا کرمین نے اس آزا دعور بت یا! ندی یا لوا کی سے ساتھ اینی آنتگی سے افتضاف کیا دینی آسکی میٹا ب کا ہ اور دبر کوچیر کرایک کر دیا تو ایام عظم کے ٹر ڈیا۔ یہ جرم کا اقرار ہے جیتک سکانٹ ہے تب تک اس نے مو اخد ہ کیا جا کیگا پیرجب عاج بهُوَكُميا تُواسِ سِيمُوُ احذُ هُ يُركيا جائيكا -ا يك مسلما ن " دمي مرتد بيوكيانو ذيا بشرمنه اور أنسكا أيك غلام تفاأسكواسكم سبنج في مركاتب كرد أي يومر تدقش كيا كميا توعقد كتابت إطل ببوكارا كي مكاتر بُوكَدِارِ الْبُحِرَبِ بِينَ عِا لِا قَدْ أَسْتِكِ بِإِرْهُ بِينَ تُوقَفُ كِما جَائِيكًا بِينَ كُرْمِرَ كِما ل لدِ لُ كُتَابِتُ ا داكر شع يا قي أسك وار زُن مِن تقسيم كيا جائيكا ا ورا كُرسِلها ن بوكر والبِسَ إلْوا ال أسكى سيرد كيا جائيًا بيكا في من لكها الى اوراكر مكاتب غلام في كسي شخص كوخطات قتل كم سِی خص کوعد <sup>م</sup>اقتل کر**ڈ**الا توجیسا ازارا داومی کواپنی ملک مین اختیا ر ہوتا ہے وہیا ہی مکا له ا و ربیا رمقته ل سے تسبیقد ریال برصلی کرسے تاکہ اُسکا غلام اسکے ایس سالم بیجے اسم نتب سنتم تجه مؤاخذه اس فعل كي إبت نهوكا أكرج بعروه عاجز بو جا وسب بيا وراكً أسكى باندى في فعطام كوئى جنايت كى ا ورميحا ترفي أس باندى كو فروخت كيا بالاستكما تقا دهلی کی اور اُس سے اِرلا دہوئی ما لا تکہ رکا تب اسکی جنا یت سے اُٹھا ، مقا ترکی تھے یہ افعال یون قرار دسرنے جا وسٹیکے کراس نے اِندی کا ندمیر دینا اختیار کیاا در اسپر فدید واجب ہوگا اور اگریجا تب کو اُسکینمی غلام نے عداً قبل کیا زغلام کا اسنے الک کوعداً قبل شرکنامش غیر خص سے عمداً قبل کرسنے سے قرار و اِ جائے گا بینی اسپر فصاص واجب ہوگا جیسا کہ آزا داکہ دمی کو اُس سے فلام کے متل کرنے کی صور ہے میں علام سے قصاص لیاجاتا ہی۔ واضح ہوکہ اگر مکا تب عد اُسقتول ہوا تر أسلى تين صور تين بين كه اگراسنے ا داے كتا بت كيو اسطے وا في ال ننرچيوٹرا تر اسكا قصاص ليٺ اس سے مولے کا حق واحبیج اور اگرا واسے کتا ہے واسطے دانی مال حیوطرا ا در سو اے مولی کے اسکاکوئی و وسرا وار ش بھی ہی تو تا تل ہر قصاص واجب ہنو گاکیونکہ اشتیا ہ سے کہ ستو فی قصال لون تخص بحاسیطرے اُگرد و نو ن نے اقفا ت کیا تو بھی آگو استیفاء تصاص سا انتہا یہ نہو گا۔ ا دراگر سوا سے مولے سے 'اسکاکو ئی وا رہ ٹ نہر توا مام اعظمروا مام ابدِ لیسفٹے سے تول سے موافق تا تل پر موے کا تصاص و احب ہو گا یہ بسوط مین ہی۔ اور اگر مکا ترجی انے مدے ہم یا موے کے کسی مماوک محض بر کرئی جنایت کی تربیر جنایت معتبر ہوگی اور ایساہی اگرمویی نے اسٹے مکاتب یا اُسکے ملوک محضیم کوئی جنایت کی توبھی اُسکا اعتباً رُکیا جائیگا یہ فتا وے قاصنی خا ن میں ہی۔ اور اگر کی آنب سے غلام سنے کچھ مال تلف کردیا تو یہ ال اسکی گردن پر قرصه رستے گاکہ اسکی و جہسے فروخت کیا جائيگا اور اگر دستے غلام نے کوئی جنا بہت کی پھر مکا شب کا زاد ہو گھیا تو مکا تب کو بعد آزا و می سے ديي اختيا رباتي ربيكا جراس صورت مين بوتائي ميني يه غلام ديرست يا اُسكا نديه دسه اوراكم مرًا تب عاجز ہو کررتیتی ہوگیا تو یہ انعتبا راسکے مونے کو حاصیل ہو جائے گا۔ اورا گر کوئی غلام اور اسكى جورو دونون ايك بى كتابت مين محاتب بهون عفراسكى جور وست بجيه ببيدا بودا وراسكم موسلانے ماروا لا عالا مکراس بحیری قبیت مال کتابت سے زیادہ تھی تو موسفے بروا جب ہوگا کہ یر قیمت بین برس مین ۱ واکرے ۱ وز اگر مال کتابت ۱ داکرنے کا وقت درمیا ن مین اگیا تومیحاتبون سے مقاصد کرسے عرض کرنے بھر مولے ہر واجب ہو گاکہ برط حتی تعیب بجیری یان کوا واکرسے اور مان نے بچبرے باب می طرف سے جوا داکھا ہے اُرسکو واپس کے سکتی سے اور اگرا داے کتا بت کا وقت درمیان مین ننه آلی تومولے اس بچیمی قبیت اسکی انگوا دا کریے ۔ اور انگروہ بچیمین ان دولوں سائخ م کاتب ہوا ورموسلے نے اسکوقتل کر ڈالا پیرقیت ا داکرسنے کا وقت آگیا تو اس قیت میں سے بقد رکتا ہے بدلا کرے خواہ ا وائے کتا بت کا د قرت اسکما ہویا نہ آیا ہو بھر موسے بڑھتی تعیت ادران وابله بنا حص*هٔ کتا بت کا بال اس لویت سے وار* ڈن ن کوا دا کرین بھریہ سبال اس لریے سے وار تون مین اونٹیر تعالیاتے حکم فرائض سے موانی تقسیم ہو کا ور اُنسکے ان اِ بھی آمین سے ابنا حصۂ میرو ف یا دیکھے۔ اور اگر بھا تاہیے خطا ہے کوئی جرم قتل کھیا تو اُسکی قمیت اور جرانا مین سے جرکم ہوا سکے واسطے سعی ترسے ا داکرنے کا تھم کیا جائیگا پھراگرا یک مرتبہ ایسے حکم ہو جانے سے بعد اُسنے دوسرا جرم کیا تو د و با ر و بھی بین کم پوگا کہ اسکی قبیت ا ورجرا نہ مین سے جو کم سنے اسکوسی کوسکے ا دا كرا وركريكي مرتب جرم كى بابت عمر مون يد يها ان د وسرا جرم كما توجا رس از ديم

نقط ایک ہی تیب شارع ماکرنی واجب ہوگی پرمبوط بین ہی۔ اگر سکا تینے شارع عام برایک کنوان نص گر کرمرگها ترج قبیت م کا تب کی کنوان کھو دیے کے روز تھی وہ تم نه ا دا کرے بھراگرمس مین کوئی و وسراتفص گر کرمرگها تومکاتب بر ایک قبیت زیا د و ا دا کنیکا نهُ كَانُوا وَحَاكُم نَهِ سِيلَجِ مِم كَي إبت حَكِم كُرِد با بهو يا نه كيا بويه بدا نع بين ہي- اور اگر كيا تب یے کیان دغیرہ کی بھکی ہمر کی د اوارجسپر گواہ ہو تکے ہو ن سی شخص پر گرگئی ا ور وہ مرگبا آوسکا تس ب ہوگا کہ سی کرکے اپنی قبیت ا واکرے۔ اور اگر کا تیکے گھرمین کوئی تخص معتول ما یا کیاسیے ترجس روز و وشخص مقتول یا با گیاسیے اس روز جر کیجومکا تب کی قبیت انداز ہ کیا دیسے ا داکرنی واحب ہوگی ولیکن اگر کا تب کی قبیت مقدار دیشے زائد ہو آ اليسى صورت بين دييت وس درم كمرك دسايا جا وسنتي را وراكر مكاتب ن كو كى جرم كما يم ا دائے کتابت سے عاجز ہو کر تعین ہوگئ تو دیکھا جا وسے کہ اُگر عاجز ہونے واسط به حکم ہو مجکا ہے کہ سی کرے جر ما نہ ا داکرے قریہ جرما نہ اسکی گرد ن پر قرصہ ہوگاکہ آئی إبت نروضك كيا جائيكا اوراكرا يساحم نهين مراسيج تواسيح موسك كواختيا ربومكا كريا س عْلام كو دييست بايُرام كا فيديه دييست إ دراگر مكاتب يرسي غض نه جنايت مي تو اس شخف يرملو ا ص متعذر سَبِ ا وربيه ال مكاتب كيو أنسط ا در كما يُون سَبِح مَثْل قرار ديامِأيًّا کررقیق ہوگیا توا تراری بال اُسے سرے دور ہو جائے تکا خوا ہ اس ترار یا نهوا بردا وریه ۱ مام اعظم رم کا قرل بهر ۱ درکتا ب الجنایا ت مین نمرکه سیم ا بولوسف وا أم محدر حسك نز د كيب خبل الزاريمه حاكم كا حكم بويمكا بهو خاصيٌّ أسكام وُإَهٰذِهِ لها جاليكا - أورس قدر ال كاتشفي عاجز بوسف سيلي أ داكيات وه إلاجاع وايس ب اس جرم مین ما نو ذاهو گاهیمین زنا یا چوری د شرا ب خواری و تتمه پید وغیروانستا معض علوک ان جرمون کے سبب سے ماخو ذہر تاہے تومکا تب مررجہ اوسے ماخوذہرگا ور اگر مکا تھی اے موسے کی بیز چرائی آرا کی اِن قراکی اِن مراک ای اور ایک اس اس اس مرح موسے سے يا جوره يا موسف ستفسى وى رحم محم كى چيز جُراك سه محى أسكا إلان كا ا جائك كا.

ا وراسبطرے اگران لوگوئنن سے کسی شخص نے مکا تب کی جنر جرُائی کو انین سے بھی کسیکا ہاتا شاکا اجا میگا ۔ اور اگر کسی اجنی خفس نے مکا تب کی جنر جرُ ائی تو مکا تب کی نالش بر اُسکا ہا تھا كاما جائيكا به برائع من برير أوراكر مكاتف زير كي جيز جرائي بهرعا جز ببوكر رقيق بو كميا اوراكي زيد سني اسكو أسك ما لكت خريد اتو أسكا إلا تا نها إما نيكاً - ا ورا كُرْمَا نب سنے عمر و كى جيز مجواني حالا نكريم وكادُ سير قرضه " تا سيح تو اسكا بالخة كا فاجا نيكا - ا درا كربكا تب عا جز بوكر رقيق جوكما ا ورعر دسنے جسکا قرض ا تا سنے اُسنے اپنا قرضہ طلب کیا ا در قاضی سنے مکر دیا کہ اسکے قرضہ واستطى يأغلام فروخت كها جا دس جا لا كمه مولى سنَّ وسنَّك نديه دستني سب النكار كميا ترفيا شَّا أَسْرُكا الله كاما جائيكا اوراگرزيدك ايك مكاتب نے زيد كے دوسرے مكاتب كى جزيرائي وَاْكُمَا إلى فذكاطا جائيكا جدياك ريدي جراف بين علم مقا - اسيطرح اكرمكا تيب اي مشترس غلام كي جز جو مكاتب سے موسے ا دركسي و وسركي درميان منترك تقا ا ورميا تھے موسے نے ابنا حصبه آن دا دکردیا تقایرًا ئی تو بھی بھی حکم ہئے۔ اور اگر مکا تینے اسنے موبے سے مضار ہے ہے یا س سے مضا رہت سے ال من سے جرا إ تراس الله فركانا جا بيكا استفرح الرمكان كي تحص كا ال بُرًا إ ما لا بكم كا ترسي موسله كا اس تخص براسيقدر قرض سي جسقدر مكاتب تربحی مُناتب کا إلا ته مذکا ال جائيکا يرمسوط مين ہي۔ إگر مُنا ثب کا مولے مرکبا تر مُنا تي کها جائيگا كركتا بيكا بال تسطوار اسني موسه سے وار ٹونگو ا داكر دسے بجراگران لوگون بے مكاتب كو كازا وكرديا توآزا وبهوجا لينكأ ا دراك يح سرس ال كما بت سأقط بهُوجا ميكا ا در اكرايك وارث نے آنہ او کیا قرائسکاعتق ما فنہ نہر گا یا کا فی میں ہی۔ اور اگر مکا ترب ایک آزاد فرنہ تد حمیو ڈاکر مرکبا کیمرا یک شخص مجمد و دنعیت لا یا در کها کریه و دنیت مسلاتب کن به یر تر اسین سنته بال کتابت ا در کیا جا کینگا بھرواضح بھوکہ اس تخض سٹے متحاتب کیواسٹطے و دلیست کا ا فرار کیا یہ ا قرار اُس شخعی سسے حق مین صیح به محکم مکا تب کی ولاء ابنی طریف کمینج ایجا نے کے حق ندن اسکیے قول کی قیصد بن نہوگی م می تعبیدیق بوتی بخینی تهین ایرتی سع پس اثبیا ہی غیرشش کا حال ہی۔ ا ورا یہ بات طا ہر ہوگئی کم اگر ممکا ترکیے مرجائیگیے ہیں میں خص سے اسٹمی طرفستے قرضہ اور کیا اور ازراہ اصان اور کیا تو ممکا تھے آزا دکر مُکاحم نہ ویا جائیگا اور اگر ممکا تنصیفے کوئی اسم ولاد مہد ٹری اور اُسے ساتھ کوئی بچتے نہیں ہے تر ال کتابت کیداسطے فروخت کیجا دیگی ۔ اور اگر اُسکے ساتھ مجتے ہوتو

ا جسس بيعاد بركتابت ا داكرنا قرار بإيا بهواس ميعاد تك سى كرك ا داكرتمى نواه أسكابيمه نا إلغ بويا إ با بع عود - ا ورا گرمکا تب نے مجھ أل بھي چھو ارا توا داسے كتا بت ميعا د مقرر ه تك نه ركھي جادگم بگراستی در کرنیکا وقت نی الحال بوجائیگا - ا دریدا ام اعظم رحر کا قول بحودرا اُم ابویوسف و ا اُم محدرد سنے فرا یا کرام ولدسے ساتھ بچہ بونیکی جالت میں جو حکم سے دیسی سب طرح نہونے کیجالت مین بھی ہے کہ میا دمقرر ہ تک سی کرشے ا دا کریگی . اور اگر حالت کتا بت سے پیدا ہوے دوفر جهور كريماتب مركميا طالا بكراسير كحيم قرضه اور مال كتابت إقى سيح تود و نون فرزنداس س بال سے واسط سی کرینگے اور دو لوک مین سے جنے جو کھم ا دا کیا وہ د وسرے سے والیل نهین به ساتایی اور د و نون مین سے جسکو موسے نے ازاد کیا وہ آزاد ہو جا کیکا جنانجہ کی تب کی زیر کی بین بھی رہی تھی مھا۔ ا درِ د وسرے پر واجب ہوگا کہ تام مال کتابت ہوا۔ برباتی بهرسی کرسے ا داکرسے ا ور قرضنوا بو کوانتها که بوگاک اسنے قرضه کیو اسطے د و نونین جُسکه چا بین گر نتار کرین اور جو لوکا جُر کچها داکرست و ه و و مسرست بھائی سے کیمہ واپس کہیں بے سکتاستے بیرمبوط بین ہی۔ ایک شخص شنے و و غلام ایک ہی کتا بہت میں مکا تب کیے پوا غلام عا جز ہوا ا درمو لی نے نو د ہی یا تا صنی سے سالمنے بیش کرسے اسکو رقیق کرلسا حالاً جمہ قاتم که بیر<sup>ا</sup> با ته نهین معلوم سنه کمراسی کتا به شده مین و و سراغلام بھی اسکے ساتھ مکا تر<del>یب</del>ی تو یہ تر دید لینی رقیق رلیناً صیحے نہیں سلے ا وراگرا یک مکاتب حالت عُجزین مرکبا توعقد کتابت نسخ نہرگا -اوراگر میر غلام جولبنیب عا بز ہونے کے رتیق کیا گیاہیے کمین فائب ہو گیا ا ور د وسرا آیا اور آس سے نے ایک قسط یا د وقسطو ن کسے واسطے سمی کرا ئی ا در و ہ عاجز ہو ۱۱ در موسے نے چا لاگ سکورتیق کردے کی قاضی کے حکمت رقیق کراوے تو یہ نہیں کرسکنا ہی۔ا وراگر د و شخصون سنے غلام کو ایک ہی کتا بت مین مکتا تب کیا بھر ایک موسط غائث ہوگیا اور د دسمر ا موسے مکاتا یا کهٔ اسکورفیق کردیے ما لا مکہ دہ عاجز ہو اتھا تو قاضی اسکورفیق بحرکیجا تا ، موسله ایک سالط بمع نهون ا در پیتکمرنجلا ٹ اس صورت سے سے که د و خصو ن مین سے ہرایک کا علیمہ ہوا سے ادر د ولون نے در نوئلو ایک ہی کتابت میں مرہ شب کیا بھرایک غلام عاجز ہو گیا تو اُسکے مولے کا نسخ كتابت كا نصيار الراكرج دورس مكاتب كاموك عائب اويدميط ين اور الراكرايك بن تخف مولي بوراً چند ِ الرَّ عِبْوُرُكُرُمْرُكِيا ا درُقِيفِ ڈار ڗُنَ نے اُسلو کی قاضی رقبتی کردیا ترضیح ہمولیکن اگر بر و ن حکم قاضی کے ایا آصیح نمین برییسوه مین بهی ادراگر مکاتب بی حالت کتا بت بسیدا بوئے د و فرز نرتیجو (کرمرگیا آدا) ت من موسے کو د وسرسے کے رقیق کروسٹے کا اختیار نسین ہی یہ معیط مین ہی۔اور إگر مُمَا تب اسنے موسلے! غیر شخص سے کوئی غلام خریرا ۱ در اُسین عیب با با تو اُسکو اختیا رسے

ا ذات کی نصف قیمت ا داکرے ۔ اور اگر د و نومیون نے اپنے علام کوشمرا ب پر مکا تب اسلان بوگیا ترد و نون کو استے مسلان ہوسنیے د وزنی خراب کی تیت جا۔ ایك و بناحصهٔ قیمت وصول كیا وحصهٔ مقبوضه د و نون مین مفترک موكا جید ابنا نقط نصف غلام متكاتب كيا تونقط نصف غلام محاتر د پری ہو توہب باطل ہے اور ہزار درم پرکٹا بت صبح رہیں یہ میں نری کو اس نیرطسے مکاتب کیا کہ جھے بین به وزیک نعتیا رہے استميا ن بوكذا في الكاني - اكراسني غلام كواسكي ذات واسكى البالغ اولا ديمه زا د هوسنه پر اس نسر طسیه ممکاتب کیا کرتین روز سنجه اختیا د هر کیربیضی ا و لا د مرکئی بورول تا بهت کی اجازت و پری تربیرل مین سن نجه کم نهر کا - اسیطرح اگر اسینی د و غلامون کوایک نه قدریسی ال کتا بھے ہزار درم ۱۱ - ۱۰ مه مد مد مد مد مد

ہی کتا بت مین مکاتب کیا اس شرطا*ت کسمجھ* اختیار سے بھرید ت خیادین ایک غلام مرکبا پھر<sup>ا</sup> عقد کثابت کی اجازت دی تو جائز نے اور بدل کتابت مین سے مجھ کم نہوگا ۔ اور آگراپنی آبن کی بمکاتب کیا پھراسکے بیبیدا ہواا در موسے نے اسکے بچہ کو آ زا دکر دیا تروہ اندی اسنے خیار بر ! تی رہیگی ا ور اگر اسنے آ جا زت دیدی تو عقد کتا بت نا فذہو گا وکیکہ ین شیے کچے کم نہو کا اور اگراس صورت مین خیا رمونے کا ہوا در آسنے یا ندی کو آزا دگر د سائة بحيرًا زا دنهو كابخلات استكے اگر ضاربا ندى كا بوا در موسے نے باندى كورا زا د كر ديا واسك با نخه اُ سکاکچه از در دو جا دیگا بهحیط مین بهی د د غلام ایک بهی کمتا بهت مین ممکاتب کیے گئے اُ ن د و نه ایک باندی خریری اِستے بچہ بیدا ہواا در و دِنو ن سنے ایک بیا کا اُستے نسب کا دعو۔ بحرد و فرن ا دائے کتا ہے لائن کا فی ال جبوٹر کرایک ساتھ مرکئے یا آھے سیمھے مرے اور دونؤگر اً لَ كَتَا سِتِ اداكيا كَيا تووه لزكا ﴿ و لِي كَا دارَتْ مِنْ كَا إدراكِر ﴿ وَلِي كَا عَقِدُ كُتَا سِتَ متفرق مِو ا ور ا مک سائد ال کتابت ا داکیا گیا تر و نون نین سے کسی کا دا ریش نه بوگا ۔ آیک ل النسب نے اپنا غلام مکا تب کیا ا در مکا تب نے ایک بائدی خرید کر آسکوکا تب کیا پھر منست ابنی دات برا قرار کیا که مین اس با ندی محاتمه کامکاتر نے اسکے قول کی تصدیق کی تو اسکا ا قرار صبح ہے اور بربود ل لنسب مع ۱-اُس مطائمه کی ملک بودا دران د و نون کی کتأ بت با قی رہی ا در برایک کا آزا د بونا ا بوئے کو ال کتابت ا دا کرنے برر إیس اگرد و نون نے ایک ساعة اواکیا یا دو نون کا و تت سائقاً با ادر ببر لا دا تع بهوا تو د رنون ۳ زا د ببوجا وین سکے ۱ درکیکو د وسریکی ولا ر نہائیگی ا در ِاگر کسی نے میلے اوا کیا تو اسکور دسرے کی ولاء کمیگی ا در اسپرد دسرے کی ولا رکاحق نہوگااور دراگرد د زن سائد بی عاجز بوگئے تروه محاتب یا ندی آن د جو کرد و نون کی با لک ہو گئی ادر یهلے عاجز ہوا توودسرا آزاد ہو کرد و نون کا الکب ہوگا پر کا فی بین ہی۔ اگر ایک نشخیس اپنے ممکا تنہے ال کتابت بغیروصول کیے حمو ڈر کرم گیا اور اسکے وار ٹون مین مرد دعورت موجود این نیراً سیخا مکاتب ا داے کتا بیٹے لائن ال کا فی عیوز کرمرگیا تراس ال سے پیئے اسکی کتا بت ا واکی جا دیکی ا در بیر مال اسکے تام وارٹون سے درمیان تقییم ہوگا بھرجو مال نبیدا در اِسے کتابت کے ابتی رہا وہ موسلے فقط مُدکر ما ار ٹون مین تقسیم ہوگا بشرطیکہ کو اے وار نا ن موسے کے مکاتب کاکوئی وارٹ موجود نہو۔ اسپیطرح اگر کا تب سپلے نہیں مرا ملکہ ان وارٹا ن موسے کو ما لِ کتا بہت دا رے مرایا مخون نے مکا تب کوکتا بت کا ال بہر مرقی ایا کہ کا در دا در دیا بھر مکا تب مرکبا تر الی ك قرارك ما لا أمريز مبلى كتابت يميله ادا جواسيكا بينا ادر دار ف جو جانيكا ١١٠ - ٠٠ ٠٠ و ١٠ و ١٠ و

صورت میں بھی اسکی مبرات مار نان مولی میں سے فقط مذکر و کو ملیکی میرمبوط میں لکھا ہی۔ زیر مكاتب كى إندى كربج بوا اوريه إبدي مكاتب كى كمك من حالمه بوئى ہوا ور زير بچەسكےنسىپ كا دعرى كيا ا درمئاتىنے اسكى تصدل كى قرنسب نابت ہوگا چنائجەكسى ابنى كى یا ندمی سے بچیس اسطرح دعوسے کرنے اور احبنی کی تعددلت کرنے مین میں حکم بخا ا ورمولے براہری اعقرا دربچه سی قیت واجب بوگی سی و همچیقیمیت آزاد ا ور موسلے سے تا بت اسکی ان موسلے کی ام ولد نہو جا ویکی ا در اگر سکا تہے ہوئے کی تکذیب کی نونسب ٹابت نہو گا اور اگرموسلے هی رُسکا ما کاپ بروگها گرنسب نابت بهر جا نیرگا کیو بکه موحب موجو د ۱ ور ما نع بینی حق مکاتب معدوم بوكما اور موك كوأس سين كام كزنا جائز نهين هي . قا ال لمترجم - وسنا اوراج عيارة في النسخة قدا در حنا ما کما د جد نا وہی۔ را در اگر مکا تہتے اسنے مولے کی جور دکو فریر کیا تو اسکا مکام لى نهذ القيقف تاويلا دككن لمرتفالف الاصل في الابندائيش ذكك بحكد كاب في الانتهاة لااصد نا نهم دا در اگرمکانت مالک بوسف میخ میمینے سے کم بین بچہ بیدا ہوالیں اگرمکانے وعوسے مولی بی تصدیق کی تونسب نابت ہوگا گربچہ آزاد نہو گا ور نہ عقر داحب ہوگا راہے ہی اگر مکا ترینے کوئی غلام خریداا ور موسے نے اسکے نسب کا وعوی کیا اور مرکاتب نے اُس سب نابت علم آزاد نهوگا مکاتب کی مکاتب اِ ندی سے بچہ بیدا ہواا در اُسکے لی نے اُس ! ہری سے حل کا بعد محاتمہ ہو شیکے وعری کیالیس اگرائس مجا تبہ ۔ لی سے نابت ہوگا ا در اس ا مریم محول کیا جا ٹیکا کہ مجکم کاح فاسہ عا جز ہونے کے ر دز تھی اُس قیم بأتكذبيب كرسب - و در و كرمْ كا تهر وقت كتا کی قیمت بر آزا و ابوگا ا در اس کا عقر محاتب کو ملے گا اور اگر مکا تبہنے مونے کی تکذیب کی ا ثابت نہوگا اگرچہ مکا تب تصدلی کرے ولیکن اگربجہ نے بعد بلتوغ سے مولے کی ا با وجو وتصدل مكانك ره با مدى تما ننها دائك كتا بنت عاجز بوكئ تونس ا بت بوكا لیا ا در خوو ما ل ا دا کرسے آزا و ہوگن پیر اُسکی محاتب د نت کتا لم ین بچیر جنی ا در مولی سنے اُسکا وعوی کیا ا در مکا تب نے قصد آن کی آرنستا بت رلا دُت کی قیمت پربچه آلما د ہوگا اور آگر جو میپنے سے زیادہ بین جنی تربچہ آزاد بونگه غرورنهمین یا بیسها تا سنج وکسکن آگروه مکا نمبر ها جزر بهو جا ویسه که اس صورت بیلقیمت

ده بحيراً زا و بوسكا - ا دراكروتت كما بنت جه مينيت زاده من مكا تبريجيجني ا درسه ا تواکسکا حکمروہی ہے جومکا تھ وى كے وطي واقع ہونے سے بچہ بیدا ہواہے تو آ ے اور مولی اُسکار آنی قرار دیا جائیگا کیو تکہ حق الملک ے کیس مثل اجنبی کے ہو گیا اور اگر مولی نے اقرار نهو کاکیو مکه بکاح مین شهره بی و دو وه بچه اینی مان کی تبعیت مین محاتب جوسکا عا جز ہوگئی تو د و نون رقبق قرار دسیے جا وسٹکے۔ اور اگر کھا تبہنے مولی کی نا به نه نه کالکین وگر و و مکا نمیه عاجز ابونی جا لا که مکا ہوگا گربچہ وُرُ اونہوگا۔ اوراگر مو لی نے زعم کما کہ مکا سے بچہ بیندا ہوا۔ ہے لیں گر د د کو ن لیکا اور اگر اس مما تمبانے ال ا دِاکبیا تو خود مع بیک کی با ندی ہوجا و کی مکا تھا کی مطالت کی مطالت کی ، نا بت ہوگا ا درہے ہے آرا د نہوگا پھرآگرم کا تب عاجبہ ہوگئی درصور تیکر سے جہ مہینے بین تجیہ عنی ہی تو وہ تبجہ عاہر ہو شکیے روز کی قیبت پر ا زاد ہو گا اور ا ديوگيا يا د فاركتا بيشے لائق كا في مال حيور كرم كيا ا در کا تب عا جزیموئی تو اس صورت مین ویمی حکم سے جو شیمنے درصورت عدم آ زا د ذکر کیاہے - اور اگروہ با ندی مکا تب کی کمک میل است جھ مینے سے زیادہ مین فی ازا دہوگا در مزازا دنہوگا - ا در اگر مکا تب سے پہلے مکا تب عاجز ہرگیا یا حالت عجزین

الینم اوا سے کتابے لالی الخیوٹرا آرموے کا دعوی نسب شل اپنی! مری سے بجہ سے دعوب نسب سے سے اور اسکا حکم گذر مچگاہ کو ا ای الکا فی ایک پیکات ایک آزاد کے درمیان اٹیسا ندی خ عَى ٱلْتَكَ بِجِدِ بُواا ورمُكَا تُلِنِي نُسبُ كا دعوى كما تر و وبجه اسكا فرزند اور لجندي اسكى ام ولد قرا و کا بیگی ا ورا کسکانصف عقر موے کوا وزصف قبیت از دار کوشان دیگا ۔ ا و رہ یہ قبیت الی روزگی ا سے ویکا جدن وہ إندى منترك مكاتب مالم بوئى ہى اورييكى قيت مجھ نهین دمیگا بعراگرلیدضان دینے سے وہ مکاتب عاجز ہوگیا تویہ باندی ا در اسکابچہ و و نون کے سے مکوک ہوجا دیکھے اور اگر آزا دیسے مجھ خصومت نہ واقع ہوئی اوپریز ضا ن دی ہا تکہ کرمکاتب ما جز ہوگیا تر آ دھی ! ندی ا ور آ دمعانجیہ اسکے آزا دشتریک کا ہوگا گر اسپر آ دمعانعقہ داجب ہوگا ۔ادراگر از درمکا تب سے درمیا ن مکا تبہ با ندی ہوا ورمکا تب نے اس کے کا دعوی کمیا کوچا ٹرنسے اور و و مکاتبہ مختار ہوگی کہ جاسے عقد کتا ہت اور و کر دیسے ورمکانت اپنے ساکھ ولمی کرنے کاعقرے نے اسپے نئین عاجز کرے اور مکاتب ا ب مرکب و زا وکواسطی نصف قیمت ونصف عقرد تیکا را وراگرد و نون نے اُسیے نسب کا وعیست لياً وَأُس الرَاوكا رغوسي صحيح ركها جائيكا - بحراكر إندى مكاتبين اختياركيا كرعقدكتا بت بورا کرسے بھر دہ آزا ومرکیا تو آسکے ذمہے اور ما کہ ل کتا بت لینی آزا د کا حصہ ر با فی تصف آمینی حصد مکاتب اورنصف قبیت مین سے جو کم ہو اسکوسی کرسے اواکریگی اوریہ ایام مجدج . اور اگر اسنے عاجز ہوا! ں سے سہلے وطور کی اور اس سے بجہ سردا ہوا بھر آزا دیے کی سے وطی کی سے بچہ بیدا ہوا کھرد و کو ن نے ایک ساتھ رو ٹون کچو ن کا دعوی کیا ا درسو ن دوارن سے قول سے اور مجمد معلوم نہیں او تاسے قربرایک کواسکا بحد بلاقیت ویا جا دسے ميكوأسكا عفرا وأكرب اورأكو اختياره بالماسي عاجي بوجا وساكالتآ اِسے عاجز ہونا انتیا کر آیا نواصةً اُزادی ام دلد قرا روسجا ویکی اور دہ ازا د نوقیت اواکرے اور مکا تب کا بحد مکاتب سے تابت النب ہو گا گرمیکا تپ بہ ندا د کواس بچه کی نصف قبیت و بیست ا در اگر ده مکاتب عاجز بو کی ا ور ایسے ما تقریحاتب بھی عاجز ہوا تو نجاتب والائجہ مکانتے مولی ا در آس کا زا دہے درمیا ن مشترکہ قیق بهوگا - ا و را گرمکا سینچه از ا دکی وطی سنے بعد دطی کی تروه باندی مکاتبه آزا د کی ام ولد ہوگی

ورمکاتب والابحی بمنزلة اینی ا ن سے ہوگا کراسکانسب مکاتہے تابت نهر کھا ور ۱ ام ممدرہ فرا کاکرمیرے نزویک استحاگا بی کارے کو اُسکانسب کما تب سے نابت اور و وا زاد کے نزدیک گراہنی یا ن سے ہوگا یہ میسو ما بین ہوگہ اگر کا تب نے اپنے کی یا نری سے وطی کی اور کھا یا علی و کتا بت سے مکا تب ہے تو ہرون میٹے کی تصدیق سے مکات کانسٹ آنگی ! ندی سے بچہ سے نابت نہوگا . بھر اگر مکا تپ ازا د ہو کر کیٹنے کی بدور بھی اس ! نہری و بچیکا ا لک بهوا توبیر لژکا اُس سے تابت آئنسب بهوجا تیگا اور با ندی اُسکی ام ولد بهوجا و کمی - ۱ ور رُما*لت کتابت مین مکانے کوئی بٹا ہو*ا یا *مکا*تر بچہ ہورا ور مکا تب نے اسکے نسب کا دعوی کیا تر دعوی صیح سے اور وہ با نری مکا تب کی م ول ہوئی اور مکاتب 'رسکے بہر وقمیت کا ضامن نہوگا یہ محیط کے اِب نٹوٹ النسب میں ہی۔ اور جوم سے مکا نب کرنامیج و جا کرنہیں ہوا گرج ما ن اسی طرف تبول کرے اسیطرح اگر ئی آزا دمتویی ہوکہ اُسکی طرف سے عقد کیا بت قبو آ کرے وضامن ہو تو بھی جا مُز نہیں ہے دلکن اگرمولی سنے یون کہا کہ اے اُڑا داگر توسیجھ ہزار درم ا داکر دسے تو یہ جو بیبیط مین ہے آڈاد ہے اسنے اواکر دیا تو وہ آزاد ہوجا وکیا ابشہ ملیکہ چیر نہینے سے کم بین وضع حل ہوتا کہ وقت تعلیق کے اسکے بیٹ میں ہونیکالیتین ہو بھرصاحب ال ا بنا ال بھرائیکا اگر مکا تب نے کچہ ہمیہ یا صد قد کیا را دا كرك أزاد بوكيا تربه وصد وحبكو ديا تفا أس سے واپس كيا جائيكا اوراً له یا متصدت علیہنے تلف کر دیا تہ وہ آسکی قبیت محاضامن ہوگا کیونکہ اُستے ایسا یا آلکف ن اُسکالچہ حق نتھالیس حالت کتا بہت مین مکا تب اُ س سے وصول کرسکتا ہے اور دیا آزادی ، بھی مکا تب دصول کرنگیا ا وراگرعا جز ہوگیا ترمو بی لطریق اوسے اس سے وصو و کار کا تب کی کمائی نا نص مرے کی ہوگی یہ بسوطین ہی۔ والم محدہ نے زادات بین ہوکہ وومکا بٹون میں ایک با ندی شترک ہے ہے ہواا در د و ڈ ک نے اُسکے نس تر د و زن سے اُسکانسپ نابت ہوگا اور بچے د و زّن ن کے ساتھ کھا نب ہوگا ۔ (ور انگی کتاب واخل ہوگا ور بائدی بنزاد ام ول کیے ہوگی کہ اسکی سے مثل اڑا دکی ام ولدسے متنع ہوگی ایا با بال کتابت د داکر دیا تو خرط یانی جانے سے دہ ززاد ہوجائیگا اور وسکے ساتھ اس بیست مین اسکا حسد فرندندیمی آزا د پوگا ا وربا تی د دمرسے کا حصر فرندند اسکے ساتھ مکاتر ربه کیایه ۱ ما معظم ددستے نَز دیکے سے اور فرزند کی با بت ضان نہوگی گرا ام ا بولوسف دا مام محتیج ے تولہ بنٹر نرسلنے اس کی اِن ام ولدستے آئیب دہ آزا د بنوگی توبچہ بھی اُزاد ہو کھا وراس کو ایکھ حق آ زا و می حال کوچکاہتے یوں سکے کیمی آگی۔ روز کیبی زیانے بین عمر جبرین ایک ساعت ہی مالک ہوں وہ ۔سند

قساس کے موانق اگرا کے اسکا تنے ایٹا برل اواکردیا تواسکے ساتھ اسکا حصہ فرزنداور! تی صا د زور مبی آزاد موجا و کیگا و رسجتری! بت ضان مذا و گی ا در زهبیه برسعایر اور کل! نری اس آزاد شده کی ام ولد بوجا کی ا درا سپر د اجب بوگا کا محوضان لازم مذآ وكمي وليكن ووبحيه عاجزن ا داکرد یا ۱ ور ۴ زاد بروگیا تو به صورت ۱ مامحدرم ی اورضان پاسعایت لازم نه ویگی ا ورتمام با عری کسیکی ام ولد در جا ویگی و وسرے سے اوا کریننگے بعد یہ حکم متعیز نہو گا۔ اور اگر دو تون نے کچھ ا دا نہ کیا بہا نتکہ بے نزویک جوم کا تب عا جز نهین ہو اسے اُ سکے سا کھ و ہ بچانکاتر ما کرسا بق مین تقا اور جرم کا تب عاجز نهبین ہو ا۔ ت دیگا خواه تنگدست بهو یا خوشحال بهوا و را س صورت ایک ام عظورے قول برجو عاجز نہیں ہوا ہے یوری لے اسکے ترک میں سے اپنا برل کتا بہ وصول کر سکار درقاضی میکم دیگا ا بنی زنرگی کے آخر جزوین آزا د ہوکر مراہے بھرا ام اعظم رہے نزویک آدھا فرزند اپنے آ بمیت بین آزاد ہوگا اور باقی آدھا و دسرے باب کی تعیت بین مکا تب رہنگا۔ بھراگرد

ئے ال اواکر د! تر إرا فرز ندیمذا داد جا ویکا اور پہلے باپ کا دار ن نہوگا یہ ا ام اعظمر در کے إ دراكره وسرك في أوا فدكيا بكر عاجز بوكي تربي فرزند ابني تصف قيت سعاليت كر ك كو ديكا ورليدوسيني سم أسكى آزادي كالحكم و إ جائيكا - ابراي ت اینی میا سے اخر جزوین ازاد ہوک ا مین ہی - زیر وعمر د<u>-</u> بی ا جا زُت سے انگا کریا تر ترخ ہے اور آگر قرضخوا ہ جا إندى جسكوتها رث ہے اور اُسکے بچہ بیدا ہوا اور موسلے نے اُس فرزند کو محانب کرد لی تو قرضنو ا ہون رعقد کتاً بت روکر دینیے کا اختیا رہے بشرطیکہ! ندی ا دای ترض کے لایق اِل نرکھتی ہواد، ت موكر أس سے قرضه وا موسكتا سے آركتا بت مائز موكى ار د یا تو قرضنوا ه بوکے سے اسکی قبیت کی ے قرض کید اسطے کا فی نہو کھر اگر مولے تنگر س بقی قرض مین سے جوکم ہوائس قدر کیواسطے سی کراسکتے ہیں ۔ آ که لینی بہلے آزاد شده کا دار ف مزمور کالینکر وہ البی تک رقیق کا داغ کر گفتا تھا درقیت سے میراث نبین ملی ہے مواشدہ لینے

ری کی قیمت متہا کرے جوائی دستم ہ

اندى كومكاتب كمياا دراسير قرضه ب اوراسكي بديدا بودا در ده برطا بواا در أسنخ بدرو ي ا دراستے زمہ قرضہ ہوگیا پیرسیکے قرضنوا ہون نے اکرکتا بت ردکر دی آدگیا بت روِ ہوجاگی ر ایماحق ! مری کی الیت مین تا بہتے ا در ! مری اسنے قرضہ بین فروخت کیجا و کمی اور فرر مرنط سنة المنبي قرضنوا برون ك قرضه مين فروضت بوكالبني الن كم قرضه مين فروضت بوكا اسیطرح اگرائینے با ندی کومکا تب سیکیا بکہ فرز ند کو تجارت کی اجازت وی تو بھی کہی تک ورس الله الله الله الله الرايك شخص في الله و و علام نا بالغ كو ايك بهي كتابت مين مركاتب کیا اور دو نون اسکوسی بن تو دو نون اس اب مین بنزله اننون سے قرار یا وسینگے یہ تا تا دخانبیر مین بی اگر زیرنے اسنے د و فلا موکو ایک ہی کتا بیت مین ہزا ر درم برمکا تر کمیا اور ہرایب دوسرے کا کفیل ہے ! بین شیرط کا اگر دیے اون نے اوا کر دیا تو دو کو ان آزاد ا در اکرد و نو ن عاجز بوك تو دو فرن رقين كي جار دستيك تو يعقد استسانًا جائز-نے پر رہے ہزارورم دبیر بے تو د و نون آزا د ہوجا دسنگے بھر جنے اداکیا ہے وہ و وس بقدر و دسرے سے حصہ سے آس سے والیس لیکا ہتے کہ اگر د و کو ن کی قیمت سیا وی ہو آزلصیف ما ل د وسرسے یے واپس لیگا اسپطرح اگرا ک<del>رسٹ</del>ے کچہ ما ل اوا کیا تر د وسر*سے سے انسکا نصف*لے سکتا ہج خ*واه ب*یفلیل مُبو باکنیر ہوا ورمو لی کوانمٹیا رہے کہ تام ال کیواسط دو نوکن مین سے مبلو جا سے گرنتارکرے ا دراگرایک مرکیا تو د وسرے زندہ سے ومست کچو ال ساتط نہ ہوگا ا دراگر آسنے تها ا داکر دیا تو د و نونمی آزاد ی کا حکم دیا جائیگا ۔ا وراگر مونے نے ایک کو آ زا د کر دیا تو اُسکا حصه ساقط هوجا دیگارا وراگر د و باند لو نکوم کاتب کیا ا ورایک کے بچه بید ۱ هوا اور اُس مجه کو نے ہنرا دکر دیا تو د و نون با ندلون کے ذمہ سے کچھ اُل ساقط ننہو گا اور اس سنگری تین صورتین ہیں ایک تر نہی سے جوہتے بیا ن کر دی سے ا در د دسری یہ ہے کہ و د کو ل کو ہزار درم یہ ایک ہی کتا بت مین محاتب کیا اوراس سے زیادہ کوئی شرط نہیں مٹرا تی لیس اِس صورت مین اگرایک ایناحصهٔ ال اداکیا تو آزا د ہوجا دیگی ا در تمیسری بیرصورت ہے کمولے نے با وجو دکتا بہت کے یہ بھی کہا کہ اگر دو نو ن ا داکر بن تو دو نو ن آ ندا دا در اگرد د نون عاجز بون ترو د نون رقیق کر دیما وینگی تگریه وکرنه کیا که هرایک و وسرے کی تفیل سے بیل س صورتین نے کوں بہونٹے جا دے تب تک کوئی آزاد نہو گل یہ مبید ما تین ہی۔ اگر مولے۔ ا قرار کیا کرمین نے مکا تھے تام برل کتا بت بھر پایا ہے تو مکا تب ا در اسکی ا و لا د آ زاد ہموجا ویگی یہ خزانتہ المفتین میں ہمی-ایک شخص نے اسنے غلام اور اسکی جور و کو ایک ہی کتا بت میں مکا تب کڑیا اله اسکولین کا بینے منی ۱۱ کے یہ الی صورت من عمر کفلام کی جدو وی کی باندی ہو ۱۱ ۔ و مو بو و

ہے نے اسکرفتل کیا تر اسپرقبیت واجب ہوگی اور ما ل کتا بت من ا كتابت كا وتت اكل مر إنه كا مولكن وه إندى رامني مرحمي ما ل كتابت زيادتي بوتريزيادتي اورجو كجد فراند في ذاتي سی ما ن کوملیگا با ب کونہ ملیگا دسیطرح اگر باندی سے نوشی کیدا ہوئی اور مه از کی قتل نی گئی تو اُسکی قیمت اسکی نا نی کولمیگی اسکی تنا بت مین واخل ہوگی ا و ۱ اگر نانی مرکئی اور دو نون میشی و نواسی اورشو هر! تی ربا ترمیشی و نواسی بر د بهی سعایت مبو ناتی بر ب ہو گی ا در اگر بھی یا نواس نے اواکیا تو د وسری سے تھھ واپس نین سے آ ہی ، دراگر موسے نے مکا تب کو آ زاد کردیا تو آزا د ہوگا اور مال کتا بت اسکے ہو جا ہے۔ تو نیتے کا احمال نہیں رکھتاہہے یہ نتا دی قاضیفا ن میں ہیں۔ ا ور اگرغلام مرہز انظم در سے نز دیک کتا مت سیخ بی ہوتی ہے لیسل گرنصف علام مکا تب کیا تو جا کزسے اس کی آدمی کمائی موسے کی اور آدھی نو واسکی ہوگی برسراجیدین ہی۔ اور اگر آدھی باندی مکا تب کی اور کے راضی ہوگئ کرو تت بر مراہ ہوجا وے مراسلے میخزی ٹیٹی مکوسے ہوسکتے این اوا۔ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿

س کے بچہ بید اموکر کمائی کے لائق ہوا آروہ بنزلدابنی ان سے بوگاکہ اسکی آ دھی کمائی مولے بی اور آد معی تم ای اس کی ہوگی بھراگراسکی ان نے ال کتابت ادا کرد! تو آ دھی آزاد بوجا ویمی د وراُسکے ساتھ آد ھا فرزند بھی آزا د ہوجائیگا اور ہرایک اپنی آدھی <sup>تع</sup>ی لے کو اوا کردے گا بھراسکے بعد جر کچھ وہ فرز ند کما وسیے وہ نود اُسی کا اوسکا نہ اسکی ما ن کااوا و و را کر اسکی اُن نے کچھ ا د اندکیا بیمانتک که مرکنی تو اُسکا فرزند ما ل کتا بت کیو اسط ریگا پیرارگرسی کرسے ا دا کیا تو تنگرد یا جائیگا که اسکی ان 7 خرجز و حیا کت مین آ مری ا درنصف فرز نربھی آزا دیے جیپا کہ ا ن کی نرندگی مین ادا کرنیکا حکم تفا پیراُ س-رینی نصف قیمت کیواسیطے سمی کرکھا اپنی ان کی نصف قیمت کیوا سط سعا یت نه کرے *کھا* ا درآگرخلام کونسطور ما لئمین ا دا کرنے پرمکا تب کما گیر اُس سے اس طور پر صلح کی کہ اس مین سے تقویر امال دیدے اور باتی ساقط کیا ترجائز سے اوراگر مقدا رصلح پر تبطئہ کرنے ۔ د ر نو ن جدا ہوشتے توصلے فاسد نہر گی کیونکہ یہ افتراق ارمین برین ہما ورا گرکسی عرض و غیرہ یا بمیعا دا د<sub>ا</sub> کرنے برصلے کی تر جائز نہین ہرکیو بکہ افرا ق*ی از دین بدین لازم آ*تا۔ طوارا داکرنے پر اس شرطاسے مکا تب کیا کہ ہرتسطَ سے ساتھ مجھے ایک کیڑا دیو۔ یا ہونسطائے سائھ مجھے وس درم ویؤسے تو بیریکی جا ٹرنسنے یہ مبسوط بین ہی۔ اگر ایک انے غلام کومکا تب کیا پھرمکاتب وموسے مین اختلات جوا مفلاً مکا تب نے کہا کہ تو۔ بزار درم کیر مکاتب کیا اور موسے نے کہا کہ مین نے و وہزار درم پر تھیے مکاتب کیاسیم یام بن اخلاف كي مثلا درم و دينارين ترالم اعظم در سبط فرائة تقل كد دولون سه يا به قر اوريبي صاحبين كا تركيب بيرا ام سنه اس سب رجوع كيا اور فرما يا كرفسم سه غلام مما تر مقبول ہوگا اور موسلے پر گوا ہ بیش کرنے و اجب ہیں بس اگر فاضی سے قسیسے علام کا قو ہے تو کا تیجے ذمہ د و ہزا ر درم لازم ہو شکے کیو نکہ گراہ قائم ہونے پر قسم کا کچھا عتبا ر نہیں سے ا در نے گواہ قائم بزرکیے بھا ٹاکٹے مظام ہزار درم دیجر کی قاضی ازا کی ہوشکیا پھر موسے نے د وہزار دم بِمُكَاتب كُنْكِ كُواه بِيش كيه توتيا سُاجبتك د و مَرار لورس كزاد اكرب تِب كُنْ أرا د نهو كا ورَ وستما الله وه أنها دسم اسيرا وراكب مزار درم واحب الادا بوسك الدر الراكي يخص في غلام محاتب کیا بجرمعفو و علیه بین اختلات بواکر محاتشنے کها کہ تونے مجے میری جات و ال کو ہزار درم يرم كاتب كميا ا ورموت سف كها كرنهين بكرين ف تحي نقط تيري جان كويز ال كوبزاو ورم ير سرض سيني امسا ب معين ٢٠-

ئیاہے تر بالا جاع مولے کا قرل مقبول ہو گا اور یہا ن اِلاجاع و و فون سے اِہم قسب یز لیا ویکی - ا دراگر د و نون نے گرا ہ قایم سے توسکا تھے گوا مقبول ہونگے ا وراً ن نے مجھے رہا تب کیا اور عب دن کما تب کیا اسدن یہ ال تیرے یا سر مال میرای اور کاتی کها کرنهین بلکه یه ال بن نے بعد کتا برکتے یا یائے ترکا تب کا قِ ل تبو ل ہوگا اور مولی برگوا و لا تا واحب نہین بھرا گرد و **ز**ن نے گراہ دیے تر موے <del>سے</del> گواہ فبول *بوسنگے اور اگراصل تقررم*یا وین ای*مقدا رمیعاً دین اختلا مٹ کمیا تو موسط کا قول قبول بوککا* ا در اگراصل معا د اورمقدا رمیعا دمین ۱ تفاق کیا گرقسطین اختلاف ہوا تر غلام کا قرل قبول ہوگا ا ور اگر فلام نے دعوے کیا کہ مجھے استے ہزار درم پر مکا تب کیاا ور ا مواری سو درم عمر استے ہن اور میں استے ہن ا بین اور موسے نے کہا کہ نہیں ا مواری و وسو درم عمرائے بین ترموسے کا قول قبول ہو گا۔ ا مراگر مربے ومحاتبہ میں بحیری بابت اختلات برا ا ورمحا تبدنے کہا کہ بین بعد محاتبہ ہو شکیے ہے نے کہا کرقبل کھا تہ ہونیکے تو یہ بجہ جنی سے بیں اگر وہ بچہ موسے سے قبضہ بین ہو تر موسے کا قول ا در آگر مکا تبہے قبضہ مین ہوا ور بیمعلوم نہو کرکب جنی سے تو مکا تب ی قرل قبول ہوگا د و نو تن صور تر ن بین قبضه کا متیا ر کرکے حکم ہوگا ا درا مام محدرہ – الصل نین بیصورت و کرنهین فرائی که اگرد و نون سے قبضدین کہو تو کیا حکم سطح اور بشرار حمد امد نے امام ابر پرسف سے روایت کی ہے کہ مولی کا قول قبول ہوگا اور آگر دو کو ن-تبهے گوا ومقبول ہو سبّے یہ ذخیرہ بن ہی۔ اوراگر دو نون من سے ایک سنے عقد کتا : د دا قع بوسنے ما دعدی کیا اور د وسرک نے ابھا رکیا ترمنگر کا تول قبول ہو شکا کیر کہ عقد یر ا بھا ا تیا ت کرناصحت عقدسے اساب پر ا نفا ق سے ا درآگرد و آن ن سے گوا ہ دسیے تو مرعی ضادسے گواہ مقبول ہوسیکے ۔ اور اگرونی نے اسنے سلمان غلام کومکا تب کیا بھرمقدار بدل بن نها و در د می نفرانی گواه پیش سیے تر امقبول ہو شکے - ایک حمرتی اوان کیکیزادلاسلام مین ؟ یا اور زمی غلام خریبه کرمی تب کمیا بھرمقدار کتا بت مین انتلاب کمیا ا ورحربی-ساتھ سے حربی لوگ جو آ این نیکر آئے تھے گوا ہ دسنے توغلام ذمی پر ابکی گرا ہی مقبول نہ ہو گی یہ مہدوطین ہی ۔ اگر مکا تھے کوئی فرز ، داسکی باندی سے بیڈا ہوا تو مکا تب سے سا کا مکا تب بوگا ا وراسکی کما تی کمکا تنب کی بوگی اسیطرح اگر کھا تبہ سنے بچہ بیدا مو ا تو اسکی کتا بت مین و أصل ورا الرياحية تتل كميا كميا كميا تواسك تعبت الحكو لميكي باب نوية لميكي نجلات إسك الكريان و إب نے تبدل کتا بت اپنی فرات سے اور اپنی اولاد نا اپنے سے کیا بھر بچہ مقتول ہوا آو اسکی قیمت د و زون مین مشترک ورکی فقط ما ن کر نه لیگی بیتبین مین بهر- امایب منکا تب نے ا

موے کی اجازت سے ایک عورت سے جوا سنج تنئین آزا د قرار دیتی سے بھاح کیا اور اس و دلا د ہوئی بھرو وعورت ملوکہ تا بت موکراسکے متعلقے سے مانس کئی تو اس عورت کی ا و لا د ب ممرک بروتگی که انگوبتعیت نهین کے سکتا سے اور ایسا ہی خلام یا فرون کھی ہے اور پر ایام اعظم و الم الديوسف كا قرل سے يہ جا مع صغير مين ہي - اگر مكا تربي ايك عور سے اس فسرط سے ٹھا نے کما کہ وہ آزا دہیے پیمریہ ظا ہر ہوا کہ با ندی سے اُسکو اُسکے مولی نے بھاے کی اِجا رسے نہین دی ہے تربھاح فاسد ہوسگا اوربید آزا د ہوسنے سے ایک سے عفر کا موا نفذہ کیا جانگا کیکن اگر ماکر و ہوا ورمکا ترفیے مرسکی فرج د دبر کوچین کر لا د! تو فی الحال ما نو ذیبوسکا کیو تکہ یہ جرم کی ضا ن ہے یرمراج المرباج میں ہو۔ آگر مکا تب نے کسی با کرہ سے جاع کما کر انسکا سوراخ فرخ وکو ہوگیا نرائسپرمد داجب ہوگی کیہ کمیمض زنا یا پاگیا اور بھاتب احکام شربیت سجا لانے پر اموری اوراگر اسین محدشهه بیدا بردگیا اور اس باکره نے اسکی مطا وعت بھی تہیں کی توسیانب بر واجب ہوگا وکٹیکن اگر باکر ہ نے مطا دعت کی ہو آد وہ خو د ہی اسنے حق کی تاخیر کرنے پر زہنی ہو ئی کیں ازاد ہو جانے تک تا خیر کیجا و گی اور مطاعت بحر نیکی صورت مین اسنے حق کی تا خیر إبر راضي مذ فياركيجا ويكي بس مكا تب شنع و معقرفي الحال لازم الدّ كالجيب اسكے ساتھ كجم جرم كرنيكي ا صورت مین نی الحال جرما منسے واسطے ما حوذ ہو تاکسیے ا ور اگر کمکا تیب نے کہا کہ مین شنے تیرسہ سائقه بکاح کیاستے اُسنے نصدیق کی تومکا تب برنقط ہرواجب ہوگا گرجب ازا دہو جا وسٹ كو كه عورت نے اپنى تاخير حقى برا قرارتا بت كياكذا في البرط-

## بتابت الولاء

نسرع مین ولا موایسی قرابت کو کہتے ہیں جرببدہ عتق یا موالا سے حاصل جو کذا فی غایتہ البیان ا ورولا و کی دونسین بین ایک ولادعتا قدا وراسکو و لا رنعه کتے بین دوسری و لا رموا لا قر کذافی

ہا ہ**ے اول ۔** دلارعتا قرے احکام مین اور اس مین دونصلین ہیں قبصل**ل ول** اس *سے سب* خرا كط وصفت وحكم مين . أسطى تبوت كالسبب عنق مع كذا في البدائع ا وربيي معيم سم كذا في المحيط. یمتن اسکنس سے ماصل ہوجیے آ زا وکر دینا ما شرعا جراسکے قائم مقام سے جیے قرابت دار کا خریر نا ادر بہہ صد قدر وصیت بین قبول کرنا لا ہرون اسکے فعل سے حاصل ہوا ہو نشکاً اپنی قرابیت دار کا دارا تحق مين يه عورت اسنې ما لک مقدا د کو د مکنی ۱۰ شه اس ميني محانت ۱۳ شده چرکومني د طی سنطيات وکړي گري فره موساني هي مين گ

اور خواه اسكو د جه منترتها لي آزاد كيا بهو ما بكرچه الشيطان آزراد كيا بهوا ورخوا ه اسكوخيرات آزا و كها جوياً أسير شَرعاً واجب جواجو كربروه آزا د كرسه مثلًا كفا دوقتل وظهاروا يلار و نذر وقسم مين آذا لیا اورخو اوبغیر بدل ? زاد کیا ہویا ہا بعوض مال سے "زا د کیا ہو ا و رخوا ہ اعتاق منجر جو یامنگی بشرط ہو إ مضافك وقت بود در نود و اعتاق صريح مو يا جو قائم مقام حريح سے سے يا كبنا يہ ہو يا جو قائم مقام کنا پیرے سے اور جوعت تدبیرا استعلا دسے حاصل ہو و و کھی ایسا ہی ہی اور خودہ معتق جیسنے أزا د شده مُذكرَد ما مونث بوكيونكمه اعتاق و و لون مين يا يا جا تاسيم اور خوا و آنه د كنند و اور آزاد شده لمان بون یا و ولون کا فربون یا ایک مسلمان د د وسرا کا فربوهلی بدا اگرمو بے نے رحم دیا کرمیرا غلام میری زندگی مین ! بهدمیری و فات سے *ازا دکردے* آر ایس کی لام لم دمند بعنی مولی کومیتی ا در احرکسی شخص ست کها کراینا غلام میری طرفسست مزار درم بر آزاد کرف سني آرا وكرد يا تر أس كي ولا روس حكم د بهنده كو لميني كيو كمه استحسا مّا عتق ٌ ۔ اس کی ولا را مورمینی غلام سے مرکے کو کمیگی اور اگر کما کہ اپنا غلام آ اسے ازا وکرد! تواسکی ولا راسکے موسے کولمیگی اس ظمر و بهندہ کو ند لمیگی اوراگر کما کرا سانے خلا ہزار درم پر آزا و کر دے اور میر نہ کہا کہ میری طرف سے آزاد کر دے تو یہ عتق خلام قهدك برموفون ربيكا بشرطيكه تبول كي الهيت ركحتاً بوليس اگراَسنوا سني آگاه بونيكى فيا ين قبول كيا تر آزاد بوجائيكاً اور أسك ذم مال لا زم بوكا- اور اكرسلمان في كسي ه مي كو اتنی ما ست سنے کہ اسکا وار ٹ نہ ہوگا کیونکہ وار ٹ ہونیکی شرط بینی امتحا ما ن ہو تہ وہ واڑ گ و لار ہوگا اور فرمی اس صور ت بین بنتر لؤمیت کے قرار و پاجائیگا وراگر اُسکے مصیات بین کوئی مسلمان نہو تو اُسکےمتن سی ا ل ببیت الما ل بین واحل یه با پیروه خلام به زا د مرکیا ته اسکی او دهی ولا بسلما ن کوملیگی ا **ور ا** دهی و لارا س و می کیم بات بین سے افر مبعصیہ کو ملیکی نشرطیکہ استے عصبات میں سے کوئی مسلمان موا ور اگر کوئی مسلمان له قدلا عنا ق تجز جيب كما كرين نے تميم از اوكرويا، بله قدامل بنسرط جيب كماكراكر ترية كيراسي وس قرقر آزا و جي ماسله قول ت اوقت جیبے کها کرمب شروع میینه کا دن کورت و آزاد ہی دامندجم عفا امنز عنصه قول جرات بی مض نفر آوا طبعیس کرنے کے ا

نهو توبيت المال مين و زخل كرديجا وكيي . ولا رعنا قرك شرا نطين سے يعضے ولارا لعنا قرا ورولاما لدائعتا قه دولون كوشاط ابن اور بعضے ولاء دلد العتاق سے ساتھ مخصوص میں لیس جوشرط دولونکی با بعموم شایل سے وہ بیاہے کہ غلام ازاد نشدہ یا اسکی اولا دکا کو کی عصی<sup>نس</sup>ی نہوا ور اس *گرع*ھ برج د ہوگا تو آزاکننده وارت ہوگا اورج شرایط ولا رولدا بینا قد<u>سے</u> ساتھ مخصوص مین ا ن مین سے ایک بیر ہے کہ وسکی یا ن وزاد کردہ نشدہ ہولیں اگرملو کم ہوگی به پنخص کی و لارحب کک یا ن م سکی ملو که ہے نہین بہرنچتی سے خوا ہ ل ب از په په سیم که اسکی یا ن اصلی ازا د نهوا وراگراصلی ازا د جوگی تو اسکی ا و لا دیکی کو لا كا استقاق نهر كا اگرچ اسكى ا د لا د كاما ب أزا وشده مو- ا وراگر اسكى ان ا در ما ب أمركا حكم عربي كالحكم الراور ايك بير كرا ولادا زا د شده نبوا وراگر بوگي تر آ ومشده کا کوئی وارث بی نهویا و وی الارحام موجود بون تو کال لاراس لولميكا ورندكي يذلميكا وريديز موكا كربحا موا وربیاعا منه علما رکا قول ہی۔ اور ایک بیاسی کریہ ولا را زا و کنند ہستے میرا ت بنین متی سیے ہے کی ولا واسکے موبی کو لمنا مورکے ہو تولینصیب وس سے بیروا وستے کور کی زاد کنندہ کے دار ٹون مین سے جرکوک فرضی مصد دار ہیں 'آنکو سے نہین ملیکا اور جو مصبہ بین کر فرضی وار ٹرن کو انکا رحصہ وکیر! ٹی سب سے الک ہرتے ہیں جیسے بیا کو عصبا ت بین يهي جرسب سط اقرب عصب جو وه وارث بطور ولاربوركا اور تام بيان كمّا بالغراكض مين سنبي ١١٠ - ١٠٠ عورود مین سے سے یہ برا نع میں تھ

افصدانی فی متحقین و لا را و راستے لمقانے بیان مین ۔ آگرسلما ن نے ایک فلام کا فروکماتب کیا افرائس میا تینی ایک مسلمان باندی کومکاتب کیا بھراس میا تاخی از اور در آزاد دخده کا عافلینایت اور ن نهرگا اور در آزاد دخده کا عافلینایت کی تواند میں اور است موسلے کو فرائس کے موسلے کا فرکو آزاد ہوئی قراسی و لا رسکے موسلے کا فرکو آئی بھر آگر اسکی میرا نشاسلی ان موسلے کا فرکو آزاد کیا ہے جو آگر اس کی موسلے کا فرکو آزاد کیا ہے جو اگر اس کی موسلے کو فرکا آزاد کیا ہے جو اگر اسکی موسلے کا فرکو آئی ہو آگر اس کی موسلے کو فرکو آزاد کیا ہے جو اگر اس کی موسلے کو فرکو آزاد کیا ہے جو اگر اس کی موسلے کو فرکو آزاد کیا ہے جو اگر اس کی موسلے کو گئی جا اور کیا گؤراد کیا ہے موسلیا ن موسلے کا عاقلہ ہوگی آزاد کو گئی ہو آزاد کو گئی ہو اس کی موسلے کو گئی دخر طرکہ کو گئی ہو اور اس کی موسلے کو گئی دخر طرکہ کو گئی ہو اس کی موسلے کو گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئ

ی خانب کملیگی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ و وسمرام کا تب پہلے مکا تب کی طرف مکا تب ہے باین اعتبار الرم كاتب دول كوابني كما تي من عن الملك حاصل سيح اورجب أسنه ال اينا اداكرد! دورا ذا دموكما تحقیقًا نابت ہوگئی۔ نا آگلغ کو یہ اختیا رسیع کہ اسنے اب یا وصی کی ا جازت ہے اسنے غلام تب کردے اور یہ اختیا رنہین ہوکہ ہا ل کیے عوض اُس کو آ زا د کردے اور حب اسکے مکا نہنے ا ل کتا بت رمیسے کر اواکیا تر رسکی دلا راڈ سے کو ملیگی کیو کراسی کی ماک مین آزا و ہو است یہ مبوط مین یشخص نے اپنے مرد ہ ماسکے واسطے ایک خلام کز اوکیا تر اسکا ٹراب اسکے با پ کی یہ وج کو اور دلارسٹے کر ملبکی یہ سراجیہ مین ہی - ایک حربی ستامن ایک سلمان غلام خرید کردا ر الحرب مین كے كميا تو الم ماعظر روسكے نز ديك و وازا وحرہے اور الم پر بھے بز و يک اُسكى و لا پر اسکے خريد کے والن حربي كوند لميكى اورا ام الرايسف الم محدره سے تزويل اكر حربي ف اسكوا زاد كيا تر اسكى ولاء حربی کو کمیکی یه مسوط بین ہی - اگر ایک طربی نے وارالحرب بین اسنے علام حربی کو آزا و کیا تر اس سے یہ غلام ہے زاد اسکا ہم او شدہ نہ ہو جائیگا اور نہ ہے حربی اسکا مولی ہو گاہتے کہ اگردوان لما ن موكردارالاسلام مين استے تو اسكى ولا دحربى كو نه كميكى اور بدام اعظمرج والم محدر مسل قرل او اسط که طرفین سلے نز دی۔ حزبی بحلام اعتاق از دختین کرتا ہے لمکہ برطرین تخلید آزا در ایک کرتا ہے اور کا س کرتا ہے اور جو از اور می بطریق تخلید نا بت ہو اس سے دلاء واجب نہیں ہوتی ہی ۔ اور آڑمسان نے اپناغلام سلمان یا ذمی وار آنحرب مین آزا دکیا تراسکی ولا رمسلمان موسے کو نگیگی کیو کمسلمان رسنے کا اعما ق با لاجاع جا نزستے آ وراگرا سنے غلام حربی کردا رالحرب مین الارا و کیا تر ۱ مام اعظم<sup>ع</sup> لما ن 'وسکاموسے بنوگا ورامام ابد اوسف سے نزویک وسکاموے ہوجائیگا سے کہ اگروہ ا لما ن ہو کرموسے سے ساتھ حالت اسلام مین دار لا سلام بین 7 یا تو ا ہام اعظم ح ئے نز دیاے موسے کواسکی و لار نہ لمیگی ا ور غلام ازاد کواختیا رہنے کرجیکے ساتھ چا ہے موا لا ہ کرس ورا ام الدارسف كخ نز دكي موساح كواسكي ولارمليكي اور موساع اسكا وارث بوكا درحاليكه دونون حالت اسلام مین تحککردار. الاسلام مین آئے ہوں ۔ آگر غلام آزاد پشد ہمتیہ ہو ، تو اُسکی ولا را پس دارا لاسلوم بین آیا و مراسنے آیک غلام خرید کریے آزاد کر دیا بجردار الحرب کولو ہے گیا اور دہان سے مقید ہوکرا آیا اور اسکو اسکے آزا و کروہ علام نے خرید کر آز او کر دیا تو ہر ایک د و نو ن مین <u>د وسرے کامولی ہوگاحتی کہ د و نون مین سے جراس زا د شدہ میلے مرکبیا اورنسی عصبا</u> ت بین سسے که اور نا با نغ کو عا فل کے سائھ مقید کرنے کی ضرور ت مے تگرج بکداؤن ولی یا دسی کا شرط کمیا اسد حبست ضرورت زہی نہن تله قول بكلم بين حربي اليه كلام سه آزاد نهين كراجيسي ولارنا بت بوبكرسا يذكيطر عصفود نمنا رهبور ويتاسيم ١٠٠ - إب وخسرط إكى جانے كى وجے و وسرا أسكا وارث بۇكالىيىر ذ مى نے اپنے غلام ذمى كو آزادكيا پھرو و مسلما ن بوگيا پھرا سكا آزادكر تيوا لا ذمى عبد توڑ یا اور دان سے تبید ہو کرایا اورسل ان ہوگیا پھراسکو اُسی کے آ بھی وہی حکم ہے جو ندکور جو واور اگروہ است کا زادی ہے جمعے نتینے سے ریادہ سے بعد بہج جنی او

ولاربعيء وكوليكي ليكن أكرياب زاوكيا كما تراب اينے سبيٹے كى ولا رابني طرف تھينے ليجائے گا ان سے مرالینی عروس منفل موجا ویکی بخلات اسکے اگرموت ہو تھے بھر آگر ایس آزاد کیا گیا تراپنی اولاد کی دلا رابنی طرف تھینے لا ویکافیر کیا ان کے موالی-ك قول نسوب ليني كما جا وس كر لمعد موت و إكن بونسكي طف تقرابي كيه ذكه وطي ام سنع ١١ - ١٠ مو ما و ادو او

ے وہ پاکے موالی سے والیں لے سکتے ہین یا نہین تر فر ما یا کرنہین والیں المستنت بن بيجا مع صغيرين بي-ايك أزادعجي سفرا يكسوا زاد! مرى سي مكاح كيا إوراس مجمی کوکسی نے تا زا دنہین کیا ہے بھراس سے اولا دہوئی قرائلی ولا ریان سے مرالی کو ملیگراپیطرہ وگا وراگرا را وشده نے کوئی جنایت کی تو اسکی ما قلہ بھائی ہے کندا فی با ندی آزا د کردی عیرد و نون غرق موشکهٔ اور بیمعلوم نهین بهو تا -بیٹے جمعہ ٹئے سے بھرغلام آزا دمرا تہ اسکی میراث ا ن ہم ہو جاتی بلکہ و دبجا لہ ہاتی تھی تھے حبب غلام آزا دمرا تو زیرسے ا قرارعص \_اورعمه كاكنواروا - د يو يو مو مو

ہونے بیا ہے ہیں اور یہ تینون ایتے زیر کیسا تھ کیسان قرب رکھتے ہیں لیس سب وارث ہوتگے ر محیط مین ہم یے عرر تون کے واسطے کوئی ولار نہین ہے نیکن اسمے اندا د کو د ہ کی ولا رہا اسم اندا دكرده نے جس كو آزا وكيا أس كى ولام يا ان محميحاتب كى ولام يا ان محيمات نے حبکو مکاتب کیا اُس کی ولا ریا ایکے مربری ولا ما ایکے مربرے خبکو مربر کیا اُس کی ولان یا المكارزاوكيا مروا الركسي فص ك ولارايني طرف تحييج لاوب يا المنظير وزاوكي موسق كالأزاد كبابوا سی کی ولاء دہنی طرنت تھینچ لا دسے تو پرسب ولارالبتہ عور تون کوملتی ہیں بیس آزا د کرد ہ کی ولاء ی مثال بیست کرمند و سفتند اسنے غلام کوا زاد کیا بھرخو در ند و رہی اور کلولا وارث مرکها تر کل کی میراث د لائی منده کو ملیگی ا وراگر کلو آزا د اسنے غلام تیر وکو آ زا د کرسے مرکبیا بھرخیر دیھی مرکبیا ا در منده موجو دست توخیردگی و لاربهی منده کولیگی - ا در مکاتب کی ولاد کی مثاک به سب كرمنده ف اسفي غلام كلوست كماكرين ف تنبي بزار درم يرسكاتب كميا أست تبول كيا يسواً یه نلام بزار درم دنیم آزا د بوجاوی تراسی دلاربنده کولمیکی ا دراگراس محاتث اسنے غلام خا محاتب کیا تربیدا زا دی سے خیروکی ولامھی ہندہ کو کمیٹی بیشر طیکہ کلوزندہ نہو۔ اور مدیر تی ولاسکی مثال يدسي كرمند وسنة اسني غلام كأوكو مربركيايني لون كهاكر أوميرست سيحي آذا وسدي إميري اموت سے بعد اجب میں مرجا وکن یا اسکے مثل کوئی تفظ کہا بھرنبوذ اِنٹری عور ت مرتد ہوگئی اور واله الحرب بين بهاكت تني اور فاضي ني انسك دارالحرب من بهوتينج جانب كاعم ديريا إور أس كا غلام تربر آزاد ووكريا بجروشده وارالاسلام بين واليس آئي بجر مدبر مركبيا توكلو مربر كي ولا رہندہ کو ملیکی اور اگر کلونے بعد آزا دہونے سے ایک خیروغلام خرید کرکے مربر کرویا پیرمرکیا بعربهنده اسني مربركي موت مسرميل إبعدوا را لاسلام بين وابس ابني بعرخيرومركها تواسكي ولاا تمني منده كولميكي - اور آزا وشده كي ولام تفينج لانے كي مثال بير بيئر وسنّه اسني علام كلوكو عروى وزا دى بردى باندى سے يا ه ولي اور اس سے لؤكا بيدا بوا تولو سے كانسپ كارك تا بت بوگا اور اینی بان تن میست بین بچه آزا و دوگا اور دستی دلا را ن سیم موالی کوملیگی که وہی اسكى طرفت عا قله اور وارث بوشكى عيم اگر منده في اسيني غلام كر آزا دكرديا آوا ولادكى دلارايني طرف هيني لاديكا اوراس ست منده كوليكى حتى كد اگر طوم كميا عِمر آرسكا بيشا مركيا اور منده با تی رہی تواسکی سرات مندہ کو لیگی اور عمروسے متقل جوجا دیگی - اور اگر ہند ہنے ایک علام ؟ زادگیا پھرشو ہرو بیٹا اور بیٹی جھوٹی کرمر*تنی بھر*غلام مرتمیا **ت**و اسکی ولارنا تھ تا سیٹے کو ملیگر اه ایکوی آزادی سے میلے خیرو آزا د اوا ابو واضح بوکر جهان میحکم منے که و لا معتیٰ عبی آزا دکر سنے والے کو ملیکی اس بدمرا وسن كرجب (مناكوني دارك نهواد، شرا كطويرا ف تقق أون تب لميكي ١٧ كم يني فين يسركوم فركرعصبيه القرسب سع ١٧-

خواه بهنده نے کچھ ال کیکر خلام آزاد کیا ہو! بلا ال آزاد کیا ہویہ بسوط بین ہی۔ اورعور ت را و كمروه ك آزا وكي موسك كي ولا رتفيخ لاتيكي مثل ك يديد كرم نده في ايك نلام كلوم زا وكيا يم من ایک غلام خیره کرسے اسکو عرد کی آزا دشده باندی سے بیاه دیااور اسکے بلید پیدا ہوا آ آسکی و لار اِندی سے مولی کو ملیگی پھر آگر کلونے اسنے خیرو غلام کو آزاد کردیا توخیرہ اپنی اولاد کی ولاماني طرف مينج لايكا بمرخير وس كلوكوا وركلوك سنده كو لليكي يه عيني نشرح برايه من مبي - أكرا يك ن ا پ کی سگی د و مہنون نے اپنے اپ کرخریر اعمر باپ مرکبا اور کوئی عصب نرچھوٹر ا تربیبیو نکو و و نہائی ب فرائض نسبی ملیجًا اور اُ بقی نیمی اُنفین کو مکیجًا اسین کچه اختلات نهبین ہے اور اگرا مک ہی بهن نے بات کوخریرا بھر بارپ مرکزیا ور کوئی عصب تھید ٹرا فقط میں دوہٹیا ن جھوڑین آو د و زنکو و و تها تی به قرابت نسبی میگاا ور با قی ایک تها تی تبدیب ولا رسے حاصةً اُسی کو ملیگا جسته ا ب کو خريدات اور اگرد و أون بهنون في ايني إب كوخريد ا ور ايك نفي باب كيسا كا علاتي بما كي ینی فقط ایک می طرفت جو بھائی سے اُسکوٹر بیرائھر اِ ب مرکبا تو یہ یال و و نون سیٹیو ن اور بھائیون مے درمیا ن جا رہصے ہو کر تغسیر ہو گا اور میٹے کود وسٹیر کن کے برابرحصہ ملیگا کیو تکہ باب آ زا ومرااور اکے تزاد بیٹیا اور دور زر دربٹیا ن مجھو ترین کو ان لوگر نکومیراٹ با عنیا ر قرابت سے ملیگی ۱ ور اس مين ولا ركامچه اعتبار ندموكا معرباتر اس سے معدميا مركبا تواسكى وو نون بهنون كو بقرابت فبي دوتها ئي لميكا اور لِ في آمك تها ئي مين سيم وها خاصةُ اسكو لمبكاجين بِعائي كو إيك سا كة خريدا ہے كية كمداسكر بھائى كى آ دھى ولا رہاہے كہ بھائى اپنے باكے ساتھ اُسكے خريت سے آنا د بردائ عيرهم إتى راوه و ونون كوبرا برنقيم بركاكين دونون اين إب كي ولارين مشترک بین لیب ایسکاحصه در و زن مین مشترک مها دی گه ادا در میحصه تام ال کا جیثاحصه -ا وزسنله کی تخریج باره سے جوگی آمین سے د و لوک مہنو ن کو د و تها تی یعنی مبزالیک کو جا ر با تی کا آ دها نبنی د وسهمرخاص اسکو ملینگے جینے بھائی کو ایسے ساتھ خریداہے اور پیچھ مرار المراس البين عبا كى كويمى خريدا نقا اسكوسات سهام سلے اور دوسرى بإنج سهام ملے كذا في البدالع اور اگر دونون ميٹيون سے خريد سنے اور آزا دہو جانے سے بعد إسي وكي فلام أزد وكيا عمر باب مركبا عهر إب كا أزا دكيا جد اغلام مركبا اور ووني ن بينيون من ب كوفريد اكتا أكيب بيني إقى راى توسب ميرات اسى بينى كولميكى يه وخيرهين نے بنی اسدیکے ایک شخص سے محاح کیا اور ایک، لڑکا پیدا ہوا کھر ای داری جمر این مورست ای مورست ای است. عورست نے ایک غلام آزا و کیا تو اُسکی و لامِراسی عورت کوملیگی اور اُسکالیٹ کا استی اِسکا جو بدين سيست تالع بوكا بيمرا كرعورت مركني بيمرأ كساكا ذا و فلا م مرا تواسكي ميراث أسلمي بيثي

ب أمكا وارث بوگا أكرجه به ظا هربيصوريت ا دىنىد ، غلام كو بھى كہتے ہين اور آزا دكنند وكو بھى مولى إلى تين اسپيطرح أكركو ن كا اقرار نقاكرين اس مدعى كى ملك بيون اوراس ے معی ہے ام اسکی میراث کی ڈوگری کرگیا ۔ اور اگرد وگو ا ہون۔ س مدعی کے اِب نے اس میت کے باپ کوا زاد کیا ورجا لیکہ اُسکا ما لک تفایھ د کننده مرکمیا اورا بنایه بیٹیا مرحی خپوڑ ابھروہ 7 زا د کروہ شدہ مراا در استے اپنا بیٹا چھوٹراا در تولدوارث منى بطا برجوين أما ب كعصبه كاعصبه دارت بوا عالا ممر بإطن ينين سي موا ، بد ب به ٠٠٠ یہ بیٹا یمی سے چواب مراسے اور یہ بیٹا آزا دعورت سے پیدا ہوا تھا تر قاضی اس گیا ہی ہم میسے إن كي وكرى كريكا اور اكريه بيناكس شخص كى باندي سے پيدا ہوا بوا ور مسكوباندي سے سفرست کے باب موآزاد کیاہے تو قاضی الیں کو اسی تبول نرکیکا کیونکہ پید مع باب مین منی منانی سے اور ولا رکے مقدمہ بین منی منانی کواہی امام اعظمروایا نہین ہوتی ہے اور آگرزید مرکبا اور عمد سنے اسکی میرات کا دعویٰ کیا ہے و قاضی زید سی ولاری و گری حالد شے نام کر دیکا اور خالد زید سے اب کو بدر آزادی مان سے منظ کی ولا راینی طرف تمین لا دیگا اور به ظا مر بوگی که قاضی نے سیلے جركيد فيصله كيا محا أسين خطا واتع بولي ليني زيري النك موليك امميرا في وكرى خطاعتي يه محط مین ہی اگرزیر دعمر و نے خالدمیت کی دلا رعتن کا دعه ی کرسے امرا یک نے ا لے قود و فون سے نام اسکی میراث کی ڈگری ہوگی ادر اگردو نون سے دعوی مین عتق ا پیسے وقت ثنایت کی که اسوقت و وسرا مرعی ایجا منازع نهین ہوا دراگرایسی عن واقع جو قو آخر وقت سے مرعی سے نام ڈکری جو کی کیو کہ و لارمو ك كوابون في يركوابي دى كريك وقت كم معلى اسميت كيطرف سعقل إداكيام يني جرم کے عوض دیت وی سے توالیسی صورت مین میلے وقت سے مدی کی ڈگری ہوگی کیومکرموا لات مله تولهٔ خالد زیدلینی حب نبرت بواکه زیر کی مان ازاده مقی اور ما به غلام تما تو گزریر کی د لام آمکی با ن سیم مولی فین عمر و کی بولی برحب خالدنے اُکی مان کے الاوی کے بعد اسکے باب کو الاد کا تو والا نفل موکر خالد کول گئی لبس زید سے با بکو الا اوکر سنگے سبت خالداسكي ولاراني طف كينج لاياماته من زع بين جيكوالااورمزاح ١١ ٨ ١٠ ١٠ من المرابع ا

ب مخل نقض نهین رہی میں ولارا متا قسے مثابہ ہوگئی اور اگرا کے صعبی نے گوا ہ دیے کراس نے این حالت لک بین ترزا و کیا ا ورہم اسے سواے اسکاکوئی دارث نہیں جانتے ہیں ا در منی سنے مدمی ہے نام میرات و ولا دکی اوگری کروی بھر د وسرسے شخص سنے ایسے ہی دعوی کے اه بیش کیے تربیگوا و قبول نه پوستگ ولیکن اگریگوا ه لون گواهی وین کم د وسرے مرعی نے پہلے سے قبل اسکے "زا وکر شکے خریم کرے اپنی ملک بین ازا وکر دیا تو البتہ پہلے سے نام کی اوگری اظل برجا ويكى يه بدائع من بهر ريرمركيا أورعم وسن وعوى كيا كرميرك إنساعا لدست زيركو امنی ملک مین از اوکیا تھا اور میرسے ایس کا إوراً س میت کا کوئی واریٹ سوا ہے میرسہ نهين سنه اوراسنه بما ي ك د و ي اس اس مرك كواه لا إ ترفر ا ياكه د و له ن كي كوا بي جا كرينين كم پرونکه و ونون اسنی دا داست واسط گواهی وستے بین بیمبوط بین هی زید مرکبیا ۱ ورغه وسستے تبضد مين اينا بهت سا ما ل ججورً الجيمز خالد ن سرّ كرد عوسے كيا ك<sub>و</sub> مين سنے زير كو اپنى ملك مين آذا یا عقا اور نمیرے سواے اُسکا کوئی وارث نہیں ہے اور انسیرگوا ہ فائم کیے اور غیر وسفی لی دعوى برگواه ديني آد دونون مين نصفا نصف السي درگري موجا ديگي كيونكم مراك و د نوئين سے بررابیہ اسنے گوا ہون سے اپنی و لا رنا بہت کرتا ہے اسلیے کرہی آمراس و عومی سے مقص<del>وری</del> ا در ال کا استیقاً ق سو وه اس نبوت بیمینی ستع ا ور ولا ر الیبی چیز نهین سے کرم سیرقبضه داردا پس به نهین دوسکتاسه کرایک معی تابض قرار دیا جا دے اور دوسرانها رج کیا جا دے ا بلکه دو نون خارج قرار دیے جا دیکیے بس ال می ڈکری دو نون سے نام نسفا نصف ہوگی یذخرہ مین لکھا ہی۔ اگرزید و ولوک اور لوکیا ن جیمو شرکر مرکبا اور عمرونے دعوی غالدے اس میت کو آزا دکیا ہے اور و واسکا یا لک بھا ا درمیت کے دو نو ن بیٹو ن نے اُسکی نوابي دي اور كريف وعدى كما كرميرك إن الله الكورة اوكيا عقا در حاليكه وه أس كا ما لك عقا ا درمیت کی دخترا س دعوی کی مقربود تی ترعر و سے تام ولار کی ڈوگری ہوگی ا درا گر برکیو اسط ا درد وَالْحِكِونِ شِيْ كُوالِي وَى لَّودَ وَلْوَن سِلْحِ نَام نَصْفَا نُصْ ۔ آزاد شدہ نے ایک شخص عربی بروعوے کیا کہ بین اسکا موے ہون ا در اسٹے میرے باب سے اور مدعی اسنے باسیے و وسیٹے دینی اسنے و ربھائی لا اِجنمون سنے اس امرسے گواہ ۱ ور و و مغوض عول منکریت و اسکے د و نون بھا کیو نکی گر اہی مقبول نہو گی کیو کہ د ہ د و لون اینی پاپ اور اسنے واسط کو اہی وسٹے ہیں کیو کمی اسین د و نو ن کا نفع سے اسلیے کہ سب التي اين ولاراس تخص عولى سية ابت بهوكل تو الملى و لارتبى استخص عربي سيرة ابت بهوك ا وراگرد و اجنبید ن نے ایسی گواہی دی ترمقبول ہوگی۔ اور اگر اس صور ت بین عربی نے ولاہ کا

مله نصرانی کی تبید امّناتی سے کو کراه کافر جون خواه نصرائی ہون یاکوتی اور جون ڈبھی تبول نہوسکے سہوا ۔ بو مؤ -

اور قابض یی دمی نے اس مرکے گواہ دیے کہ یہ میری باندی سے اور میری لک۔ مین بیدا ہواسیم توین باندی اور اُسکے بیدی ڈگری رعی سے نام کر دیکا اسیطرے اگر مرح

کرید میری باندی ہے بین نے اسکواس قابض کواجارہ پر یا عاریتہ دی یا بہ کرسے سپر دکروی تھی آر بھی بهی حکم ہوگا ۔ اور اگر مدعی نے اس ا مرسے گوا ہ دیے کہ بیر میری! ندی سے میری کاک بین بچہ جنی ۔ تو قا بض کے نام ڈگری کروٹھا۔ اسیطرے اگر قابض نے دعوی کیا کہ یہ میری یا ندی سے بین سنے از اوکر دیا ہے اور مرعی نے اس اسٹے گواہ دسلے کدمیری! نری ہومیری ماک بین پیدا ہوئی ہے ا وکدنند وسنے گوا ہ مقبول ہونگے کیونکرانسے باندی کی حریث تابت ہوتی ہے ا دریہ جائز حريت برگوا و قائم ہوشكي بعد بيراس سے بسبب ماكتے وطي كيجا وسے اور اگرد و فون من سے ہدايك لے گر ابوری نے اوج داس گر اہی کئے رکھی گوا ہی دی کہ دوسرے نے اس کوغ ل بوسکهاور وهی باندی کی ولار کامشخق بوسکا میرم ز پیرنے گواہی دی کیمونے قبل سے کرنیکے اسکو آزا دکر دیاہے توغلام آزادہوگا لی وُلارمو قرنُ مهمکّی و رصور تنکیه با نع اُس سے منکر ہوپھرا گراسکے ا ام اعظمرهمه النترکا قول سے اورصاحبین رمسے قول کے موانق وہ غلام آزا دیہوگا اور آگی یه اقرارکیا که به باندی د وسرس سے بحیری ب حالا کرد وسرااس سے مقامیسے توو و باندی ام ولد امو قر فه رمها فی گرمیرد و فرنین سنگ کوئی مرکبا تو از ا د بوجا و گی ا در اسکی و لا رمو قو ف دیم تمی ا ور اسمین کھے اخلاف نہیں سے معیط میں ہو۔ زیر کی باندی ہے اور معرو فتے کہ براسکی باندی ہے ا ا إندى كے عروست ايك بچه مواليس زيد في كاكرين في ايندى تيرے في تقر بزار ورم مين فروست اردی تھی اوپر عرونے کہا کہ نہین بلکہ ٹرنے میرے ساتھ اَسکا بکاح کردیا بھا نوبچہ آ زار ہوگا ادریک لا دموقوت التيكي اسواسط كراريد أسكي ولاركوابني فاست ودركرة اسم اوركة اسم كرده إصلى آزا د کے قور کو اہی لین تر پرسٹری سے مع دومرے کو اہون کے غلام کے سے آبات دی اور وہ ،عی ایک مار وہ ،و وہ

ہے کہ اپنے اپ کی ملک مین اُسکا نطفہ قرار یا ایسے اور اِندی بنیز لام ولد کے موقو ن رہیگی وردوزین سے کوئی شخص اس سے وطی نہین کرسکتیا ہے اور نہ اُس سے حدمت بے سکتا ہے اور نہ اُسکومزدوری ہے ولیکتاسد اور اسکی ولارمو قوف رہیگی کیونکہ وونون مین سے سرایک اس کواپنی ذا كريًا المرويداس باندي كاعقر عروس كالمان تن كي كي اليم المردين بي الرويد ا قرار کیا کہ میرسے! بیاخالیت اپنے فلام کو حالت مرض باصحت میں ازاد کردیا ہے اور آ عمیرے کو کی نہیں ہے توقیا مگا اسکی ولا دِمو نوف رہی اور زیدی اپنے باب پر اس ا قرار کی تصدین نرکیجا ویکی نگراسخسانًا اسکی ولاء زید کولکیگی موتوث نررسیگی - دور ام محدر شف کتاب الولار مِن يهنين وَكُر فرا ياكر وإنا لدكي مردكاربرادري ابي غلام كي طرف ما قله برگي بيني أيسك جرم كي دیت د داکر مگی یا ننیکن ۱ ورمشا نخ<u>ے نے اسکے جواب بین تفصیل فرائی ہمواور فرایا سے کہ اگرزیر اور</u> اسکے اپ کاعصبہ ایک ہی ہون مثلاً زیرا دراسکے اپ کوا کے۔ ی تخص نے ہورا دکیا ہوا دروونو کمی نوم ای*اب بهی قبیله بو* تو زیرستے باب کی برا دری آسکی عاقلہ ہوگی اور اگر دونو ن *سے ع*صہ ہو ن مثلاً با پ کوایک شخص نے اور سبطے کو دوسرے تخص نے زاد کیا ہو تراس غلام کی ما قلید دگاہ ا دری نهوگی ۱ درعقل اسکی مرقون رم کمی ۱۰ وربیحکم آس صورت بین ہے کہ جب اس مقربینی زیرکے سرا وادمت بنوا وراگرد وسرا دارنشکموجرد بوادرات تواسكوا ختيار ہوگا كه بقدراسني حصريح غلام سيسى كراوس عيرا مام عظم وسي نز ديك موارث نصف حصدمیت و رفصف حصدُ وارث مستَنى كى ولا رمو قوف رئيگى ، اورجها ن جهارِن ولا رمو قوت بذيجا عَمَ سِنْ وَإِن الرَّرَازاد شده مر جا دے تو اُسکی میران بیت الما آل مین و اُصل کیجا نیگی گر اِسکی عا قانود ہی ہو گاہیت الما ل اُسکی طرفت عا قلہ نہو گا میعیط مین ہی اگر ڈین لاکیدن نے اسٹی باپ کونر یدا پھر یک لژگی مرکنگی ا در اَست ابنی ما ن کاموے اچھوڑ اپھر اپ مرکمیا ترو د نون بٹیو نکو باپ کا د ر تهائی ال ب فرایض ملیگا ا در ایک تهائی با تی مین ست د و تهائی تجسب دلا دلمیگا ا درج لزاکی مرکزی دسکے ملے ایک تها کی کاتها تی ر اوه ! پ کی طرف عو د کریکا اسین سے ایک نهائی کی نهائی کا د و تهائی اِن و و نو کئی لیکا اور تہائی کی تہائی کا ایک تہائی ایک ان سے مونے کو لمیکائیں ایسے حصےتقبیم کرشکیے صاب مکاٹ كيواسط الي عدوكى ضرورت مع حبكى تها فى كانها فى تين بروا دركم سعكم الساعد ولتائين عج ليس تنائین <u>مع</u>ے کرے اسین سے چھپیں حصاد و نون بٹیون کوا در ایکر حصہ وختر متو نی کی ا ن کے مرتے کو لميكًا يرفزانة المفتين بين مسيح -

يرجي الوكم المدول والدث نهويا عا قدامهم والدق الدياميان وسرست في إد وقريب والدين تاجي ترايونيد روحتد مهي نهزيج فتال وثيه الإرب به به به به به به

و وسرا باب. ولار موالا تركي بان من وادر اسين و فصلين بن فصل و را كَط وظم وصفت مبب وصفت عكم يان بن واضح بهوكه ولا رموا لا ت نمويت ے د *دسرے سے بیا کہ کہ انت مولا ٹی دینی تومیرا موے سے کھیے بین مرحا و* ک ا در اگر کوئی جناً به میرون تر تومیری طرفت عقل ا دا کریے لیس د و سرانتخص۔ سینی مین سفے تیرسے سابھ موالات کی اور د وسرا کیے کہین نے قبول کیا خوا ہ پ الفاظائسى تخف سيح تجيجيكي إلة يرسلمان جواسي يأكسي و دسر يتخص سيح كيرا وربيه عامرته علما م كاقول بير حتی کرا گرزید ایک شفس عمروسے اعمر برسلها ن بوااور خالدست موالات کی تو زیر خالدای کا موسلے بوگا يه عامة علما ركي مزويك سيم اورسي سيح سيم والاموا لات كي شرا كط ين ست ايكر سے عقد موالات واقع ہوا ہ رل بلوغ سویا گئے ہونا ایجا پ کرنیوا نے کیطرفتے شرط۔ العني كيطرنيسب ايجاب منعقد نهو كالمرتبرية الإلغ عاقل مدليس اكريا بالغ ريسك في جوعا قليم مسلمان بوكركسي تفس سع موالات كالرياب كميا توجا تزينيين سنم اكرجه اسكاكا فرإب اجا سلمان منظ بمحجوبهمي استمقاق ولايت نهيين سنحيس اسكليجا زت وعدم اجازت د ولدُن كيسان بين السيواسيف إتى عقو دمش بيع دغيره ككا فراب كي اجازت ُ جائِز نہیں ہوتے ہیں اور رہا ! نغ ہو اقبول والے کی طرف سے سواس عقدیت فغا ذکی شرط ہی ى إلغ نه أكُرْنا إلغ سمح سأ يومو الات كى اورنا إلغ َف أَسكوتبول كميا توه نعقا و بهوجا كيكا مكرنا فذنهو كالمكه البائع على باب يادسي كى اجازت برمو قوت ربيكا بس أكر إب اجلات دیدی توجا نمز ہوجا کیگا اسیطرے آگرکسی خض نے ایک غلام سے موالات کی اور غلام سے قبول کیا تو بھی غلام کے موسے کی اجا زت بر مو تو نہے اگر موسے سنے اجا زت دیدی ترعقد جائز ہوگا گرفرق بیسنی که غلام کی صورتین اگرموسلےسفے ا جا ژبت و یدی توعقد و لا ر غلام سے مو منعقد ہوگا اور نا بالغ كى صدر يرت بين إگر استكه باب إوسى فے إجازت وى أعقد مو ما تقه معقد موسكا - اور وكركسي شخص ف مها نهيج والات كى توجا كنسيم اوريه ولا مسكات سے مولے سے ساتھ ہوگی کیو تکہ بھانتہ ہو تول کرنا صبح سے گرولا راستے مرے سے ساتھ ہوگی کیونکم ر منط تنب و لا رکی دلمیت نهین رکمتا به بر- (وملیها ان کیون للما قدوارث و به وان لایکون من دارث بقويه فان كان كم يصح العقد) أوراً كرما قد كاندوج إنه وجه بهو توعقد صحيح سيري اور ان وونون كا عصد دیکر! تی موے کو ملیکا - اور ایک یاست کو عاقد انال عرسی نهوشی کر اگر کسی عن ای نے کسی ل و و ار بندا الح اصل بين يون بهي موجد و سيح اور شايد صبح مبايدت كايرمطلب الدكه وارث بموسله محمة مرو تعطين -

یلیسے آ ومی سیے موالات کی توموالات نہ ہوگی ولیکن اسی گروہ کیطرف مسوب ہوگا اوروہ لوگ سے ما قل قل الله استی اسیطرح اگرکسی عورت عرب نے غیرتبیا ہے ۔ دمیسے موا لات کی آبھی ہی ہی ۔ اور ایک یہ سے کہ ما قد اہل عرصی موالی مین سے نہو کر بھر اہل عرب کا موسے انھیں میں سے سے لپول سکا حکم بھی وہی ہی جو اہل عرب کا حکم سے بیر برا کع بین ہی۔ ا ور ایک پر شرط۔ عا قد آزا د کرده شده بنویین د وسرے نے اسکوا دا ویز کیا بعد درند آ زا د کننده آسل بيت كركستى على عاقد كيطرف يبلعقل ادانه كيا إو ورم ب بینمر داسی کعقد مین میرات و دمیت جرم ا دا کرنا شره کهین میس ین ہی۔ اوراگرد و ٹون نے میراٹ کی شرط کی تو پون ہی رکھا جائیجا اور ہرایک دو ٹوکن بین سے دومیرکا واريث ہوگا اور پیشرط مہین سے کہ عا قدینے جس سے عقد کیاہے اُسکے لح تھ پرمس رباید امرکه عا قد میرو ل نشسب بوسویدام عقد کے صیحے بوسنے کی شرط ہے ساما فی مین ۔ ر با پیرکه عا قد کا مسلمان ہونا سو دسلام اس عقد کید اسطے شرط نہیں ہے پیس ایک ذمی کا ہ وسرس لما ن کا ذمی سے موالات کرنا میجم ہی اسیطرح ند کر ہونا بھی شرط نہین ہے ہیں عورت کا مروسے یا مرد کا عور شے موا لاست کرناصیح سے اسیطرح وا را لاسلام بھی تشرط مین ہولیں اگر حربی نے مسلمان ہو کردار الحرب یا دارالا سلام مین کسی مسلمان سے موالا ست مرلی قرموالات صحیح سے بیر برائع مین ہی۔ اور اس عقد کا ظلم بیسے کہ اگر عاقد مرکبیا تو دوسرے کو چکے واسطے میران شرط کر د می تھی میران ملیگی ا دراگر اُسنے ک<sup>ا</sup>ئی جرم کمیا تربیخفس اسکی طریف ک و بیت وسی اوراس عقد مین اسکی وه نا بالغ اولا وجوبومد عقد کے پیدا ہوئی۔ س عقد کی صفت سیسیم که بیر عقد جا از غیر لا زم بهو تاسیم نینی لز دم نهین بروجا ا ورحکم کی صفیت میں ہے کہ جو ولاراس عقد کے ذرابیہ سے نا بہت ہوئی ہی وہ بزر ایوریج یا ہے۔ یا صد قالسے محتل تملیک نهین موتی ہے بینی حق و لا مرکو کوئی شخص فرونست کرسے و وسرے کونہین ہے کیو ککہ یہ یا ل نمبین سے بینے کہ اگر ٹرید بیسنے ولا معرالات یا ولا واعثا قد کو بیوض آیک۔ علام سے عمروسے المحق فروخت كريسے غلام برقبضه كرايا اور آزادكيا توعثق باطل ہوگا۔ اور اگرموسا التفل في ايني ولار و وسرب سع لم كف فرونست إ السكومبركردي توبيع إ مهر كيد نهو كا رسكن است سیلے کی ولار کا نقض اور اس و وسرے کے ساتھ ولا ٹابہت ہوگی ہے بدائع بین ہی- اور اگرزید والاست کی توموی نوی زیرکوانشیا رسیج کرعمر دکی و لارچو ژ کرنا لدست ما نه موالا سیکر تا رَفْتُكِد عروسن 'رير كى طرفت عُقل (بيني جر الحوريت) دانه كيا بهوا سواسط كه يه عقد لازم نهين بوتا ك وَلَهُ مَلْيك بِينَ ان دجوه من د وسرت كي ماك ين وفي سك قا بل بهين أكرد وسك وريد عروا لا قائي قرزيد مولات الل

الماسي المطرومولا مع الحل مولام موسور المراد الراس

جید وصیت گرنقض عقدع و کی حضوری مین الوگا - اسیطرح اعلی کوانمتیا رسم کراسفل کی و لا دسے برا تت کریے گراسفل کا حضور رضا و راگراسفل نے کسی و و مسرب شخص سے موالات کولی تو پہلے عقد كانقض موجا وكيكا أكرج بهلامولات اعلى حاضر نهوا وواكريها مولاً اعلى في أسكى طرف س چر ما نہ ویت ا داکما ہو تو اسفل کو بیرانشیار نہین ہے کہ و وسرے سے ساتھ موالات کرکے اپنی ولا ر ا دل سے متقل کرے اسیطرح اُسکے ہے کو بھی اختیا رہین کرحب مولی اعلی نے اُسکے یا کسی طرف دیت ا داکی ہر بھراسکی ولا رہے دینی ولام کونتقل کرہے اسیطرح اگر مولے اسفل کے دیت اوا کی م<sub>و</sub> تو باب دسیطے د و نون مین سے کسیوانتیار نهرگاکراس سے دبنی ولا رمنقل کرین يه که حکم و لا رمين باب وسبيط و و زن منبزله ايک شخص کے دين پيما في يين لکھ سخقین اولارا در استے لمحقات سے بیان مین ۔اگرز پیسنے عمردسے کا تھ برمسلما ن ہو کرعمر د آ سائقه موالات کی پیرز برسے ایک لڑ کا ایسی عور منسسے بیدا ہرا جرخالد کے لیے برمسلما ن ہو اس ہے موا لات کرچگی تھی تو رئیسیے کی ولا رہا ہے سے موقے بینی عمر دکو ملیکی اسیطرح اگریہ عورت عالت حل بين فالدسك إلى برمسل ن بوكى بوا وراً س معقدموا لات كرايا مو كير رط كابيدايو ز ہی ہی حکم سے کہ روسے کی ولا ر روسے سے با ہے ولی کو لیگی اور یہ حکم تجلا ف ولا را نعتاً قرسے ۔ له درصورت ولارعنا قدسے اگروه عورت آزا دمونی بھراستے بعد بچیجنی ٹوبچیری ولا رہان سے موسلے لملگی را دراگرزیر و آسکی عورت سے اولا د ہو کی اور و ہ اولا د و نا پالغ موج د سے بھرزید سفے تم یا تقریرسلمان ہوکراس سے موالات کرلی پھرزیر کی جور ونے نیا لدکے یا تقریرسلمان ہوکران موا لات کر لی قواولا دکی دلار با لا بھائے ا ب سے موسے کم لمیگی ۔ اگر ذمیون بین سے ایک ا س مسکا کے بیا الغ بحد ہے کئی شخص سنے ما غرم میسلما ن بوکرائس سے موالات کرلی **توا مام انظم م**رکم **غرفر** ائے، ولارا دراس کے بیچٹی ولار اس مولے کولیگی اورصاحبین کے نزویک عورت کی ولارمو کی ولارنہ کمیکی یہ ذخیرہ بین ہی- اگر *زیینے خا*لد*کے ا*کھ بیمسلما ن ہوکر ا<sup>س</sup> یہ سے اِنغ ہیٹے سنے عمر وسے الحقہ پرمسلما ن ہو کرعمر وسے موالا بت کر لی توہرہ یک کی ولام ملمان ہوگیا ٹوائس کی دلار مُو تون رہی وور ایے مولے کو یه کوسطے کی اور اگریٹا فقط مس إب سنّ جوعقد موالات اسني واسط كياسي وه بيتي يرجاري نه بركا به محيطين. بلمان بوگیا ا ورقسی سے استے موالات نہیں کی بعراسکے یا تقریر کو ٹی کا فرسلما ن ہوا تو یہ اسے مورا کو اورا کرا کے۔ وی ایک حربی سے لاتھ پرمسلما ہ جوا قوحری اسکاموے نہوگا اگرمیہ اسکے المدوه حربی مسلمان بوجا دے یہ مسوط مین ہے ۔ ایک عربی امان لیکردارالا سلام مین آیا ادر بہان ك قولدان عي موك الخ واس صورت ين سي كراب فلام الوور بنرباني موسف كو لميكي موسد مديد ورد

ا كشخص ريد سے إلى يوسلمان بوكراس سے موالات كرلى بيراسكا إب وان كركم والله ك بخ پرمسلمان ہوکر کس سے موالات کرلی تہرا کے ولار اسکے مونے کوجس سے موالات کی ہو لمیگی اور به نهو کاکد باب این سینے کی ولاء اپنی طرف کھینے لا دسے ۔ اور اگر ایک حربی ا ان کیس دار الاسلام بین آیا اور زیر میرسے اِنھ برسلمان ہو کر اُس سے موالات کرلی پھر آس حربی محالیا فيد *بوكروا ر*ا لا وسلام مين ٢ إه وربها ن ٢ زا دِكيا كيا تووه است<u>يبيت</u>كي ولا را يَني طرف تعميم لاوتيم حتی که بیط کی ولار إلب سے آزاد کننده کو ملیگی - اور اگرکسی حربی سفے دارالحرب مین م لیا توانیے میٹے کی ولار دینی طرف تھینے لا دیگا - اور اگرا کے ذمی بنا ا ور اسکے آزرا د گروہ غلام نے چا { کہ یتن کسی شخص سے موا لات کر لون توانسکو یہ اختیا رہنین ہی پیمراگر اسکاموسے بھی آزاد ہوجا گیگا تو اپنے آزا د کردہ کا دارت ہوگا اگر وہ مرجا جنایت کی تواُسکا جرانه خو د ہی ا داکر لیگا اُسکامویے اُسکی طرف اسکی جنابت کی دیت دیگا اور مهی صبح ہے میجھایان ہی اور اگر عربی نصرانی نے ا ع قبیا سے آوی سے اللہ برمسلمان ہوکر اس سے ساتھ موالاً ت کرلی آراسکامونے نهویکا ولیکن اسنے گروہ کیطرت نسوب ہوگا اور وہی لوگ اسکے عاقلہ و وار عدرت كاسيح يغبه وط بين ہي - اگرايك كا فرنے حالت كغرين ايك سلما ن سے موالات كرك لمان ہو کم ویک شخص نے جیلے اِ تقریر سلما نَ ہوا ہے موا لاست کر لی تو اُسکی ولا راسکولیگی جیلے ملما ن مجو کمت و آسکویه نه کمیگی جیکے ساتھ قبل سلام سے موالات کی تعتی یہ تا تا رضانیہ بین لکھا آ وفي العمّاقه ميون اورعروبن خالدنے تصديق كى توعم وبن خالداً سكا موسلے ہو مائيكا كه اسكا وارث موكا دور أسكى طرف عا قلم بوكا البيطرح اكرزيد في قراركيا كرين عمره بن خالد كامولى الموافات بهون ا ورعم وصنے اسکی تنصدلی کی تو زیر است مولی الموا لات بین سے بھوگا ا ور اگرزیر کی البرلغ اولادہون ا دراً کُفُون سنے 'ریٹے و ڈا رکی تمذیب کی اور کہا کہ ہارا با ہے بحرین شعبے ا قرار کی قصدیت اُسکی ذات کیداسط برگی اور اولا د با نغسے اقرار کی تصدیق انکی و است واسط بو كى كيو كد اولا رجب إلغ بوتو إب كو أبكى طرف عقد ولا ركا احتيار نهين بوتا اب يس

له تصديق اقرل من كواجون سه غابت كرسكتي-سيرين

ا منط حق مین و لارسما ا قرار مجی منین کرسکتاه و اور اسی سے یہ فرق نابت بو اکد اگر اولا دِنا إلى لغ پوتوبا ب کوئم کی طرفت عقد دلا کا اختیا رست کس ولا دست ا قرار کا بھی اختیا رہی۔ اور آگرا بک شخص کی جرر وسنے جس سے اولا دموج دسہ ا قرار کیا کہیں عمر دکی آ زاد کی ہوئی ہون اور استخفر نے اقرار کیا کہ بین خالد کا آزا دکیا ہوا ہون اور غرونے جور و کی اور نھا لدنے مٹو ہر کی تصیدلق کی توهرايك جوره د شوهراسني اسني ا قرار پرمصدق جوسكا ا ورا ولا دكي و لار إسي موسك كومليكي يه وسي مین بی - اگرایک عورت از وشده معروف سے اور اسکاشو برجی کسیکا آزا و کرده و سے اس عورت سے بچہ بیدا ہوا پھرعورت کے کہا کہ مین وینی آزا دی سے پائے مہینہ سے بعد رہجے جنی اہون ا دراسکی و لا د میرس موسِل کو چاسپی ا ورشو برسنه کها کر آدا زا دی سین چه سینی پرجنی سن و ا و ر م سکی ولارمیرے موسے کو ملیگی تو شوہرشے قول کی تصدیق کیجائیگی بیرمیط مین ہی - اگر ایک مى فتحض سيم موالات كى اوراسك ايك بچه بيدا بهواك جسكا إب علوم منين تومس عورت كى ولار مین و اصل بوگا اسیطرح اگرا یک عورت فے اقرار کیا کہ بین عمر و کی مولا رہون اور آسکے یاس مجست جسكا با سيعلوم نهين سنيح تواكس عدرت كالاقرار أسك وبجيرو ونون كحت بين صيح مستع اورد ونون عمروك مولاً ومنين سے ہوجا و شكے اور بيتكم ام وعلم دسك نزديك ، اورصاحبين في فرما ياكه دو فوان صور تون مين دلا إ كى ولا را ن كى مولى كيواسط تابت نهوكى ايركا في من بهر-اكرورب كالكشخص بويكى عورت معروف النسب نيين ہواس سے عربی اولاد ہوئی بھرعورت فے دعوے کیاکٹین عمروکی از ادکردہ ہون اوظروف ہوگی تصدلی کی توري قل كاتصديق اسك في بن بول ورا ولادك حق بن نهو كل وراكز عرون وأراكز عروا والدائر عن الكي كلزيب كى ادر کواکہ پرمیری باندی ہویتن نے اسکو آزاد نیین کیا بحر آدیدورت اسکی باندی ہوما ویکی کو تکراس نے انی فوات ير رقيت كا ا قرار كريست بهر حريت كا دعوسه كيا واسك ا قرار كي تصديق بوكي اوراً سك وعوسه كي تصلي إن نرکیجا لیکی ا درج لزام کاوقت ا قرا رسے مطن مین موجو دسے آسکے حق میں گئانقدیق نہوگی ا ورجوا دلا د استے بعد پریا ہوائسکے حق مین ایام ابو پر سفے کے نز دیک اُسکے اقرار کی قصیدیق ہوگی بینی وہ او لام ب ندہوگی حتی کرا ولا را زاور کیدا ہوگی ہے دخیرہ مین سہے ۔ نه اقرار کیا گرمین زیر و عرکا نظام آ زا دکرده بون که د و نون نے محص آ زا و کیا ہے۔ ب ربیانے ا قرام کی تصدین کی ترعرو نے تکدیب کی تویہ غلام بنزلہ ایسے فلام سے ہوجائے کا ون مِن مُشَرِّك بوا ور اكني أسكوة زا دكرويا بورا وراس فالم مَالم مَا مَ كما م من زيكا أقادكيه علام عن اليمركما كرين عمروكا آزادكرده غلام جون ادرزيد وعرود ونرن ني أسا وعريكا تروه زيركا أنزا وكرد و فلام وارويا جائيكا - إور اكر غلام في كما كرمجه زير وعروف أزا وكياسيم ا در دو اون من ست ہوا کے نے یہ دعوے کیا کہ نقط مین نے اسکو او او کیا ہے تو غلام مرکھے نہیں

نہیں لازم آنیگا بھاگراسکے بعد غلام نے دو ون میں سے سی ناص سے واسطے اوار کیا یا و و نیکا ۱ در اسکوانتها رست کرعورت کی موا لا ش*تے د وسری کی طر*ف و لام بجھے سرزا دکیاہے توا مام اعظمر فرکے نا بالغ موجر د بون ا وربسن اولا دنے اسکی تصدیق کی توجفون نے تصدیق ا وربعضی نے عمر د کی تصدیق کی آجس فرلق نے جسکی تصدیق کی است يميط من ہي- اگرغلام نے زير پر وعوے کيا کرمين اسکا غلام تھا اُسنے مجھے آزا د کرد ماسے اور مِن فَي تَجْهِ آزا ونهون كياسم وجيكاميرانظام عمّا ويسا مي سم ومه قبول ہو کا بھر اگر فلام نے زیرسے قسرلینی جا ہی قدے سکتاستم ا ور آگر مدها طبیاتی زیر س ملی آزا دستی میرا غلام نرتفا ورندین نے شخصے آزا درمیاستوا درقه مرایلی بان اورا ام میرشیمه ر دیک قسم نه پیچا ویکی کیو کر اختلاف بهان و لا رمین و اقع جوا نه منتی بین کرامنق مین و ر زنها تعمارتکا له قرار جدا المزيين غلام نو دمقريم كرين اسكا غلام تقا بيروه كواه لاوك كاستي جمع آزاد كمياست ١١٠ ٠٠ ٠٠٠

اور ولارمین دام سے نزدیک استال نے نہیں ہوتا ہی۔ اسیطے اگر زید نے آزاد میت سے وار ف
ہر سنے ایک بیٹی و ال جبوٹرا ہے وعوی کیا کہ بین نے میت کو آزاد کیا اور بھے ولا برسے نصب
میراٹ جاسے ہے اور بیٹی نے کہا کرمیرا با ہے آزاد اصلی کھا تو دخترے و لا ربر قسم نہیں کیا بگی
میراٹ جاسے ہے اور بیٹی کہ دانگر بین نہیں جانتی ہوں کرمیرے با ہب کی میراٹ بین اس
ہری کا بجہ حق ہی۔ اور اس باب بین ولا رموالات مثل و لارالتا قدمے ہے کہ الم اعظم رم
کے نزدیک دلا رموالات برقسم نہ لیجا دیگی اور صاحبین نے اسین بھی اختلات کیا ہوئے اور اگر
دخترے اسیاسی میں اختیا میں کا قراد کیا تو نینض مرمی اس میت کا موسے قرالہ بالے گا
اور دخترے اسیاسی و لا رکانقض ناہوگا بہ ذخیرہ مین ہی۔ اگرایک شخص نے موالی مین سے ایک
عوبی پر دعوی کیا کہ وہ میرامولی ہے اسے بچھ آزاد کیا حالا تکہ یہ عربی غائب ہے بیم رعی کی دالے
عزبی بردی کے دوسرے پر ایسا دعو می کیا اور آسے ضع طلب کی قرا ام اعظم رسے
غزدیک اسے تسم نہ لیجا تیگی اور صاحبین سے نزدیک آلے دی توف کیا جا گرائیک طلب کی قرا ام اعظم رسے
غزدیک اسے تسم نہ لیجا تیگی اور صاحبین سے نزدیک آل و مرمی کی والا رو دسرے مرعا علیہ سے
جو مائب بھا اگر آس مدعی کے دعوی کی تصدین کی تو دوسرے مواویکی کذائی کھیے
خوان کہ بھا اگر آس مدعی کے دعوی کی تصدین کی تو دوسرے میں اور اسے مواویکی کذائی کھیے
خوان کہ بھا اگر آس مدی کے دور کی کی تو دوسرے سے نابت ہوجا دیکی کذائی کھیے

## يرتابت الاكراة

قال المترجم اكراه مين جارلفظ كااستعال ايك كره بعيفه اسم فاعل بيني اكراه كرندا لا اس لفظ كو مترجم استعال كريتا به اس من مين و وسرا كره بعيفه اسم مفعول بيني جس خص كو باكراه مجبوركيا ا در بجاسته استخدار مي لفظ مجبوركرده استعال كرناسيم ا در سيترا كمره علييجس كام بر تولًا يا فعلا مجبوركيا بو مقا كرده ببيني جس دعيدت درا ياكه تيرت ساقه يكرد مي اكرته ايبانكريكا ا درا ان دو نوان لفظون كومتر مج استعال كرتاست بس يا در كهنا جاستي إدرائيين جاد باب بين -ما سب ا ول - اكراه كي تفسير فسري دا نواع دشروط دسم ا درمين ما كل سك بيان مين اكراه كي تفسير قسري بيست كراكراه الي قول كانام مي حبكواكه دي غيركي واسط بلا اسكى رضامندى سك كرتاست كذا في الكاني اوراكراه كي دراصل خو د و وقسم بين آيس اكراه بلي و وسرا اكراه غير لمي بين اكراه لمي السكوسية بين كه غير شخص كركسي كام كرف بروان وهيكا وست كذا كرشت كوريكيا قريري جان بلاك في السكوسية بين كه غير شخص كركسي كام كرف برواكراه غير في سن عرده بيرست و ده بيرست كرف كرون المناه كرف كرف كرف المناه بي المناولة المنا يا بير إن دوال محا- اور نسرط اكراه كى الم اعظم روست نز ديك بوست كراكراه با دخاه و تت كيلان ما ن ہے ا درجیں شخص کو ڈروا پاسٹے ا درمبور نعل مجد رگرد ه سن نمتقل کیا جا میگا گران صور تون مین متقل کیا جائیگا کر جنین مجبو در کرد و شخص ك قولىمونى يغى غيركى الفعل يتوت ماصل بحكودة تل افيدوغيره كرسكتا بوادريدنبز كاسلطان بحردات قودما في في جب يا باتنت برجع جون ترب كان كانتيام كان الله وله در براين ملك حق بين ك كور سعد في برآندا د بحاور استيلادا بي فلانه إلى كان عبر وقبادًا

كره كااله برسكتا بي ايسا بوجائيكا كركو إنود بي كره ن ينعل كيا بوا وراسكي مثال يه المرين الله وهي الكريخي من كرونكا يا تيرا إلا من كات دا المكاار وسن عرو كرتس مذكرا لأسكا التلف ندكها را درار كتلف نفس ياعضو بر ڈرا كركسي قول كنے برمجودكيا يس اگروه قول یا ہورجبکا جرافق ہزل کمیان ہے اور اسکا نبوت متعلق بقول ہے جیسے طلاق وعتاق نر را و کا حکمہ یہ ہے کرحتی اتلا ف میں مجبور کرو ہنخص کر ہ کا آلہ قرار دیاجا کیگا اور اتلا ف اس سے يل جو که کې ه پر مطرح کا کيو که مجبور که د ه حق اتلاف مين کره کا کاله بوسکتا ست گرحق تلفظ من مين جبور ترد و منحض کمروکما که نبین بوسکتاسته وه مجید ر کرد ه بی ست اعتبا رکیا جا نیکا اور اگر ایسا تول ہو کہ جسکا جد و مزل مکیسا ن نہوجیتے بیع واجارہ وا قرار تو الیسے اگراہ کا حکم یہ ہے کہ یہ تول فاسد قرار دیا جا رئیگا اسیطرح اگرا بیا قول بوجسکا جد د ہز ل کیسا ن ہو گرا س کا ثبوت متعلق بقول نهین ہے توامیے اگراہ کا حکم بھی اس قول کا فسا دھے حتی کرمبور کر د ہ کی ر و ت ر درت متعلق بر نفظ منهین ہے لیس اگرایک شخص سنے رید کومجہ در کیا کہ کفر کرسے آ۔ میا تو کا فرنهوسکا میصید مین بهی اور اگر مکره بسنے تید و بندیست ڈراکر کئی نعل برمجبور ین ہے اور بین قرار و یا جائٹیگا کر اس شخص نے بلاا کرا ہ خود ہی اس ممل کو کیا سے اور ہے ڈراکرئمی تول رمبورکیا ہیں اگرا یہا تول ہے جسکا جد و ہزل کیسا ن' . يه قول فاسد سنوا در اگرايسا تول بوجي كاجد و مزل كيساً ن بهر وَاسْحاكِمْ حَ ہی۔ پس اگر کیسی شفس کو قتل کیا یا ضرب شدیدیا تعید مدیدسے نور اکر خریدیا فروخت یا ۱ قراریا اجاره برمجبوركما ترمجبوركرد ه كونهار بوكا جائب بيع كرتام كردست يا نسخ كردست بخلاف است ب روز کی قبیر یابندیا ایک کوٹر ایارنے پر ڈرا یا تو پر حکمنہیں ہولیکن اگریٹنفس مجبودکردہ منصب بوكه اسكے حال سے معاوم بوكر يفخص اليے فعل سے منصر ر بوگا تر يشخص مجبور كروه ما جانیکا ا در قبید کی و و مقدار جواگراه بوسکتی سے اسقدرسے کرجس سے کھلا بواغم ا در ضر سے اسفدرسے کرجس سے در ویشدیر حاصل ہوا ور اسکی کوئی ایسی حدمقر ر نہین ہے کہجس سے کم د زیا د ہ نہو سکے بلکہ یہ ا ام وقت کی راے پرمو تو فت اسواسطے کہ یہ اُختاق ا حوال مردم مختلف او تا سبع بس معیف آ د می ایسے بروستے بین جو بدو ن ضرب نشد میرو*قب بد*یر یک در و ناک کے میٹی وہ امر جو تر ل سے تابہت ہوا اسین جدونزل کیسا ن سے لینی نوا وجدسے کے آطلاق واقع ہو گئ نوا و ہزل سے كي توطلاق واقع بوتي سي بقوله عليه السلام تلت جدين حدو مزلهن جد الحديث ١٢ مشر - مدر در دور دور

انهین بوت مین اور بعضے شراف وصاحب مصب بوت بین کداونی آبین سے مثل ایک کرانے ا گوشا لی سے متصرر ہوئے ہیں خصوص انجکہ یہ حرکت اسکے ساتھ بھی عام بین باسلطان سے روبر و کیا دے والیے لوگون کے حق مین اکرا مصرف استقد رسے ٹابت ہو گا بہتین میں ہی ۔ اگرزید عرو کو سے کرے سپر دکر دینے بر مجبور کیا تو یہ بیع کمرہ ہوگی ا در اگراس نے فقط بیع پر مجبور کیا ا درعرد نے ا ج كرستے بخوشى سير د كيا تو يہ رہيم كر و نہين ہوليں نابت ہو اكر بيع بر اكرا و كر في سير یرا کرا ، نهین ہوتا ہوئیں سیرو کرنا برضا مندی ہواا ور اسسے پینظم ہوگا کر اُسٹے رہے گی اجازت دیدی ا دراسی سے ہمنے کہائے کہ جوشخص اون دعوے کرے کرمن بیج کرنے برجبو رکیا گیا تھا اور اب چامتا ہوں کہ جمیع مختری سے والیں ملے تواس دعوی کی ساعت نہ ہوگئی تا و تعتیکہ لون ا دعوس منرس كدين بين كري سيروكروسي برمجبو ركبيا كيا عقاء ا ورحب اكراه بي كرس سير وكروب یروا تع ہوستے کہ میں کروا ہو جا وسے اور مشتری نے مت پر قبضہ کیا تر یہ ملک فاسد اسکا ا لک ہوگا ا دا منتری کے تصرفات اسمین نا فذ ہو تکے ا وربعد مصرف کے اگر جبور کرد ہے اس سے خصومت کی ّ بیں اگرا کیبا تصرف موجو بعد و قوع سے محتل نقض ہو تو مجبور کرد ہ کو انتبار ہو کہ اسکا قصرف توظر کہ ا بنے ال مین کر جہان اور دالیں لیوے اور اگرا بیا تصرف ہو جو بعد و تو ع مسے محل نقض نہیں ہم جیسے عتق دید ہیر دغیرہ تو مجد رکرد و اُسکونٹین نوڑ سکتا ہے گرا سکونیت کی ضا ن لینے کا اختیا رہے یس جائے کرہ سے مشتر تی سے میروکرسٹے دونری تمیت نے یا مشتری سے یہ تمیت ڈا ناسے یس اگرائسے مفتری سے ضاکن لینا اختیار کیا ڈیاہے مشتری سے قبضہ کرینکیے روز کی قیمت لے یا جس رونر اَسنے اُزا دکیاہے اُس بر دزی قیمت ہے یہ ذخیرہ بین ہی۔ اگرزید سنے عمر د کو میع پر جود اورعروف منن بربطوع فود قبضه كياتريه اجازت مسيم كيوتكم منن بربطوع فود قبضه كراه فامندي ی دلیل بھی ورہی شرط بھی بخلا ن اسکے اگر مبہ بر اکرا ہ کیا سپرد کرنے بر اگر ہ میکیا اور مجبو رکردہ م بردكيا تريه اجازت بهبر نبين بي اكر ميلوع فو دسيردكيا - ا در اكر بجور كرد وف إكراه اسكر بول *کیا* تر یہ بیع کی ا جازت نہین ہوا ور اُنسپرواجب ہو*گا کرمن* والیس کرے اگرا سکے اِس موجود ہو بر كرنسبب اكراه كے عقد فاسے ادر اگر تلف ہوگیا ہو تواس سے کھندیا ہے کے سکتا ہے اور بشتری سے اُتھ بن میں تلف ہوئی جا لا کیشتری مجور کرد ورہقا گریا تقیم مجبور کردہ تھا تومشتری لی قیمت باکنع کوڈ اوٹر دے اور بائع کو اختیارہے کہ کرڈ سے ضان سے بیں اگر کمرہ سے ضارت ومنتری سے قیمت واپس لیکا ا وراگرشتری سیے ضان لی تومشتری کی مگک بہے ین نابت او کی اور مکرہ سے مشتری کیے نہیں مے سکتا ای اور اگر شنری نے دوسرے کے باتھ اسکوفروشت کر دیا اور دوستہ مك اسواسط كه المنط العن ابواب ۱۲ ملك فوله كروجيت اكره كيدا اسواسط كروي باعشابي ادرجودكا فعل كيلوف اح بحصها كالراه توجي ين يرحكون

نے تبیسرے سے اپنے علی ندا انقیاس المقون التح چند بار فروخت ہوئی توسب میے مفتری اول مع ضان دینے سے نا فذاہ د جا ویکی اور با تع اول کو اختیا رہے کے جس منتری سے جائے منالنا ا ورجومنتری اُن منتر بون مین سے ضان اور اکرے گا وہ مالک موجا نیکا اور خبنی بوعاً ي بعد واتع موئي من و وسب جائز موجا رئيكي مرما قبل كي بيوع إطل مو ممي بخلا ن اسکے اگر مجود کہ و و نے ان بیوع بین سے کسی بیچ کی اجازت دی توسب بیوع ما قبل و ابروا کی جائز ہوجا دینگی، ورمنن کومفتری ا ول سے وصول کرکیجا یتبیین میں ہی۔ اگر بائع مجبو رکردہ ہو مشتری مجبور کرده و زود بس مفتری کے بعد تبعثه سے کما کہ بین نے رہے آوا وی تراک کو کرنا میج نهین ہما وراگرتبل قبصنہ سے نقض کیا زصیح ہما دراگرمشتری مجبدر کردہ ہو! کئے بنہ ہو توتبل قبضها ہے دونون میں سے ہرا کے کفض بیچ کا اختیا رہے گربرد قبضہ کے نقط مشتری کو فینے کا اختیا، ہوگا نہ اِ کَعَ کو یہ نتا وی قانسی ان میں ہی۔اگر نشتری مجبو دکرد ہ ہو تہ باکع پھر پہنے مشتری سیے ا بس تلف ہوئی بیں اگر بلا تعدی تلف ہوئی توا انت کا ال کیا یہ خزانہ المفتین میں ہی۔اگر ترى مجبورات بعد خريم نے وقبضہ كرنے سے أسكوازا وكرديا يا برير بنايا يا باندى تی اُس سے دطی کی یا شہوت سے برسہ لیا توخریر نا فذہو جا دے گی ۔اور اگرمشتری سنے ں کوازا دکیا تو استمیا ناعق نا فذہوگا اورا گرقبل قبضہ سے د و نون نے معًا اُس کو آزا دکیا تو یا تع کا آزا دکرنا نا خذ ہو گا پیرمیط بین سے ۔ ۱ ور اگر یا تع مجود لیده هومشتری نه بود ورسشتری نے قبل قبضه سے اُس کو آزاد کردیا تو اُس کاعتق یا طل سے اور اگر مشتری سے آزا دکرنے کے وقت یا نعنے احاز ت دیری تو ہے جائز ہو جا وسیے گی به کمه انجمی تأسمعقو د علیه برعقد کاحکمر ببوسکتا ہے اور بیعتق جومشتری سے واقع بواجائز نہیں ۔ اور اگردو نون نے اُس کو آزاد کیا تر با نع کا اعتاق جا نزسے کیونکہ اُس کی ملک پر دا تع ہواسے ا دراس سے ہی ڈٹ گئی ا در اگرمشتری نے قیصنہ کر لیا پھر د و نو ن سنے ا رکیا تو نلام منتشری کی طرف سے آزا و ہوا ۔ اور اگر بارنع ومشتر کی د وون مجرورہ ا دون که عقد کرسے مبیع وٹمان بر باہمی قبضه کرین ا ورد و فران کوا بسا ہی کرنا پڑا بھرا یک سیانے ں سے کہاکہ بین نے بیغ کی ا جازت ویدی ترامس کی جائب ہے بیع جا ٹُرز ہوجا و ہے گی ور ووبسرا اسنيمال برربيكا - بيرا گروونون في بلاكراه اجازت ديري توبيع جائز جماوراً آ و د اون نے اجازیت نه و می پهائ تک کوشتری نے غلام اندا د کر دیا توعتی جائزے بھراگر

اسکے بعد د وسرے نے اجازت دی تو اسکی اجازت برالفات نرکیا جا پیگا کیونکہ تیسے بیضل ان نیت متقرلہ ہو یکی ہوا در محل عقداب را ترمعدوم ہوگیا اور اگر و یہ ن نے باہمی قبضہ نہ کیا یمانتکہ بلا شراه بیم کی اجازست دیدی تو بی بجاله فاسد ریبگی کیوسکد ایک کی طرنست اگراه نسا دہیج کید استطاکا فی ہی۔ اور اگر معّاد و تر ن نے اسکو آزا و کیا جالا کہ ایک نے ریوسی یدی سیچ لیس اگرد ، غلام مقبوض بنر ہو تو باکنے کا اعتاق جا کرنے ۔ هل ہی اور اگرایائے آزاد کیا بھرد کوسرے نے ازاد کیا پس اگر بائعےنے رہے کی اجازت دیدی ہوا *درمشتری نے بالغے سے پیلے ازا دکی*ا ترینعیل دو فون کی طرنب سے رہیے کی اجا زی*ت تحقیق کرسکا* ورنن اِنع کامفتری بر واجب ہوگا اورعتن مشتری کی طرف سے نا فذ ہوگا کیو کہ اسکی ملک سابق ہوجگی ہے اور اگر ہائع نے پہلے آزا دکیا تواسنے اعتاق سے رہیے توٹر دی اور اُسکی طافتہ متق نا فد ہو گیا پھرد و نو ن میں سیٹے سسی کی اجا رت نفا درہیج کیواسطے کار آمر نہ ہوگی اور نُتُشتّری اجازت بزدی موتر با کُنر کا اعتاق نا فنه ہوگا اور اُس سے بنیع لُوٹ جا دیگی خوا مبرط مین ہی۔ اگرز پر کواسکی با نری فروخت کر دسنے پریجبورکیا ا ورکسی مشتری کا نام نہ لیا اُس ی خفس سے ایم فروخت کردی تربهٔ خا سدسیے یہ فتا دی قاضینا ن بین ہی۔ آگرار بیرکوظا لمون نے کر فتا رکیا کہ مال اوا کیسے اور اسپیرا داسے مال سے واسطے اکراہ کیا اوریہ ذکر نہ کیا کا پی ایجا ل کے عرض فروخت کرسے ا داکرے گرز پرسنے دینی یا ندی اسلیے فروخت کی کہ یہ آل داکرے تربیع جائز ہوگی کیو کہ اُسٹے بطوع خو دیا ندی فروتحت کی سے اسلیے کہ ا داے ال کا تحقیق بطری استقراض با استیها ب موسکتا سے تھے ایدی کی فروخت برمو تو ن نہین سے ا وریہ ظالمون کی عا دُ ﷺ کی پہلے مناع کی خص سے مصا دیک<sup>ہ</sup> و چاہتے ہیں تو اسکوا د اے ال برمجبولہ لرتے میں ا ور یہنہیں کیتے ہیں کہ اپنی لکے کی کوئی چیز فروضت کرے حتے کیجب اُسنے وہ چیز فرخست ر دی توسع اسکی نا فذ ہوجا تی ہے توالیس بلا مین مبتلا ہونے سے وقت حیلہ بیستے *کہ ظا* لم*سے سُم*ے له ولا يك ين بن اكراه سه يه معالمه كما بحد و ١٥ و د د شترى بو إبائع بو اسليكط فين سه رضا مندى : بالى كنى ١٧ من ولما استقراض قرض كنَّا استهها بدهب أنكمنا يبني ون أركون في مال اواكر في يرجبورك باسته يعراكرا واست ال كالكير به علم ليقه بوا اكراه اوتا وليكن بهان بهت طريقيين ثلاقرض كيكركسي سيصهبه الكركران ظالمه ن كودس أو ما حدى فروخست كرفير براكرا ونهو كالا سنده مصاوره اليادوكر في برزير دستي كرنا بود مد حد مد مد مرد مد مور موا موا

الرين كمان سے ا داكرون ميرے ياس ال نبين ہى پرجب ظالم إس سے كے كہ اپنى باند الرك اداكرتراب و متخص إ نرى فروضت كرف برجبور قرار ديا جا ايكا بس بيع نا فقه نه الوكل يجيط مین ہی - ایک عض دین بزار درم برایک با ندی خرید بنے بیجبور کیا گیا ما لائک با ندی کی قیست الزاردرم ون أسن وس بزارس نه إده كونويدي الكيات وس بزاردرم ي تيت كي إندي وبزاردرم يرفروخت كرفي يرمجوركياكيا أسن بزارس كم يرفروضت كى قربهادا علما رسح قول النفسائ بي جا تُرست ا در الريز اردرم برايك إندى فردست كرف برجبور كميا كميا أسن بوض ینا رون کے جنگی قبیت ہزار و رم ہے فراوخت کی تو ہارے طل اسے قول بریج فاسدے اور گر ہزار درم پر! ندی فروخت کرنے پرمجبور کیا گیا اُسنے بعوض کسی اساب یا حیوا ن سے جبکی قمیت بزار درم نے فروصت کی یا بزار درم سنے اقرار پرج پورکیا گیا اسٹے سود بنا رکا جسکی قیمت ہزار ورم يَكُما قُرْها رَسِكَ عَلما رَسِحَ قُولَ بِرِيهِ بِيِّ وَا قُرَارُ نَا فَدْ رُوكًا وَرَاكُرُ بِزَارُ وَرَم بِير فروضت كُرِنْ ي در کیا گیا اُسنے دو ہزار درم کو فروخت کی تو کل ہی جا کرسنے یہ نتا دسے قاضیفا ن میں ہی اور گرفتی برمجبور کیا گیاا در بجبورنے مبیع مبہ کردی توجا کزسے اسیطرح اگر ہزار درم حق کا افرار کرنے رمجبور کیا گیا اُسنے ہزاردرم مبہ کردیے تو بھی جا کزسے یہ محیط مین ہی۔ اگر ایک شخص تلف نفس یا نفنوکی دهمگی سے بحیور کیا گیا که استے فلام ہزار درم قبیت کا دس ہزاا درم کوخریدا اور مثن دیرینے فلام برقبض كريليني بربعي مجبوركيا كيا الدرمقترى سنة سابق مين قسم كها لي لقي كرجس فلام كابين آينده الكب بون وه أزاد سنوياناص وسي غلام كي نسبت تسم كها أي تقي ويه غلام آزاد بوجاليكا ا در كره سي كيه وايس منين ك سكتاسيم ينزانة المفتين مين بي الوراكرزيد اسي دى رم محم كو سے زیادہ مر خرید سنے اور اسی قبعنہ کرسنے برمبور کیا گیا اور زید نے خرید کر قبعنہ کیا ق أ ذا و بوجا ويكا ا در قيت ويني لا زم أويكي أورج كه أسن وياسي و مكره سد واليس ليكا ورابطي گرایسی اندی خرید نے پریوز پرسے بھال بچے جنی ہی اور اسکے قبضہ کرنے پر مجبور کیا گیایا ایس إندى خرمير ف برمبور كيا تمياج كي نسبت تستفي ون قسم كما تي يقي كه اگرين اسكاما لك بو قابض ہون تربیر مدیرہ ہسنے تو بھی رہی حکمت یومیط مین ہی ۔ اگر سلطان نے زیر کو لف یا قبیر دھمی سے اسپرمپرد رکیا کرمیری متاع اس خص سے ہائٹہ ہزار درم کو فروخت کرنے حالا کرمنتہ برمجيور منين كيا گيا اور شخص مجبور في مشرى سے الق متاً ع فروخست كى تربيع جا ئزنة اور علاق أسكاسلطان يربوكانه بالع بدا وراكراسك بعدمنسرى س بالع سف من طلب كيا تربيع كاحده سى منترى كى طرف داج او كا وراكرسلطان في اس إت برمجوركيا كرميرت واسط فلان له و اجد این اگر منزی کواس متاع مین کی فرشد بنیل دس زسلطان د مدوار بنی کدد و مشتری کو د لادس یاده) پھیرست ۱۰ - د د د د د دو النخص كااباب بزار درم مين خريب اورزيه في قريركيا توخريه جائزي وركل بابسلطان ہوگا ا درمنٹری پر کھ عہد ہ نہین ہے سے کمشتری ہے بٹن سپرد کرنیکا مطالبہ نرکیا جائیگا ا دراگر بمرشتری نے اگا نے سے بت سپروکرنے کا مطالبہ کیا توعہدہ زید شکے ذمہ رج ع ہوگا اور اس سے في كا مطالبه كيا جائيكاً به وخيره بن سي أكرز يرمبوركيا كياكه اينا أو نے تمام گھرمب کرے سپردکر دیا تو بیا انزسے کیونکہ است ایسا بب کیاج یا تھا ا وراگرانیے آ دستے گھر نقسوم کی بین پر مبورکیا گیا ا ور اُسٹے تمام گھر بیچ کیا گر ہا دے نزدیک التحسانًا بي جاكن نهين سبع يه نتا رسك قامنيوان من سيء اور اكرزير كولمجيور كياكه عمردسكم إلته ا ورا تربطور بین جا نزیسے فروشت کرنے برا درسپر دکرنے بر بھی مجبد رکیا گیا ا در اُپ فاسد کے فروخست کرہے ویری اور نہیں منتری سے اس تلن ہوگئی تو بارلیم کو اختیار سے کہ جاہے کرہ سے ضمان لے اِمشتری سے گذا فی المبسوط الگراسکیفیع فا سد ہراکراہ کیا آسنے بھے کی تُوجِا كُزْسْيَى ا در برغمس بين اسكُو اختيا رسنے كە كمرہ سے ربیع كى قبيت كى ضا ن-سے مال ضان دالیں لیگا ا در اگر کر ہ نے زید کونصف دار مقسوم پاکسی بریتے ہیہ پر بجہ رکمیہ أست كل مكان مبرا فروخت كيا قرجا كزنهين هي بيفيا شيدين مي الكرزيد كوكره ہد کردسنے پر مجبور کیا اُسنے عمرہ کوصد قد میں دیریا یا صد قد دسنے پر مجبور کیا بھا اُسنے ہے کرویا ادر را کسی فرورهم محرم سے یا امپنی سے قریہ جا ترت کیو کر ہمبرا ورسیعا ورص قداور ہوا در اگر کمرہ سے ے سپر د کردیثے پرمجبور کیا اور مجبور نے بیوض ہمیہ کرشے باہمی قبضہ کرلیا تر جائمز سے اوراً آ <u>غے بیوض فروخست کر دیا اور با ہمی تبعثہ کرانیا</u> تو ے اسپطرت آگریے ا ورتبضہ ہاہی پرمپورکیا ا ورجبورسے بیو ض بہرکرسے اہمی قبضہ کرلیا تو ہمی به و در اگر مروف به دو بدين بنجوركيا او بجيورسف ايما بن كيا بحرمو بوب ليسف آس كو ياً است قبول كيا تربير اجازت قرار يا يكابيه خزانة المفتين بين بهي- ا مراكر كره في بهيم رديني برمجروركيا ا ورجبو رف أسكونحله ياعمري مين ديا تربه باطل سيم عمدا ومو بوب له أسكا کے قدائمقیسیم بڑوا رہ کیا ہوا ۔ ذی دحم نوم و ، قرابتی تنفس میسیسی کی سلال نبین پواگر طرفین سے کوئی عورت قرض کرین ۱۲ ينه قول اكراسكوا في است كده لواكر بعيد في عاسد قباع جاز د بالنكس له الناينين الخاد در بكس كي صورت يركر بي ميح كا اكراه کیا اور استایع نا سدکی تناس فیردا سک قرار تعلیه و عطیه جرمنا فع حاصل کرنیکر برون تین ال کے دیاجا و معشلاً کانے فقط در ورمو مين كوديرى بادورت نقط أم كما تيكود إ ياعرى كسكما باوى وسكونت كيلي ككرد بدا ادرا فيموقع بدامكابيان فعل أي كارو

ذو رحم محرم بویا رجنی ہویہ مبسوط بین ہی۔ اور اگر کرہ سنے خالد کو اس امریر مجبور کیا بإندى زير كوبب كرب أسن زيد وعرو دو فنصو كموب كردى توصيهم وكابه جاكز ا على موكاية فناوى قاضيفان بين مبي اوراكراس مسكه بين بجاسه بأندى سے مزارورم مون عمردكو بهبركسب اور قبضيه ولا دسن يرمجبو رنهين ہوگئی تو زید کوخیا رہوگا کہ چاہے سمرہ سے قیمت کی ضان نے یا عمروسے ضاً ن لے میں بوطامین کے **ل با سب - اُن امورے بیان میں جھکا کرنا تھی مجیو رکردہ شدہ کو حلال سبے اور حکیمانہیں** نے سے گنگار ہو گا دوم وہ کہ جنگے زکرنے سے قوا ب ہو گاحالا تکہ اگر کرے تو گنگا ر مناا ولی سے سوم و ہ کہ جن کے ذکرنے سے ڈواب ایککاا ورکرنے ولون كميها ن بين يه فتا وسه قاضيفان مين بح يسلطا ن سنه اگر یا تربیر شرا ب سیے با بیر مردار کھا وے یا پیسور کا گزشت کھا دے در نہ بین تھے قتل کم نص كواً سكايينا وكما نا جائز بهو بكدا كراً سكا غالب كما ن بد بهوكه ورصورت مقتول بِونِكا توكما نا أسبر فرض مع لين اكرُأسن ندكما يا ورسلطان في اسكوتسل لنكار زد كا ورشيخ الأسلام ف ذكركيا كالنكار اورخو دكشي سے جرم مين انحه ذبو كاليكن اگریہ رہانتا ہوکہ اوقت ضرور سے یہ جزین مباح ہوجاتی ہین ا در حرام سمحکوا سنے مذکھا گ بدے کر آننے حق میں گنجا کش ہوا در اگرمیاح ہوجانے کو جا ان کر آ تو ما خوفہ ہوگا ایسا ہی محدرج نے فر ما ایسے اور اگر اُس شخص کے خالے گما ن میں یہ ا مرہوکرسلطا ن ہے اورقش کرنے پر دھمکا تاہے گر نہ کھانے کی صورت میں قتل نڈر پیکا توائس کو السيحكم بهي اسيطرح اكرظا لمو تلف كرنے ير وحمكا با نتلًا بائد وغيرہ كا مطادً بسلنے بر ڈرا اِ اسپطرے اگر سوکوٹر ا ور ۱ ام محدرہ نے وسکی کوئی مقدار مقرر نہین کی بلکہ ضرب کی مقداً رمبیو رکر دہ کی ر اہے ا ہے اور میں صبحے ہے اور فرا اگراگرایک او و کوٹیسے ارسنے میر دھی یا توانسکوا ن حرام چنزیکا کھا نامباح نہیں ہوکیکن آگرظالمون نے یون ڈرا ایک ایک یا دوٹوٹیسے سنکمہ نیر یا آ کہ تناسل ک و فوطونیر ارتیکی توگنیا تش سے اور اگراسکومیس دوام یا بند دائمی بردهمکا یا توانسکو کھا نا مباح

مع درال جادمورتين يين، و درم صورت كي د درتين ين يون الحودين اوكين ١٧ - + و ب

فرطكاس تبدوبندين كهاناياني بندركا جاوسه اوربا ك قول استيار ا زيني اسوقت بين قديرخت تملى ١٠ كن تواسيل الما المناه المنام المسلم السرار اسلى ١٠ اسلى ١٠ اگرایک ال زیاده به زیمی زیاده تو تکرکا ال الف کرے سوم پیکه دو نوبن فقیر بهون اور فقرمین برا ہون نیں اگر دو زن مال مقدار مین جو ابر ہون تر اسکوانتیا رسٹ کے سیکا اک جا سہ ر دے اور اگرایک بال کم ہر تو کم کو تلف کرے اور اگر دکھانی ن سے ایکر ل عرو کر دسک ۱ ور عمرو کو بجور کها که اس سے لیکہ قبضہ کرنے ۱ ور تلف نغیر اعضوکیا اورائے اس دہ ال تلف ہوگیا ترضان کی شخص پر د و **ن**ون پر اکداه کهاسته به قابض براسی طرح اگرچورنے قابض کو قبضه کرنه اً ل قابض سَمِّ إِس چِرْتُر دسيعُ سے بيئے تلف ہوگيا تو بھي قابضاً يكو وسنتي ا يس أكر قابض في كماكه مكن في اسطور يرتبضه كما عقاكه ميرسد يا س مثل وديعت سي تول قبول ہوگا اور اگر کہا کہ مین نے ہمبہ کے طور پر قبضہ کیا تھا ک سے ڈراکر اس ام پرمجیورکیا کریہ یا ل غرصے یاس و لرا س کام برنج ورکیا ہو تہ رہ الما ل کو احتیا ر ہو گا کہ چانہے تعویم ا درد و الوال من سن جست اوان و ياده و لیسکتا سے یہ مبوط میں ہی۔ ا وراگرز پرکہ اُسکے غلام فروضت کرسنے ا درعرہ کوشر م کو باہمی تبضه کرنے بم باکرا و مجبور کیا پیرمٹن و خلام تلنب ہو کیا پھر خصبہ وحت پیش آئی آ با كن كوا در منن كى صان مشترى كر د لائى جا و كى كيو كمه د د أن ين . اس کمره کی طرفت اینا مال و و سرے کو وید سنے پر مجدور ہو است ہے۔ بھراگر د و ٹون مین تا دان لينا چا يا قر برايك سه استيم متبه خركا ها ل كرمس وجه إنت كما جا فيكايس اكراشف كها كرين في برجراس بيع مير جيوز مياكيا مقيا ا و قله وكر المويين بير تمي صورت سيوني منائي ين دولون ال واسك شفا وسترين مني أيس معدومرا ديا وه متلئ - جواد كله و قل برمال المؤتواه الدن كي مقداد سادي بديكم وبيش او ما - "

ویت داجب بوگی تصاص بنوگا درایسی میت کونسل نه ویا جانگا اوراگراس کی مین و النے سے جس ہے نجات نہ ہوگی کچے راحت بمی نہو آراسکواگ میں گرٹیکا انعتبا رنہیں ہے اور اگر اُسنے آگ مین جان ڈالدی ا درمرگیا تو اسکا حون ہر مھوم کا یہ یا تغاتی ہی یہ ثقا دے قاضیخا ن بین ہی اگرسلطان نے آیک شخص سے کہا کہ اسنے تمکین اس یا نی مین ڈالدے ورند سیجھے قتل کرون کا پس اگر و وسیخص جا نتا ہے *کہ م*ن یا نی سے زند ہ ن<sup>ے</sup> بھا تو اسکوا بسا کرنیکی گنجا بیش نہیں ہے اورا گرا بساکیا تو اسکا خون ہرر ہوگا اوراگر اسین محمد راحت ہو تو ا مام اعظم زو سے نز دیک ایسا کرسکتاہیں اورصاحبین ین کرسکتا ہے لیں اگرائے ویسا کیا اور مرکباً تو اُسکی دیت ایام اعظم رہے نز دیک کرہ کی ر دگا ربراوری پر واجب موگی جیبا که خو د کره سے گرا دسینے کی صورت مین بلی حکم تھا اور ا نے فرایا کر آسکی دیت کرہ سے مال سے دلائی جا دیگی ا در قصاص عائد نہو گا اور اہام ا اً که مکره برقصاص واحب اور کا اور امام البر پوسف سے ایک روایت میں مثل قول ام سے مرو ی ہے یہ فتا دی قاضیٰ ن مین ہی۔ اور اگر کمرہ نے کہا کہ تو خو د اپنا ہا کھ قطع کردے ورز مین قطع کرد نکا تر اسکوائے ہا کھے خو د کا شنے کی گنجا لیش نہیں ہے اور اگر خو د کا ما تو ہر رہوجا کیگا تی کی گنجا کش ہے اورجب اُسنے کر ہے اگرا ہ سے اسنے : ں واجب ہوگا یہ محیط مین ہی۔ اگرسلطا ن نے ایک نئین پہا ٹرک چو تی سے نیچے گرا دے ور نہ بین تھے قتل کر وبھا لیس اگر اسکو گرا دسنے میں محدث خود گرا دسنیے کی خمخاکش نہیں سے ا دراگراً سنے خودگرا دیا اور مرگما تو اُسکاخون برر اگراس کے گرا دیا اور مرکبا توا ام اعظمرہ سے تول ہر اس کی دبیت مکرہ کی مدد محل زبر اور سی برز ئلقتل التقانع يحمئله كى فرع ب اوراً ام اعظم كُنُرُوكِ اليه نہین ہوتاہیے اورصاحبین سے نزو کے۔ ہوتا ہیے اور ہامور کافعل مثل فعل حکم دہند و سے جاتا ہے اور اگر حکم دہندہ نے اسکوگرا دیا توا مام اعظمرے کے نز دیک دیت واحب ہوگی قا واجب بہوگا ورصالحین سے نزویک قصاص واجب ہوگا اور امام الو دسف سے ایک وا مین ا استے کہ مکرہ سے ال سے ویت ولائی جا دیگی اور اگرا دیا اوکداس فعل سے اسکوبلا له وله بدر لين دائيكان بوكاقصاص باديت كمجه بهي لازم نهوكي ١٠ سلم ولاتش بالنفل مراداس سيد

نون اور کچونجات کی بھی امید ہوا وراُسنے اپنے تئین گرا دیا تو حکم دہندہ کی مرد کاربراوری د*بیت مقتول ا دا کیجا و سے ا دراگر بیر جانتا ہو ک*ہ اس صورت بین دسکو *کفرر و اسبے اور* اگرز پرمبورکیا جا وے کر تواس مردا رگوشت وغیرہ کو کھاسلے یا اس مردم س کوچاسیے کرم دار کو کھا وے مسلماً ن کوفتان کرسے اَ ورا گراسنے مردا ر ز کھا یا یہ مغتول بنوا توگننگار بردگا بشرطیکه جانتا بو که ضرورت کیوقت مروا ر کھا نامباح ہی۔ آور اگر اُستے لما ن كوقتل كما تواميرتصاص واجب ہوگا ورا ام بحدد جینے مردا رکے مسل مِنَ وجوب قصاص كيوا سطے يرضرط ننيين لگا تي كه اسكو بيمعلوم نه بهوكه مردا ركھا نيكي كنجا كش تقي اور عامهُ مشَا تُخ نف مشكر مرواريين فراكي كه اسيرتصاص واحب بوكا بسر حال بين خواه جانتا او كعدوا کها نا مباح نخا یا مهجا نشاً هو به محیط مین ہی۔ ا ور اگر اس ا مرپر مجبو رکبا گیا کہ بازنا کرے تر اُسکوکسی افعل کی گنجا کش نہیں ہے کیونکہ ضرورت سے وقت مشل سلم وز ناد ولو سے کوئی میاح نہین ہو جا تاہے ہیں آگراسنے زناکیا ترقیا سًا اُسپر حد جاری ہوگی اور استحسامًا جاری نہوگی گرانسپروا جب ہوگا کہ اس عورت کا بہرا داکرے اور اگر اَسٹے م كره قتل كيا جانيگا اور اگرا ن مسائل مين اكراه لوعيد قيد و مبنديا څا ژهي مند وان بر بو آديه لراه نهین مصیلیں اگراسٹے مسلما ن کو قتل کیا تو کمرہ کوچھوٹر کر قاتل سے قصاص لیا جا پیکا اوم رہ کو تعزیمہ دیجا 'دیگی - ۱ ور اگر ایک شخص میمپور کیا گیا کہ غلا ای سلم کو تعثل کرے یاشخص غیرکا مال ك قول المحاريقي كليكفرزبان سي محالي كوشظورة كما بلكه أكراه مح موا فن فلا الاصلما ف كوسسل كرفرا لا ١٧ - + + -

تلف كروب تواسكو چاہيئے كه مال غير كو ليے ساء ورتلف مذكر ساخوا ہ يہ مال ديت سے كم جويا ز موكيونكه الغيركا تلف كرا فصلت مترمياح نهين سيع اور اكر أسيف سلمان كوقتل كبا اور نه *تفا اً ور اگراً سنے ا*ل غیرکوتلف کرد ! ترکمرہ سے تا دان کیا جائیگا یہ فتا دی قاضیخا ن لین <del>ا</del> ا ورا گرمیو کرو ه نے ان د و نون سے انتخار کیا یہا نتک کر منال کیا گیا تو یہ افضل ہمۃ او برعید متال کے تعض مجہدر کیا گیا کہ اسنے علام کوقتل کرسے یا اینا یہ مال تلف کر دسے ک تذكيا يها تتك كه نو دمقتول بوا تراسكو كنما كش سيبيج ا دراكرا بنا مال تلف كرديا اورغلام فتل ا نذكياً تو بهترسه ا در ال كي ضمان كره يد داجب بركي ا دراً كراسنه غلام قتل كميا التلف گنگار ہوگا اور شینے مجبور کیا ہے اسپر قصاص ایا اوان لازم نہ آ دیکا کیو کر پیوتس اجلوع خو وہو کیو مگر تعجوركرة وتلف ال سيخلاصي إتا تقاا ورتلف ال شرعًا ساح بمي يمحيط بين بهي الكراكب شفس بوعید قتل مجبور کیا گیا کہ اپنے ان ور فرن غلامون مین سے ایک کوفتل کرے اور انہیں ہے آ<u>یک ہ</u>یں سے کم قیت ہے اسنے ایک کوعد آقتل کیا تو اس کو یہ قصاص کرہ کو قتل کرائے کا انتظارہ پر میمبوطین س اگرنجور کیا کران دوشخصونین سے ایک وعمد اتقل کرے تو کرہ پرقصاص واحب او کا میں ظہیر ہے ان ہے. وركياكما بني ان دو أون فلامون من سايك كوسوكواك إدر أي أك ا دروه مركنيا تركره و ونون غلامون كي قيمتون سيركم قيميك كاضامن موسكا اگرچ جرغلام با تی د اسب وہی کم تیمت ہو پہمہوط بین ہوا وراگرا یک شخص کو بجہور يه و وسراغلام يا مين تيرا إب تمثل كروبتكا تواسكوننيا كش نهين كدوينا وه غلام غل جشك تنل براكراه كيا ا درا كراك إينا فلا م فتن كيا توكره برسوا الدين بب وسي ان يقتل عبده نداا وليتل العيدالذي اكرب ادتيش الإنقسداو الله أقتل عبرك، فالكفران اليك لم بيعلن فيش سده الذي اكره على تشلر – ظاهريك است اكراه بين السطريج كما كروّاس خلامٌ يُشْسَ كريادٍ كفلام تيجيَّش كمريديكاك

یا پیٹفس تیجیے قتل کرے ڈینے مال تلف کر دیا توضا من ہوگا اور کمرہ سے نہین لے سکتا ہے دلیکن ہیں الف كرف بين كنكار زووكا وراكراً سن مال لف مركما بها نتك كواس سنے تعطع کیا بھرا سنے بلا اکراہ اُ سکا اِ نوئن بھی کا ط ڈالا اور و ، مرکبیا تو قاطع اور ممرہ متقل بواا ور د وسرا قاطع کے ذمہ ر إيس دو نون أسكے قاتل بوگئے اورا ز نیرد و زن کسے ال سے دیت لازم ہو گی یہبین کی مشک بعیا و سے تو کمرہ برضا ن لا زم کا ویکی بیرجو اہر اخلاطی بین ہی ۔ اُ كاما توكنه كا ر دوكا ا ور قاطع إ كره كسى يرضا ن لازم نداً ويكي ا وراكرفتل كرسف يرمجبور ا در عبدر کرده کواس شخص سفی تنل کی اجا زیت دیری ا و رعبور پر دیت لازم نه آوتی اسکی دیت کروسے مال پر واجسب ہوگی بیرتا تارخا خليفه فيقت في كمني نواح مين كوئي عا مل جميجا است آيك شخص له قوار مغنول بيني اس سه تصاص ليا جا تميكا وسو اسط كان تجيد رومات في ماكرد دس به تومل كرا يا سه - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰

ین تنصفتل کر دبیجا تو امورمبور کوفتل میسر نا جالصبے اور یا دجود اسکے آگر مامور نے اسکو قتل کہ ا قصاص کره بر داحب بوگا گریشخص با مورزنگار و فاسق بوگا ور اسکی گرا ہی ر د کر دیجا دگی ا دراسكا قتل سأح وركا وركره ميران محرم اوكانه ما مور مجبورية خزانة المفتين ين ابحه ا وراكم نے اس سے کہاکہ تواس مرد کا کا تھ کا ہے دے درندین تھے قتل کروٹھا تواسکوہ بیا کرنا ب قطع کرنیکو کها تو بھی نہی حکم سے اور اگرخلیف کی س ین به آیاکه امور محبور کو تعزیر دسه اور تعید کرسه تو اسکوانعتیار سلی بیتا ا ب وطرا الريف كالحكركما يا تحكم ويا كراس مردكي والرسفي وسرمو ترب إ قيد كرس أور درصورت فذكرف سي اس امور كو لتن سن قررا إ توبيها ام ز ما نبرداری کر*سه توگنهگار نهو گاا ور*تزک مین بھی گنهگار نه بوگا ۱ ورامیدیمرا سوائسط<sup>ه</sup> باب بین کو تی م ریح حکم نهین ملاا ورمظا لمرا بعیا دمین را س ین ہے اسواسطے امید کے ساتھ بیان کیا اور اگر کمرہ نے امور کو ایک کوٹا ے خوا ہ خلیل ہو یا کتیر ہوا در اگرز میرکو به وعبید لفظ ور ا یا کوسلما ن برا فرآ ا ورتا دا ن کره پر واجب بوگا - ا ور بیفول بامورکو اسوقت کا یاس طاخرستے ۱ وراگر کمدہ نے دسکوپھیا تاکرا پیا کرسے ۱ ور مامورکونو قب ہوا کہ اگر بین سٹے مور کو اُسکی فرا نبردا به ی برا قدام حلال نهین سیدلیکن اگر کمره کا ایجی اُرسکے ساتھ ہوکراگریشخصل بیبا نہ کرکے تو میرسے پاس والیس لانا توالبتہ اقدام کرسکتا ہے آ ورا گراستے ىموتىل كما ثوانتارا بندتعاب اسكوكنجا كشته سب اوراكر كمره أسكو قبيد وبندست فزرايا ہو تو مامور گوابيے فعس كا اقدام حلال نہين سے يہ بب تشخص مجبور سمياكيا توطلاق وفتق واقع جوجا نيئكا اور غلام كي قهيت كره سے والیس لیگا خوا ہ نوشیال ہو یا تنگ بست ہوا ورغلام برسعامیت لازم نہ آ دیکی اور ق اُس غلام سے تا وا ن کا مال والین مین بی*رسکتاہے اسیطرے لو* وها مهر نکرہ سے لیکا اگریہ طلا<del>ق</del> 🗘 قوله نحر تا بنی مبدر کوحلال نهین کده و سرے کوشل کرے باوج و ایکے وکر و وقتل کرے تو قصاص کرہ پر ہوگا ۱۰ میں تلف يعنى تيرے بدن سے كوئى جرتيف كر و مُكا مورسين قول كنجا كش ديني كذكا دنهو كا لبكه كمر كذكا ربي جبنے وسكومبر دكيا مور۔ بدب بدب الكراة قبل دخول كے داقع بوكى بوا ورمقد ارمرعقد كل ين بيان كردى كئى بواور اكرسى زبو لحواسيمتعه واجب بواست ليكا وراكم بيورن مسلوتن مين يون كها كرميو گذشته می آندا دی می خبر دینا بطور کا ذیلے گذرا مقاا ورمیری بهی مراو مقی تو اسکی قصد او اور حکم قضا مین غلام آزا د ہوجا و نیگا ور درصورت بیج ہوئے کے نیما بینہ و ہین ایئیر تعا آزا و بوجا ويكا اورأسكي قيمت گره-بطور کا ذیب گذرا ا ورتیرایی اراده مقاتون آینده عتق کا ارا وه نهین کیا سے ضان اینا نہین ہونی ناست اور کرہ نے کہا کر نہین بلک مین اضي كا مرأ د لياست نه په كه طلات ايجا د بو جا نهین بلکه یهی مرا دینمی کرایجا و هموجا وست توقسم سے شو ہرکا قول قبول ہوگا بیتا تا رخا نمیدین ہی ِ دیه ی اور آنرا د کردیا توطلات دعتاق واقع بوجادیگی ا درمجبور کر د ه کمی ه سیے طلاق قبل مین نصف صرا درعتا ق مین غلام کی قیمت تا دا ن لیکا به نتا وی قاضیفا ن مین همر. ا فرا یا که اگریتص غالنے ریر کو به وغید تلف اس امر بریجو رکھیا که اپنی عورت کوا یک رُر بِيرِنْنَةُ السِّكِ سابِمَ د حوانه بين كيا تقا ٱسنة تين طلاق ديكرنصف جراً مَا ہے واپس نہین لے سکتا ہے اور اگر اسکوتین طلاق پرمجبور کے اه هو تاست ا دراگرنصف غلام آزا و کرنے پرلوعید تلف مجبور کمیا گیا کاسٹے کل<sup>ی</sup> غلام آزاد ک<sup>وی</sup>ا ز با لا تفا ق *سب غلام آزا د جوجا دیگا اورا* مام اعظم *رصح نزد یک مجبور کرد*ه مکره س مے لیس قاضی دسکہ قبول کر کیکا کیو نکہ تسرع نلا ہر میں فلام کاحت معاق ہو پیکاسے آوظا ہرکے نطاف کوئی ولیل موجو دہنیوں ہو آ شه قوله کل بس به دلیل ہوگرا سے خوشی سے آزاد کیا اسوائسط کک بردہ جبر نبین ہوا تھا تھی دفیست کی دلیل سی ۱۱ - ۱-

نہیں لے سکتا ہے و درصاحبین سے نز دیک غلام کی قیمت کا تا وا ن کے سکتا ہے جو او وہ وہ وہ خالا محطین ہی۔ اگرا کک مریض نے اپنی عورت کو بوعبیر تلف اس امر پر مجبور ک ا در بنوند وه عدیت مین بخی که مریض مرکمیا توعوریت آنسکی وارث بهوگی اور اگر و و طبایات لی ا درمربیش نے دَیدی کیم آسکی حدت مین مرکبا توعورت و ا ر ہوگی یہ مسوط مین ہی۔ اگرز بدنے اپنی جور وکی ایک طلاق عروسے ب طلا ت وسب ا در پیرز میرمجبور کیا گیا که اسکو د و سرسی طلا تی ساحکم دے حالا انکر ئی مدخوله نهین مسئے لیس عمر وسفے د وطلا تی دین کو بئر کا ضامن تاہو گا یوعیط ین ہی۔ اسیطرح اگر اسٹے دہی طلاق جسکا احتیار زید سنے بلااکراہ دیا بھا دیدی تو بھی یہی يح كذا في الميسوط ا وراگر عمر دىنے وہ طلاق جيكے واسطے زير مجبور كيا گيا ديدى تو كربھېف بمر کا ضامن ہوگا یا تھیط سرحس مین ہی بھرصور ت اولی کی دلیل مین فر ماتے ہی*ن کر کی*ا تونہ و کھتا ہے کہ اگرزید سنے اپنی جو روسے جو مُدخو لرہنین سے لیون کہا کہ توطا لق سے حبب تطاہم یا اُس سے پہلے نر مدمجبور کیا گیا کہ اپنی جور وسسے یون کیے کہ توطا اً نها ا درعور <u>ت</u>ے اسنے تئین و و نو ن طلاق ویدین توشو ہراُسکو<sup>ر</sup> الیهاکیا ترزید برگهه مهرواجب نه بهرگا ا در اگراسنے صرف قیدید ڈرا نفیف مهرسے لیکی په مبسوط مین ہی- اگرعورت اس امر برمجبورکیکئی که ل شوہرسے آیک طلاق ہزار درم برقبول کرے اُنے قبول کی تر ایک طلاق رحبی واقع ہوگی اور عور سے فرمبرال لازم نہ ہوگا پیرا گرعور سنے اسکے بعد اس طلاق کی جسکے واسطے بعوض ار درم سے مجبور کیکئی سے الجا زرت و بیدی توا ام اعظم روسے نز دی ہے۔ اسکی اجا زرت میح

اور مال اسکے ذمہ لازم ہوگا ا ورطلاق بائن واقع ہوگی اور امام محدرہ سے نز دیک طلاق جبی پوگی ا ور اجاز ت باطل ا در امام ابد پرسف سیے دور دائین مین ایک ر دایت م<sup>ن</sup> حمدروسے اور آیک مثل ام الوحنیفہ کے ہے یہ نتا وی قاضیحا ن بین ہی۔ اور اصح روایت که تول الم الدیوسف شن قول الم اعظم بیم اور اگر بجاس طلاق سے خلع بیوض ہزار درم ہو توطلات بائن داقع ہوگ اور عورت پرنجھ مال و اجب نہوگا پرمپیوطین ہی۔ اگر شو ہرمپرد رکیا گیا نے ایساکیا توطلاق بلا مال والع ہوگی اسیطرح اگرتصاص سے صلح اور بما ل عتق مین ایسا واقع ہو تو بھی بھی صمے دلیکن عیش بین مولی کو اختسار ہوئے گا کہ کروست اسنے غلام کی قیمت ا بشرطیکه کمره سفے بوعید قتل اسکومبور کیا ہوا ور اگر قیدسے ڈرا یا ہو تو کھے تا وران لہ ا نے نفس کر انعتبار کرنے بینی فٹو ہر ملوک سے فرقت کرنے تو شوہر پر اُنکا یا اُسکے مولی کا مجھ ب نهو کا در مره صامن نه در کا یه محیط منرسی مین هی- اگرزید بوعید تل ب دو تکے اور عورت کانصف مرشو ہر بر واجب ہو گا اسوجے سے کہ قبل ہوئی ہما ورسب فرقت ایسانہین ہے کئورت کی طرف مسوب ہوا ور کرہ ۔ ر سے مین کیمہ تا وا ن نہیں نے سکتا ہے اگر چینصف مہرتین ہزار درم سے زائم ہو توشو ہربقد رزیا دتی ہے عورت کوا داکر سیکا اور اسیقدر کرہ سے واپس لیگا عظره کے نزدیک شوہرے ذمہ عورت کا مجھ مال واجب نہ ہوگا اور شوہرسے ہزار دوم عوت ، ہوستگے بیرمبسوط بین ہی۔ اگرز بیرمبیور کیا گیا کہ اپنے غلام کوسو ورم برا زا دکروے اور غلام نے قبول کیا حالا گر غلام کی قبیت ہزار درم ہین اور غلام مجبور کرد و نتیین ہے توسو درم پر عتق جا ئزستے پھر مولے کو اختیا ر ہوگا کہ چاسٹے مگرہ سے غلام کی پوری قیمت تا وا ن سے پھر مرہ غلام سے سو درم واپس لیگا یا غلام سے سو درم لیگر باتی نوسو درم کرہ سے تا وا ن سے -اوراکر

كروسنة زيركومجوركيا كراسني غلام كوو و هزار ورم بربوعدة أيك سال كم آزا دكروسه حالاتكم غلام کی قیمت ایک بنرار درم بین تولموسے کو اختیا رسنے جاسے کرہ سے اس ښرار د رم جُواسے اوا کے بن کیکر باقتی سب صد قد کردیگا کیو نکہ یہ ہزار د رم اسکوم حاصل ہونے ہیں ا ور اگر مولے نے غلام سے مطالبہ کرنا اختیار کیا تو بھر اسکالمجہ حق نهین برسکتایی اوراگره و مزاره رم قسط و اراه آگریت قرار یا سنے بون اور آیا وسلف غلام سے بلا اکرا ہ مطالبہ کیا تو اس معل سے بیر تمایت ہو اکہ اسنے غلام سے مطالبہ نا اختیار کیاہے تو پلمر ایکے بعد مکرہ سے کچھ ٹا وا ن نہین لے سا ىرد يا توعتق جا ئزسىيە پيمرا ام الولوسف وا ام محدره كے قول بيرعتق تجربنقي نهین بو تاہیے بیس بوراغلام آزا و ہوجا ویکا اوسکی ولا رمتن کو مکیگی ا ور مکرہ برا کرخوشجا ک ہے تر پرری قیمت کی ضا ن لازم آو کمی کرد و لون مین نصفا نصف تقییم ہوا وراگر تنگ رست ہے توصرف زيرك حصدكي عنهان لازم آويكي اور دوسرت نشريك مصلميواسط غلام سعي كركيكا ا ورا مام اعظم رحسے نز دیاہ یکم ہے کہ کرو زید سے حصر کا ضامت ہوگا خواہ خوشحال ہویا کمگرست موا و رغم وکے حصہ کا اگر مکرہ خوشی ل ہو نوعمرد کونین طرح کا اختیا رہے جا سے ابنا حصہ آزاد ا عْلاَم سے سعی کرائے یا کمرہ سے ضان نے اس اگر اُسٹ کمرہ سے ضان کی تو کمرہ غیام تی طرف رج ع کریگا ا وربقد رضا ن سے غلام سے سفی کرا کرنے لیکا ا در اسکی و لا ءزید دیگرہ 2 درمیان برا برتقسیم ہوگی ا دراگر کمرہ تنگدست ہوتوعرہ کواحتیاں بحرکہ جلستے اپنا حصہ آزا دکرے یا غلام سے سعی کرائے ا<sup>ا</sup> وراسکی و لا را کستے اور زید سے و رمیا ن برابر تقییم ہو گی یہ ظہی<sub>ر</sub>یمین<sup>ا</sup> كُرْر يدْكَ غلام ف وكيك نتحض كو خطاسية مثل كيا ا ور زيد وسينك الأراد كرسف برامجبور كيا كيا حالاتكم وہ جانتا کھاکہ النے پیچنا بیت کی ہے تر کمرہ اسکی قیمت تا وا ن دسٹیاجسکہ موٹے لیکر و لی جنا بیت د پریگا اوراگراکراه بوعید قبید و بندوا قع هوئی هو تومولی ولی مقنول کواسکی قبیت دسیکا مادیت ا و رمگره اُسکو کچه تا وا ن نه دیگا پیمیط سنرخی مین بهی آگر آیات خص سنے ایک شخص کو بوعب زلف له قوله تبسندی بین آزادی ایسی چیز نهین ستی کان سیم میموست بهدسکین بعض غلام آزاد جواه مد بعض ملوک رستی کمار کل آزا و بوجا تکیگا ۱۱ میرید بر بر بر اس امریم مجبور کیا کرائی غلام کوجو ہزارورم کا ہوتاہے عروکیطرف بزاردرم بر آزاد کرفیا ا بي كيا اورعم دن برطوع خود قبول كيا تو غلام عمر و كيطرف أزاد بوكما يم سے عمروسے غلام کی قیمت لے با کروسے قیمت تاوان بے پو سے وصول کرلیگا ورولاء غمروک و اسط نابت ہوگی ا ورا گراسنے عمرور تووه کره کی طرف رجوع نهین کرسکتاسی ۱ دراگر کره نے اُسکوصرف بقید و بند ط التخفا قِي قيمت صرف عموست ۽وگان مکره سے يہ بسرطين ہی۔ ا وراگرز يديني ما لک غلام برمجبو رکیا گیاسے دونون به وعیدتلف مجبور کیے سیج مخت بساكيا ترغم وكى طرفت غلام آزا د بوكا اور ولاراسى سے واسطے تنا بت بوكى اور زيركا مال تا وان خاصةً كره برواجب بوكاتيس الائمرسرخسي في فرا تشخص زیر کومجبور کمیا کراپنا غلام عَمروسے با کھ ہزار ورم رسے سپرد کرت ا درغمروکو مجبو رکیا کہ اسکوخر پیر قبضہ کرہے کا از کر دسے اور اُ واقع يوني كيس د د نون سهفي بيها كيا تراسين تا وا ن خاصةً كره يمه لازم ا تاسيد ليها بي سئله سا بقدین ہی۔ اوراگر دونون کو بوعید قبیر مجبور کیا ہوا ور دونون نے ایسا کیا توعمر و انسکی قیمت زید کرتا وان و کیگا ا در اس صورت مین کمرو پیرضا ن نهین اقی ہے اور اگرزیدگو وعيد قيدا ورغمروكو بوعية للف مجبوركيا توغلام عمر وكيطرفت آزاد بوكا بيم عمروا نیمت غلام تا دان لیگا به ظهیریه مین بی - ۱ در اگر غلام کومجه ریمیا که تر غلام برقی لا زم نه آئیکا بکه مکره ضامن بوگا بیمیط سرحی بین ہی۔ اگریص غالبہ تهين كيا عقا توجوفعل أست كيا وه نا فذ بوسطًا اورنصف مراور غلام كي قيمت بين سيج مقدار لم ہوا سقدر کمرہ تا دان دیگا اور آگر جمہور کرد ہ سفے اپنی عور ت اسے دخو ط مین ہی اور تجریدین نکھاہیے کہ اِگرعورت غیرمدخولہ ہوا درا کراہ بقب وبيثد واقع بموا ابوا ورمجبو رسنه ايك فعل هجه- اگرنه بیراس امریم میمه رکبیا گیا که یون تشیمه کرچس مارک شخاین زیان می آینده مین آلک مون وه آندا دسنع أست بجبوري كما بحراكك غلام كالكب مواتر ده ازده بوجا ويكا اوركره كي كيم نهين ك سكتا سيم ا دراكرا يسي صورت من وه تخص كسي فلام كا دارث بوا تووه لى تولىكى عضو سے تلف يم دعيدكى ١٠٠ - ١٠٠٠ م.

آزاد بوجا ویکا گر کمره سنه استحسانًا غلام کی قیمت تا دا ن لیگا ا در اگر ایک شخص مجبو رکیا گیا غلام سے یون کے کداگر تو جاہے تو آزاوہ یے یا اگر تو گھرین وغل ہو تو آزا وسے پھرغلام نے جال یا گھریین وأخل بوا توازا و بوجائيگا إور ما لک کره سے غلام کی قیمت اوا ن ليکا اور آگرز پيرکو اس مربومبور كياكان غلام كاعتن النيفل يعلى كرك حالا كديفل بيابركه اسكارا ضرور سي جيد ناز قر الفرف غير بوكاسكة كرسنين بأن كانوف عيد كها الينا وغيرويس كرون بُحوري أسكاكهنا كما اور یرفسل کیا آغلام و زا د اور کره سیے وُسکی قبیت تأوان لیگا۔ ا در اگرافیسے ضل میمعلق کرنے میرمبور کی اجس کے نەكرىنى كى كوكى را فايخل سكتىسىيە جىسى تقاضا سے قرض دغيره تەرس صورت مين كره سے تا دان نهيين كەسكتا ہے اور یہ اگرا ہ بنرلئ اگراہ اوعید تبدو بند ہوگی یہ فتاوے قاضی ندان میں ہے۔ اور اگر ڈر پیر کو بوعید تلف اس! ت برمیور کیا کہ مجھے اپنے غلام آزاد کرنے کی اجازت دیا ہے اور زید نے مجبور سی ا جا زیت دی ا در کرد نے آزا دکردیا تر علام آزا و پوجا دیکا اور اس کی و لا برزیر کوسلے گی اور رواس کی قیمت تا وان دیگاته اس اعتبارسے کراسنے آزا د کیاہے بلکہ اسوجہ سے کرمس نے زمیرکو عتى كى اجازت وسني پرمبوركيا اسى ليے اگر نقط برعيد قيد و بند دُر ايا ہوا ور زيد في اجازت دِيدِي إِو تُوكِي جَي الله إن من ديكا بير مبسوط بين بحدا ام محدره ف كتاب الاصل بين ذكرفرا اگرا یک شخص تو بوعید قتل یا قید و بندیا ضرب شدید اس امر پرمچبه رکیا که اس عور ت سے وس بزارورم بربهاح كرس حالا كراسكا مرشل بزار درم تقا أبيكاح جائز بوكا ا درعورت كم دس بزار درم سے فقط مهرمتل بزار درم طبینگے اور باقی جوزیا د ہ سے وہ باطل ہوگا یہ عینی شرح برایالین ہی- اور اسی مسئلہ مین متو ہر کرہ سے کچہ واپس نہین ہے سکتا سے یہ تا-ازخان مین ہیں۔ پھراس منکدین اگر یہ صورت ہو کہ عورت ہی جبورگ گئی یہا بتاک کر شو ہرنے اسکہ ر ہزار درم پر اسنے بھاح مین بیا حالا تکہ ہرمثل اُسکا دس ہزار درم ہے اور اُسکو اُسکے والیوں کے إكره بيا ه ديائي تونكاح جائز سيج ا ور مكره برتا وان وِاجبَ بنهين آتا ہے بھرآ ياعور ست واليون كواليي بحياح براعتراض كاحق ستع بإنهين سواكروه شوهرعورت كاكفو بهوا ورعورت مهرسمی برر احنی ہوگرئی ہو تو نقط ا مام اعظمرہ سے نز دیک والیون کوحتی اعتراض حاصل ہے ا ورصاحبین کے نز ویک اِلکل عتراض کا لئی نہین ہی۔ اور اگر ابتدا پڑعورت سے کسی اسنے لفوسے ساتھ خورہی مهرمثل سے تمتر پر مکاح کرلیا تربھی مسلہ بین ایساہی اختلاف و وراگریٹو ہم غيركفو ہو تو بالا تفاق واكيون كوجق أعتراض حاصل ہى يەتكم اُس صورت بين سيخ كرعورت المرسمي برراضي بوگئي جوا ورشو برسن اسكے ساتھ وخول کيسيا ہو۔ ا وراگر درسمي برراضي انهوئی ہو تو دیکھا جائیگا کہ آگر شو ہرا سے کفوسے توعورت کو اس نسجات ہے جت اعتراض ہو سکا

بسبب اسكے كر مرزاتص بحاور يكم إلاتفاق بى پرجب يەمقدمه قاضى كے سامنے بيش كيا جا وي تراسك شوبرك قاضى اختيار ويكاكر إقراك بهرار اكروس وربزين ثم دوزون بين فرقت كرد وكا إيس اكرامسنه بوراكرديا تونكات نا فذ بوكا اوراكر وتكاركيا توتفراق كرديجا ويكي اورا سكوكيم مهرنه دلايا جائيگا اوراگرنتو هرانسکا کفونهو توعورت اورا و ليا برد و نو نکوخت اعتراض بوگاييرا ام اعظم روسکا ندبهب سے کیو کمہ کفو ہو نا معدوم اور دہر ناقص سے اورصاحبین سے نز دیک عورت کوان دوان وجون سے البتہ حق اعتراض ہوگارا دلیا رکو حرف عدم کفوکیوج سے حق اعتراض ہے اور کو لی وجه اعتراض کی و نکو عاصل نهین سے اور بیسی اس صورت مین ہوکہ متو ہرنے اسکے ساتھ وہول نه کیا ہورا وراگراسکے ساتھ وخول کیا جا لانکہ وہ غورت مجبور کردہ سے لیں گریٹر ہرا سیاکفو ہواکسی کواس نکاح پراعتراض کااشقاق نهین سے ادر کفیرنه بهو توا ولیا را ورغورت و و کون کربید عدم كفو مونتيك حق اعتراض حاصيل مدي ا وراكراً سك سائمة وخول كياحا لأمكه وه طالقه متى بيني مجبور کرده نه مقی قروه مهرمسمی برد لالتهٔ راضی بروگئی بس ایسا بروگا که گویا صریحاً راضی ابوتی ا وراگروہ عورت صریحًا راضی ہوئی تو امام اعظم رہ سے نز دیک اولیاء کو حق اعتراض حال ہو۔ اور اگرشو ہرکفونہ ہو تو ا مام اعظم روسے نز دیک اولیا مرکوعدم مفو ہونے اور نقصا ن مربونے دونون صورتون سے حق اعتراض کے اور صاحبین کے نز دیک فقط کفونہونے کی وجہ سسے حق اعتراض ہی یہ اس بیان کا خلاصہ سیم جرشیخ الاسلام نواہرزا دہ نے ذکر فرا یا ہی یہ مینی فرح بدایه بن ہی۔ اور اگرزید اس امریر مجبور کیا گیا کہ عمر دکو اپنی عوریت سے طلاق دسینے کیواکسطے جسکے ساتھ اُسنے وخو ک نہین کیائے یا اپنے غلام سے عتی کیواسطے وکیل کرسے اُسنے وکیل کیا تو توکیل استحسانًا جا کزیے اور قباس سے إوجود اکراہ سے وکالت صبح نہونی چاہیے بھراستھاناً بیرحکمے کے زید اپنے کمرہ سے نصف مہرا ور غلام کی قیمے لیکا اور قبل سانہیں لے سکتا ہے اور استحیان کیوجہ یہ نے کہ کمرہ کی غرض الک کی مکل سوز وال ہوجبکہ وکیل مباقع فهل بوا ورزوال بهي أسكامقصد بقها اسوجه سييضامن ببوكا اوروكيل يمضان تتبين آتي اي ليه مكه اسكي طرفت اكراه نهين يا يا كيا كذا في الحكا في اورا كراكراه بوعيد قيد و بيند مه و تر مكره يرجمي ضا ن نه آویگی به وخیره مین به به اگرار میه کو بوعید قنل اس امر پرمجبو رکبیا که عمروکو اینا غلام هزا ر درم مین فروخت کرنے یر و کیل کرسے اور مجبور کیا کہ اسکو غلام فروخت کیو اسطے ویرسے آ۔ ویا میرعمرونے غلام بیچیرد ام وصول کرلیے اور غلام مشتری کو دیر کی بھرغلام مشتری سے اس مرکا ا در وكيل ا درمشري دولون طالع بين بينى مجبور كرده تهين بن توغلام كا ما كك منتا رست باسے کرہ سے غلام کی قیدت اوا ن لے اوکیل سے ضان سے یا مشری سے ڈائر ف لیس اگراس فے

مشتری سے والوند الیا آومشتری کسی سے کھینین نے سکتا سے اور اس لفظ کے معنی یہ بین کہ ضا ن کی قیمت بین سے کھے نہیں لے سکتا ہے گامغتری دکیل سے ثن والیس لیکا اور اگر اسنے رکیل سے ضان لبنا انتیا رکیا تر وکیل منتری سے قیت لیگا کرہ سے نمن نہین لے سکتا ہے بھر ساوات کے اہم برلاکرکے جوبڑ حتی ہوگی وہ دیدسنگے اور اگر اسنے مرہ وان نوا دمنتری سے وصول کر ر مولے کو اختیا رہے جاسے وکیل سے فلام کی قیمت ڈوا نڈسے اور وکیل بقد رضا الله الرام المرابي و الله المرابي المراكرك سے ضا دن نے اور مفتری کیے اسے واپس نہین کے سکتا ہے یہ محیط مین ہی۔ اور اگر باکرا ہفتک مجبور سکیے سطیح ہون تومونے کو اختیا رہے چاہیے مشتری سے غلام بی قیمت کی ضان ہے لیکرہ سے ببیب اسکے کہ اُسنے برعید الف اکراہ سرکے اسکو سیرد کرنے ہ ہے پھر کر ہ بقدر تا وا ن مشتری سے دیگا اور پہا ن وکیل پرضا ن نہین آتی ہی مونے دوگیل ومنتری سب بوعی قتل مجبور کیے کئے ہون تو تا دان حاصةً کمرہ ہوئیگا ن اس کی طرف نسوب رااور کرہ ان میں سے کسی سے کچھ ٹہیں نے سکتا۔ کے کوانحتیا رہنے ک*رمشتری سیے فلام کی قبیت کی ض*میان بوعیدقتل مجبور سکیے سکتے اور مشتری پاکرا ہ قبید کیا گیا تو دا پلیکا یا چاہتے مغیری سے تا وا ن نے میں طین سے۔ اور اگر موسے اور و سیل اے قول جو بڑھتی بینی برابر کا کرلین اسکے بعد جس کی کاجسقدر زائد ہورہ سمجد لین ۱۲ ۔ بر بر بر بر براہ بر

باعيدتيد بجور كيك كئ اورشتري وعيد قتل مجبور كياكيا تو فقط دكيل ضامن بوكايه أسوقت سيح كر ر مضتری بوعید قتل نقط خرید بر بجود کیا گیا دوره قبضه بر توضامن دو گااسواسط کراس کا قبضه کرلینا کمره کی طرف مسوب نهو گاا در اگرمشتری خرید دقبضه دونو نیرمجو رکیا گیا دو توریه کو اختیا رہے که کره سے ضان سے ۱ دراگرالک دمشتری دونون بوعید قتل مجبور سکتے نتے ہون اور وکیل بقید تو الگ کوانعتیا رہے کہ چاہیے وکیل سے ض ا اضا ك كسى سے واليں نهين سے سكتا ہے يا چا ہے كرہ سے ضان سے اور وہ وكيل ہے سے سکتا ہے یہ محیط سنرسی بین ہی - اگر یوغید قتل ندید کو اس امر پر مجبور کیا کہ عمر و کو تولیل کے اگر اُسکایہ غلام اُس شخص خالد کو بہ کردے اور زیر سنے وکیل کیا اور عمر و دکیل نے قبطہ کر نالد کو دیدیا وه خالد کے یاس مرکیا اور عمرو و نالدو و نون مجبور کرد و نهین بین توزید کو انتلیا رے کو ان سبب مین سے جس سے جا کے قیمت ضابی را پس اگر خالدسے ضان لی تروه بقدر منها ن سی خص سے والی نہین کے سکتا ہے دور اگر دکیل سے ضان لی تروہ ب ربینی خالدست والس لیگا اور اگر بمره سے ضان بی تو کره بال ضان چاہے موہوب لا سے دالیس سے یا کیل سے والیس سے اور وکیل بھر موہدب لئسے والیس سے اور اگزا کراہ بوعيد قبيد او تو مكره ضامن نهو كا اور موسك كو اختيار بوكاكه چاسي وكيل سي ضان ب إمريج حيديس أگر دکيل سے نيا ن لي تو وہ مو ہو ب لرسے واليس ليڪا يہ ميسوط بين ہي. اگر کسي خص إكرا ومجور مياكدميرا ال فروضت كري إميرك ال سي خريد كريب ورمجود ف إنع س سپر و کرنے کامطالب کیا تو و کاکت صبح ہما و رعک ہ و اسی سے دمہ ما نمہ ہوگا یہ تا تا رہا نبیہ ین ہج ببن أكرا وعلى نهين كراسي بعني أسين أكراه كالرثنا بت منيين كياجا تا ب عق كراكروميم تلف أيك تخص كومجبوركيا كهاسي او يرصدقه يا يروزه يا جج يا ايسي چيزجو باعث تيقرب الي اللير ب كرس ا ورأسن اسين ا وير ندركرلي قراستك ذمه لا زم بوجا ويكي اسي طرح أگران کامون وغیره بین سے کسی کام کرنے پرقسم کھلائی تو بھی یہی حکم ہو کیو تکہ نڈرانسی چرہو كم نسخ نهين موسكتي بحراً ورجس چيزين بعدو قورغ سے افنے مویژ نهين بوتا استے اس بين اكراد بھی موٹر نہیں ہوتا ہما ور اگر مجبور کو ان امورین کچھ صرف وغیرہ پیش آیا تو اسکو کمرہ سے منین سے سکتا ہے اسیطرح اگراس امر پر مجبور کیا کہ اپنی عور کت سے مظاہرہ کرسے آدمظا ہر بوما نیکا اسکواپنی غورت تے قربت روانئین سے تا وتشکیر کفا ره ظهار ا داند کرے اور سے تعبت كاحكم يه اوراني بي ني ورخكع شو بركى طرف طلاق يه يا تسميس أس ين اكراه نوترننگا ك عسده ايني است ورك دغيره كاضامن برماه عن في سعمود يكه ايلار كيسم بين أمحارس رج ما كرا ورورس وطي كرنا ١١٠ -

ا وراگر سنو ہرخلع برنجبور کیا جا وے ا درائلی عورت مجبور مذکبی وے توعور ست سے ذمہ برل نطع لازم ہوگا بیرکا نی بین ہی۔ اگر زیر مجور کیا گیا کہ اپنی عورت مزعولہ سے ہزار درم پر نملع کرے حالا بھر اُسکا ہر جار ہزار درم سے اور عورت خلع کرانے برمجور نہین کی کئی بی و ہزاد دم برخلع جائز وركا ورشو مركره سے تجونهين ك سكتات بيرميط مين ہى - اور اگر ايك شخص يم كفارة الهار واجب ہوا ورسلطان کے اسکومجبور کمیا کہ خلام آزا دکرے آسنے آزا دکیا تواسکی دومورس بن كراكرسلطان سنے غلام غيرمين آزا وكرسنے يرمجو ركيا تو كره برضان نهين ہے كيو بكراس ا الیمی چزیر اگراه کیا چواسپرواچب متی ا دراگرانشکو غلام معین ۱ زاد کرنے برمجورکیا آوتنمس لا برخهی کے مطلقاً اپنی نشرح مین بلا تفصیل یہ حکم دکرکیا سے کہ مکرہ بر غلام کی قیمت و اجسب مركى ا درمظا مركا كفاره ظهارا وانهو كاكيوبكه يه اعتاق ني المعني اعتاق بوض مي اورتيخ الاسلام خوا برزا د ه سنے اپنی شرح مین تفصیل و کرفرائی که اگریہ فلام جسکے آزاد کرسنے برمجور کیا گیا کم غلامونی مین سے نہا بہت حسیس ونہایت کم قیمت ہوکر آس سے زیادہ و کم قیمت و وسرا نہو تو اره به تا دان نه آو کیا اور اگر دوسرا کوئی غلام اس سے زیا دخسیس وکم قیمت بو تو کر مر ، سکی قیمت کا صنامن ہوگا اور مجبو رکرد ہ کا تفار کا نظیارا دا نہو گاپس اگر مجبور سنے یون کہاکہ مین رہ کوضا ن قیمت سے بری کرتا ہو ن تاکر کفا رہ خلیارمیرا ا دا ہوجا وسے تو کفا رہ ا د انہو گاجیے اگرایستخص نے مال پر و بناغلام سبب وجو ب کفارہ سے آزاد کیا بھر وسکو مال سے بری کردیا وکفارہ اواندین ہوتاسے اور اگر مظاہر نے وقت آزاد کرنے سے یون کہا کہ بین اسکو کفاری نہارا دا بوشکے واسط آزاد کرتا ہون و فع اکراہ کی وجہ سے آزاد نہیں کرتا ہوں تو کفارہ ا دا بوجائیگا ا ور کمره برتا وا ن واحب نه بوگا گرعورت کوشرعی گنبا کش نهین بهی که مرد کو اسنے ساتھ قرمہت کرنے کا قا ہ دسے بیمیط بین ہی۔ ا در اگرمچیو رکم وہ سنے کہا ک<sup>رم</sup>بطورسسے نے مجھے سیرے کفار ہ نظہا رسے آنرا و کرنیکا حکم ویا بھا وہی بین نے ارا وہ کیا بینی میں پیشت ں اور سواے اسکے کیومیری نیافی ثان حیال نہیں کی اوکفارہ ظار اوا نہوگا اور قیمت کمرہ پر ب ہوگی ا دراگرمیپورکرہ ہ کو ادعید تعید و بندمجبورکیا ہو توکفا رہ کھیا را دا ہوجائے مگا ا ور کمرہ سے کچھ ضا ن نہیں سے سکتا ہے ہیں عیط سنرصی مین ہی۔ اگرز میر کو بوعب تلف اسل مربو مبور کیا کہ اپنی عورت سے ایلا رکرے تو پیٹفس موے ہوجا کیکا پھر اگر عورت کو بیا رسینه تاک جھوٹر دیا اس سے قربت نہ کی ا ورعدرت با سنہ ہوگئی اور مدنو نہ نہ تھی آونٹو ہر پر نصیف مہر و ا جنب برگا اور اسکو مکره سے واپس نهین ہے سکتا ہے کیو نکہ اس شخص کو اختیا رکھا کہ مرتکے سله بینی بیرخیال نه تفاکه مین و فع اکراه کی و جرست آزا و تهمین کرتا بردن بور - به به به به به به به به اندرعورت سے قربت کرے اور حب اسنے خود نہ کی آگویا نصف میردینے پر نو د ہی راضی ہوا ا در اگرعور سے قربت کی تو اُسیر کفارہ واجب بوکا اور جو خرج کفارہ میں بڑے اسکو کمرہ قربت كرون توميراً به غلامً آزا وسب عيرا كرفربت كي توغلام آزا د بوجا وكيكا وركره. یے سکتا ہے کیونکہ اسنے اگرا ہ سے موا فق علیٰ نین کیا ا ورانگرعورت دیگا اور کرہ سے تھے نہین نے *سکتا ہے یہ مبسوط بین ہی۔ اور اگر و*ہ ملوک جیکے آزا دیموط۔ برقسم کما ئی ہی مربریا ام ولد ہو وے اور مجبور کرد وسنے اپنی عورت سے قریت کی تو کر ہ نیمه ضامن منوسکا اوراگر قربت نه کی یها نتک که مدت گذرگهٔ ی اوروه عور ت مدخوله ن<sup>و</sup> نونٹو ہرنصف ہر کا ضامن ہوگا اور اُسکو کروسے و اکین لیکا مور درصورت آزادی سے حسک ا و ہوسنے پرحکف واقع ہواسیے اسکی قیمت اورنصف مہرین سے چوکم ہواسقد رکمرہ سے ہے سکتا سے یہ محیط مسرحسی میں ہی۔ اور اگریہ بات کہنے برمبو رکیا گیا کہ اگریٹن اپنی عورت سے كرون توميرا ال مسكينو نيرصد قديج بس جار مبينه تك اس سے قربت مذك مها متك بائنه ہوگئی جا لائکمہ مدخولہ نہ تھی یا چار مہینہ شنے اندراس سے قربت کربی اور ما آن میکو بہ قد کرنا لازم و یا تو مکرہ سے تھے والیس نہین کے سکتا ہے اور بیصورت نی المعنی نظیراس صو<del>رت</del> ب بحد نزر کرنے برمجبور کیا کہ ایون نذر کرسے کو اگر عورت سے قربت کرون کو تام میرا مال نه به مبسوط مین به که و اور آگرزید کوکفار قسم و اکرنے پر جسکووه تو لرح کاست معنی به بین که مطلقاً کفار وصمرا و آگر نے برملیور کیا کہ قسم سے کفارا ت بین كفار ەقسمەنين فرض سكے ہن اواكما توجائرنىپے اور مکرہ ضامن نہوگا اورآگرمحور نفا رئ قسم مین کسی ملین یا غیرمیین غلام سے آزا و کرنے پر مجبور کیا پس اگر خسیس تر غلام ت استقدر ابوج كم سه كم صدقه اورلباس مين صرف بهو اسم توجا نزي اور ضامن نهر کا اور اگرخسیدس ترغلام کی قبیت کم سے کم خرج طعام و ایاس سے زیا دہ تر پڑتی ہو تو کمره غلام کی قبیت کاضامن ہوگا اور مبورکردہ کا کفارہ قسم اوا نہ ہوگا ۔ا دراگرا س ا کراه بوعیدصس و اقع بهو اتو کمره برضان نهرویکی اور فلالم آز او کرنے سے کفا رم ق به جاميگا - ا دراگرطهام صدقه كرن پر نوعيد قتل مجبور كياليس اگر د ه ۱۰ ج جسك صد قه كر-ك وَله أوع وس مناكين كوكها نا دينا إكيرادينا يا بروه أزادكرنا يا روزس ركهنا ١١ - ١٠ - ١٠ مرد مرد ١٠

مجبورکیا ہے بذببت نباس یا بر دوسے کہ پیمی کفار 'قسم بین جا ٹرز ہین قیمت بین کم ہو کو کرہ ضائ نہوگا ا درمجبور کر د ہ کا کفا رہ ا دا ہوجا و ٹیگا ا وراگر نباس د بر دہ مین سے کم سے کم جس سے کفارہ قسند ا دا ہوجا دے اس سے تمہیت بین زیادہ ہو تو کمرہ ضامن ہوگا ا ورکفارہ ا دا نہوگا بس اگر و کر و واس شخص پریشنے وقت اکرا ہ کرہ سے مجبور کرد ہ سے وہ اناج لیاہے قا در ہو تر اپنا وابیں لیوسے اوراگراس صورت بین اگرا ہ لوعید قبید و بند واقع ہو تو کمرہ پرضا نہین آتی ں مجبور کر د ہ کس شخص سے جینے آس سے بیاسے والیں سے سکتا سے کیونکہ مجبور کرد ہ مے ساتھ اسکے وینے بیرراضی زیماا وراگراسکے بعد مجبورکروہ نے اچازت دیدی ل و قت ا جا زیکے تا نم ہو تو آسکی ا جا زے کا را بھیوگی ا ور اگر تلف ہوگیا ہو**آ** کا آگ مد قہ ا ور کرہ سنے اسکومجبورکیا کہ انسکوا د اکرے ا درمجبوریٹے ا داکیا حالا ککہ کرہ سنے انسکو بعیب نہ بے اوا کا حکم نہین کیا تو کمرہ برضا ن واجسپ نہ ہوگی ا در جومجو رینے اورا کیا وہ اورا عید قید یا تعتی مجبور کیا که صد قد کرست تو چوشمچه مجبو رسنے کیا وہ جا نزسیے اور کمرہ سے یے میں بھیو سکا بھر کر ہ نے اوعد قش مجبو رکیا کہ مبتر یا بدن کھیج قر! نی کرکے صدِ قد کیا جا دے اُسنے ایسا ہی کیا آپ کمرہ اُسکی قیبت کا ضامن ہو گا اور مجبور رده کی نزرا دا نهوگی - ا ور اگر کمره نے اسکو کم سے کم قبیت وغیره کی بدی بھیجنے برمجبور کیا توكره ضامن نهوكاكيونكه كمره سنه أس حيز برجو أسير تبلرعًا واحب مَقَى مجه زيا وتني ننيين كي ور اگر کہا کہ بین ایند تعاہے کیواسط ایک بروہ آزاد کر دیکا اور کرہ نے اسکو آمکی نزرا دانه بهوگی ا در اگریهمعلوم بو جاست کرجس نملام سے آ زاد کریٹے پر مکرہ نے مجبور کیا ہے وہ کم سے کم ہے بینی جس سے نذرا وا لہوسکتی ہے اندین سے قیمت بین کمشریعے تو کمرہ ضامن منہوگا کی نزرا دا ہوجا ویکی کیو کرہم بقینًا جائتے ہیں کہ اسقدر آسپر واحبب بھا۔ اور آگر لون ی کرین ا منترتعا کی سے واسطے ایک ہروی یا مردی کٹر اخاص میں صدقہ کر وہ کا ا در کر<del>ہ نے</del> لوکسی کیڑے سے صد قد برمجبور کیا ا در اُسٹ صد قد کیا توج کٹر اصد قرکیا سے اُسکو و کیمنا جا ہیے اگراس عنسَ مین قیمیت و غیره بین کمیست کم بوتر ننه را دا جو جا ویکی وو رکمره ضامن نهوکا ا دراگر <u>له مینی کفارهٔ قسمُ اتر جائیسکا مهر مند میکه قول بیرا و نشه اور بهی بدنه کوئین کائے کوئی بدند لولتے بین کن بدی کم سرکم کری بھی او ف ہوا</u>

بصفت کا عتبا رنه<sup>ا</sup>ن ہوا دیا ہے تفیز جیدگیہو ن سے تجویز <sup>ع</sup> ين اگروه شخص به كا تقا توكره ضامن نه به كا اورا كراسو د و تقا كوككه زنا مركنا ہون تين سے ـ مدوری دست و در مهر در در است اسطور برمیموری کئی که اسنی او بر زنا گرف کا قابد دست اور است قابود یا توگفتگار بوگی اوراگر اسنی خود قابوند دیا گراس سے زنا کیا گیا تو وه کفتگا، مزیرگی اور بھی باب الاکراه بین ذکرکیا که اگرعورت زنا پرمیمورکی کئی اور اسنی اسنی ادبر دنا کرنے کا قابودیا داسپرگناه شین بی اور پسپ اس صورت بین سے کراکراه بوعید تلف

واقع بواا دراگرا کره و بوید قید و بند بوته مرد بر بلاخلا ف صر جاری موگی رہی عورست سواسیر حدنهین جاری بلوگی گروه گزیگا ر او گی اوراگراکراه او عید تتل کی صورت مین مرد نے ا ناست دیمکار کیا بها نتاک که مقتول مبود تو اکسکو ثوا ب حاصیل بردگا پیرمیط مین ہو۔ اگر حربی نے ا کے سلیان سے بون کہا کہ اگر تو مجھے یہ اِ ندی اس غرض سے دیدے کہ بین اس سے زیا کردن تویین مسلمان قبید اون بین سے جومیرے یا س بین ایک قبیدی حیوٹر و و ن قرامسس مبلیان کویه روانهین سے کر ماندی اسکو و میسے یہ خزانۃ المفتین مین ہی ۔ اور اگر ( کا نتخص مرتد ہونے برمجبو رکیا گیا تو اُسکی عورت اُ س سے یا تہذیذ ہوگی اورا گرعوریت نے د عو*ے کیا کہ مین تخصیے یا تمنہ ہوگئی ہو* ن اور مرد نے کہا کہ مین نے کلم*ہ ک*فرصرف زیا ہ سے اظهار کیا حالا نکه دل میرا ایما ن سے ساتھ مطائین تھا تواستحسائیا مرکبا قول قبول موگئا کیونکہ شو زَّقت سے انکارکر اسبے اور اگر استخص نے جسکو کلمائہ کوشکتے پرمجبورکیا تھا یو ن کہا کہ کفریت ین نے تھمی، مٹنر تعابے سے ساتھ کفرنہین کیا ہے تو حکم قضا مین اسکی عورت یا نہذ ہوجا دیگر اور نیا بینہ وبین ایٹرتعالے بائن نہوگی اور اگرا کے شخص نے بطوع جو در ما زوگذم کفر کا اقرار کیا بھرکہا کرمیری مرا دیویتنی کہ در وغ کہتا ہو ن تو قاصنی اسکے تو ل کی تصابح نذكر يُكا اوراگرينج كهتاسيح توفيا بينه وبين ايشرتعا لي أسكي تصدلق بهوگي - ا در آگر كها كه ميرپ دل مین زیا نزگذشته سے انحیار کا خیال آیا گرمین نے خبرمرا دنہین بی بلکدانشا رمرا دبی مبیاآ بهرست كمره نے جا إلى تقا تواس صورت مين اس شخص سرنے حقيقةً كفركا اقرار كيا تو نيما بهينہ وبين الترتعالي وحكرتضا وونون طرح أسكى عورت بائن بوجا دكمي ١٠ وراكركها كرميرك ول من تيمة نطره نهین آیا گمرین نے دیشرتعا لی کیسا تھ آیند ہ کفر کا اقرار کیا جا لا کمدمیرا دل آیا ن سنے طئن تھا تواسکی عورت بائن نہوگی ۔ ا ورانسیطرح آگرز پر کوصلیب کیوائسطے نا زیڑھنے یا بحده مرسف بمريا رسول الشصلي مناعليه وآله وسلم كو برستينع برمجبو ركبا ا ورمجبو رسف ايساكيا اوركها بين سف انتدتعا لي كيواسط نا زمرا د بي يتي ياكلي د وسرسة نتفس كوبركهنا مرا د بيا بتقا اوربيي میری نیت متی تو اُسکی منکو حتکم قاصی مین بائن ہوگی ا ور َ ما بینہ و بین و منتر تعالیٰ بائن نہوگی ا دراگراستے دل بین اوٹنرتعالیٰ کیواسطے نا زکا اور سواے حضرت رسول صلعے کے دوسرے بدكينه كاخيال تقاليمراسن صليب كيواسط سجده كيايا نازيره هي اور رسول ويلاصلي النير عليه وسلم كو بدكها توقضا رُّ ودياً نتهُ أسكى عورت با بن بوكتي اور الثّرا سك ول بين كيمه خيال مذكّندا ا ورأمسنے صلیب كيواسط نازير مقى يارسول مقبول صلى ا دنته عليه وسلم كو برسمها خا لا كركه أسكاه ل

ا یا ن سیطنن ہی تواسکی نگو حرقضا تُر د دیا نیڈ کسیطرح ائن نہوگی بشیرطیکہ اسکے د ل میں کچھ خطر نہ آیا ہو وراً سنے کرے علیہ کو کہا اور اُسکووف شکر سکا کذا نی اسکا فی ۔ اگرا یکستخف اسلام پرمجبو رسکیے ملمان بوا تواسك اسلام كاحكم وياجا يكا وراكرا سلام پرميبوركيا كيا اورسلما ين بوا بجراسلام پھڑیا ترقتل نہ کیا جائے گا کذا فی اُنتہین اور علی پز دا گرا کی شخص سے کہا گیا کہ آگر تونے نازیر ٹرمعی تو ين تجمع تن كرويكا ابني و قت على جائے كا خوف كرك اٹھكر نا زير هي حالا كرما نتا يجه أمبوقت نما زيرك كرنيكي شرعًا كنيا يش بهي يمرجب نها زيرٌ هي تومقتول بوه تو و متحصل ميها كيُّه اینا قاتل اور کنه کارنه و کاکیو کر آسند عزمیت کواختیا رکیاسے اسیطر حصوم رمضان کی نسبت ت خض تقیم سے کہا گیا کہ اگر آور دورہ انطار نذکر سیکا توہم تجھے قتل کر پینگے اسے انطار سے ابحارا ليايها ن تأك كرمتل كياكميا ما لأكله جانتات كرمجه افطار كي منها تش يديم تو أسكوتواب مليكاكه ٱست عزبیت کوانستیا دکھیا ہے اور اگر اُسٹے ا فطا دکر لیا تو دخصیت سے گڈیکا رنہ ہوگا ولیکن اگر ا بیا مربض ہوکہ بنرکھانے بینے سے اسکی جا ن کا حوف ہوا وراسنے افطا ریز کیا حالا بکہ جا نتا ہے۔ ر مجعه انطاری گنجا کش ہے تہ وہ گنگار ہوگا اسیطرح اگر دمضان بین میا فردوا ورا س پاگیا کہ قرانطار کرور رہم تھے قتل کرینگ آسٹے انظارے ابجا رکیا اور قتل کیا گیا از گنگا رہوگا ط میں ہی۔ ابن شجاع کرج سے مروی سے کہ اُنھو ن نے فرما یا کہ اگرا ال حر سینے کیے ی بنی کو گرفتا دکرسے اُس سے کہا گراگر تو یو ن کے کہیں بنی نہیں جون کوہم تقبیع چیوڈ ویونیکے اوراگرا تونے اسٹے ٹیکن نبی کہا توہم تنجھے قتل کرسٹکے تو اُسکور وانہیں سے کہ اسٹے تنگین سواسے نبی ملٹر تنص نبی نبین ہی توہم تیرے بنی کوچپوٹرتے ہیں اوراگر تونے کہا کہ یہ بنی سے توہم تیرے بنی کوش یا رہے کہ یون کہ ہے کریہ بنی نہین ہے ماکہ بنی سے قشل سے دور ہو یہ فتامے قاضیی ن میں ہی۔ اور اگرکسی محرم سے کہا گیا کہ آواس محکا رکونٹل کرور نہ ہم تجھے تنل کرینگ اُسٹے ا محاركيا اورخود قتل كيا كيا قدونشا را دار قعاسا أواب بإدبيكا اور اگر است نسكا اركفتل كميا تر تمياساً اسير كي عالمد نه موگا اور ندار سيرجين اسكومجود كيا حيم كراستنساناً قاتل بركفاره واجب موگا اور ره پر تمچیه واجب نه بوتگا اور اگر مجبور کرده ا و رهبورکننده و و لون شرم بهون آود و لون مین سست برايك يرسمفاره واجسب موكا اوراكرمحرم كونقط قميد بدطورا يابهوها لأبكدو ونون محرم إين توقياسًا نقط قاتل برگفاره واجب برد كانه كره بركي تا صيدامات فعل بوا دراكراه بقيدكا و فعال ين له تولم كمره عليديني وه كليكما مسرمير وكما كما تقام، سك وله وكين ميني خاف جان سے مريض پرانطارلازم او - الول اس مورت ين بغيراكراه سع بعي انظار لازم تفا فانهم ١١٠ - ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللهِ اللهِ

کچھ اٹر نہین ہوتا ہے اور استحبائا دونون بن سے ہرایک پر جرانہ و احب ہو گا۔ اوراگردونون علال ہون کہ عرم مین موج وہون اورایانے د وسرے کو بوعیہ قتل اس امریم مجبور کیا کہ صد کا تتل کرے تو کمرہ برسمفارہ واجب ہوگا اورا گردعید تعید قبیر کیا توجا صنّہ مجبور برکفار ہ و احب ہوگا بنزله ضان ال شعے و مبنزله كفارة تل آدمى كى خطاسے يه مسوط بين ہى. اگرز يدمجبو ركيا كيا كم رمضاً ن بین د ن مین اپنی غور کتھے جائے کرے یا کھائے یاسپے اور اُسنے ایسیا ہی کیا تو اُس ہر تفاره واجب رز بُوگا ورقضا و اجب ہوگی یہ فتا وسے قاضیفاً ن مین ہی۔ اور اگر اوعید قتل رُنا کرنے برمجبورکیا گیا تو اُسکوکرنا روانہین ہی اور اگر اُسنے کیا اور محرم بھا تو احرام خاسد ه و جا و کیگا اور و کسی بر کفاره و احب ادر کا نه کسپر جینے مجبور کیاہے اور اگر در علید قتل ایک عورت محرکت زنا کرنے برمجبور کی کئی تو اسکو روا ہے کہ اپنے او برزنا کا قابو دیدسے اور اس کا احرام نا سَد ہوجا ویکٹا ا در اسی پر *کفا د*ہ واجب ہو گا نہ کمرہ پر۔اور آگرعور نے نہ بانا پہانتک کفٹل کی گئی تو اُسکو گنجا نش ہے بھران مقا ہات مین جہا ن سمنے مجبور کروہ میر کفار ہ واجب کیا ہے ؤس کفارہ کو مجبور کردہ مکرہ سے نہیں ہے سکنا ہے اور اگریے لیا تو اسپر مکرہ کے نام کی ڈگری بقدر کفار وکیا ویکی اور بیرر وانهین ہے کہ حبیقدر اسنے مجبور سے نومہ ڈوا لائے اس سے زیا دہ ا مجبوراس سے نے کے بیر مبسوط مین ہی نقیہ ابو اللیٹ نے فرما یا کہ اگرسلطا ن نے وصی تیم کو دعید فتل يا اتلا فسعضو دُرايا كرمجه يتيم كا ما ل وييسب اُسنے ويديا توضامن نهوكا اور اگر بوعي رفيدونبا ڈر<sub>ا</sub> یا ہو تو وصی ضامن ہوگا و راگڑھ و آسکے ال<sup>ح</sup>یبین لینے پرڈر ایابہوسکہ اگریتیم کا ما ل نہ دید یا تو تیرا ا آل نے لوئکا لیس اگروسی جانتا سے کہ تجھ سے لیکا اور کچھ بقدر کفا بہت جبور دلیکا تو اسکو روا نهین تهوکرتیم کا ال دمیب اگردید یا توات مثل ناوان دلیگا اور اگرخوف بوا کرمیراسب ال لے لیکا تووسی معند ور ہوگا اور آگر اسٹ میٹیم کا مال وید ما توضامن نه ہوگا اور اگر سلطان سنے تیم کا ہا ل جو دسے نیا تو وصی برسب صور تون می<sup>ن</sup> سے کسیطرح ضا ن نهین آتی ہی یہ یہ نیا رہی می*ن ہی - ا* دراگر آیک شخص سے کہا گیا کہمین اپنا ما ل بتلا کہا ن ہے اور لے جل ور نہ ہم تھے قتل کر پیٹے 'اس نے ، يَهَا مَدُّلِيا بِهَا بَتَاكَ مُدَّتِّلُ كَمَا كُلُونُكُا رِنهِ بِهِو كَاا وراِ كُراْتُ را ه بِتا فِي بهاسلاك وُ انفون في ال ن لیا توظا فم لوگ ضامن ہو مجگے بیمبوط مین سے

پا سب آلیسر ا عقو دلم بیرس سائل سے بیان مین -اگرزید نے عروب کیا کہ مین چا ہتا ہون کہ ا بنا یہ غلام ایک، اِ ت سے خوف سے تیرے اِ کھ بطوتلم بیرے فروخت کرون اور عروف کہا کہ اچھا اور سلام قولہ محرمہ یہ تید نظامگم احرام بیان کرنگے ہے ہے ور نہ اکراہ سے تعلیٰ نہیں ہے اور مرود عورت بن فرق ہے عررت کوزن کی مطاوعت کرنی جائزے اور مذکرے توگنیائش سے دینی قتل ہوجا وے توگنگار نہ ہوگی ہوں ۔ ﴿ ﴿ ﴿ اس گفتگو پرچندلوگ نتا مرتقے بیمرد و نون بازار مین آئے اور باہم خریر و فروخت چندگو ا ہو ن کے سامنے کرنی بھراس بیں سے مبعد اگرد و نون نے ایک ووسرے کی تصدیق کی گرہم نے اس قرار داو برجوند کور بوالینی تلجیه سے طور بر بی مظرائی ہی تو بلاخلاف یہ بینے فاسد سے اور اگروو نون سنے ایک د وسرے کی تصدیق کی کہم نے وقوع بی سے پہلے قراروا دلیجیہ سے اعراض کرکے ہرمیج قرار وى ہى تو بلاخلاف بى جائزىيە ، دراگردو نون نے تلجيہ كى گفتگو داقع ہونے برا كے ور تصدیق کی مگرا کیس نے دعوے کیا کداسی قرار وا دہلجیہ بر سے واقع ہوئی اور عروسنے دعوے کیا له اس قرار دا د تلجیهسه ا عراض کرمے بطور صحیح رہے و اتع ہوئی توا مام اعظم رح نے فرما یا کہ رہیے جا تزینے اور چوشخص تلجیہ سے اعراض کرسنے کا مرعی ہے اُسی کا قول قبدل ہو گاکیو ککہ و ، جو از عقد کا مرعی سے اورصاحبین نے فرما یا کہ بیع فاسد سے اور در شخص قرار دا دہلجیہ برو تو ع بینے کا دعی سے اُسی کا قول تبول ہو گا کیو کروہ ایکے امرکا مرعی سے جو د و نون سے اتفاق سے نابہ سے اور علی بزااگر دو نون نے تلمحہ کی گفتگویرا تغاتی کیا بھرد و نون نے کہا کہ وقت وقوع ہیے کے کے ہا رہے دل میں کچھ خیال نہیں تھا قرا مام اعظم رہ سے نز دیک رہیے جائز ا درصاحبین سے نزد کے فاسد ہی۔ اور اگر ایک نے تلجی سے قرار واد کا وعد کیا اور دوسرے سے اس قرار دادے ایکارکیا تو فرار دا وسے منکر کا تو آل قبول ہو گا بھراگر قرار دا دیے مدمی نے تلجیہ کی فرار دا دیر گواہ بیش کیے اور کہا کہ ہے ہی قرار دا دیر اس بھے کو تا تم کیاہے بس گرد دسرے نے اس بنا بمہ و قوع یے کی تصدیق کی تو سے فاسدے اور اگر کہا کہ ہم نے اس قرار وا دسے اعراض کرتے سے قائمی ہمی توسئلہ میں اختلاف ہوگا و ام وعظمرہ سے نز ویک جائزا در صاحبین سے نز دیک بیع فا سدہولی اوراگرد و نون سنے اتفاق کیا کم بیع ہم و ونونین تلجیّهٔ واقع ہوئی پیمرایائے اجازت دیدی تر ما تُذنهين ما و مَتَيكم ووفون اجازت مه دين اور اگربيع بطور تلجيه واقع مورَن يرد و نون سفه رتفاق کیا اور بنا برائین مشتری نے بائع سے فلام لیکر قبضہ کرے تیکن اور وا توعتی باطل مے اور ور نون مساون مین اِ کُع کونیا رہا ہت ہوگا ۔اور اگرد و نون نے یہ قرار دا د کیا کرد و نون یہ خبر دلوین که کل سے ر مذہم فے یہ علام ہزار درم کو باہم خرید و فردخت کیا سے حالا کرد و ذکتے ورمیان بیع واقع نهین موئی بھراسکا قرار کیا تر بیع نہین ہی اُور اگر ایکنے وعرے کیا کہ بیرا قرار بنزل سنبی ا در دوسرے نے دعوے کیا کہ جدستے تو مرعی جد کا قول قبول برگا کیونکہ له بميركسي خرودت كوبي معا لمظا بركره وحقيقت كين نوا و وسيع التقيق الجن بيناس صفت يمين جيدا ثل بركياء، تشه بنا برين يعني اسئ آليات ہے پرمشتری فے الم اور اس سے برل سے برمرو کر حقیقت الم من الم الم مقدون میں ہوا ورجز اسکے خلافت اور اس سے ظاہر ار اکر طلاق وعت وغيره مبن فقط لفظ كا تصدكريان من علم فابت هوتا مع في ان بزل سه عكم فابت برجا و كيا ١١ - ١٠ الله من المراب

ده جوا زیاد عوب کرتامی اور دوسرے برلازم ہو کہ گوا میش کرے اور اگرو و نون نے کہا کہ مین اس بنے کی جبکی خبردی ہی اجازت ویدی توجائز شوگی سیسب اس صورت مین سے کونف بع من الميد واقع موا در اگر برل سي من تلجيه واقع بومثلاً يوشيد ويون قرار دا در ي مرشن آیک بزار درم سنه مگریم علانید د و بزار درم پر فرخت کرینگ آیک بزا ره رم لوگو نکو کناسنے کو بڑھا وسنگے پیمراگرو و فرن نے اتفاق کیا کرہم نے اعراض کرتے بی قرار دی ہجر تو و و مزا ر ورم پر سے جائز ہوگی اور اگراسی قرار دا دہر و قوع سے برا تفاق کیا توساجین سے نرویک ر بزار درم بربع جا تزیم ورایک روایت امام اعظم صب بهی یمی بی بی ا در و وسری دقیق ین امام اعظم رہ کشیے نز دیک ہے کا سدھے ایسا ہی شمسل لائمہ میٹوسی سنے اپنی شرح مین ذکر کیا کھا ا در آگر دونون نے اتفاق کیا کہ وقت ہی ہے ہارے دل میں کچھ نمیال نہ تھا توصاحبین سے نز، کیب ایمنزانه درم پر بیج و آقع ہوگی اورشمس لائمیمنرسی نے فرا کیکہ و ام اعظم روسے بھی ایکہ ر دایت بین ایکن به انتی استها ور د وسری ر دایت مین اون به کرکر بیع د د هزا درم بر داقع ہوگی ا درمین روایت کتاب الا قرارمین مرکورسی اورشمس لائنسنے کیا کہ بہی روایت اسم هجرا ورنشيخ الاسلام سفي ابني شرح ين يرتفصيل ذكر منين فراتي اوراكر ببشيد ويون قراروا و کی تکہ انٹن سودینا رہین اور علانیہ وس ہزار درم پر بیج قرار دی تو دس ہزار درم پر بیج واقع ہرتی اور یہ استنسان ہماور تباساً جائز نہانی چاہیئے ۔ اور اگرو دقرن نے پونشد ہ کسی مثن بر بیج قرار دی چرعلانیہ دوسرے نتن پر قرار دی بس اگریشن علانیہ جنس مثن بسریہ سے ہوگم فرق به بهو که سر بینتن سے زائد بومثلاً خفیہ مزار درم بر سے کی بھر علانمیہ و و ہزائل ڈرم برقرار دی بہر، اگراس امرے کوا م کر لیے کے حلائمہ رہے ہزل وسمعتہ سے توعقد و ہی بوگاج پوشیدہ قرار وإسيجا وراگراس امرك كواه نركي ترعقد يكى عقد علا نبير ہو كا اسيطرح آگرهلا نبير دوسرى ے مثن پر بیٹے قرار دئی تو بھی حکمراسی تفصیل سے سے کہ اگرعلانبیء تقدیکے ہزل وسمعہ ہونے کم عقد سریه صحیح ہی ور نرعقد علا نبه صحیح ہی را در آگر اوشید ہ و و نون نے میاکہ ہم جاسیتی په رئيخ ظا بهرگرين ما لا نکه پينلجيه مرماطل بهوگا اوراس امرېږ ا قفا ق کيا پيرعلا نبيرا يک ب عشیه ایون قرار دا دکی عتی ا ور اب میری راسه بین آیا که اسکو بیچ صغیح کرد و ن ادر کنفس عاضر مخاا ور اسکوسنتا بھا اُسنے کچھ نہ کہا بیا نتاک کے د و نون نے باہم بیع کی تو بیج جا کما راگرد و سرے سُنے ندسنا اور بھے قرار دی تو بھے فا سکٹھے اگر چیمنستری غلام بر قبضیر کرہے أسكوآزا دكر وسيميس وكريه قول باكع نے كها مو توعتق جا نمزسے اور باكتر كير واجب بوگا كه أ سده قد نهونی کیونکه وس بزارورم بر انکی رضامندی طا بزیدی بی ۱۲ اس بی فاردسے بطا برمراد باطل بی وا نشر جم ا

والبس كرے اور اگر مفترى نے كها توعتق بإطل ہى بى يى طائد ، كرز بد نے ہند وسے كها كرين یا تھ بطور بیزل بحل کر دیکتا ہند ہ نے کہا کہ بہت اچھاا وربیندہ سے ولی نے دو نو ن لیا پھرزید نے ٹیکا تھے کیا تو یہ نکاح حکم قصنا میں بھی اور فیا مبینہ و بین اولٹیرتعا بے بھی جا کز ہجو۔ ا وراگرزیر سنے بہند وا ور اُسکے ولی سے یا فقط و لی سے کہا کہ بین بہند و سے ہزار درم مرا نا چا ہتا ہون اور سنانے کو و و ہزار ہر علا نبیز بحل موسکا حالانکہ بسر ہزار درم نہی ا بهر بزار درم ہوگا بشرطیکہ و و نون سس قول پر جو آنھون نے خفیہ فرار و اِسے اتفا راه قائم بهدن - اوراگر کها کرسو دینا رهرینی ولیکن سنانے کو دس بزار ورم قرار د-اور اسپرگوا و کریلیے بھر بہند ہ نے دس ہزار درم برعلا نیہ بحل کیا تر بیر کی ہندیہ کے مہراُکمٹل برجا کما ہوگا اسیطرے اگر پوشید ہ سو دینا رہر قرار دیا اور ظا ہر بین اُسکا مجھ ہڑھین نہ کیا تر بھی اُس کو مهرالمثل مليكا ورأتأروقت عقدت يون بيان كياكه بمهنة رس قدر نهر برعقد كياجسبر بمراضي ا بور تیج بین توبیه محاج سو و بینا ربیر جا نزیش به مبسوط مین <sup>ا</sup>ی - اگر لوشیده بیزار درم برعقد یا پیرعلانیه د و هزار درم برعقد بکاح قرار دیایس اگرانس امریح گواه کر جو مَسر قرار وسنتے ہیں یہ ہزک اور شنانے کوسنے تو مسروہی ہو گا جو لوسند و قرار د ا س امرکے گواہ نہ کیے کہ جو ظا ہر کرتے ہیں وہ سانے کو ہزل ہی توجو مہر بر قرار و یا جائیگا اسیطرح اگر ظا هَرمین خلاف خبسل ول هَرقرار دیا تو بھی میں حکم سنے اوراً ا کنے علا نبیہ کا دعوی کرسے آسپرگوا ہ تیا تھ کیے اور د ہ سرے نے پوشید ہ کا دعویٰ کرکے گوا ہ تا تم کیے تو علا نہ کو ابون کی ماعت ہوگی ولٹین اگرگوا ہوین نے اون گوا ہی دی کر اُفون نے یہ ن سمیا تھا کہ سٹانے کوہم ظا ہر مربر ظا ہر بین گوا ہ کر لینکے تواس سرورت بین بوشیدہ و عوی کے گوا ہون کی ساعت کروبھا آ ڈر نظا ہرکے گوا ہون کو یا طل ا ے اپنی عورت کو یا اپنے غلام کو ما ل پرطلاق دیا َ یا اُلااو کیا اورعورت یا فلام سرنے قبول کیا اِ دونون نے پوشیدہ یہ قرار دا دکی کہ جوہم ظاہر کرین وہ ہزل سے قوطلات داقع ہوگی اورال عورت پر واجب ہوگا دیسا ہی ا مام محدرہ نے کتا ہے مین ذکر فرما یاسیج اور تیف فرائى كر بزل أياشو برا موكى طرفت تقا ياعورت وغلام كيطرفت إدونون طرف سيرتفا بین اگر بهزل شو بهریا مولی کی طرف سے ہو تو درصورت عدرت یا غلام سے قبول کرنیکے بلانک عورت و غلام بر مال واجب بو گااور اگرعورت و غلام کی طرفت ہویا و د نون طرفت بهرقومسکا مین اختلات و اجب سے بینی امام اعظم درمے قول برجبتات عورت و غلام کی طرف سے رجانہ

نہ بائی جا دے تب بک مال و اجب نہ ہو ناچاہئے اورصاحبین سے قول پر ال واجب ہوگا اور تشرط مزل صحیح نهوگی ایسا ہی نقیبہ ا بوجیفرمند دانی رحنے ذکر فرما باسے یہ محیط بین ہی آگر پورت لوطلاً قَى دَى يَا غلام كُورُ زا دكيا يا قتل عدسے صلح كسيقدر مال يرخفيه قرار دى بھر طلاق يا فرق یه بوکه ما ل نا نی زما ده بولیس انتراس امریک گراه کرلیے که جو ما ل علا نبیر بیا ن کرتے ہین به ریا وسمعة ہے ترال برل وہی ہوگا جو پوشیدہ قرار دما ہے اور اگراس امر پر گراہ نہ کر۔ ۔ نوا ام اعظمرہ سے نز دیک بر ل وہی سے جوخفیہ مظہرا کا سے اورصاحبین سے قوک پرمشا کخ نے اختلا ٹ سماہے بعضون نے کہا کہ بد ک وہی ہو گاجو پوشیدہ بھیرا یا سے اور بعضو ن نے نها که بدل و بهی سے جرعلا نبیر قرار دیاسے اور جرکھ بدل اول سے نانی مین زیا دہ سے وہ یے زر ما دتی کر دیجا ویکی اور اس اختلاف کا حاصِل یہ پھھرتا ہے کہ بدل طلا ت وعتا ق صلح قل عدمین زیا د تی صبح منع یا نهین سولیض مشائخ سے نز دیک تمین صبح ہی ادر سی اصح سے -اور اگر بدل نا نی خلا من خبل ول بو تر بھی نہی حکمہ ہے کہ اگر علائیہ بدل سے ریاڑوسمعۃ ہونے م گواه کرسلیے تربد ل دہی ہوگا جو پوشید ہ قرار دیاسلے یہ تا تا رہا نیے بین سے آگرعورت ومردنے پرنشیده قرار دا دکرنی که مهردینا ربین اور عکا نیهاس طررست کاخ کیا که عورت کا کیمه مهزمین م نوعورت كالهرأن دينا ردن سنه موكاجسيز خنيه قرار دا دكمر بي سنه اورا كرطا هرمين اسطورست كاح كياكه عورت كالهرونا نيربن يا علانيه تحاح كميا أور بهرسے سكوت كيا تو دو لوك صور توثين مر المنل بدا نعقا ذبياح موكا يمحيط بين بي - أكرابني عورت كماك يحق بزار درم برطلاق دفيكا دلیکن لوگر ن سے سنانے کوسو دینا *رکہ دنگا ہے اسکوسو* دینا رہے طلا ت ویدی توسو دینا رہے طلاق واقع بوگ اگرچه د ونون نے یہ قرار دا دکرئی ہوکہم دینا رکا بیان لوگو ن سے سنانے کیواسط

کو کون مین سے ہوکہ اسکو مجمع مین ایک کوٹرا مگنے سے حاربو یا ایک روز کی قبید و بندیا جا سلطان مین گوشالی اسکے حق مین عار ہو توالیسا شخص مجبور کردہ و شار ہو گا یہ محیط سرخسی میں۔ اور اگرزید کو ہزار درم سے اقرار پرمجبور کیا اسنے سودینا رکاجسکی قیمت ہزار درم سے اقرار قوا قرارنا فذيوكا اوراكرزير كوعمر وكيواسط مزار درم ك اقرار برمجد ركيا اورزايد ورم كا قراركيا تواسخها ناصيح نهين سيرا ورزيد سط ذمه مال لازم نهو كا دراگر تريين نيزا سے زیادہ ڈیڑھ ہزار درم یا و وہزار درم کا اقرار کیا تو ہزار سے ج ومرلازم بوكا ورصقدرمال يرمجبور كمياكيا عقاوه لإزم منر بوكايه فتا وت قاضخان مين م ا وراگرز بدکوعرو سے واسطے ہزار درم سے اقرار پرمچر رکیا اور زیدنے سواے درم سے کہی کیلی یا وزنی چیر کاعروکیو اسطے اقرار کیا تو ہرا قرار بطوع نو دصحے سے اور اگر عروسے واسطے ہزار درم قرار برجبور کیا استے عرو و نوالد غائب کے دانسطے ہزار کا اقرار کیا آوا ام او اسف ب ا قرار باطل ہے خوا ہ زیدنے خالدسے شریک ہونے کا ا قرار کیا ہویا كيا جوا ورومام تحدرج في فرا كاكر أكرخا لدن استكا قراري تصديق كي توسب ا قرار ما طل بركيا اوراگر بون کهاکرمیرا زیر بر اس مال کا نصف جاسیے ہے اورمیرے اور عمر و کے درمیاں کھی لت نهين سنج توخالد كيوانسط نصف ال كاقرار جائزت بيب وطين بهيءا ورفرايا كمرا كرديد إديد للف كما غيرتلف اس امرىم مجوركميا كميا كم كذشة عتى ياطلاق بالمحاح كا وقرا وكريب ها لا مكروه رمین نے مجھی ایسانہین کیا ہے توا قرار ماطل سے اور غلام اسکے غلام رہی جا جد اسكى جوار در رسيكي بيسى تقى اوراس حكم مين اكراه بوعية قتل واكراه بوعيد قيد و بند كيسان سيسيم اسي طرح ا قرار برحبت بارجبت الله روعنو إزقتل عمد كالهمي يهي حكمت اسيطرن إن غلام كي سبت یه اقرار کرانا که میرا بریاست یا با ندی می نسبت که به میری ام ولدیم بین حکم رکهتا يه بسوط مين ايي- او رتجريد بين لكها سنم كما كرضرب و قديدس ودراكراس امر برمجبور ا ديركسي حديا قصاص كا وقرار كريب تريه باطل به وادر اكر أسكو چيو ثرويا اور بير اسك بعد بكرا إكبااد نرسرنواسنے اور صدیا قصاص کا اقرار کیا تو ماخو فر ہوگا اور اگراسکون عجور اگریا کہا کہ ہم سیکھے اقراریر ما خو ذنهین کرتے بین تیراجی جائے اقرار کردے یا جائے مذا قرار کرحالا نگرمبور کردہ اسکے باتھ میں بحالہ کرفتارسے توا قرار جائز نہ ہو گا اور آگر اسکو چھوٹر دیا اور ہوز کرہ کی نظریے پوشیدہ نہ ہوا تھا کہ ایک شخص کو گرفتا رکرے واپس لانے کو بھیجا اُسٹے کرفتار ہو کر برد ن ڈرانے ئے ابتدارًا قراد کردیا قوید کچھ نہیں ہے ہے تا تا رخا نیہ میں ہی۔ اگر زید کو بجد رکیا کہ اپنے ا وہر له مجبور کرده دینی ایسے اقرا دیسے مق میں وہ مجبور ای اگر چرنس وغیرہ کا اکراه نه تھا مان نبریکے بطیع کخرشی ورضا ڈ خودسے۔ و ﴿ ﴿ ﴿ : ﴿

ك إلى المريشي قرائي يول يوسف مي يوري والااقرار الى تديوكا ورسيد يديد

مدیا تصاص کا قرار کرے اُسنے اقرار کیا آو اُسپر کھے لاڑم نہ اُورکا اور اگر اُس کے اُسی ، قرار پر اُس پر صب یا قصاص جاری کیا گیا طالا کرزید اس اِسٹرین جبکا اقرار کیا ہے شہر رسے ولیکن اِسپر کر کی گر اہی نہیں کو ما نًا مَروسة قصاص زليا جائيگا تَراسكِ ال سيسسيفياني لاتي جا ركي و ورا گرمنثه و رنه مو**ر**ق ر ست مین کره سے تصاص لیا جائیگا اور مال کی صورت مین مگره سسے یا ل تا و ان لیا جائیگا ین سنے یہ فتا میسے قاضی خان بین ہی-اور اگرزیر کو اس امر پرمجبور کیا گریون ا قرا ر کرسے کم مین ریانه اسی مین مسلمان بوگیا بون آوا قرار باطل میدا ور اگر بوعید تلف یا غیر تلف اس قرار برمیمه و کیا کرمیراعمرو کی طرف کیجه حق قصاص نهین سے اور نرمیرسد باس اس سے گواہ بین قریر ا قرار اطل سے اور ببدائس مے اگرزید نے دعوے کیا اور عمرور اسٹے حق قصاص ہونے کے اور بیش کیے تواسکے نام عروبر قصاص کی ڈگری کیا ویکی کیو کم جو اُسٹے سالتی بین نسبہت قصاص کے اقرار ب سنولیس امکاوج دو عدم کیسان ہواسیطرح اگرزید کوجیورکیا کہ لیان ا قرار کرسے کہ بین سنے ت كل تهين كيام اور ند ميرك إس عورت براس امرك كواه بين يا يون اتر را غلام نهین سے اور اصلی آزا دسے توابسا ا قرار یا طل سے کیونکہ اسراہ اس امری دلیل سے کہ جو کھھ اقرار کر اسے وہ جھوٹ سے بیس اگر اسکے بعد زیر اس عور سے مكاح كرك إغلام كى رفيت بركواه قائم كرك تووه ا قرار باكراه ا نع قبد ل نه بوكا يامسوط مين ہى - اور اگرزيكواس امرير مجبور كيالم كفيل إلنفس إيال ال كوكفالت سے خارج كرف تريه صح نهين سني اور اگر شفيع كومجبوركا كه طلب شفعهس خاموش رسي تو اس كا إطل منه بوگا به نتا وي قاضيفا ن مين بهيرة ورو گرشفيع في شفعه طلب كيا يهر اسكومجيور سيردكردك توأسكاسيروكرنا إطل مى- دور اكرابيا بواكرجبو تت شفيع كرمولوم بوالسف م نا جا فا ورکره نے اسکومجبور کمیا کہ ایک روز یا زیا و وشفعہ طلب کرنے سلے نا موخ تواسكاح تنفعه باتى رميكالس بروقت ربائي سے أكراسے شفعه طلب كيا ترخيرور يا شفعه وجائيگا ينظميريد من بى - ايك عور ديف ايني شور بندناكى تهمت لكاف كاجبكو قذف كمة بين وعوسے کیا اور مفوہرنے ابھار کیا اور مغوہر پر گوا ہِ قَائم ہوئے کما سے تھمت کیا تی سے اور گوا ہون کی پوشید ، وظاہرد و نون طرح تعدیل ہوگئی اور واضی نے شو ہر کو حکم دیا کہ عور تھے ما ترسان كرس أسنه لعان كرف سے الكاركيا اوركها كرين في شمت نهين لكائي ہواد گوا بون نے مجھیر مجھوٹی گوا ہی دی ہو توقاضی اسکولعا ن کرانے برجبور کر کیا اور قبد کر سکا پہانگا۔ لا لعان كرت بين اكر قاضى في الكو تدركيا بها نتك كراست مبور بوكر لعا ك كيا يا تديد ال

حتی که اُسنے لعا ن کیا ا در کہا کہ میں ا دنٹرگوگولہ کرتا ہو ن کرچو کھی میں نے وسکوشست لگا کی ہولینی ٹرنا کی ہی مین سچا ہون اور عور ستنے ہی لعان کر لیا اور قاضی نے دُولُون مین تغیری کرا دی پھریے ظاہر ہوا کہ یہ گواہ لوگ غلام مین یا حد قد فن میں محدود و ہو سیکے ہین یا اورکسیوجہ سے ایمی گرا ہی یا طل بھی سکی تو قاضی اس بیان کوجود و نوئن سے درمیان واقع ہودا در فرقت کر باطل کرسے عربہ ہے کہ ستے شد ہرکے اِس والین کردیگا اور آگر قاضی نے اسکولیا ن کیو اسطے قدیر نہ کیا ہوا ور مذقہ بكه فقط يركها جوكه گوا جون نے تجمعير قذ ف كى گوائى دى دوريين سے تجھ دوان كرنے كا حكم جارى كا ہوئیں ٹرلعان کردور اس سے زیا وہ تھے نرکہالیس شو ہرنے لعان کیا اور عزر سکتے بھی دمان کیا جیسیا ہم نے بیان کیاستے اور قاشی نے تفراق کردی پیرملوم ہواکہ گوا ، لوگ غلام ہین اور گوا ہی باطل ہو تو قاضی اس بعان کرچ عورت وشو مرسے درمیان وا قع مواسے بورد کرسگا اور تفرل کو باقی مسکے متحا ورعورت کو باکنہ ڈوار دکیکا بیمبسد طمین ہی اور خذا نہیں مکھائے کہ اگر قاتل کوفش عہدے ال صلیح کرنے پیمجبور کیا اُسنے تمبیدری قبول کمیا قرما ال سکے ذمہ لازم نٹر ہوگا اور قصاص باطل جوجا نرکٹا ية " تا رثمانه بين بحير الرقصاص سيعفو كرفي يعبوركيا أسفي عفيكميا توعفوجا يُريست و درويي قصاص كوكره كيمه ضان ند دليگا در آگرزير كو آسك قرضدا دست بري كردسيني پرمبودكيا كسنت بري كيا توابرا د باطل بنيح ييحيط مين بنج اوراگريت وكا مرلي الري امريم عبوركيا كيا كه عورت كوكسي قدر صرير عين بين غیر فاحش سے محاج کردے پھراکراہ وور ہوگیا اور بعدا س سے ہندہ راضی ہوگئی تمردلی اس کاراضی نهوا توامام اعظم رحمے نز دیاہ دلی کو احتیا رستے کہ تفران کی درخواست کرے اور ساجیئن نے فرا یا کہ نہیں : نمٹیا ہے بیرکا ٹی میں سیج ۔اگریسی شخص نے اپنی عربہ شاکر دعیہ۔ تلف اس مریر مجبور کیا که صرست مجھ مال یمه صلح کرنے یا شو ہر کربری کروے تو یہ اکراہ سے اور مورت كى صلح إلى ارسمجه صحيح تنهين سنوا أم الويوسف والمم تحدره كا تول سنه اورا كرشوم. ي صغيرت سي و و د هر بلاف يرجب ركى كئي ياكو أي مرفدا ال مرور رصغير بحيركو دود مه بلودسة مجبور كما كميا اور ديسا و دقع بودا تر الحيجا م سبية ابت بوجا وسيكي إوراكر زينجبوركما كياكه ليان قسم كما وسيركتان عمرو نه جا وُالكا ترقسم معقد بوجا وسي كي عير كر أكر عرف كالركم التي أوما نت الوكا اسي طور الكرز نستنه کها تی هیگرین عروسے تنمرز جا اُ ن کی اِعراست کام به کردن کا اور اس کو نگرہ نے بجردا ك غين قاصل على الدانساره ميككوكي الدازه تبين كرا ١٠٠ ورو ١٠٠ من و

که عمروکے گھرجا دیے یا اس سے کلام کریے بینی جوشسرط تقی اسکوخوا ہ مخوا ہ کرے تو بھی حانث ہو گا اور اگر رئے ایک عوریت بھاج کیا اور ہنوز اسکے ساتھ دخول نہین کیا پیرو خول پر مجبور کیا گیا توجو م د خول سے ستعلق ہیں جیسے مہر کا موکد ہونا اور وجوب عدت دانسگی مبٹی سے حرمت بحل \_ ننابت ہوئیگے یہ فتا دے قاضبا ن میں ای شنج الو کمرر حمد التّدسنے فرما إ که اگرز میرے إس عُمرُكا ال اوا ورزيد سيسلطان نه كها اگر توني مجھ عمر د كا ال نه ديا تو مين مُجھے ايک بهينہ قيد وَتُكَا مِا الْهَابِ كُورًا ما رونكا ياتِجْهِ شهر شهر بحيرا وُنگا توزيد كو ديناً جا مُزنهين سيوا وراكرويا توضامن مُؤكّ ا و را گرسلطان نے کہاکہ تیرا القر کاٹ ڈالزنگا یا پچاس کوٹیسے یا رون کا تو دینا جا ترسیے ضامنی ہوگا به نیا میع بین بی اوراگر کمرونے زیر کو کھا نا کھا گئے اکیرا بین لینے برمجبور کیا اور کیٹر ابھیط گیا آد کن اضامن نہ ہوگا یہ تہذریب بین ہی۔ اور اگر ایک شوہر داریا ندئی میں سے شوہرنے دخو لئنین گیا اترا و بئی اور اعبد کلف یا قیدوس امر پرمجبورگی گراسی کلیس مین استیفنس کو اندکیا دینی نشو هرگی تبعیست تکاح کرے ویتو ہرمے درمہ سے سرب مرسا قط بوجا میگا در اسین کر ہ برکھی تا دون نہیں ہے بیر طبیر رہاین ہے ۔اگرز برے اپنے باب کی جور وکودینی سواے اپنی مان سے دوسری غورتِ کوجمورکرکے اسکے ساکھ زنا کیا اوراسسے مراد اس کی بیر تھی کہ اپنے با نب کے حق بین فسا دکرے ما لا تکہ منوز اسکے إب ف اس عورت سے وخول نہیں کیا نقا آوان عورت کا اپنے شوہر پر نصف مرواجب اوكا وريونصف مرزيدكا! ب زيرس واليس ليكا وراكر اب في أستك سائة وحول كرليا بو ټوزید سے کھ دالپرئهیین نے سکتاسیے اور میچو فرا یا کهمراداسٹی فسا دیھی اُسکے معنی یہ ہیں اُ كرُنسنے إلى سے ساعة محلح كوفاس كرنا جا إور نذرنا تو ہرحال مين فسا دستے يابسوط مين سے ا در اگرزیر نو اس (مربرمجبو ترکیا که امینا غلام عمرو کو بهبه کرسے اسنے مهیہ کرسے نسیر و کردیا پیرعمروکہ ایسا غائب ہوگیا کہ اسپر قا بوہنین علی سکتا ہے قوز پر کواختیا رہے کہ کمرہ ہیںے اپنے غلام قیمت دالیس ہے اور نہی تھی صد قربر اکراہ کرنیکی صور ت مین سے اسی طرح اگر غلام سے بیلے ر دینے پرجبور کیا اور محبور لئے بیچ کوسے مفتری کوسپروکیا اور مفتری ایسا غائب ہو اگہ ہے قا بونہین حل سکتا ہے ترہمی کروسے غلام کی قیمت والیس نے سکتا ہے سے نیا دے قاضی خاک مین سے ۔ اور اگر نید اس امر پرمجبور کیا گیا کہ عمر وسے واسطے مال کا اقرار کرے اُسنے اقرام کیا ا ور عمر دسنے اُس سے وہ ال کے لیا پھر کہیں ایسا غائب ہوا کہ اُسپر قا بُونہیں جل سکتا ہوا یا مفلس مرکبا تو زیم کہ اِنتیا رست کہ اپنا یا ل تمرہ سے واپس نے یہ تا تا رخا نبیہ بین سے اوم أكزز يراسني فلام كومربركرين برمجوركيا كيا اُسنے مربركيا تو تدبيرصيح حيم ا ور مربركرسے سنے جونقصان ویا ده مکروسے فی الحال والیں لیکا اور اگر موسے مرکبا تو مربر آزاد ہوجا سیکا اور اسک

وا رت بچی کره سے غلام کی دو تهائی قیت مریر ہونے سے حیاب سے لینگے اور اگر نہ مرحبور کیا گیا کہ دیما العروك إس ورابيت ركع اورعموه وديت لينه يرجموركيا كياتوا بداع صحى برا در عرف باس ير مال اما نت ہوگا اور اگر قابض اس امر پرمجبور کیا گیا کہ قبضہ کیسے مگرہ کو دیدیے ہیں قابض نے قبضہ کما اور ہنوز کر ہ کونڈ دیا گھا کہ اسکے پاس صافح ہوگیا بس گرفا بین سنے کہا کہ مین سنے اس واسط قبضه کمیا تھا کہ تبضہ کرسے موا فق حکم کمر ہ سے کمر وید و ن توقابعز بھو جنامن ہونے میں واخل بوگا ور اگر کما که بین نے اسوائسط قبضکما تقاکه مالک کودایس و دن تو ال اسک ا مانت برگا وروه ضامن نه بوگا اوراس باب مین قول اُسی کا لیا جائیگا ا در ایسے ہیدین هی موجوب لهٔ قابض کا قول قبول ہوگالینی اگرزید کو ہیئرسنے ا درعمر دکو قبول و قبضہ کیسنے پر مبرر کمیا اور عمروسے یا س و و ہستلف ہو گیا توعمر و کا تو ل قبول ہو گا کہ بین سنے ما لک کود الب وسنيرسے واسط قبضه کمیا تھا بیرنتا وی قاضی خان مین ہے۔ اگر زبیر کا غلام زیر سے بیوض ال مدىم بونا قبول كرنے پرمجبور كيا كيا اُسنے ايسا ہى كيا تو يەغلام كرەكا مدبر بۇگا (وسكرە اُسكى قيست لوا د اکر سکتا به تا تارینا نبیه مین به بی و داخیج موکه اگر مگر ه کو کی لاشکانا بالغ پامعتوه بهو ته اون در نون کاتا حتى أكراه مين شل بالغ عا قل سے سے اور اگر كمره كوئى غلام يامعتوه ہو كمرُ سكو تسلط حاصل ہو اور أسنة قتل براكراه كما ترقاتل بهي كروشار بوكانه و فنص بين أسك اكراه برقتل یس دیت اسی کر ہ کی مدد گا ربرا دری رتین برس کے اند را داکر ٹی واجب ہو آئی۔ اوراا ہبہ قبول کرنے پراکر ہ کیا تو کمرہ سے تا وا ن نہین لے سکتا ہے اسی طرح اگر بیوض مسا دی ہسکرنا برمجبور كياكيا ا دراسنے بهبر كيا اورعوض پر قبضه كرييا تو مگره سسے مجھ نهين -ہے یہ فتا وی فاضیخا ن مین ہی۔ آگرز بر اسنے کسی مورنٹ کے قتل کرسنے پر لوعب قتل مجبور مدنے قتل کیا تو قاتل میرات سے محردم نہ ہوگا اور اسکواختیا رہوگا کہ کرہ کو تصافی اٹنے رادے بیرا ام اعظم دا ام محدرہ کا قول ہی ہوتا تا رہا نہیمین ہو۔اگر بوهید قسیدر بیر کوڈرایاً رینا با ل عمروکو بهبرکرے اور سیرڈ کرنے اور عمر د کو بوھید قبیدائس سے قبول کر۔ ا بجيد رسميا اور دَه ما ل تلف موسَّما تو قابض ضامن مِوسَّا ادراً گرقابض كواس ص بجدركيا بوتو قابض ضامن نه بوكا وريز كره تا وان ويكا - ا وراكر وابسب كوبوعد تلف أور ر ہو ۔ ل*ہ کو لوعید تریم جو رکیا ہو* تر ہالک کو اختیا رہے جاسہ و قابغ سے ضا ن کے بھر آگر کمرہ سے "اوان میا قروہ موہوب لہ سے وائیں لیگا یہ مبوطین ہی۔اور آگ بيسن ايك عدرت سے كاح كرسے اسكے ساتھ و نول كرايا بيراسكى طلات برجورك إكبا اور تعوض بسريقي بسيولشرط عوض ١١٠ - 4

طلاق وی قومرز بدیدو وجب بوگا و رغم وست دابین بین کے سکتاہے بین گریکا ح مرفع ہے ریا د و پر او آور یا دی اسکے زمہ لازم نراو کی بیا نتا وی قاضی نیا ن بین ہے۔ اگر زید نے کما کم ا كرين اس دارين جازن ترميرا فلام آزا وستو يمركره في زيركواس دارين جافي براعيد تلف مجبور كما اورز مرحم وحلاكما كرغلاكم أزا وبهوجا وتيكا بخلاث استكم اكرز يركوا بطاكراس كان ین داخل کرد یا بو آوامیها نهین سے تیکن اگرزیر سنے یون قسم کھا ٹی کہ اگرمین اس مکا ن مین سی طور سے جا کون آدمیبراغلام آزاد سے اور کمرہ سفے اسکوا تھا کرمیجان میں سرویا اربدایشی ذات من مجمه انتها رنهين ركمتاسم توشرط ياتي جان عيد غلام آزاد موجا ويكارور و د نون صور قدن مين مره ضامن نه برسط ميسوط من سيح - اورعورت أكر كاح يميدركي مكى اوراست ا بیا ہی کہا آوٹکاج صبح میواد ر کر ہ سے کچھ<sup>و</sup>ا دا ن نہین کے سکتی ہے اسی طرح اگرزیدانی أغلام سيے مثل قيمت پر فروخت کرنے برمجبور کمامگها اور زييه نے بيجا تو کمرہ سے تا وا ن نهين ليکتا منے یہ فتا دے قاضی خان میں ہی۔ اور اگر زیمیور کیا گیا بہانتائے کہ آسنے کہا کہ اگرین اس انی منکوصت فربت کرون تو اسکومن طلاق این اور جنوز اس سے وجول مہین کیا ہے کھ قربت كى تومطلقه بوجا ويكى الارنديد بدأسكا معرد اجسب بوكا اوركره سيه كيم الان نهين ك سكتا ہے، وراگروس سے قربت نیک پہانتاک کرچار مہیانہ گذریے سے ابن ہوگئی تو 'ریدپر نصیف سید ہوگا ا وراسکو کرہ سے وابین میں نے سکتا سنے پیلبوط میں ہی۔ ا ور اگر کہا کہ اکرمسکی عورت سے ایکا کے کردن تو وہ مطلقہ ہے کا پھر بحر ہو کرنے گیا گہ اس عورت سے بسرمثل پر بھاح رسے قریمکاح جا کزیستے اور مطلقہ ہوجا ویکی اور اسپر تصیف صرو احبیب ہوگا اور مگرہ ستے وال یں سیے سکتا سیم میر فتا وسے قاضی خان میں سیم ۔ اگر خوارج متا ولیائی میں سے مجھ ی لمک بید قا بض موست ا در ایکانگلم اس بین جاری بوا پیم و نفون سنے آ پارشخص کو پرمبچ کیا یا مشرک لوگرن سنے آیک شخص کوکسی امریب مجبور کمیا تو بیصور ست حکم بین مجبود و و مسم حق مین هرا هرمین جسیرمجه و رکو ا قدام به و است یا نهین به د است بنز له اکرا و لصوص کے ب چیزون نین جن سے بصوص پر تصاص آتاہے اضا ن ا ل لا نیم آتی شاہم سوتوارح منا پلین یا زل حرب بر بچه کازم نه دیجگا جیها کا گرا غور ن نے اتلاف نیے باغون سے کیا تو بھی کم ہوگذ افیلسوط

MAN STAN STAN

المام المام

ك شالدين ين سلان كام كى فرا نبردارى سن سك كراية نذوك كونى فرى أولياً كا اكرج وه فى الواقع ال كى بيم كاقصور عوا ١٠٠-

با ب ا و ل جری تغییره اساب وسائل فق علیمانے بیان بین حجری تغییر شرعی بیدے کرکسی تتخص خاص کو تصرف قولی سے زبانی منع کرنا ادر و ہمخ*ف مخصوص و ہسم جستی جر* ہوخوا ہ<sup>ا</sup> یے ستحق ہوا ہو۔ امام فدوری نے فرا ایک چرکے اساب موجبہ بین صغیرہ جنون ورق سنجا و براجاع بيم كذا في العيني شرح الهداية الم الرضيفه رحه في أي كر قاضي كسي أزا دعاقل لغ ومجورته كرست كراس شخص كونجو ركيسه حركا ضرر عوام كومهو نجتا بوا وروه يين كروه بين ايك طبیب جا ہل کہ لوگہ نگومضرا ور مملک دوائین بل استاج حا لانکر اس سے نز دیک دہ دو و نفضا م ہوتی ہے؛ در د وسرے مفتی اجن بینی و وشخص جولوگون کو صیار مجملا تا ہے یا جہالت سے فتوی دیتاہیے اور تبتیرہے مکاری قلس ا ورصاحبین کے نیز دیک ا ن سکے سواسے اور بھی تین م ر حیب حیر مین نینی قرص فرنگفته وغفلت کندا نی نتا رسه قاضی نمان ۱ در میماری نفلس و هست . لوگو ن سے اونبط کرا یہ بر دسنے کامعا ملہ کرسے جا لا تکہ اسکے پاس بڈا ونمط سے اور نہ کوئی سواری ہے کہ اسپرسوا دکرونے اور نہ ال ہے کہ خریر کروسرے مگروک اُسپراعتما و کرسے اُسکوکرایہ وستیجین ۱ ور وه ابنی خرورت مین صرف کرتاسیم پیرجسب ر وانگی کا و قنت کا تاسیم تواسنی تشکین آن لوگرن سے چھیا ویتا ہے لیں اُس حلیرسازی سیے مسلیا وُن کا مال کھا جا تاہے اور اکثر اسكى اس حركت سے وہ لوگ جے لا جها دمين جانے سے يا زرستے ہين بيه وخيرہ مين ہي. دبس الغ ہ تصرف بدون ولی کی اجا نہ تھے <sup>و</sup>ا جا تربہ اورغلام کا تصرف ما لک کی بلا اجا نہ ب جا تربہ مین یے یہ ما کاکئے حقوق کی رعایت ہے تاکہ اسکے ملوکئے منا فع بہیجاً رنہ ہوجا وین اورملوک کی گردن ز ضدین پذیجنس جا دسے کیو کر اس کی گر و ن ما لکے کی مملوکت کے لیکن اگر موسلے سنے نو و ہی جات دیدی ترجا کزنے که وه خو داسینے حقوق سے ضائع ہونے برراضی ہوگیا گذا نی ا لکا نی اور مجنون مغلوب العقل کا تصرف اصلانهین جا نرفسنه اگرچه اسکا ولی اجا زیت و پرسے اور اسکر بجنو ن توقیمی جنون ا در تیمی و فاقه ربتا به تر حالت ا فاقه مین شل عاقل کے سیم اور معنو مثل ١٠ إ بغ ما قل سے بعنی حق تصرفات اور رقع تعلیف مین اسکیش سے اور معتوم کی تفسیر میں اختلات تشيرسه ورسب تفاسيريين بهتري سنح كسنتوه ووسيح قليل لفه فتلط الكلام فاسدالته ہوکہ نہ ارسے اور نہ کا لی دسے جیا مجنون کیا کراسے بیتبین میں ہی۔ اور افورن رح طها وی مین سے که نا با نغ کر تجا رت کیواسطے با ب و دا وران دونون کے دِسَمَی ورّفاضل م قاضى سے وصى كى اجازت جائزت جائزت إصغيرت غلام كواگريد لوك اجاندت وين توجا ئرسيم ك صفرنا إلى جنون معرد في مرك برنام الله قاله في المناص الله الله الله الله المناس المرادك الساير قرض من يره كرا يجيه المجل على قركورة بوائد عواله رفع كليف يوني تري احكام كالمكلف نهيون سيح ١١٠٠٠ بديد

، وربان ایمائی یا بھایا مون کی اجازت جائز نہیں ہے بینصول عا دیوین ہے ۔جونا با نغریج <del>ق</del> کونہیں سیمتاہ ہے اگر آسنے خرید اری کی اور ولی نے اجا زیت دی توضیح ننیین سے ا ورا گرخریر وفرخ وسمعتا سے بینی یہ جاننا سے که فروخت کر دہنے سے مکیت جاتی رہتی سے اور خریدسے آ جاتی سے اور بدہمی جانتا ہوکر پینصبارہ بہبت سیمے اور پر پھوڑ اسیمے آگر اشیے نا با لغ سنے کیمہ تصرف کیا اور ولی نے تصلحت مجعکرا جا زت دی ترجا تُزیدی ا در اگر ایسیه نا با بغ کوتصرت کی اجازت دیدی تو اسکاتصر ا نذ ہو گاخوا و امین نقصا ن ہو اینہ ہوا در اگر قاضی نے نا بالغ کو تصرف کی ا جا کہ ست دی اور یا ب ایجار کرتاہے تو تصرف صبح ہوگاا وروگرنا با نغ عاقل نے تصرف کیا بھر دلی نے اُسکوتصرف ئی ایازت دیدی پس تا با کئے نے اس قصرف کو جائز کیا تو نا فذہوجا و کیکا پرسراجیہ مین ہی اوراسابہ نكنه یعیٰ صغیر وجنون و رقق ان اقوال مین جو نفع و نقصان سے در میان داکر ہیں جیسے خرید و فرخوستا دغیره موحب جمرَ ابوستے بین گروه اقوال جن مین مض نفع ہے اسین نا بالغ مثل یا لغ *کے سے* اسپو جہتے نا با بغ می طرفتے قبول ہمیہ یا اسلام اگر شخقق ہو توضیح سے ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے ا در الیسے ہی غلام ومعتو ہ کا حال ہے اور نبین محض ضر رست حبیبے طلا ق وعتا ق وغیرہ توحق صغیر ومیزانا مین موجیکیج عدم الصلی ہین نہ حق غلام بین ۔ اقدر واضح ً ہو کہ بیر اسبا ب تلبینہ موحب حجراً فعا ل نہین مِن حظے کہ اگریک تھوڑ سے بچیہ نے کئی شخص کاشیشہ تو قر دیا تو فی الحال اسپر نا وا ان و اجب بوگا اسيطرح اگرغلام دمجنون نے کیچے للف کیا تود و نون پر فی الحال صان لازم ہو د کی اور اگر پیعل ا بیا هو*گرجس کے حکم ایسانتعلی ہو تاہیے جو نشہد نے دور کر د*یا جا تاہمے جیسے حد و وقصاص ُوغيرو تراسي فعل مين عدم قصد نا بالغ ومجنون مستح حق مين مشبّله قرار ديا جائيگا حيّے كر د و لون ي زنا وسَرقه وخْسرا ب نوارٰی و قطع طراتِ وقتل مین حدو د وقصاصَ جا ری نه ہوسکتے یہ ٹینی تنسرخ ر ایه بین بُرَ. ا درغَلام کا قرار اسکے حق مین نا فذیرو کا پیس اگر اُسنے یا ل کا ۱ قرار کہا تو بعد عق سے ما خو ذو ہو گا کیو نکہ نبی الحال وہ عاجز سے اورمثل ننگ دستھے اسکا حکم ہو گیا اور اگر وسنے حدوقصا مو وطلات كا وقراركما تو في الحال لازم الوكاية انتها رين اي. باب دوم بجرالفسا وسے بیا ک مین اور اسین دونصلین ہیں فصل ول مسائل ختلف

 واجاره وبهبه وصدته وجمعتل فسخ بين اورجوا يساتصرفت كمعتل فسخ نهين سيج جيسي طلاتى دعتاق مرز و بون که انگی محی*ه غرض نهو* یا ایسی غرض بهو که اسکوعقلارا بل و یانت غرض شاً ریه کرین سیسی كانيوا لون اورلعله بين كودينا ا وركرا ن قيمت سيرارا ن سيح كبوتر خريدنا ا ورئما ا یسے سے موقع نقصاً ک آٹھا ناکہ اُسین کھی بعلائی نہ کنی جا وسے یہ کا فی میں ہی اور تبذیر یا ل جبیہ مسكامون مين ببوتاهيم مثلًا شراب نوارون وفسأ ق كواسني مكان مين جمع كيا اورا يحكي نيبراب کیاب و کھانے سینے بین مال فریخ کیا اور وسکے واسطے انعام واکرام واد و وہش کا در وارکھوکٹے حكم جارى بوان المراكش كوئي غلام انے قبضه مين آزادكيا اور غلام نے سى كرے ال اُداكيا جويال حالت فجرك اندرييداً بوا موركسين بمي اقرارسان نا فذ بوگا و رجر تخص مجور! كسفه مرد انسکا ا قرارسالین حالت جرکے ما ل موجو و مین بعد نه وو ل جرکے نا فنر نه *اوگا اور خ* حالت <u>ج</u>رکے اند جهال بیدا موایم اسین نافذ او گاییم عیطین ای آگرایک قاضی نے کسی خاند بر جُرِسع مجور کیا عیم د وسرے قاضی سے سامنے پیش ہو اکسنے چرکو آڈر کر اسکونو دنخار کرو یا اوراجازت دیدی کر جو تصرف چائے کریے تو د وسرے قاضی کامطلق لعنا ن کرنا جا کز ہوکیو کہ یہ قضا واجو دمقضیٰ کہ ك قال المترجم مرجم لطيف إدن بهي اوسكتائ - اورمجور بالدين نه جوا فراركيا و وحالت جركي بعد زوال يجرك الفراؤكا ادرحالت جرين جوال ميدا ابواوس بين نافد اوكا فانهم امنات عضا وتقضى علييني بغيرض كوكن مرعني مرطع منين تقاصب اول قاضي في محراكيا ١١ ٠ ٠ ٠ ١٠ ١٠ مد

تقضى عله نهيين سے يس دومرے كائلم قضانا فنہ ہوگا بھر اسكے بعد تميسے قاضى كو اختسار تهيين۔ تاصی کا حکم مجرنا فذکرے یہ فتا ویے قاضی حا ن میں ہی ۔ بیعراسکے بعدا گرتمیسرے قاصی ۔ مو ا توده قاضي نا في كاحكم نا فذكريكا كيونكه أ<u>ست</u>صورت مجهد فيدين حكم د باستويس با لا جا<sup>ن</sup> أ عكم نا فذ ہو گا اور بيدا سوقت سے كه ووسرے فائنى نے اسكے تصرف كو ما فذكرا ہوا ور اگر إطل ہدا در کیر تمیسرے قاضی سے سامنے مرافعہ ہوا اُسنے اجازت دیدی تھر چوستھے سے یاس بیش ہوا آل جِهِ عِمَّا قَاضَى و ومَسرِ عَ كَامَلِينِي ابطال تصرفات وجَركونا فذكريكا بِس السَّعَ بعد تبيسر عقاضي كأَ يعنى ببا زت. دينا با طكل بوجا تيكا مه محيط مين أبي - ا ور أكر مجور سيم مجه متر عاست أس قا عنو أي أسكونجوركيا معقبل اجازت قاضي ثناني سيعيش بهوسه اسنفي إطل كرسيم فيحركوم قراريكما بعودوم قاضى كے سامنے مقدمه بیش بورا تو دوسرا تاضى تيلے قاضى كي عمر محركونا فذكر كي ليك كرد وسرك نے حکم اول کونا فذند کمیا بلکہ مجور سے فعل کی ا جازت دیدی پھرتیہ سرکے قاضی سے سامنے مقدم بیض ہوا ترمیسا قاضی میلے قامنی سے تھی بھر کو نا غذ کر پھا در دوسرسے قاضی نے جو چر آداد یا ۔ سکورو کويگا کيو که پيلے فاضي نے وقت مرافکه سے جو تکم ديا ہے و ، لوجو ديقصني له ومفکني عليہ ہے بين بية فضاء نا فذ بوشي ور دوسرے تاضي كا ابطال جر إ فذ نهو كا - إ درشيخ ا بو بكر بلخي سے ور با فیت کیا گیا کہ آئی۔ مجوریے اپنی زمین اسٹیے ادیر وقف کی قرفرا یا کہ وقف صیحے شیس سیج ليكن اگر قاضي اجا زت ويرك توشيح ب اورشيخ الد انقاسم في فرا إكر السكا وفف صيح هے جائز رکھا ہے اور نین فتوی و ایسے یہ فتا وی قاصی خا ن میں ہی۔ اور اگر کو ٹی سفیہ خا مذہر ا مداند لمح اد راحیمی روش پر ہو گیا آ کیا اُسکا حجربہ و بن قضار قاضی سے زائل ہوجا و کیکا با ے نز دیک مرون عکم قاضی سے زائل نہ ہو گا حظ کر أسكا حربيب سفام يصيح بدرن حكم قاضي تابت بوائقا اسيطرح اجهي عال برموجاني سي ہے رہ میط میں ہی ۔ اگر کی تیم یا لغ ہو اا ویروہ را ور است پرسے اور اُسکا مال وسی یا ولی سے ديسا وراكر إنع بوكرراه راست يرنهو تدنه وليسايها ن تكساكم لیجیس برس کا جوجا دسته او رئیستاییس برس کا جمد چاوے تو برے اسکوانتیا پرسے کہ اسٹے ال بین ٥ ترمات المستديم و المراقي و عير وسي ما

وتعرف جاہے کرے گریدام اعظر حرکا زہرے اورصاحین کے نز دیک نا دلوے آگر درسنز یا ذہب رس کا ہوجا دے تا وتنتیکہ اس سے کامت روی نلا مرنہ برگزیز دارے اور اگر کوئی میتم عالت ب نعیدر ا ورسفیه بی بان مواتو ا م عظوره سے نزویک آسے تصرفات ان بوسکر کردام رعظمرہ سے نز دیک حریا نغ پر حجرجا نزنہیت اور صاحبین سے نزدیک جب قاعثی نے اُسکومجو رکیا تر اسکے تصرفات افذنہ ہو سنگے کیکن قاضی اسکے تصرفات میں سے جرکھ جاسے او رمجو رہے می مرتبہ تا جانے نا فذَّ كرسے مثلاً اُسنے فروخت كرفين نفع اُكِمَّا يا اوركن استے إس موجر دسمے يا خريبين نغع اً نفا یا تو قاصی نا فذکرسکتاسی ا وراگر کوئی میتیم دانست روی بر با نغ بو ۱۱ در اسنے یا ل سے تجارت کی اور قرضو ن کا ا قرار کیا اور مهیرا ورصد ظرکیا یا اور ایسے ہی تصرفات سے نیوخا نیرا ا ورمف د ال ہوگیا ا درایسا ہوگیا کہ جیسامتی جرہو تاہے توجوتصر فایت اس سے قبل سرزو ہوستے ہیں وہ سب نا فذہو پھی اور جوبور فسید ہونے سنے سرز دہوستے ہیں وہ باطل ہوستگے أبداماً م محدره كالمرب سي سي تحت كدا كرفا عني سي ساست مرا فعد بورا ترج تصرفات أست قبل فساد كيرين وہ نافڈ کرنگا اور ج بعد نما نہ مرا ندا نرہوسنے سے سکیے ہیں اُنکو باطل کردئیگا اورا مام ا ہو اوسف سے نزدیک مرف مفسد ہوجانے سے جنبک قاضی عکم نہ کرے اور محبد رنہ کرسے وہ نتفص بجوریہ ہوگا ہیں اگر قاضی سے سأمنے مرافعہ ہوا توج تصرفات آسنے قبل مجور ہو سکے سے بین سب نا فڈ کرنگا اور بعد مرا فعہ سے اسکو مجوركرد نيكا اورسفا مرت كأنجرا مام الويوسف سے نز ويك بنس قرضه سے جرسے سے بینی ہرون حسكم قاضي مجور منيين ہوتاہيے يہ نتأ دَڪ قاضيخا ن مين ہي۔ آيام محدر حَنے فريا يا كر بحو ريمنز لؤنا بالناسكے ہے مگر جا رَ إِ ترن بین ویسا نہیں ہی۔ اول میر کہ مال بتیم میں وصی کاقصرف جائز سیے مال مجو رہیں نهين جأتزسيها ورية وم بيركنجور كااعتاق وتدبير وتطليق وتكاح جائزسيها ورليسك كانهين جائزا ہم*اور اگر مجورے اپنی بیٹی یا بہن نا با بغہ کا بھاج کر*دیا توجا ٹر ننیین ہی۔ا در سوم ی*ے کہ مجو*ر – ترکھ وصیت کی تو تہا تی مال ہے اُسکی وصیت جائز ہو گی ا ورلڑ سے کی وحسیت نہیں جائز ہے اور چآرم یه کارمجوری با ندی سے بحیمودا ورمجور نے اسکنسب کا دعوے کیا تونسب ابت ہوگا اور اگر ما بالغ في وعوست كيا تونا بت نه بوسكا بي ظهيريين اي الكركوني يتيم بالغ مواكر مفيرد بالاست دوي ندائی قرا ام او درسفے نز دیک جبتاب اسکو قاضی مجور نظرے تب تا مجور نہ ہوگا اور اسسے تعرفات نافذ بوست رسينيگا ورا ام مرردسے نزديک بدون قاضى سے مجود كرسف مجوديكا يرفتا دست قاضى عان بين ہى ا در چركى محست كيواسط اس تخص كاما ضربون اجسلومجو كركياست شرط نهین سے بلکہ مجرصیح ہو گانوا و و منحص حاضر ہویا غائب ہو مگر فرق اسفدرسے کہ غائنب کو جبتا ہے ع نعر رند بهو نے کہ قاضی نے منجے مجور کیا ہے تب تک مجور ند ہوگا بیاش انته المفتین بین ہی - اور اگرفاقیا

ا می رکرنے سے پہلے اُسٹنے فروضت کیا توا مام الو پوسف سیے نز دیک جا گزیے اور و مام محدرہ کے نز دیا نبین جائز سے کذا فی الکا فی اور فرا یا کہ آگر ستی جرنے کچھ خریدا یا فروخت کیا قرہم بیا ن ، ُ وسکا نا فذنه ہو گا پھر آگر قاضی سے اِس مرافعہ ہو ، توضر و رستے کہ یا یہ بین مرغبت ہو گی ا در اسین مجور سے حق مین منفست ہوگی یا نہ ہوشی کیاں گر میں رغبت ہوا ور مہوز مجور تیفند ناکیا ہو تو قاضی اس میع کو جا کز رکھیگا گر قاضی کوچاہیے کہ مشتری کو منع کردسے کرمجو رکومٹن نے اسکو دیریا اور دہ مجو رسے باس تلف ہو اقومشتری نمن سے بری نہ ہوگا اور د و با دسني برجبوركيا جائيكا ا درمنتري كويه اختيارنه او كأكربيع قوار دسه ا وريد أسكوخيا رحاصل اوككا ا در اگر قاضی سنے مطلقاً میں کی ا جا 'رت و یری ا درمشتری کومنع نذکیا کرمجور کومثن نه د-نرسیم ا درمشتری من سے بری ہو جا اٹیکا ا درا کر قاضی نے مطلقاً اپیم کی ا جا زیت دیدی پھر اسکے بید کما کمین مشتر می کو منع کرتا ہون کہ مجور کوئٹن پنر دیوے تو یہ ما نعبت باطل ستوجتے که اگرمنتشری سنے اسکو دام دیرکسیے توجائز ا ور ہری ہوجائیگاا ور اگرمشتری کوارقوشا سے منتری کے حق مین ممانعت کا حکم نابت ہوجائیگا خوا ہ پیتحص مجبرعا دل ہویا یا اعظمیرے قول پرجب ٹیک دوتخص خبر نہ دین یا ایک شخصؑ عا دل مغبرا ب تک مشتری سنے حق مین امانعات کا حکم نابت نه دو کا اور آگر متحق تجرسنے مثن و صول کرایا او ہیے کی دجازت دیجرتام کر دیگا اور پیحکم مغل تصرف نا با بغشے سے کحب نا پاریغ کے قاضی کوخبر وجا وسب تروه مجمی دینا بن کرسکا بھر قاطبی اس ش*قی جرسے و منفن لیکر اپنی حفیا ظب* بین ر ۔ که ٔ وسکی رانست د وی ظاہر ً ہوجیا کہ اسکے باقی ُ تام اموال کی نسبت حکم سے اور یہ سب اس عقد کو جا نمز تدر کھیٹکا بلکہ اِ طل کر دیکا یس اگر محجہ رہنے بتن وصول یہ کیا ہو تومشتری بتن سے بری یا س سے واپس بی جا وسے اور اگر مجو رسنے نشن وصول سر ربیا ہو ا وربعیبیتہ قائم ہو آر مشتری کو دا بیس دیاجا ئیگا ا ور اگر مجو رہے بین وصول کرنے سے بعد اُسکے یاس تلف، ہوا تو قائشی س عقد کوجا بُزنه رکھیکا بلکه روکر دکیکا اورمجو راسنے مشتری کو کھی ضان نہ دیگا اور آگر مجورسنے تن کے نا ہر یا کمٹیم غیردشید جر اِ لغ ہوا اُسکی طرف ضمیرہ اے ہی یا ہرائیے مجد کیطرٹ دا جع سے جوا ام الجرای مفت کے نمڈ دیک قبل حجر قاضى مجرز مين مو"ا اور المام محدور ك من وكيب بوجا" ابخواهم والشرائم من النه منا إمّا بيني قبيت خساره الما بربولو ايسا تضرباك نافعو تلف كرد! بو زو د كيما جائيگا كه اگريج مين محا با ة دا تع بو تى ہى ۋ قاضى اس عقد كو باطل كرد تكاميم وكيما جائيكا كه الرضروري كام بين تن تلف كما سبي مثلًا اسني نفقه بن فرج كياياج اواكيايا اسني ال ی زکرهٔ ا داکی تو قاضی کمشنری دمنده سومجورک بال سے کسکے مثل دیدیکا اور اسین مج تقاوت نهين سن كرخوا ه اسنے مال سے صرف كما ہويا ال غيرسے بعراسنے ال سے غير كوأس ــ من دیدیا جوروراگریج مفید برغبت جو ته قاضی اس بیج کوجا کز رکھیگا - ا ورا گرمجرر سف غیرضه جيزون مين من تلف كيا موسيع عنّا وغيره مين جو بركام بين أوْا ! مو لَو بلا فك. قاضي اس مِيَّ كو باطل رديكا خواه بيع برغبت مو يابما باته يجرامام ابوليسف سے نز وكيك مجور اسكيمشل مشترى كواوانا ويكا اورا مام محرره سے نز ديك نه ويكا يمحيط بين أي اوراگرز يدييك صالح عفا بيرمفسد ادكيا اور قاضی نے اسکومجور کرد! اور عمروسنے زیدست بیلے کوئی چیز خریدی تھی پھرمجور ومشری سنے باہم اخلات کیا لیں عمر پیسنے کہا کہیں سنے تجوسے بیرجیز حالت صلاح میں خریدی تھی اور زید س لہاکہ حالت ججرمین خُرمیہ می تھی ترمجور کو اقول قبول ہوگا اور اگرد و نون نے وسنے اسنے دعو۔ برگواه قائم کیے توعمر دسے گواه تبول ہوسنگ وراگر فاضی نے زید کا جر تواز دیا اور طلق العناك ردیا اور عمرونے کہا کہ بین نے تجھ سے بعد مطلق الدنا ن ہونے سے خرید تی ہے (ور مجو رسنے کہا لہ جا است جرمین خربیہ ی ہے تومفتری کا تول قبول ہوگا یہ ظہریہ بین ہی۔ اِ دراگر ایک لڑ کا بالناہوا ما لا که وه وسننے مال کی وصلاح کرتاً سیجا ور را بست روی پرست بھیر اسکے وصی یا قاصی نے اسکا يني غلامون مين سي كوئي غلام فروخت سيا ا در بنو ز غلام مذ د إ ا در ُنرمتن برقبضه کیا تھا کہ مفسدا ورت*ق جر ہوگ*ا کیمرمشنری نے اسکومٹن دیریا آوا ام محدرہ سکے ٹرز دیکر ہے اورمشتری منن سے بری نہ ہوگا اورا مام الو اوسفتے نز دیکہ ہی ۱ ور اگرزیدع وسے غلام فرونوت کرتاہے حا لا تکہ مروصالے سے اور زیدنے اُسکا غلام فرونست با نع مفسد متحق بچر ہوگیا ہے اسکے بعد مثن وصول کیا گومشتری ہری مذہوگا ولیکن اگرز پرسنے يرمنن عمروكوبيونجا ديا ترمشتري بدئى دوجا ليكا وراكريذ بيونجا كي بهانتكب كه إنع سمع إس تلف الموكميا تومشتري كا مال كليا اور بالغضامن منه ويوكا السيطرت أكرنا بالغ كواكسكي ولى في منجا رست ، دیدی اوراست آیک فام فروخست کیا بجرولی نے اسکومجور کردیا اور منوز اُسٹ بنن جول نهين كيا عقا عِيرمشتري ني أسكونن ويا أبرى مذ بؤكاً بيه خزانة المفتين بين مين وراكر زمين عرد کواسنے غلام فروفت کرنے کاحکم کیا جالاتکہ عرومفسد سے مصلح نہین سے بستی حجرہے آسینے فرونست کرشے من برقبضہ کیا ا ور عرو اسکے مفسد ہونے کوجا نتاہے یا نہیں جا نتاہے قراسکا فروست كرنا اورش برقبضه كرنا جا تزييم بدمحيط مين ہمر-اور اگرقاضي نے كسى مفير كومجو ركيا بھر اسكوا

ا ل ہے کوئی چیز فریر یا فروخت کرنیکی ا جازت دی اُسنے کیا توجا نزے اور قاضی کا ا جازت دینا اُسکا ت بن جرسے بھان خار ہو کا ولیکن اگرائے ہے یا صدقہ کیا تہ جائز نہیں ہے اورا گرقاضی سے سكوكسى چيزخاص كى خريد يا فروخت كى اجازت دى تويدا جازت اُسكے حق مين جرسے محالنا شار نہوگی اور آگر اس کوخاصیہ کہون فریدنے کی اجازت دی تویہ اجازت اسکے حق بین حجرست ئكا لنا شار بوكى يه ظهيرية مين بمر-ا ورا**كرا يك** متيم حبب با لغ مواتب مفسد بالغ مهو ا اور قاضك في المسكر مجور كميا في أنها اور أسن اسني وصي سه ابنا الله المنكا وروصي سنه ديديا وه اسلكم تنف بودایا استے تلف کیا تروسی مناس بو گااسیطرے اگروسی سے اسکے یاس و دبیت رکھا بوزامی یی حکم ہی پیمیسوط میں ہی۔ قال اولترجم عینی ان کیون بنداعلی قول محدرہ فا مذلاتیا تی علی قول ابی إوسف قبل مجرا بقاض عليه ولاعلى تولُّ الى منسيفة حيث لم يحورا لاعظم الحج على الحرا ببا لغ كما مرفهًا مل أكركه في الانتجب بالغ مود ترمغسد غيرمصلح! بغ مواا ور فاضي سني اسكونجو ركيا يانه كيا مكراحازت دى كدائي ال سي نريد وفرونست كري أواجازت صيح برحظ كراكر أسن خريد يا فرونست كي ا ورنش پر قبضه کها تو بلاخلاف جا نزست منجلاف إب و وصی کے کہ اگران و وفون مین سے کہ سے اجازت دی بولوصیم نهین *هے اور اگرادیے* بالغ شدہ سنے ہیں یا صد قد کیا تر جائز نہیں ہولیکن اگر غلام آزا دکیا توجا ترمیت مگر غلام ابنی قبیت سے واسطے سی کرنیکا جبیبا کر قبل جا زیت سے حکم تھا۔ ا در اگر استے خوید و فروخت اسقد رکتن پر کی جبین کوگ خسار ہ شار کرتے ہیں گرا سقد رخسار ہ ہ اور اگر اسفد رخسارہ ہوکہ لوگ برداشت نہیں کرتے ہین آ ت كركية بن لوجائز-ن ہوا دراگر بحسی خاص غلام کی خریدیا فروخت کیو اسطے ا جاندت دی ہو تو جا نُرنسے کمریہ ڈرٹ تام بیز و ن سے واسط کا ٹی نہ ہوگی ہے محیط بین ہی۔ ا وراگر اُسٹے اسنے غلام کو مربر کیا<sup>ا</sup> بجر التر موسك مركبا اوراس سے كوئى طريقه برخدى نه يا يا گيا تروه غلام اپنى فتيت كيوسط یگا گذا فی اتبیین اوراگراس کی ! ندی۔ ب نابت بوي اور بحيه الاسعايت آندا د بوسكا ور اسكى مان نے کے بعید بلاسما بیت آزا د ہوجا ویکی اور پین کم اسون<del>ت ک</del>ے کہ بھی رسے قبیت ا داکریے آزا دیوگا اور اسکی یا ن مولے کے مرنے پر آندا د بهدگی ا وراگراس باندی کاکوئی بچه معلوم نه بهوتا بهدا ور است وعوی کیا که به میری ام دله بح له منزم كرنا بي كر يظم بنا برتول ام موره بوزا جامي كيوكل ام الوايسف قرائي مدعورة مكن مين جنبك قاضي اسكومجور مذكوب اور المام أعلم حرك قول برسمسة اعكن بوكيد كروه آز اومان برجر تجريز خمين كرسته بين بينانجادير بيان مود ١٠١٠ - ٥٠ وبنزلة ام ولدك قرار ديجا تيكى كه اسكو فروضت نبين كرسكتاستها وراگرا زا دبوكي و تام فيت كيواسط لسعى كركمي ليرمحيط من بحربا وراگر أسكاكوئي غلام بوكه أسكى للك مين نه پيدا بو شخص اس مرعی سے بیدا ہوسکتاہے تو و ہ اُسکا بیٹا قرار . دوجا نیکا ۱ ور اینی تنام قیمت کیواسط سبی کریگا برمبوط مین بهی . فرما یا که اگرا در كو تى را ه بدايت كى يا نى نهين جاتى سيرا ور أسنے اسنے ماپ كوخريدا اور ما ہے اور قبضه کیا ترخرید جا نزیسے اور وہ اسکی طرفت آزاد ہوجا پیکا پھر ند کو رہے با نُع كُواسكي قيمت كي ضاك مذ ديڪا بلكه وہي غلام اپني قيمت سعايت كرسے اور كريگا اور اگر اسنے سيلے كوخريداا ورمعرد ف سيحكريه أنسكا بيثاسيج ا ورقبضه كربيا زخريد فاسدسيح كروقت ا المراد و بعرجا وليكا بيمرا بني قيمت سي كرست با كع كوا واكريكا اور با كع ال مشتري من ت يدميطين اي اوراكر مجوركواسكامعروف بيطا ياكوني غلام بسبكيا كيا اوراسف وعوى كياكه يه غلام میرا بیٹا ہے تو وہ آزا دہرجا ولیگا اور اُسکو اپنی قیمت کی سیابیت لازم ہو گی جیہ برالمثل كياسي اورجواك بهرمقرركياسي وه كياستوليس جمقدار ووفون مينسكم بووه دمه لازم ہوگی ا ورمقدارسمی مین کے جسفدر مهرشل سے زیا دوسے کم کیا جائیگا ورا گراسکوتبل ہے بس اگر عورت مجورہ نے اپنا نکاح النیے کفومین سے مردسے کہ ترجا *کنه کومیر*نتا و یل قاضی خا ن مین ہی۔ اورا گر کو ئی عورت بسبب <sub>این</sub>ا ما ل بربا د کرنے *سے تحجو* پھر قاصنی کے یاس اُسکامرا فعہ ہوالیس اگر مردنے اُسکے سابھ دخول مذکبیا ہوجا لانکہ اُسکا کفو ہو اور یا الیسی کمی پرسیسے ارگ بر دانشت کر لیتے ہیں کام جائرنسهے اورمشائٹے نے فرا یا کہ بین کم حرکتا سبین نرکورستے امام اعظمرہ اور اخر قول امام ابولوسفہ يواور معضون في قرا يأكه يه إلا تفاق سرب كاقبل سيرا وريي ظا برسيديس اس سفطام <u> ہوتا ہے کہ ا</u>مام محدرہ نے امام اعظم وا مام ابولوٹ کے قول کیطرن کنکل بدون و کی سے جا کز۔ ك خلاعلام بي برس كا ورقائل باليس برس بود و است إنسونين أيت عصري ابت كنصف بسرقره و إ جاوت اور مرتل بعد بیان کیمقرز بولیجا ۱۱ سے مجرر دین اس پر باوی کی دجست و استی جرمقری مجاوی مالت بین بالغ جو کی١٠-٨

رج ع کما ہی۔ اور اگر اس عور نے اپنے کفوسے ومثل سے استدرکم برکرمبیں کمی لوگ ہم یتے ہن نکام کیا ہو آرنکام جا تزیے کمریٹو ہرسے کیا جائیگا کرتیراجی جاہے تو تو اسکا صرفتہ انكاركريس اگراسنے انكاركيا تر قاضي و وكون بن نفرلتي كروكيگا إ در بهارسے بعض مشائح که به سکمه ایام اعظمره سے قول برہے کہ آئے نز دیک یہ اُصول سے کہ اگر عور ت نے فہرشل سے ے نہین سرستے ہین بحالے کیا تو اولیا رکوحی اعتراض حاصل ہوگا اورتثور ی رختیا رو با جائیگا که یا تو اسکا میرشل لوراگرے وریذانکا رکوے که قاضی دونو ن مین تفریق کرنے میں سے نز دیک ہمی مہراس طَرح بھی عورت کی طرفت صیح ہواور ا ولیا رکوحت اعتراض نبین يهونجتات اور بعض منارخ نے كما كونهين بلكه بيصاحبين كے قول بيسے ١٠ وراگر شو ہرنے ننج كرنا اختیا رکیا تواسیر مهر محیوللیل یا کثیرلازم نه برگا اگر چی تفرلت شو بهرکی طرفت پید ۱ بورگی به ذخیره مین خا ا وراگراس عورتے غیر کفوسے مهرمثل بزیکاح کیا تو قاصّی کود و نو ن مین تفریش کا اختیا رسسے يه محيط مين بهيرا وراگراس عورت سفيد نے شوہرسے کسیقدر مال برخلع کیا آوجا نُرنسے اور اُ سیر مال واحب نهوگانه فی الحال اور نه تا نی الحال بهرا گرطلاق اسیسے، لفا طسسے واقع ہوئی ہوجہ اِب ِ طلاقی مین صریح بین قریه طلاق با کن بنین بلکه رجعی بهو گی که مرد کواس سے رحبت کا اَصّیار موکا اگراً سکے ساتھ دخول کر بچکاہے اور اگر ملفظ خلع طلاق دیا تر اکن واقع ہوگی اور میچکم نجلاف امتی إلغه صلى ي سيم كرا كرايس باندى في اسني شو برس خلع كما توطلات بائن واقع بوكى خوا ه بلقظ صريح ہويا بلفظ خلع ہو کيو نکه عمض آگر في الحال واجب نہ ہوا تو نا ني الحال واجب ہو گا یہ ذخیرہ میں ہوا ور اگرائیسی باندی نے باجا زت مولے خلع کیا ہو تہ بال فی الحال و احب ہوگا ا دراگر بلا اجازت موسلے ہو تو اسپر میدعتق سے ا داسے مال واجب ہوگا یہ فتا وہ قاضیفان بن ہو۔ اور سفیہ کی زکوۃ سفیہ کے مال سے بھا لگرا سکے بیٹے وزوج اور اُسکے و وی الارحام برجن کا . نفقه *اسير واجب فرخ كريگاا در اصل اس باب مين پيستو ك*رجو ما ل سفيه بمه بايجا با ميتنعالي ب بواسیس سج وزکوة یاحق اصاد واجب بودا تواسین سفیها ورمط سفید ہمی مخاطب بخطاب کلیفی ہی گرقاضی بقد رزگوۃ کے سفیہ کو دیریگا تا کہ زکوۃ کے مین حریج کریب نسکن اسکے ساتھ ایک تنفس این روانہ کریگا تا کہ اورکسی مصرف میں ہ کر ہ کے خریج شکمی بیعیٹی شرح ہوا یہ میں ہی۔ اور اگر اسنے قاضی سے کچھ ما ک طلب ا ہل قرابت کوجنگا نفقہ انسپرواحیب ہے بطو رصلہ رحم سے ویوسے آر قاضی اسکی درخوا س پریپر لرسگا گر مال اُسکے ماتھ مین نہ دیکا بکانچو د اسسکے ذی رحم محرم کو دیدے گا اور اس باب مین قاضی آ ك احتدين إندى بالغرج كماجال جلن درست بوس كم مسلح جرج صنك عينا بو برخلاف مندي كرج يع وصنك مبوثرف بوتاسيم ال

. گواه دُسکی قرابت پرا ور قرابتی کی تنگرستی پر قائم مُرمون تب تک ایسا نظريكا يرمبوط مين بهيء اور فرما يا كرسفيه مردك قول كى اقرار بالنسب بين تصديق در او كي كرما وموزني را بیٹا تیشری زوج چو تقا موسے العتاقه اور اسکے اسواسے مین تصدیق نرافتی اور ليه به وتوسين صور قون من بيا و منو بروموسك العنا قدا ور والدسك اقرارنسب كي تعديق ند ہوگی بھراگران لوگون سے حق مین اُس سے اقرار کی تصدیق ہوئی اور ا ورلوگ بھی گرا ہون سے تابت ہوے آران کا نفقہ بھی سفیہ سے مال اور اگرا ور لوگ گوا بون سے ثابت نه بوسے بلکه فقط سفیدنے اقرار کیا تو نفقه و اج نہ ہوگا اسیسے ہی اگر سفیہ نے اپنی عورت سے گذشیۃ ایام سے نفقہ وا لیا تو بدون گوا ہون سے اس کی تصدیق نہ ہوگی یہ محیط مین ہے م کھا ئی یا ہدی اصد قہ نذر انا ایسے اپنی عورت مال ٰلا زم نه بوکا بکه اینی قسم و نها رکا کفایه و روز ه رکه که او اکریا أكرايني عورمت سے مطا بهرائے، كى اور كفار ، بين علام أزا د کفارہ ظیا رکی اواسکے واسطے کا قِی مد ہو کا بلکہ غلام اپنی قیم لیا آد بیت اسکی مدد کا ربرا دری بر و اجب موگی اسیطرح لاطی سے اگرکسیونش کیا تو دبیت اسکی بطورتغليظ واحبب بهوكي يجروه بروه أزا دكرك كفاره نهين اوا كرسكتاسي بلكم نه تک روزس رسط ا ور اگر کفاره بین غلام آرا دکیا نه ہوگا اور غلام ہیدواجب ہوگا کرسٹی کرسے اپنی قیمت اوا کرسے میں عیط بین ہی۔ اور اگر مفسد سنے ایک نمیسنر پاک روز سے مسطع بھرصلح ہوگیا تو پھر اُسکے گفا رہ سے سو اسے عتق سے اور کچھر وانہین ما که ننگدست سے غنی ہو جائے مین حکمہ سے یہ مسوط بین ہے ۔ ۱ ور اُ بمیا ترمنع منرکیا جائیگا گرقاضی جج کا خرجہ اسکو نہ دیگا اس حرفت ما که خرج نه کرم بلککی شخص حاجی ثقه کو دیدریگا که بطور معرون را ۵ بین وسیرخرج کا إيك عمره كاقعبدكيا تراسحساناً منع مذكيا جائيكا اورقباتيًا منع كمياجا بُيكا اورقرآن سنه منع مائیگا اور نه کسوق نبژینه سے منع کیا جا کیگا میمبین مین ہی۔ پھر قاله ن بمہ ہرے ا زویک اسکو بکری کی قیمت کا فی ہے کیکن مرند اقضل سے یہ بسیط میں ہی۔ اوراً لياجائيكا يتمبين مين جى- پھرقا دن يمد ہرسيولاً ذم ا الله المرق الزميني الني سائة قر إ في كابرندا ونش إلك إنكسك جلا لرروات بيروه احرام سي بالبرنو كاج المون د ى الجوكوفر إفى ما يوجافي دور عمره اس سي ييل بطور قران سك الداكيس ١٠ سد مد مد مد مد مد مد مد مد مد

ر کی جنایت کی قود کیمنا چاہتے که اگرائیں جنایت جبین کفا د ه روز دیسے به وا ہوتا ہے جیسے قتل صد اوربیندرطتی سروغیره تر انسکو مال سے گفاره وسنے کی قدت نه دسجا ویکی بلکه روزے رکھکا اواکس ا وراگرایسی جنایت جوسین روزے سے کفارہ ا دانہین ہوتا ہے جیسے بلا عذر وصرورت سرمنڈ ملا ا ورزوشبولگا ناا ورواجا ت كانرك كرنا ترۇسپروم مىنى قرا نى داجب موڭى گرنجور كونى الحال قر انی کرنے کا قابوندویا جائیگا بلکه اخیر کیا دیکی یہا تک کرمصلے ہوجا دسے و مبنزلدالیے فقیرسے جو ما ل ثهین رکھتا ہے یا غلام ما ذون سے ہوگا ورجا لیکہ اسنے احرام میں جرم کیا ہویہ تہیں میں میں رہیے ا ورا گروتوٹ عرفہ کے بعد اُسنے اپنی عور شے جائے کیا تر اُسیر پر نہ واجلب ہوگا ا ور اخیرہ کاوگی یہا نتک کرمصلے ہوجا وے اور اگرو قرف عرفہ سے پہلے جاع کیا تواسنے احرام کے اتھام کے نفقہ سے دور سال ينده مين تضام كيورسط عو د كرينيكي نفقه سي منع مذكها جائيكا گريفاره سيمنوع كياجاييكا ا ورعمره اس حکم مین مثل جے سے سے بینی حق مجورتین اور اگر اس مجور نے سواے طواف زیار کے ملام اد اکیا ۱ مراسنے ۱ ہل کی طرف لوٹ آیا اورطوا ف صدرا وا نہ کیا تو طواف کیو<del>سط</del> د ایس جانیکے نفقہ کی د جازت دیجا ویگی اور والیبی بن وہی افعال او اکرے چو اُسٹے ابتدلیے جے بین ا دائیے ہین مگر جوشخص متو کی نفقہ ہوا سے اسکو تھم دیا جائیگا کہ والیسی بین اسکونفقہ ندایو سا پھر پیشخف مججورا سکے سامنے طوا ٹ ا داکر کیکاا وراگر حالت جنابیت بین طوا بٹ کرسے اپنے اہل يطرف واليس آيا تو اسكے طوا ن كيواسط نفقہ واليس كى اجا زت بنہ ديجا ديگي مگر ٱسپرطوا پ ر یا رَت کیلیے ایک برندا درطوا ف صدر سلیے ایک بری داجب ہو گی کہ مصلح ہو جائے گے ه و نون ۱ داگریپ ۱ دراگرج مین و محصور مو ۱ تومنفق متو لی کوجاسیے که ایک بری تھیجے طلل موجا وسے سیمبوط مین ہی اور اگر جج قطوع یا عمرہ تطوع کا احرام باند صا تر قاضی اسکونفقه مقدار کفایت دیدیگایه نتا دسے قاضیجان مین ہی ۔ اور اگراس مجور سے ج تطوع كالرام ما ندها تراسكي تصناك داسط نفقه سفراسكونه و باجاليكا كرجسقد رنفقه أسكوا كفرمن كفايت كرب مه مقرركيا جائيكا اورسواب السطيح وكه سفريين زياده نفقه وسواري كي غرورت او قی ہے وہ برها یا مائیگا پراس سے کها جائیگا کہ تیراجی جاسے توبیدل ع کو جا اگرچه مینجورمبت دو فتحال کشیرالمال بورا در قاضی اسکواسکے گھرمین فَراخی کیسا کھ نفقہ دیتا ہواور يو ديثا ہواسين نفقه مين خرج كرنے كيے بعد كجو بجتا ہويس اُسنے كما كية بين اُسين سے كرا يوكونگا دِنگا تواسکواجا رت دیجا و یکی به ون اسکے کراسکے إئترين فرج دياجا وب بلكه آيك تخص تقه كو دياجا ليكاكه جيسايه جا بتا مي بطور معروت سرخری کرے - اور اگرمجو ربیدل علے برتا ورنه جواا در احرام مین برار ما ورببت دن

کے بہانتک کراسکواس احرام مین ایسی کچے ضرورت مبنیں آئی کرجس سے اسکے حق مین مرض وغیر ، ہوا توابیبی حالت مین لینی بوقت ضرورت کچے ڈرنمین ہو کہ اسکے ال سے مسکو اسفدر و ماجا-احرام تام کرے احرام سے حارج بوکروائیں آدے اسیطرے اگراحرام تطوع میں محصور ہواتی سی طرفت مری ارسال د ہوگی بان اگر جائے کرمیرے نفقہ میں سے نمرید کرسے بھی جا دیے مكتاب ادرجب أسنه ايساچا لم آمن نهين كياجائيكاً ادراكر أسك نفقه مين مس کی گنجائش نه ہمو کو بون ہی احرام مین محبوط دیا جائیگا یہا نتک کہ ویسی ہی ضرورت بیش ہے و نے بیا ن کردی سی بی بی او تعت مزور ت البتہ اُسکے ال سے برے خرد کرکھے روا مذکیعائیکی تاک شیے احرام سے با ہر ہوا در الیت امور پین صرف اس بات کا لحاظ کیا جائیگا کہ اسکی اور اس کے ل كى اصلاح ہويدمبوط بين ہى-اگرمجورسنے كچھ وصيدت كى ليون كريد وصيت الل نيروصلاح كى جسيتون عمم افق ہوجیے ج یامساکین کو دینے وغیرہ کی جن سے تقرب الی النٹر ہوتا سے تواسخہا ٹا جا وراً سکے تہا ئی ماک سے نفا ذہو گا اور اگراسکی وصیت اہل تغیروصلاح کی وصیت سے مخالف ہو آ اسکا نفا ز واجب نہیں ہی یہ فتا ویسے قاضیا ن میں ہی۔اوزمتنی مین سیے کہ اگر دصی نے والہ مٹ سکو وقت بلوغ سے اُسکا ال دیر اِ ما لا کر وہ مفسی سختی چر بالغ ہوا سے تو دینا جا کرنے ہے اور وصی ضا ن سے بری ہو کا یعیط مین ہی قال کے المنزقم النظا ہرا مزعلی قول شخین رحما انتدتعائے اماعت اللَّم غن فيهمطلقًا وا ما عندا بي لرسف فلا لا تجرعنده قبل لقضاء وينبني ا ن يكو بن تمرية وافتار اعلم - أميان فجرك بدخيق كم سودائع جوكه جالسانه ومك فاستي محريه نیا جا سائے جبکہ وہ اسنے ال کامسلے ہوا ورفت اسلی اور طاری دونون برابر ہیں اور راجم بسبب غفلت سح ا درغا فل و وسته كرمفيد ال نهو والكن لسبب غفلت سم ا وسليا لقلب ندجو ك افع تصرفات كون سميم اور تما دات من نقصا ن آينا دسه اور باز درسم توصالبيين سع نزيك قاصنی الیسے غافل کو بچورٹر کیکا یہ کافی بین ہی اوراکٹرنا بالغ مجورسے مجھے ال اپنی عوریت سے مہرا دا رنتی دانسطے قرض لیا توضیح ہی محرا کرائے عورت کو ند دیا ا درانبی بیض ضرور تو ن مین ثمریح کاویا لربا خو ذینه ہو گئا شرا سیبا ورند میدر بگر تخریکے اور غلام مجرا<u>ست م</u>اکریا کی قر<u>ض ایبا</u> اور تلف کر دیا تونی انحال الهين ما نوزنه بهيئ اور شبعث عتى سر ما حوز بهركا اور آگر كسي خفس نے غلام مجور كرمال و دليت ويا اَسَنْهُ ا قرار کیا کرمین سنے تلف کمرویا سے توقعہ اپن پر کہا جا پینکا اور آگر ایسے ابعد مسلح پر گیا تو اُس سك ستريم كشاسته كدينظا مريطم بقدل مام اي منيفه رم داي إسف عليدنكا بوشيند ردسك نز ديك بها ن مطلقًا مج ثبين ست اورالديسف درسك نز ديكه بحكم قاضى ست يبلع جرنين سنه مان البين المام مررم كا انتلان بويا جاسبي دانشر تعاسا اعلم موسد 

م سکے اقرار کا مال دریا نت کیا جائیگا ہیں گزاسنے کیا کہین نے جوا قرار کیا بقا وہ حق بھا تو فی الحال سے مواضده كما جائيگا اورآگركها كه ماطل عنا قرماخوفه مزادگایه فتا وسه قاصی صان مین بو- اورا گرسنسه مجه رك س نے مال ودبیت دیا اُسنے ا قرار کیا کہین نے تلف کردیا تواسکے ا قرار کی تصدیق رہے تھی پھر اگراسے بعدصامے ہوگیا تواسکے افراد کا حال وریا فت کیا جائیگائیں اگراسنے افراد کیا کہ میں نے حال يا يه آد كچيد خامن زير كا ام أنظم كے قول مين أگرا ام رحمة النتر عن نرد يك سفيد مجور مرفع ما بوا وربيرا ام محمد رح كا تول ہوا در ام الجرد سف سئے نز ويك ضامن ہوكا إور اكريوا قراركيا كريين نے حاست صلاح بين تلف كياسير ترضامن بوكا بيميط مين بهي اوراكرمجي رين كيمه ال قرض ليا اور ابني وات برخمه بي كيا ا ورحبقد رابیے لوگون کا نفقہ ہو تاہیے اسی حیاسے خرج کیا اور قاصٰی نے اس مرت کے اسکہ نفقه نهين ديانتها توبية قرضه اسكے مال سے ا داكر وكيكا اورا كراسنے بإسرا ن خرج كما ہو تو قاضي قرخ واسين سے بقدرنفقه معروفتے بینی جسقد رایسے لوگون کا خرجہ ہوتا سٹے اسقدر دیریکا اورز بادتی بإطل كرديكاكذا في المبسوط و في بعضل 'لنه والذخيره اوراكرز يدسنے اس سفيد مجوركو مال و ديست دیا ورمجور*سنے گ*وا ہون *سے سامینے اسکوتلف کر*دیا توضامن بہو گانہ فی الحال اور پرمصلح ہو<del>گان</del>ے کے بعد نیہ تماس قول م اعظرہ کے اگرا مام اعظرے نمریب مین یہ ہوکہ سفیہ مجور ہوتا ہی۔ اور ا مام محدیم کا یہی قول ہے اور ا مام اولوسف سے نزدیک ضامن ہوگا اور جو حکم یہان مذکور سے وہی نا بالغ مجور مین سے کو اگر نا اینے کے اِس ال و دلیت ہوا ور اُسنے گوا ہوں سے سامنے تلف کردیا تو ا ام اعظم دا مام محدرہ کے نز دیک غیرضامن اور اہام الدیوسف سے نز دیک صنامن ہوگا اور میرحکم اسونتے ے غلام د اِندی سے ہوا ور اگر غلام د اِندی ہوا در مجورنے اُسکو خطا سے قتل مے نز دیک اُسکی قیمت مجور کی مرد کا رہرا دری ہر واجیب ہوگی رہمیط بین ہی اور به بحورت ترب تک وه ما خو دینه بو کا بھرا گرصالح ہوگا صلاح بین اسسے اُسکے اقرار کا حال در اِفتِ کیاجائیگا بس لعبد اِقرار کے جسا کسبی دروسرسے نتخص زیرس ال بر دن اسکی اجا زیت سنے کیکہ تلف کر دسنے کا اقرار کیااوہ ا بدل*ق کی اور قاضی کے* یاس لایا ورمجورنے یہان *بھی ا قرار کی*ا تو قاضی مج*ورے قب*ل یی تصدیق نزکرنگیا بیراستے بعداً گرصالخ ہوگیا تواسل قرار بیمانو زوہوگا گرا سے دریا فٹ کیاجائیاً لُ كُرُاسَتِ اقراركياً كَرِين سنه تلف كرد بإسها درسجا اقرار كيابخا تو الوز هو كا ادر ال قراري اسك ال من قرضه قرار د يا جائيكا اوراكر تلف كردينا نابت نه بهوا ور ا قرارين مبلل موتر ما خود نه بوكا ادر له برتا بموینی وه قائل مین بن اور اگرفائل بوشة توید حكم بوتا ۱۱- به مدر مدر به مدر به مدر م

ين سريكوني التالي في عادمه موسيع الدرسيني فلا بري حالت من مجي حيور مفياد الناصليم منيون موتيا موايد بوب

واجتنے کہ نا بالغ بھی مجے رہے حکم مین ہونتی اگر نا پارنغ نے زید کا مال بلاا جازت تلف کرنے کا ا ا در اگر رب الما ل نے کہا کہ تواسنے آ قرار بین میں بینی حق پر بھا اور مجور سنے کہا کہ مبط بھا تو مجور کا قول قبول ہوگا اور رب المال کوچاہیئے کہ گوا ہ چین کرسے کہ اُسنے حالت ئیاہی۔ اور جب مجورے کا کرمین اسنے اقرار میں مطّل عمّا اور رب الما لَ نے محق ہونے کا دعوے کیا اسی کا قول قبول ہوگا اسیطرے اگر مجومیسی نے بالغ ہوکر کہا کہ توسنے مجھے اُس زمانہ مین قرض دیا تھ مِبكِمِين نا بالغَ مجود مُقاليا و دليت ويا تفا اورين نے تلف كرديا ورصاحب مال نے كها كرنهيك بلك ترض یا مدبیت دیا تھا درساکیکہ تو با فرون و بارنغ تھا آپر رہے الما ل کا قرل قبول ہوگاا در الاکے به واسبت که اسن وعوسه برگراه قاه نم کریسه بیمبط بین بی و در آگرزید نه مجور کر قرض یا یا و دلیت دی لتى ا درين سنے اُسَ كوشرت كرد يا اورصاحب المال نے كها كەتىرى صلاحيت كى حالت مين دا ہي په ماک کا قدل قبول باز گا اور مجھے مضامن باز گا بیہ نتا وی تاضی خا ن بین ہو۔ اگرصا ع كماكر بين في تقيم حالت حجرين قرض إ ودبيت دى تقى كمر آسف حالت صلاح بين اسكم ہی تو بچور کا قول تبول ہوگا در رہب المال برگوا ہ لاتے داجیب ہین کرصالح ہوسنے سے بعد اس سے ياس وه ال قائم ها يعيط من الحصول ومم مديوغ كى بها ن سي بالنين الراكاجيد إلغ ردتا ہی جب احتلام یا احبال یا از ال اور ادر اول احتلام وحیفن میل مست با اخد معلوم ا ورمشهور روایت رام عظمره سے پیرسنے کتا تھارہ برس کا لوٹ کا بالغ ا ورستیزہ یرس را بتلام وغیرہ سے بالغ ہونے کی اونی مرسطفل سے حق مین باتڈہ بری سے حتی بین آوبرس بین اور اگر لوگا بازہ برس سے کم اور لوگی نوٹریس سے کم ہوا ور بلوغ کا تو پلوغ کا حکم نده ایجا لیگا به معدن مین سیجا در آگر او کا اور لوکی اسنی بلوغ سے کی ابوسے بینی و و رینے بالغ ہدنے کی خبروی اور انکا تلاہر حال اسکیے تول کے ملات و مکذ تیج نہیں ہو تو انکا تھ رياجا ويريكا جيبيه عورت كا تول حين سري إب من تقبول بوتا الحادر حب بمسن ان دونون كاقرار یا تداین احکام شل احکام با نعین کے قرار یا دیگئے یہ اقطع کی شرح قدور کی مین ہی۔ اور اگر انڈ کی ك ربالمال لزام اسط كاس لت بين ده إنع مقريح كذلف كدياد لمن وتوى كرا بوكضان تين لوكرا ولاه ١٠٧٠. يكي بل كرميني ال يبزون

عِضِ " یا یا لط کامختلم بودا یا ایسا جونے میں تاخیر بوئی یہا ن کا کو کو کا پورسے س بلوغ آ ۔ اور اور کی سنٹرہ برس تک میرنجگئی اور دو آون کے آٹارسے نیک علن طاہر ہو ا در اپنے اپنے بال کی مفاظت کرنے مین ووٹون امتحال کرلئے تھے اور وینداری بین ثابت إن يحتريح ترابي ال انكود إ جائيكا اور أكراً تحيلة ثارسة سيك جين ظا هرنهوا تو كجديز د إ جائيكا إ ورصاحين رحرت بهي ايسابي فرايا يه محكم اختلاف دستدركيا كرتا خيرعلاً المت في صورت بين بلوغ يتذره برس كسن مين هي ا درجيب سن ملوغ بربيه و يخ جانے سع ياحيض واحلام بائے جانے سے بوغ کا حکم ویا گیا اگر نیا سطین اور مصلے ہو تو اُس کا ال اُس کو دیا جائيگا اور اگرانسي صفت ما ياتي جاديك بلكه مفسد جو تراسك وصي ا در قاضي كو يا لا جاع يه اختيار ے کر اسکامال اسکوندویوے یہ معطفان ہو۔ اورجب لڑکا یا لڑک مرابی ہوسے اور یہ بیما ن ا وشوار موتی كريد بالغ بين يانبين مين اور أسف كها كويين بالغ مهو ك قراسكا قول قبول بوگا ے و حکام مثل با بغین سے قرار دے جا دیکے ریکا فی میں سے ۔ اور اگر لڑ کا اپنی ویت ت بواما لانکرالیے س تک یوی کے سے کراس سے جاع سے عور سے کا ما مارہ ا ہے اور اُسکی عور ت کے بچہ بیدا ہم اقراس کانسب نابت ہوگا ا در ا لا اس ربیب قرمذے مجردات اور اے سال من ربیب قرمندے مجوراد تتخفس براسقدر قرضه بوجا وسدك اسك تمام ال كوهم ليوس یا اُس سے ال سے زیا دہ ابوجا وسے ا در قرضخوا ہو ن نے قاضی سے درخوانست کی آ مجد كروسيخ تأكدابنا مال بهبه ياصد قدية كرك اور يذكسي ووسرسك قرضد ر دے توصاحبین شے نز دیک قاضی اُس کونچو اگر دینچا اور یہ ججر کا را مد ہو گاکہ بھیر اُ س سے بعدوسكا مبهكرنا باصدقه كرناصيح ندموكا اوراماه اعظم دبسك نز ويك قاضي أس كونمجور ندكريكا ا دراً س کا مجر کا د آ مدنہ ہو گا منے کہ اس سے اپنے قصر فیا مت سب صبح ہوئی بیمحیط مین -نے کسی عورت سے بھاح کیا تو بھی صبح سے بیس اگراس-یا وہ کیا تو بقدر ہرشل سے اس قرضوا ہ کے جن بین ظاہر ہدگاجس کی وجسے ى وه قرحتم اه مهرشل بين ا بنامصد له ليكا ا در سب قدر سرمشل ب باً دوسيع و ٥ قرضو ا ٥ سے حق بين ظالمِرُه بوگا بلكه أس مال بين ركھا جائيگا جر أسك بعد و ع قريب بهو يجيم الله قد ظا برأه كامراديه ع ك بقديم الشل عيورت و السيطوري مليكاكم و دسرت قرضواه سائفي بين كيونكه است كم غير كون الوزيادة تروه ترضدار برقرضة توكيكن قرضو ابون كوامين حق نيين بيونجتا ١١-

مجور میدا کرے یہ نتا دی قاضی خان میں ہے۔ امام اعظم رہ کے نیز و ن کر میگا خوا ه عروض ابو یا عقار ابو وکیکن اس قرضدا رکو برابر قبیدر کھیگا یہا متا سے اٹکا رکیا تو قافتی فروخت کرسے اسکالٹن قرضخوا ہون کے درمیان موا فق حصہ سٹا پخےنے صاحبین کے قول پرانتلا فسا کیائے بیفو ن نے کہا کہ مر وموجاك كاخوت موتوبالاجاع فروضت كرديكا اسي طرح اكرغائب كاما ٹنی کُرِنْحون ہواکہ اس سے نفقہ کا خرجہ اُس کی تنام قیبت کو تھیرے کا تہ با جاع قان فروخت کردیگایہ ذخیرہ مین ہے۔ اورصاحبین سے نزدیک ایسا جم اگر کیے مدیو توبقى جائذه يم كربعد حجرك مجوركا علم نسرط سنبحث كدبعد مجور بيسن يمشح قبل صحیح ہوگا اور پہ تھریہ تیا اس مین بھی چرکار آ مرنہین ہوتا جنتاب فلام با ذون کوخبر نہو اور ا۔ ا ورببد قیدستے دیو تون طرح صبح سے اور جو تصرف ایسا ہوکہ قرضخوا ہوں کامق با طَل کرتا ہو اس مین به حجرمونژ ہو کا مبیعے بسبہ وصدقہ وغیرہ اور رہی ہے سواگر برا برقمیت بر مع کی تو الیسے مجور کی ایسی پیغ صیح ہے اور اگر اُسٹے نقصان سے بیع کی ترنہین شیمے سیے جوا ہ نقصا ن کمرہر یا ز ہوا درمشتری کو اختیار دیا جا ٹیگا کہ جاست مثن اورا کردے یا نسخ کرے اورا گرکستے ایٹا <sup>ا</sup>ال ا قرضخوا ہ کئے اُلی فروخت کیا اور پین کو قرضہ مین بدلا کردیا بیس اگر قرضخرا ہ ایک ني معض قرضخوا ابون كا قرضه ا دركرنا عا إلو له قدله قاضی الخ مرا دیوسیج که قاصی وس طرح فرونست کرینگا که نفاذیج مرایل پر در کا ۱ ب مشارم متفق بن كرجب مدلون عاضر بهر توصاحبین سُسے نز د يک قاضي اسکے مال كوا دا -- عاقر عند سے كرك اورجب مديون غائب بوقوصاجين ك نزويك كيا حكم يع وس بن مشائخ في اختلاف كيا الخريرومست وهوده

یہ محیطامین ہی۔ اگر قاضی نے اس کوبسبب قرضہ سے مجورکیا تو گوا ہ کرنے کہ پینخص اپنے ال کے تعه نب سے مجور کیا گیا اور کواہ کرلینا صحت جرکی شرطانہین سے صرف اسواسطے احتیاج ہوئی که اس جرکے سائندامحکام متعلق ہوتے ہین اور اُکٹرائکار میش ۳ اسے بیس اثبات کی ضرور ت ہوتی ہے اسواسطے گوا ہ کرے تاکہ انجارے امن ہوجا دیے اورسبب حجربیا ن کردم اِس شخص کو فلا ن بن فلا ن سے قرضہ سے سبسے مور کیائے کیو نکہ جشخص کھر کو حاتم سے نزویک اسے اساب مختلف پوستے ہیں اور وہ اسنے سب کے اختلاف سے ہوجا تا سے چنانچہ تجربسبب سفا ہت ہے تام اموال کے تصرف سے مجھ رکر تا ہے خواہ بالفعسل موجر د ہو ن پاتیند وَ پیدا ہون ا ورجربببب قرضه سے صرف اموال موجو د و کو شا مل ہے ال آینده کمارکی وغیره سے پیدا ہو کس مین یہ حجرمو متر نہین ہو تاسیج اور مجور کرسے حق بين مجور نهين بوتا بلكه أس كين أسكا تصرف نا فذ بوكاً ميه ونيره بين سيم. أيك تحض بيرقرض ہے کہ استے اِ قرارسے باگوا ہون سے قاضی کے نز دیک نابت ہوا پھرمطاویہ جگم ہونے سسے سیلے غائب ہوگئیا دور حاضری سے ابحار کیا ترا مام ایو پوسف رمے نے فرما یا کہ قاضی اسکی طرف سے ایک وکیل مقرد کرینگا اور اُس وکیل پر ما ل کی ڈاگری کرنگیا بشیرطیکهٔ خصیم اس امرکی درجو ا ے اور اگرخصی نے مرعا علیہ سے مجوز کرنے کی ورخواست کی آرا مام اعظم وا مام محد رہے نز دیکہ سیر حکم نہ دیکا اور غائب کومجور نہ کرنگا جب تک حاضر نہو ہے بھر حب حاصر ہو تو اسیرحکم جاری ریکا بھرا مام محدروسے نز دیاہب وس کومجو رکر لیکا کیونکہ جربعہ حکم سنے ہوگا نہ قبل حکم سے یہ فتاوی قاضی خان می*ن سنع - اور اگرخصه ک*ا قرضه ورم بهون اور مال مدعا علیه ورم بون تو قاضی آنی بلا ا جا زمت بالا جاع و گری كرديگا اوراگراس كا قرضه درم بهون ا در ما ل دينا ر بهون يا اس ح پر عکس ہو تواہام اعظم روسے نز ویک قاضی ال مرعاً علیہ کوخصر سے قرضہ بین استحداثاً فروخت لر یکا اور قباسًا بیسٹے کہ قاضی کوایسی بیع الصرف کا اختیار نہیں سے پیکا فی مین سے۔ اور ع وعقا رکوفروخت ند کرسے گا اور صاحبین نے فرما یا کہ فروخت کرسکتا۔ یے اور اسی م فتوسط مصح بيوخزانة المفتين بن بيء اورقرضه بين سيطي نقو و ذروخست كريب يحدع وض يحدعت ا یعنی آسا ن سے پہلے شروع کرے اور مقروض شتے واسطے ایک و سنٹر کیٹر اینینے کا چھوگریے ا مربا في فروخت كريب اوزعض نه كها كه و رسته جهو الروسيم كذرات أله أله أله ألها الرسق ومن -یاس میننے سنتے کرپیٹرے الیہے ہوں کران سے تعمل کربھی اپنا لیاس کی سکتاسیم آر قاشی الیے کیا ت كرسم اس سي شن بن سه قرضه واكرك ما في سيم اس سي و اسط لياس خريد وسك ك عرف متاع واسسباب عقارزين ولليت وغيره غير شقوله ١٢ - بربر بربد بديد و دودو

اورعلی براا بقیاس اگراس کامسکن ایسا ہوکی سے کم پریمی بسپررسکتا ہے تو قاضی اس سکر کیا ت كريم أس سے مثن مين سے قرضدا ركو ديجہ إ تى سے أس سے واسطے و و مه ہے جارہے منیائے نے بیر فرا ایسے کہ تاضی اس کی دہ جیرجس کا فی الحال مُعِتاج نہیں ہو فروخت کردیگا سے که اس کالعا دہ گرمیون میں اور تطبی جاڑ و ن مین فروخت ا قامنی یا امین خاصنی نے موافق نربرب صاحبین سے مال مدلون اس سے قرضہ ا دا کرنے سے واستطے فروخست کیا تواس ہیج کا جہ د مطلوب سے ذمہ ہو گا قاصنی اور آسکے این کے ذمہ ں ہوگا ا ور مرا دعدہ سے بیسے کہ اگرمیع استحقاق بین سے لی گئی تومشتری دینا ہشن مطلوب یسے واپس کے کا نہ قاضی اوراُس سے این سے کنرا فی النہا یہ ۔ اوراگراس سے پاُس لوہے کی الليظيي ہو تو فروخت كريم مٹي كى خريد و يكا بينينى شريع برايد بن سيم- بهشام نے اپنے نوا در ۔ دیوشی اختیار کی اور اپنے مال کے الجا رسے خوٹ کیا آدا مام تحدی<sup>رے</sup> فرا کی اگر قرضنی اہون نے میرسے نز دیک دینا قرضه تا بت کردیا توین و سکومچو رکرد و ن گا در اگر تا بت بنرکیا تو مجود نذکر و ک<sup>ی</sup> گا اور اگر غائب ہو گیا اور کسی قاضی نے اس کا ما ک فروخت کردیا تو اُس کی بیم بطور اس سے کہ غائمب براس سے کا نغا ذہو جائز رکھون گا اورا مام محدرہ نے فرما یا کہ ولیکن بین ں سے عہدہ بر اُس کا مال فروخت نہ کرد ن گاا ور کہا کہ بین نے پیمسلہ بھی وریا فت کیا ر زیدنے عردسے کہا کہ تو اینا ماک اس مجورسے باتھ فروخت کردسے اور مین اس کے متن کا ضامن ہون اُسَ نے ال فرونست کیا ترا مام محدرہ نے ال مبیعیر کاحال پوٹھیا تین نے عرض کی کہ اس کو مجورسنے اسنے قبضہ بین کیکر تلف کردیا توفر ما یا کہ زیر کھی ضامن نہ ہوگا۔ اور اگر لِون کها که <sub>ای</sub>ک سیے سو ورم مگب جو کچھ تو فروخت کرے مین اس کا ضامت ہو ن فیس عمرو بِحاس ورم كاكيرًا سودرم مِن مجرورست اله فرونست كيا رُس ف قبضه كرست للف كميا تو فر ید اُس کیٹرے کی قیمت کا ضامن ہوگا یہ محیط مین ہے۔ آگر زیرنے حالت حجر مین کسی کیو استط کھے اقرار کیا تو بعدا دا سے قرض سے میر اقرار اُس سے ڈمیر واجب ہوگا اور یہ صاحبین قول سے موانق سے اور یہ اسو جہسے کہ جو مال موجو دے کہسکے ساتھ بیلے قرضنی ا ہوں کا متعلق ہوچکا سے بس د وسرے سے واسطے اقرار کرسے اِن لوگر ن کا حق باطل نہیں کرسکتا۔ بخلاف اس سے اگر مجور نے ا دانے قرض سے سینے کسی تحض کا مات کیکہ لیکہ لیف کردیا تو آلیسا کم ک نطع جید نایا جراب کابسترور کے انجارلینی باوشاہی بیادے اسکے مال ظاہر ہونے پر سازش کرے کم دائوں ے فروخت کر این کے جینے اکٹر نیلام میں ہوا کر تاسیے ۱۴ سے لیکرینی تھب کرسے ۱۱۰ ۔ ۴ بد ۱۰ بد -

لکہ لاخلان پینخس پیلے قرمنوا ہون سے سالڈ برابرشارکیا جائے کا بیٹنی شرح ہرا یہ بین ہے۔ اور اگر محرر کوبیدا و ایک قرض کے بچہ ال لما تواس مال مین اُس کاوہ ا قرار نا فذہو گا یہ ہدا یہ و مجه رست بھی 'ا فزندہو کا مگروس صورت میں نا فز ہو سکتا سے کرجب قاضی اجلا ہوگا اور صاحب ضان ہیں قرضوا ہ کاجی سے واسطے مجہ رہو استر مجو رسے ماک میں شریب ہوگا اور اگر بچورسٹ کو ٹی باندی گوا ہون سے سامنے اس کی قبیت سے بڑھکر خمریر ی لیال دہ باندی فرونست کی تو اس کی تھیت کے قدر وہ قرضتی ا مجس سے واسط مجو ر ہو اسے حصفا وكا ادر حوتميت سي زياده ستاوه العراس ال سي اليكا بوجو رسي إس بيمه محرسم بيدا بلریه نتا رسه قاصی نان مین سیر را در مرابی مجور کانفقه ( «رکس کی زوج ا در بال معلوم غد بوتا بهوا ورة خوا بون سنة أس ك قديد كريدني ك ورخر مالآتكمروة كتابيع كمميرا كيمرالي ال تبين منع توحاكم اس كوبرالينية قرضه سن والسطين كواسنة نه اس امری کواه پیشی کی کرسی اس کیم ال میرون کا اور ملت دینالٹس تو ان نی سے نابت ہے کذائی الکا ٹی۔ ۱۹ راکز تنگد يا اكبا لوداچسب بيرست كر فرافعرتي كرك اس كوامليت ويها وسه و ور بعد تبيار كريث سيم أو مُتَكَدِّسَتُ مِن لَهِ مِنْ أَوْهِ بِالاَتَنَاقِ مِقْبِولَ مِونِ مِنْ عَلَيْنِ أُورِهِ وَالْمُ أَرِفْ مِن بِعِد قاضي لا ميزل بن نران عاكما دليل المن الأفيال الأفيال إراايه ما وس بيسيره رائي تصدين الآام النوطلا وعدال وغيره سك ١٠٠٠

ے گا اور اگر تیدسے میلے گوا ہ قائم بون تو ایک روپیت میں جب تک

القاصى ين اختيا كياسي وريبي اصحب يدعين شرح بدايه بن سير- أورح

سے بیریان ڈالی جا وین اور ون بین اگر بھاگ جائے کا جو ف ہو تر مقفل کر دیا جاوے

اوراً سے یا س کوئی ایسا شخص زجانے یائے گاجس سے اس کی وسٹ کرفع او اسکا

ا مام سرخسی نے ڈکر کیا ہے کندانی الخلاصه اور بعد اخراج سے الم منظم وسے نز ویا۔ اس سے اور اُس سے قرضوا ہون سے درمیان کچھ اوک نہ کی جا وے کی مگروہ لوگ اُس کو صالت

ا ورقوضد در تبیدی مجمعه و عید و ج و ناز فرض و نیاز حنازه و عیادت مریض کیورسط با به نکالاجا دیستگاه رروشت ناک جگه تبید کیا جائے گا اور دسکے و اسطے کوئی مجیونا و فرش نہجا

اس كود وياتين مهينه قيد كيا تو بجراس كاحال در يا فت كري كابس ا منر مود ا قدر ما کرد میکا میر ا قطع کی شرح کند ورمی مین سے ۔ ا درصیح مید سے کہ قیدین رہل مرد حرفه كاكام كرين كا قابونه ويا جائے كا تاكم اس كا دل پريشان بود در قرضه ادا بخلاف اس سے اگراس کی کوئی باندی ہوا ور قدید خانہ بین کوئی ویسی جگہ ہو جان وطی كرسكتاسي تومنع ندكيا جائے كا بيكا في من ستى دا در وا تعاب بين كھاسے كر قيدى اگر قیسدخان مین بهار جوا ا وروبان کوئی ایسانهین ہے جو اس کی تیار واری ليكر تحيد نعا ندست نحكا لا جائے گا اور خلاصد مين مكھاستے كه يہ حكم اس وقد حاکت بین اس سے حق بین مرمانے کا حوث بودا وراسی بر نوتو ی سے اور اگر جا وسے ترر الم نہ ہوگا اور اگر کسی شخص نے کفالت کی اور قامنی نے ر م يوفيني شرح بدايه ين سم - اور اگراس في اسني سے واسطے انا مے خرید اتو جا کڑے یہ تا تا رہا نبیہ میں سیے۔ اور جو شخص قرضہ مقید ہے اگروہ اپنا روزینہ خریدنے بین اسراف کرتا ہو تو قاضی اس گرمنع عروف مقرر کردسے گا ور اسے ہی کرمے مین درمیانی چال عِدادراً س كو درميا في جال جِلنے كا تھم كرے گا تكرا س بر اس سے خور و فوش و لباس مين ننگي ا مركزے كا يه فتا وسے قاضى نما ن مين سنے - اور سفالة الاصل بين لكھا سنے كرمبوس بيسطا مزجا سے کا اور ندائس سے بیر یان ڈالی جا وین کی اور نرطوق بسنایا جا وسے کا اور ندورایا جا دے گا اور ندمخون کے کیا جا وسے اور نہ ٹھکا کیا جا دسے اور نہ ندعی حقد ارکے سامنے امانت سے واسطے کھر اکمیا جا وسے اور نہ ا جارہ برو اچا دسے ا ورمتقی مین سے کہ قرضدار قیدی

لازمت بين بيني جب أسكے سائذ سائزرہن تر فصر فات و مفرسے منع نہين كريا مْ اُس کو ایک مجلّه مجللات این کیو کمریه تو قبیدستے کمکہ جہا ن اُس کا بی جاستے ، انتهار کے لی ہوما قاضی نے کیکر بدون اس سے اختیا رہے قرضخوا ہون کوتقیم کی ہو راسے کہ یون فرا مائر آگرزید ہر تین اومیون سے ہزار درم استفیل سے قرضہ ا ہوں کہ برکے یا بیج سو درم اور عرکے نین سو درم ا درخالد سکے و وسو درم ہو ن اورزیکہ کے پاس کل بازیج سو درم بن بیس فرضخوا ہو ن نے جمع ہو کرزید کومجلس قضا بین قبیدکرایا ا که اگر قرضدار حاضر مو تو و ه م ن کا قرضه خو د بهی تقییم کرسے گا اس کو اختیا را ہوگا کہ اُ د اکرنے بین جاسیے بیض کوبیض پر مقدم کر هسے اور اگر مدلون فائب ہوا ور قاضی سے نز دیک قرصے تا بہت ہون تو تاضی تمام مال قرضخوا ہون کوحصہ رسد تقسیم کریشے گا بیرعینی شرح کدا یہ مین ہے۔ اوراگم ن نے اپنے افلاس سے گوا ہ وسیے اور طالب نے اس کی توشحالی سے گوا وسیے ترطالب سے گوا ہ قبول ہون سے اورجس سے قرائدستی نابت ہوا س سے بیان کی کھھ ضرورت نہین سنے اور افلاس کی گو اہی مین مرعی کا حاضر ہو فا شرط نہیں۔ یہ خلاصہ میں ہے ۔ا درگوا ہو ن کو او ن کسنا چاہیے کہ پیٹخص فقرہے ہم اس کوئی عرض عروض میں ایسانہیں جانتے ہیں جس سے حالت فقرسے سکے اج صفارسنے فرما یا کہ گوا ہوں کو یون کہنا چاسنے کہ ہم گو اہی دستے ہین کہ پتھ م ہے ہم اُس کا کوئی مال سوائے اس سے تن سے کیٹر دن اور اس سے سی ضرورت سے گیا تو ہدا ہے بین ندکورسے کہ اُس سے سچھے ندجا وسے بلکراس مر برن نے آس کوا مدر آسنے کی اجا زے د دی تراس سے در وا نرے بر مٹھا اس سرا نهرستی دینی اسقد رسیسر دو که ضرور یا ت کے لبید کچھالوا کوشنے وض متاع داسبا ب ۱۲ - 4 م

سے منع کرسے تاکہ رو لوتن نہ ہو جا وسے یا دوسرے در وا زیہ کھ درستے سے چومقص ور ے منع کرے لیکن اگراس کو غذا د زِ اَس وقت البية اُس كواختها رسن*ي كه كلمه بين اُس كوي*ه جار ئب ا وراجیر و غلام کواس سے ساتھ ساتھ رکھ سکتاہے لیکن اگرمطلوب کواس ہ نفقہ و یا تواں صورت میں اس کواس کام سے منع کرسکتاسیے بیتبیین میں ت بین کھاسیے کہ ایک شخس پر و وسرے کسے حق کی ڈوگری ہوئی ڈیخر مدا ہ ینے غلام کو قرصدارسے ساتھ ساتھ رہنے کاحکمہ ویا لیں جس پر ڈوگری ہو ئی ہے اُسنے کہ بین مدعی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہو ان علام سے ساتھ نہیٹھو ن کا تواس کو یہ رح بدایہ بن سے ۔ اور اگرمطلوب سنے تید ہونا اور طالب ۔ ی تر طالب کو اختیا رہے ولیکن اگر قاضی کومعلوم ہو اکہ طالب اُس برساتھ ساتھ رہ من تعدی کرے کا مثلا گھرمین جانے سے منع کرے کا یا اُس سے ساتھ اندر جلا جا۔ ترایسی صورت من مطلوب سے ضرر وفع کرنے کے واسطے اس کو قید کرسے کا بیکا ہے۔ اور اگر کسی مرد کا عورت بر قرضہ ہو تواس کے ساتھ ساتھ نہیں ر وسکتا۔ کیونکہ اس بین اجنبیہ عورت سے سائحۃ تنہا ئی ہوگی ولیکن قرضخوا واس سے اِس ا این عورت اپنی طرف سے بھی سے گاجواس کے ساتھ ساتھ رسے گذافی المدایہ -ں ہوگیا اور اُس کے یاس عمرو کا کچھ ال معین سے جس کو اُس-تھا توعمرہ باتی فرضنو اہون سے ساتھ برابر کردیا جاسے گا اس کی صورت پیست کہ ز اع وسع أبك نعاص غلام خريدا اورقبضه كرابيا اورمنو زردام نهين وسبي تنقيح كمفلس بوگر س سو اے اس کے اور تھے مال نہین ہے لیس عمر و نے دعو سے کیا ک کا د عوے کیا آریہ غلام فروخت کرکے اُس سے د ام ك لما أمت سيخ قرضد الرقيد بونا منظوركرتا سي اور قرضي المكتاسي كنين بلكرين اسكر ساته ربونكا تو د إيائيكا 11 من مساوات بيني محفكو بارس سائة برابري كاحق سي كيم استقاق رامم منين سيم ١٠٠٠ و ٠٠٠

نے ایسے ہون کہ اُن کے اداکا د نت اُگیا ہوا در اگر بعض کا د قت آ ان ترضورا الان كرين كرا داكا دنت كالمت تقتيم كرك ِ [ ، و قمت آئے ہم اُن لوگو ان سے جنو ان نے وصول کیا کیے بقا ے دالیں لین سے اور اگرزیے خلام پر قبضہ نہ ر لرایک مفید مجو رس

ب فرمانے سریلاقتمیت روایہ ہوگی۔ ئل باین کئے میں۔اورآ خری اب مین رحج كى ضرورت ا در تحت ا وركتب كي غلمت [ ب ا ما م ابوصنیف<sup>رم</sup> کومبان کسیاگس<sub>یا</sub>ے كودلائل سے نابت كياہے ازمولا ناحيشاه ا عمر يىنى كے احكام كى تصريح -رح منطوم اس مین نمازوروز و کے مرصنعه کے بابتہ احکام التقصیل درج ہیں ا روری مسائل بیان کئے گئے مین -از الاماني اكتاب ناشبرمن الدمين نجا ري -1,2 ما كل ابس مين سومسا مُل صروري بطورسوال جواب كربباين كئ بين ابن سين-شرح فارسى مخقدوقا يرمسته تشرح وقايه فارسى يينىء بيشرح وواييرا کا فارسی مین ترجمه اور حاستیر برجا سند. منتقی الا بحرچ طرحها بهواهیم مترم بمولدی عبارت ۲۱۲ تا واے برہند۔ اس مین ۷ سابواب بإلا بدمنه يجلهضروري مسائل نما زروزه

نام كتاب هِ زِکوٰهٔ از قاصنی ثناءاللهٔ صاحب یا نی پی ملتقى الانج داخل درس ہے مسائل مخضر و قاید کوخوب غايته الاوطا ربتر مبهارد و در مختار كامام حل كىيا ہے ازمولانا حبلال لدين كورسيري حبدبيه وبهى نادركتاب نتاوى يتصبين رسالةنبيالا نسان-درملت ومرست كل معاملات شرعى وعرفى كافيصله كرويا كبيا عانوران مهايت ضروري رساله ب-اسے بیعی شری حوالہ یشہا دت و کالت <del>رع</del>ی رسالةقاصني قطب وذكرا ميان اركان أقرارصلح مصنارست وغييره كي لبقضيل ٤ پائی ابان واحکام درج ہین کا غذسفید نادرالمعراج يشب معراج كامخلف إيت شفث الحاجة - ترثمبها لابدمنة زمولوي واحاديث سي ثبوت اورأس كفينيلت لورالدين بن محدا شرف حيام مي أتخضرت كادنياسي أسمان برهانا اور رساله خلاصته المسيأكل معاملات و مشا بدهٔ عجا ئبات دغیره دغیره د بیحر| عبادت سے صروری مسئلے۔ ولامتون مین میرکتاب بهت مروّج ہے مرأة الصلوة أردو وضوا ورمنا زك ازمولانا منتيخ الاسلام اكبرآبا وىعهب مسائل مین ہما نیت حامع کتاب ہتے از شابجها نيين تصنيف بهوئي مولوي محدم تصني صماحب عظمي مبندوي 164 مختصروقا بيمترحم فأرسى بعينى فارسى ايكتاب مديدالطبي بـ تحت اللفظ ترجم مع ملن عربي -عیر منزارمسئله اس بین سات رساریشام الضناً - حبداقل ١١٠ مين جن مين سے ہرايك ابل سلام كم لئ ضروري بهادمولوي عبدالتذا يا معولالشاشارنج النرص الري عمام ق تعبلس كاب كم عفوظ بين

| CALL No. |              | ACC, NO, | 4449    |
|----------|--------------|----------|---------|
|          | يتا وي عاكما |          | 194:    |
| Date     | E 144        | 9        | IE TIME |



## MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:

- 1. The book must be returned on the date stamped above.
- 2. A fine of **Re. 1-00** per volume per day shall be charged for text-books and **10 Paise** per volume per day for general books kept over-due.